



جلد 47 • شماره 01 • جنور 2017 • زرسالانه 800 روپے • قیمت فی بر کا پاکستان 60 روپے • خطوكتابتكاپتا: پوسىئېكىنىنىبور229 كراچى 74200 - قون 35895313 (021)غيكىن 420051 (021) Abotmail.com (021) مون 35895313 (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (021) (0



پېنشروپروپراس عبرارسول مفاق اساعت ما د د این حسن پر نتنگ پر پس هاکی استیدیم کراچی



عزيزان من ....السلام عليم!

2017 میں آئی۔ نے سال کے پہلے شارے کے ساتھ قارکن کو دلی مبارکیاد۔ امید کرتی چاہے کہ سے سال میں قوم کو حالات میں جھوئی بہتری کی کوئی ندگوئی صورت مرونظر آئے گی اور اب بات کھیل کی کھیل کوئی بھی ہو۔ اس میں ایک فریق جے جاتا ہے۔ دوسرا یا دوہرے بارجاتے ہیں۔ ویسے تو ہمارے بیارے وطن میں بھی سیاست سیاست کھیل جارہ ہے ، ہر طرف ہے باتہ ہو کہ اور آئی فشائی بیانات کا شور پر پا ہے اور اس کی گورج وسے وطن میں بھی سیاست سیاست کھیل جارہ ہے ، ہر طرف ہے لیکن بھی اس سے فی الیک فریق میں اور آئی فی الیک فریق جارہ ہی جارہ ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی گئی ہو گئی ہو

یاتی کہائی بھی جول جا بچا موجود ہے۔ کر داروں پر گرفت کمل ڈھی۔ مرکزی کر دارکٹے تیل ہے دہے جیکے مسرکہ توفیر کئی جازوں کی گئی مدد کی دجہ ہے میں جواالبتہ کہائی کا موضوع اورافشام دلا و یز اورخوش آئندر ہا۔ دائر ہ سادہ تحریر ہی بتو یر کی شرارے کی مزابہت ہماری دہی ، قاری وجس با ندھے دکھتا ہے اورا نشا آے ہے منظر دانجا م متاثر کرتا ہے گریہاں مرحلہ وارسب کچے سوچ کے موجب تی ہوا۔ اس یار بھی کبیر مہاسی خوتی رات بھی اُن چھوئے حساس موضوع کو اپنے قلم کی نوک تلے زیر تحریر لے آئے۔ معاشر تی برائخ کو کو عیاں کرتے دہی ہے مصرکو قائم رکھنے کی خاطر قلمی ایکٹی کو خاتہ بالحجر برائخ کو کو میانا ور برائ خوب رہا اور برائی کو خاتہ بالحجر کی خاطر قلمی ایکٹی کو خاتہ بالحجر بھی خوب رہا اور برائ خوب مورق ہے کہائی کو خاتہ بالحجر سے بہتے کہ البتہ کر داروں کی بہتا ہا اور کہائی کی بے جا طوالت نے ذرای انجس بھی خرور جنا کیا۔ منظر اہم اس یار دیگ نہ بھا سکے ، کہائی بھی تضاوات لامحدود ، مسلم ملخوبا آمیز موضوع ، بہر طور تھی کھائی کے دائج اس کے ،کہائی میں بروج معتار آن اور اس یار جا سوی کے بہت زیروست رہی ہی پر وفیسر سے بدامید بھی کہ دنشا نہ بناتے وقت پہلے کمزور فر ان کو ہارگرائے۔ سلیم انور اس یارجا سوی کے بہت زیروست رہی ہی رہے موالی درج بھی کم خوالی درج کے خلاکو گرکر نے میں بہتر موضوع اور اس جگے مردراکرام بھی پہلی مزار ہے مزین میرا سایہ چیش کر کے داد سمینئے بھی فاتی تخبر ہے۔ معاشر تی سائل پر موضوع اور اس کھاؤی کے معاشر تی سائل پر موضوع اور اس کھاؤی کے اس معاشر تی سائل پر موضوع اور اس کھاؤی کے خات ساخت میں دردی کا صلہ بھی بہتر بن میرا سابہ چیش کر کے داد سمینئے بھی فاتی تخبر ہے۔ معاشر تی سائل پر موضوع اور اس کھاؤی کے اس معاشر تی سائل پر موضوع اور سمینئے بھی فاتی تخبر سے معاشر تی سائل پر موضوع اور سمینئے بھی فاتی تخبر میں میں میں میں ہوری ہورت اور کیلئے بھی فاتی تخبر ہے۔ معاشر تی سائل پر موضوع اور سمینئے بھی فاتی تخبر ہوں بھی کی میں اس کے داد سمینئے بھی فاتی تخبر ہوں بھی ہوری کی سائل پر موضوع اور سائل ہوری کے در میں کھی کے در اس کے داد سمینئے بھی فور کے در اس کے دار سمینئے بھی فور کے در اس کے دار سمینئے کی در اس کے در کی سائل پر مور کی سائل ہوری کی سائل ہوری کی سائل ہوری کی سائل ہوری کے در سے در کی در اس کے دو کر سے کی دور کی کو کر کے در کے در کی در کی در کے

خانیوال ہے محمد صفدر معاوید کی قابل خور با تھی'' اس سال کا جاسوی کا آخری شارہ 3 دیمبر کوسر وربیس بیں ملااور پیرا پی میں بیرا آخری شارہ تا بت ہوا کہ بیری پوسٹنگ پشاور بی ہوگئ۔ آج کراچی سے بیآخری تبعر ولکھ ریا ہوں۔ کراچی میں مجھے بہت محبت بلی به خوب مسوت مقامات کابیش چس میردانشد شاه غازی بی و بوء پاکس بے ، زیر دیوائنٹ بیسٹل اسٹیڈیم اور کئی خوب صورت مقامات دیکھنے کو ملے۔ کراچی شمرنے بہال آنے والوں کو ہمیشہ سرچھیانے کے لیے شکانا اور کھانے کوروزی دی مگراس کی حالت زار د کھے کر بہت افسوس ہوا کہ جا بچا گندگی کے ڈھیر، جھڑے فساد اور لا قانونیت کاراج۔ شاید کدامیر شہرکواس بات کا ادراک فیش کہ بیا مرف ایک شہر میں بلکہ پاکتان کی شدرگ ہے۔ میری حکمرانوں سے ایل ہے کہ اس شہرکواس کا حق ویا جائے۔اس سال نے بہت د کھ دیے جہاں ادب کی دنیا کو بہت نقصان پہنچا، تواب انکل، کاشف زبیر، عثار آزاد اور کئی مصنف ہم کوچپوڑ مکتے، وہیں محفل کے کئی ساتھیوں نے اجل کے ہاتھوں تم اٹھائے۔خود میرے سر پر بیسال تم کے پہاڑتو ڈکیا ...۔ ہوائی جہاز کے حادثے نے روح تک کو زخی کردیا۔اللہ پاک سے دعا ہے کہ آئے والا سال ہر کی کے لیے خوشیاں لائے ، آمین ۔سرورق کودوسنف و جاہت اور ایک سنف نازک سے جایا گیا۔ آپ کے ادار بے تک پہنچے ، آپ نے بجافر مایا موذی کے بارے بی آلگا ہے کہ یہ بھارت کو خاک چٹوائے گا۔ دوستوں کی محفل میں سجاد اجمد ساحراہے بہترین تبعرے کے ساتھ نظر آئے۔ کری وزارت پر بشیر اجمدایاز نے اپنے خوب صورت تبعرے کے ساتھ قبضہ جمایا ہوا تھا۔ مرحا کل فکریدآپ کومیری سالگرہ یا دشی۔ قدرت اللہ نیازی کی مجمی خوب عرق ریزی مشعیب الرؤف كى بہترين تبعرہ نگارى، باتى تمام دوستوں كے تبعرے بھى عمدہ رہے۔ اسرارساتى بھائى بليك لت ميں نظرآئے۔ انچے اقبال کی آتش بغاوت پڑھی، کاش میں بھی ایسے اچھے حکمران میسرآ جا کیں۔ ملی آزاد مرحوم کی دہرا جیون بہت اچھی گی۔ ماریواور پروفیسرایک شخصیت کےدونام۔اپٹی کھانی عمل کرنے کے لیے پروفیسر کامنصوبہ آخریش جاکرنا کام ہوا۔لوئے کےمزے ہو گئے۔ انجدريكس كى قرض ش ايلون بوائد في اين دوى كاحق اداكرديا \_ تؤيررياض كى وه مورت د ماغ يش كوئى ييشي فييس \_ طاهرجاويدكى ا نگارے پڑھی۔اس دفعہ دالی قسط بھی ہام عروج پر رہی۔شاہ زیب اور قسطینا میں نے رہتے کی بنیاد پڑگئی۔زینب والا معاملہ مجی يُراسرارب خزانے كاعفريت سليم انور كے قلم سے آئى جيك ميڈلن كولا کے نے موت كے منديش پہنجاديا۔منظرامام دوسراچرہ لے ترآئے۔ جیلہ اور بکل بہت عمدہ کمی نیشن ، ایک قلم دیکھ کر جیلہ نے بکل بننے کاسین بخو بی نبھایا اور آخر میں وکیل نے اس کو بری بھی کروالیا۔ سیل کواس کی محبت لی مخی ۔ جمال دی کی ہم شکل میں سراغ رساں سینڈی نے کیا خوب فقط دیا چور کو پکڑنے کے لیے۔ آ وار وگر د ڈاکٹر عبدالرب بھٹی کا قلم بھی زوروں پر ہے۔شہزی ایک مصیبت سے لکتا ہے تو آ کے دو تین اور منہ کھولے کھڑی ہوتی ہیں کیکن اس دفعہ وہ اپنے ہدف کے بہت قریب پہلی چکا ہے۔ امید ہے وہ اب دوستوں کو بھی چیز والے گا اورلولووش کے ساتھ بھی دورو ہاتھ کر لےگا۔ سرورا کرام کی میرا سابد کیا خوب رہی ، فکن میاں کی چھان بین ، کیا خوب طریقہ ہے معلومات اسمنی کرنے کا جمکین رضا کی تابلد بھی اچھی رہی۔اسفندیار کی جدروی کا صلہ بھی عمدہ رہی۔واقعی بھی بھی انسان کواس کی نیکی مجلے پڑ جاتی ہے۔سرورق کی پہلی کہانی وائز ہمجمہ فاروق الجم کے قلم ہے جس نے کوئی خاص تا ترقہیں چیوڑا۔ پچوں کی کہانیوں جیسا حال تھا۔ کبیرعمای کی خونی رات محے بہتر تھی۔ ہمارے معاشرے کے کرداروں کواجا گرکیا گیا کہ کس طرح یہاں وڈیراسر پری جس سارے دھندے چلتے ہیں۔ان وڈیروں کی وجہ سے غریب کے بیچے کواسکول کا مندویکھنا میسرنہیں۔ یہاں میں نے کینٹینوں اور ہوٹلوں پر پاکستان کے متعقبل کو رُ لِنَے ہوئے دیکھا ہے کہ 10 سال کے بیچ کا م کررہے ہیں پڑھنے کے بھائے۔ ٹی نے ایک سے پوچھا، بیٹاتم پڑھتے کیوں ٹیس ہوتو جواب آیا کہ ہمار سے ہاں گاؤں ٹیں اسکول ہی ٹیش۔والدین بھی بہت بڑے ظالم کا کردارادا کررہے ہیں بچل کوتعلیم نددے کر میری پاکستان کے تمام والدین سے اعیل ہے کہ خداراا پنے بچوں کوتعلیم کے زیورے خرود آراستہ کریں ورنہ کی تسلیس تیاہ ہو جا تھی گی۔اس وفعدامیدہے کہ ادارے والوں کی تینجی میرے تبعرے کوکاشنے سے پر میز کرے گی۔ بچ میں کتر توں نے بھی مزہ دیا۔ جموعی طور پر سال کا آخری شارہ ہیسٹ رہا۔"

رانابشيراحدايازاحسان پورشلع رحيم يارخان ك كليع بين سال كا آخرى شاره 6 تاريخ كورزت ، بانيخ كانيخ اورالو كمزات ہوئے آن وار دہوا۔ سرورق پر بیٹی دوشیز ہ کا مند شاید شدید سردی ملنے کی وجہ سے کھلا ہوا تھا۔ بے چاری کے یاس کوئی گرم شال تک نہیں تقى \_او پرايك صاحب محكوى ليمو چيول كوتاؤوية اوريني بابرعباس كودهمكاتے نظراتے كدؤرا موشارر منا يجوزا كرانكل كوچاہے تنا كدب جارى كوشال تو يهنا ديت - چلو تيروسب قارئين اور جاسوى كيتمام اساف كونيا سال مبارك موسي سناس كي مبارك ويناتو ابرسم جمانارہ کیا ہے کوئلہ پہلے ہم 2016 ولکھتے تھے اور اب 2017 ولکسیں کے۔عام آدی کی زعد کی بیس تو کوئی تبدیلی تیل آئی۔ قلیٰ كته وي شركرا في سے جادا حرساحر الني كي طرح خاص آلتي بالتي ماركر بينے وكھائي ديــ مرحاكل كي فتكارياں اليمي كليس محرقدرت الشرصاحب ويكم بك-اب اميد ب كرفير حاضرتين مول كآب- جمائى محرصندر معاويد بهت هكريدات المصح اعدازش مرابخ كا آب كا بناتير ولاجواب موتاب ماه تاب كل كالنصيل تيمره كويا موتيون كومالا عن سليق بي رويا مما تفارويري نائس ماه تاب كل - باتي طاہر و اور اند مبرادر آصف بشر بھی خوب رہے۔ کہانوں می سب سے پہلے آغاز آتش بخادت سے کیا۔ پر کال سے شاہ صاحب کی والي شرور عالاے محرودس مل سے طیارہ جار کر کے والی اسے مل شی آئے واکٹ ارکران کوشہد کردیا گیا۔ عوام کے بعدرد کور کمانڈرز بھی ای یاداش میں شہید کردیے گئے۔آخر می صدر حیات بیگ عبرت ناک انجام سے دوچار ہوا مگر جزل چھیڑی کا کچھ پتانہ چلا کداس کے ساتھ کیاسلوک ہوا مقل اعظم صاحب کے دیکتے اٹکارے اب متعلوں میں بدل سکتے ہیں۔ کبڈی شاہ مجی بردنائی آن دھ کا ہے۔ بڑی جگم نے اپنے محرکو بھانے کے لیے زینب پردیاؤڈال کرائی کوابراہیم ےدور کردیا ہے۔ انتق کی ير فارمش بهت اليمي ربي \_ بعثى صاحب كابيرو مجوزيا وه بي آواره كرد بوكيا ب\_سوشلا كواژ د صے يايا تو سے بي كو بارا بيني كيا \_اس کوڈاج دے کرشیزی تھنے میں کا سیاب رہا گیائی کے سارے کروار مظرِعام ہے عائب ہیں۔ لگنا ہے ڈاکٹر صاحب نے سب کولمی جمثی آ ير بيج ديا ہے۔ آخر مي سونك كھلاكاروت بيمى بدل كميا ہے۔مظرامام كادوسراچرو كھ خاص رنگ ند جماسكا۔اس دفعہ تفسياتي بياري پرقلم ك جو ہر دکھانے میں معروف رہے۔ یس متاسب کہائی تھی۔اسفندیار کی تعددی کا صلہ اچھی کاوٹل رہی۔ارشد ایک ہدرداور باوث انسان تابت ہوا اور دوسری طرف فرزاندا کے تمبر کی عیار ، مکار اور فرین تکلی۔ پہلے پہل تو ارشد کو ایک اواؤں اور حسن سے اپتا اسپر زاف بنانا جاہا، اس میں ناکای کے بعد بینے کواغوا کروا کے دس لا کھرو ہے اپنے کرچلتی بنی۔ فرزانہ جے کرداروں کی وجہ ہے اب اصل اور مستحق الوكون كاحق بحى مارا جار ما ب وائره ين تو يرعلى المن شوخون اورشرارت كى وجد الرواب على يمن كيا يجى في صرف في كار يركير مینی کے جرم ش تو یرکونیایت سخت سزادی اور ہر بل خوف و ہراس ش جالار کھا۔ مدد کرنے کا ناتک رچا کربے چارے کی خوب دوڑ لکوائی عروسہ مجی ہاتھ ہے گئی اور جی کو مارنے کے بعد تنویرخود مجی جان کی بازی ہار کیا۔ اچھی کہانی رہی۔ دوسرے سرورق رنگ میں کبیر عمای صاحب مجھنزیادہ متاثر ندکر سکے۔ایک بی رات میں استحقل اور غارت گری۔ماروحاڑے لبریز کہانی میں کوئی جان نہیں تھی۔نہ کوئی باد ف میں وم تھا کہائی کے اور تدبی کرواروں میں وم فم ۔"

سندیلیا نوالی ہے وارٹ علی کی پندیدگی'' سال کا آخری شارہ 5 دمبر کی شام کو طاجو خلاف توقع کا فی جلدی ل گیا جس پر بے تحاشا خوقی شوس ہوئی ہر چھا کیں دیکھ کر کھی بھونہ آیا گہا ہے؟ ہمر حال حدید بہت خوب صورت تھی۔ کہا نیوں کی لسٹ پر سرسری نظر ڈالی اور تبسروں میں جاوار وہوئے ۔ سجاوا حمرساحر صاحب مبادک ہوتیے ہوا تھا۔ دونوں کے تبیر سے اعلیٰ پائے کے تقے ۔ سیدعیاوت کا تھی کے دکھ میں ہم بھی برابر کے شریک ایس کہان کی ہوئے والی شریک جیا تھا۔ دونوں کے تبیر سے اعلیٰ پائے کے تقے ۔ سیدعیاوت کا تھی کے دکھ میں ہم بھی برابر کے شریک ایس کہان کی ہوئے والی شریک جیا تھی جاتھ جاتھ والی شریک جیاں کوچ کر گئیں ۔ کا تھی جمائی ہے مبرکی التجا ہے کیونکہ بے قتل ہم سب بھی اللہ کی طرف جانے والے ہیں ۔ احسان سحر کا خط پڑ ھاکر نہ جانے کیوں جیب سمالگا کہانہوں نے اتنی بڑی ہات بنا سوچ سمجھ کہددی کہ جاسوی پراتنا بھی براوقت میں آیا کہانیاں پڑ ھے کوئل دی ہی ۔ ارب میرے بیارے جادوگر صاحب یہ ہماری سوچ کا فرق ہے ورنہ کہانی تو بہت زبروست تھی ۔ کہانیاں پڑ ھے کوئل دی ہی ۔ اس سے مرک ہانیا ہمی طرح کا خرق ہے ورنہ کہانی تو بہت زبروست تھی ۔ کہانیاں پڑ ھیکو کہانیات کے لیے عرض ہے کہانیاں تھی تھی کہ تھو بھی متائع کروے ۔ یقینا انہی طرح کا خرات ہے کہانیاں ہی معلومات کے لیے عرض ہے کہاسوی اتنا بھی گیا گز رائیس کہ بنا ہمی موج سے بھی بھی جو بھی شائع کروے ۔ یقینا انہی طرح کا خرات ہے کہا تھی ہے کہانیاں کہانیاں کے مساب کی شائع کروے ۔ یقینا انہی کہانیاں کہانیاں آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے کہاسوی اتنا بھی گیا گز رائیس کہ بنا ہمی موج سے بھی بھی بھی متائع کروے ۔ یقینا انہی کھی ان کہانیاں کہانیاں کی معلومات کے لیے عرض ہے کہاسوی اتنا بھی گیا گز رائیس کہ بنا ہمی موج سے بھی بھی بھی متائع کروے ۔ یقینا انہی کھی کرو

جاسوسي دانجست ﴿ و ] > جنوري 2017 ء

سوچ مجھ کے بن جاسوی والوں نے اس کی کہانی لگائی ادراس دفعہ مجی حارے شیزادے بنی کی تحریر 'منحونی رائے' مثال اشاعت ہے فرجو بحل بنده الناظ سوج بحدكر يوزكر يوعش والاي كبلائ كالخطوط بسآني طابره كلزار كاخط كافي عرص بعد بغير كم مكل فکوے کے شامل ہوا۔ کہانیوں میں ابتداا لگارے ہے ہی کی۔اس دفعہ بی پوری قسط معلوں اور اٹکاروں میں بی محری رہی ہے کہ تسطینا اور شاہ زیب ٹین والی چےت ہے بخیرو عافیت لکل آئے۔ قبط میں سجاول کا نہ آنا دکھی ساکر کیا۔ کم بخت ہے تو ڈ کیت لیکن شاہ زیب كے ساتھ كانى احسان كرچكا ہے اور كانى ساتھ بھى اس كا دے چكا ہے اس ليے دعا ہے كہ وہ بھى خيريت سے دہے، ائين كا زينب والے معاطے کو بچھ داری اور راز داری سے تمثانا بہت اچھالگا۔ قسطینا اور شاہ زیب اب ایک دوسرے کے لیے لازم وطروم بن رہے ہیں۔ جاناں کا نہ آنا اس دفعہ اچھالگا۔ دوسرے تمبر پر حالات کے مارے شیزی کی آوارہ گردی پڑھی جس کی ابتدااتے ہولناک اور خطرناک طریقے ہوئی کرحقیقت کا ممان کلنے کی تھی۔شہزی پر کو ہارا اور کورئیلا کا حملہ سوشیلا اورشہزی پر اڑو ھے کا حملہ اور پھر خطرناک کالے مجبوؤں کاشبزی کوڈیک مارنا حقیقت میں رو تکلنے کھڑے کردینے والے الفاظ تھے۔ سوشیلااب پھرمنظرِ عام ہے ہے گئی۔شبزی بے چارہ باتی ساتھیوں کوڈ عونڈتے ڈھونڈتے خودموت کے مندیس چلا گیا جہاں سے اسے خطر ناک حسینہ مونگ کھلانے بچایا جواب شیزی کے لیے کملاچین بن کئی ہے کہ کب تک اس سے بچتا ہے۔ سونگ کھلا کی حقیقت مجی شہزی پر کھل گئی اب یقینا شہزی موقع ملتے ہی ان پر کھل کر ہر ہے گا آقی بعد عرب دیکھا جائے گا کہ اس کے ساتھی کہاں ہے برآ مرہوتے ہیں۔ جاسوی کی بیددونوں کہانیاں تو حقیقت عرب ہم ب کی جان ایں۔ طاہر جادید مقل اور عبدالرب بھٹی آپ لوگوں کے ہاتھ جو سے کودل کرتا ہے اور بے اختیار داد دیے ایں ہم ب- جسی ای اچھی کھانیاں دیے پر .... تیسر بے نمبر پر جو کھائی پڑھی وہ بھی بلاشہدونوں قسط وار کھانیوں ہے کم نہتی۔ ایچ ا تیال کائی عرصے بعد اتن اچھی كهاني كرآئ اورآت بن جمامك بشيته كاات وكركون حالات مي مقابله كرنا مان اور بها في كويجانا اور مك اورعوام كي خاطر خود كو آگ على جمو تكفے سے ندو كذا بهت بيندآيا \_ تيمرحيات صاحب كوكتے كى موت عاصل ہوكى جوآخروم تك لوگوں كوموت كرمنديش وتكليخ کا کام کرتارہا۔ ڈیبرائے کائی متاثر کیا اور اپنی دوست ہے دوئی اور وفاداری کا حق نبھایا۔اس مطلی، ہوس پرتی اور لا لی دور علی اتی واللي دوست چشينه كونصيب بوني - بهت تيزي سے حالات ووا قعات كوآ كے ليتے ہوئے انتخ اقبال نے كافی المجي تحرير دي - كبير عماس كى خونی رات بہت حساس موشور کی بھی گئے تر رہتی ۔ دوطرح کے سبق حاصل ہور ہے تھے کہ بچاں کی پر دوش اس طرح بھی نہ کی جائے کہ ان كا احمادى جاتارے بلكة عركے ساتھ والدين كوچاہے كہ بچوں كى مالات كے مطابق تربيت كرتے رويں۔ دوسرى بيربات كه مال یاب بولنا پھران کود حوکا دینا خوداولا دے لیے ہی یا حث مصیب ہوگا جیسا کرصائم کے ساتھ ہوا۔ جموی طور پرا پھی تحریر کی کمیر جمائی تی بہت بہت مبارک ہوآ ب کوکرآ ب کی تیسری کہائی تھی جاسوی کی زینت بن کی ۔ یا تی رسالہ زیرمطالعہ ہے۔

طرح سے پر کا نہ لیں تعلق کوایک مدیس رکھیں۔آخری صفحات کی دونوں کہانیاں ایچی تھیں۔'

سعودی عرب مجدہ سے پرویز لا نگاہ کا تبرہ'' خلاف معمول اس بارجاسوی 6 تاریخ کوہی ل کمیاسرورق پے نظر ڈالی عورت بے چاری ،مرد کو مو چھوں کوتا ؤ دیتا ہواد کھ کرسوچ میں ڈوٹی ہوئی تھی کہ کیے چھرے جان چھڑواؤں۔اداریے میں موذی کے ذكريه ول ود ماغ كھول كے اور نام نباد اقوام متحدہ اور انسانی حقوق كى تنظيموں كى مجرمانہ خاموشى يدخون كے كھونٹ يينے كے سوا كچھ ندكر سكااورول اس بات يدكر هتا ب كدهار سے يهال فارن مشرى اتى كمزور كيوں بي محفل ياراں مي وكثرى اشين رسجاوا جر ساحر براجمان تص مباركان بعائى تبر ومختر كراجها تعا-آتش بغاوت اورا تكارے كے درميان قرعة تش بغاوت كے نام تكلابہت عرصے بعد ایک انچی کیانی برصنے کولی جس میں سینس بھی تھا۔ تھر ل بھی تھا۔ سیاست کولوگوں نے اتنا گندہ کردیا ہے کہ اپنی اولاد تک کولل کرنے سے بھی بین تھبراتے۔ پشیند کے بچنے کی امید نیس تھی ترا خرمیں اس کا پچنا سر پر ائزیگ لگا۔ انگارے کی بیرقسط ذرا خددی کی اورزیادہ آ کے نہ بڑھ کی۔ بی نے کہا تھا کہ تسطینا شاہ زیب کے چکر میں پڑجائے گی جو کسی مدیک درست نکلا۔ سچاول تا حال لا پتا ہے۔ سرورق اس بارجاسوی کے معیار کے عین مطابق تھے۔ فاروق المجم کے دائر و بیل تو برکواس کے چیوٹے ڈاق کی قیت جان دے کر چکانی پڑی۔اس کیانی میں بھی بھی وکھایا گیا کہ پیے کے پیچے کیے خونی رہتے بھی وغادے جاتے ہیں۔ کیر عہای کی خوتی رات مجی بہت اچی تحریر سے پانیں ہم کے ان چوہدریوں اوروڈ پروب کے چھل سے آزاد ہوں گےجن کے ایک اشارے پہ خاعدانوں کے خاعدان تباہ موجاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کمال جیسی کھنتیں بھی ہیں تو عاصم جیسے بھو الر کے بھی جن كايك والنفي بورى زندكي تباه بوجاتي ب مرعاصم خوش نفيب تماجو في حميار والدين كوجائي كرايخ بجول كوالي كسي صورت میں بینے کی تدا پر سکھانی چاہئیں۔ چیوٹی کہانیوں میں خزانے کا عفریت بہترین کی جیک میڈلین اسکیے بی خزائے کو ہڑپ كرنے كے چكر على نام كے باتھوں ماراكيا۔ تابلد على اليما اوليوركواس كے امركى اب و ليج اور رائلنگ نے بكر اويا ياكهانى مجى شك تنى \_ ميراسايد على فكن بعائى كى جاسوى اس كومروات مروات فكى حكن بعائى جيسے پيدائش جاسوى مارے آس پاس بہت الل - الجي باتي كمانيان زيرمطالعه إلى بعديس كي توكري عن اتنا يحديد صفي كمانيا بهري فتيمت ب-"

پینیوٹ سے لیا کو گر لا متاری کی متاثر پرندی ' و بسر کا جاسوی ڈ انجسٹ پانچ د بسر کی فقک شام کو ملا۔ حسب عادت ہر ورق
کا جائزہ لیا۔ صنف کرفت کا سوچی ہوئی نگا ہوں سے حسینہ ولؤاز کو دیکھنا اور تھنکڑی کی موجودی اس بات کا تاثر و بی تھی کہ سرورق
کردگٹ شاہکار ہوں گے۔ اشتہارات کو نظروں ش تولیے گئی گئے تھی بھی بھی گئے گئے ، جہاں بھی تھی بھی تھا اور تقطیف شے اور تقطیف شے اور تقطیف ہی اس بھی تھی ۔ اور تقطیف ہی سے ، باتی
تہرہ تگاروں ش شریراتی تہرہ تکا کھکھلاتے نظر آئے تو تانیہ ہر چہتی ہوئی نظر آئیں۔ کہا نیوں کے مطالعے کا آغاز ابتدائی سفات کی
تہر رہ تگاروں ش شریراتی تہرہ تگار کھکھلاتے نظر آئے تو تانیہ ہر چہتی ہوئی نظر آئیں۔ کہا نیوں کے مطالعے کا آغاز ابتدائی سفات کی
تہر رہ تگاروں ش شریراتی تہرہ تگار کہا تھا کہ تو تانیہ ہر پہلی ہوئی تھی ۔ کہا نیوں کے مطالعے کا آغاز ابتدائی سفات کی
تہر رہ تھی مناز کی بہتر ہی تھر رہ تو ہوئی کا عضر لیے ہوئی تھی ، اور کیوں ندد لیسپ ہو، تلم ہوشل اعظم کا اور صفات
جاسوی کے ، چارچا تھا گئی تھی مالیہ قسل کا فی دلیس کی عضر لیے ہوئی تھی بھی ہوئی تو تھی کا احوال بیان کہا تھی جاسوں کی تھی دوسرار تک ، کیر عہا تی کے اگار خان خسانہ بھی گئی اور کیوں ند کیسپ ہو بھی گھنا کرتے چروں کی تھی اور ایوں کھی ہوئی تو تھی کھنا کرتے چروں کی تھی اور کیوں میں بھی گھنا کرتے چروں کی تھی اور کیوں میں بھی اور کیوں سے جرپور رہ تی کور کہی ساتھ اقساط کی نسبت ایکٹن سے جرپور رہ تی تھی ڈویا ولیڈ پر فسانہ اور اسادے کی دیرا جیوں ، امیر رہیں کا قرض اور منظر امام کا دوسرا چروں دو مانوی فضا بھی سرستی اور کیفیت بھی ڈویا ولیڈ پر فسانہ تھا ہے۔ "

مانسہرہ ہے اے ایکنی کاظمی کی شمولیت' یوں توحرمہ چیرمال ہے جاسوی کا قاری ہوں بلین تیمرہ بیجینے کی ہمت مرف دوبار کی ، کہلی بارتو ردی کی نذرہو کیا ، اس بارشا ید اس اعزاز ہے تک جائے۔ جاسوی اس ماہ 8 تاریخ کو ملا ، محفیل یاراں میں داخل ہوئے تو کری صدارت پہ بچادا حمر ساحرکو فائز پایا ، فیصل آباد ہے شعیب ارٹی ف کی شتر کہ عرق ریز کی ملاحظہ کی لیکن بجو تیس آیا ، کس کے ساتھ مشتر کہتی ، باتی تبرے بھی بہترین تھے ، انگارے میں مفل صاحب کا قلم اپنے جو تن پر ہے ، آوارہ کرد بھی اپنی مخصوص تیز رفناری ہے جاری ہے ، میرے خیال میں آوارہ کردکواب افتاع میڈ پر ہوجانا جا ہے ، سرورق کے رنگ بھی حمدہ تھے ، کبیر عمامی برادرکومبار کہا و ، وہ بہت ہی کم وقت میں ایک بختہ قلم کار کے طور پر چھا کے ہیں ، باتی شارہ انجی زیر مطالعہ ہے۔''

راجن بورے ماہ تاب کل کی ہند" جاسوی اس مرتب بس لی کیا۔ اب بیمت بوچے کا کہ کب، کہاں، کیے ..... بی کھا

جاسوسى دَائجست ﴿ 11 ﴾ جنورى2017 ء

کراچی سے معدید قاوری کی امتک وامید بروری" حسب معمول وہ ایک عام ی شام تھی جب ہمارے سرتاج جاسوی ہاتھ میں لئے مگر میں واخل ہوئے ،لیکن ہر مرتبہ کی طرح اس بار مجی میں نے شارہ لے کردراز میں ڈالنے کے بجائے ای وقت کھول لا ۔ اس بات پر انہوں نے تھوڑ ا کھور الیکن میں نے ان کی نظروں سے انجان بنتے ہوئے فوراً کلتہ چینی کے صفحات کھولے مگر یہ کیا! چشرصاف کرے دوبارہ دیکھا چرجی اینانام خلوط عن تو کیا بلیک لسٹ تک عن نہ تقرآیا، خربیوت رہ تجرے امید بہار رکھ کے مصداق پرے حاضر ہوں۔ سب سے پہلے بات ہوجائے اداریے بر، واقعی ہم توصرف دعای کر کے ہیں بھار تیوں کی ہدایت کے ليے بھی اور ان صوطنوں کی ہدایت کے لیے بھی جواعثرین نشریات پر یابندی کے باوجود انٹرنیٹ پرڈراے اور فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ محرصندرمعاویہ کے والد کا پڑھ کر بہت افسویں ہوا، باپ ایک ایساور فحت ہے جس کی جمایا کی اصل قدر اس کے جائے کے بعد ہوتی ے، اللہ تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے اور اہل خانہ کومبر عطافر مائے کہ والدین کا کوئی تعم البدل میں۔ اب آتے ہیں کہا تیوں کی طرف حسب معمول الگارے سے شروعات کی جہاں شاہ زیب اور تسطیعا کئ تھنٹوں ہے بھو کے بیاہے ٹین کی چیتوں کے درمیان محصور تھے۔ فکر ہاس فاقد کھی کی صورت حال سے نکلے ،خدا کرے جلدی اس خانہ جنگی سے نکل کروایس یا کتان پینجیں ، پہلوان حشمت كى شاعرى بهت يادآرى ب- ويسايك بات ب، كتف ى كردارآئ مرالكار كے بيرو بعائى كى جكدكوئى ند لے سكا۔ ا تگارے کے بعد آتشِ بغاوت کارخ کمیا جہال تھندعوا مطویل جدو جید کے بعد ظالم حکمران سے چینکارایائے میں کامیاب ہوئے۔ آتشِ بغاوت كاشدت سے انظارتها، ايك اور ياوره جانے والى كبانى، پهلاحمد يز هكرنگ رباتها كه شايد زيبرا، يشينه كو زيل كراس كرے كى ليكن خير كررى اور انجام بالخير ہوا۔ يهال تك كلعاتما كد طيارہ حادث كي خبر سننے كول كئ ، آه جنيد جشيد اور ان كے ساتھ 47 افراداہے لواحقین کوروتا چیوڑ گئے۔اللہ تعالی ہے دعا ہے کہ تمام مرحویین کی بخشق ومغفرت فرمائے ، آمین \_اب بات ہوجائے مرورق کے دھوں کی۔ وائرہ عی بے جارے تو یر کے ساتھ بہت ہی براہوا یجی نے کسی تفیاتی مریش کے ماند کئی گنابرابدلدایا۔ تو يركى بورى زندگى بر مادكردى ليكن اينى لكائى موئى آگ سے خود بھى شدى سكا يجموى طور يرتحريراوسط در سےكى ربى \_اب بات مو جائے خوتی رات کی ، جو کھوڑیا دہ تی خوتی ہوگئی۔ اگر اس کہانی کو بے داغ منصوبہ کے تناظر میں ندد مکھا جائے تو سایک نسپتا نے معنف کی بہت امچی کاوش ہے۔اتفا قات تھوڑے زیاوہ ہو گئے، ذیثان اور وحید کا سامنا پولیس ہے کہیں بھی نہیں ہوا۔ہم توجس دن کاغذات ساتھ رکھنا مجول جا کمی ای دن چالان ہوجاتا ہے۔ یاتی کہانیوں میں مجھے ہدردی کا صلہ بہت اچھی گئی۔ ہر چیز ک زیادتی نقصان ده ہوتی ہے،اگرارشدا پی زوجہ کی بات من لیتا تواتنا نقصان نہ ہوتا مگروہ بھی ای معاشرے کا فردتھا جہاں عورت کو ناتص العقل كے لقب سے يادكيا جاتا ہے۔ لبذا تفوكر كھاكر بى عقل آئى۔ وہراجيون پڑھ كرعليم الحق حتى صاحب كى تاش كے بيتة ياد آ من - پروفیسرا ہے دونوں روپ کا میابی سے لیے کرچل رہاتھا تحراس نے اپنے ہاتھوں اپنی موت یعنی لوئے کواینے پیچے نگالیا، وہ عورت، میں پین نے روائی مغربی عورتوں کے برعس خاصی شوہر پری کا ثبوت دیا۔منظرامام کی دوسراچرہ بھی کافی اچھی رہی۔ حدے ذیادہ بندشیں اور صدے نہادہ آزادی دونوں ہی نقصان دہ ایں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ پرانی شاہ کا رخمار پر کو قئدِ کرر کے طور پرشائع کیا جائے تا کہ نئے پڑھنے والے بھی مستنفید ہوں۔ آخر میں، بی فیس بک کے آفیشل کروپ کے ممبران خاص طور پر مظہر سلیم ہاتھی صاحب کی شکر گزار ہوں جن کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے میں چندٹو نے پھوٹے الفاظ لکھنے کے لائق ہوئی۔ اب اجازت چاہوں گی اس تمنا کے ساتھ کہ نیا سال ہم سب کی زندگی میں خوشیاں لائے اور پاکستان ترتی کی شاہراہ پر گامزن ہو، آئین ۔

ڈی آئی خان سے عمیا وت کاهمی کا مشورہ ' مردموسم شی جاسوی خلاف توقع بہت لیٹ ملاء ٹائٹل زبروست تھا۔ حسینہ اداس اداس ی کلی محمینوں والے انکل تنولی عرف ٹوٹی سے مشابہ لکے۔ اپنی محفل میں سجاد احمد ساحرنما یاں نظرآئے۔ اچھا تبعرہ کیا۔ رانا بشيراحد كاتيمره بحصة اتى طور پند ب-مرحاكل، بابرعماس التك تظرآنى سيف الرؤف، طاهره كلزاركوبشاتے نظرآئے-طاہر و گزار کا جرت کی بات ہے مخفر تبر و تھا۔ ( جگہ کی کی بیش نظر مخفر کرنا پڑا)۔ شاہدا مین کا سیاا در کھر اتبر وول کولگا۔ تامیہ میرو ماہ تاب كل دايا آصف بشير ساكرا يتھے تيمروں كے ساتھ جمائے رے۔ انگارے اب جلكا نگار ابن كيا ہے۔ تا جوركا ذكر كم موتا ہے، زینب پررم آتا ہے۔قسطینا کا کروارا تھائی منفرو ہے۔سیف کے کروارکور اشتے ہوئے بھی مفل صاحب کی کروار نگاری مروج پر تظرآری ہے۔ آوارہ گرد بور ہوتی جاری ہے۔قبط وارکہانی عس صرف اور صرف ایکشن ہوتو کہانی کامزہ نہیں رہتا۔ کبیرعهای اس وفعانو کے موضوع کے ساتھ تشریف لائے۔ ہارے معاشرے میں آج کل بیب ہور ہاہے۔ شکاری برطرف جال لگائے بیٹے جں جن میں ذیتان، وحید، زرتاج اور صائم میسے معصوم پہنتے ہیں لیکن جب معصوم لوگ اپنے پر کیے محظ الم کا بدلد لینے کے لے علم بغاوت بلند كرتے ہيں تو ظالم ان عے آ مے كل ميس ياتے۔ ويشان اور وحيد كى بهت ايے مظلوموں كے لي معمل راه ہے۔ آئے حساس موضوع کے ساتھ مصنف نے خوب انساف کیا۔ فاروق اٹھ کی دائر ہ دلچیب رہی۔ کو کہ اینڈ کا انداز ہ تھا مگراس کے یا وجود بوریت نہیں ہوئی۔ای اقبال کی آتش بغاوت میں اس قسط میں کافی جھول دیکھنے کو لیے۔ یہ جس طرح کی فرضی اور خیالی ی کیانی تھی اس میں اگر یا کتان کی جگہ کی فرضی ملک کا ذکر ہوتا تو کیانی بہتر طور پر بھیم ہوجاتی ۔منظرامام کی دوسراچرہ ایک دل گدار تحریر رہی ، کافی دیر تک اس کے حریش کھوئے رہے۔ سرور اکرام کی میرا سابیدی فکفتہ انداز بیان اور دوسرا جبرہ نے ادای کودور کردیا۔ویےمظرامام اور سروراکرام کا عداز تحریر بالکل ایک جیسا ہے۔ فیس یک پر اکثر احباب کتے یائے جاتے ہیں كديد دونوں نام ايك بن مخصيت كے إلى إكيا واقعي ايسا ہے؟ ( جي نيس ) باتى مختر خريروں شي الكش تراجم ميں مجمد خاص شوق سے میں پڑھتا۔ان کواکر کم کرکے ماضی کی شامکار طویل تحریریں قلیمرر کے طور پرشائع کی جا میں تو جاسوی کے معیار کو چار چاندلگ جائیں کیونکہ ش نے کم بی او گوں کو فقر تراجم میں دلچیں کیتے ویکھا ہے۔ خیریہ تھا میرامشورہ، عمل کرنا آپ کی مرضی

ان قار کمن کے اسائے گرامی جن کے محبت نامے شامل اشاعت نہ ہو سکے۔ مجرا قبال ،کراچی میمونہ عزیز ، لاہور کاشف رفتی ،کوئری۔انساراحر ،کراچی ۔وقارانسن ،میر پورخاص ،سونیا جنید ،حیدرآباد۔عبدالبار روی انساری ،لاہور۔اسرار ساتی ،افک ۔بابر مماس ،حسین عماس ،کمیل عباس ،کھاریاں ۔منصور حبیب پلیجو ،کھار چھنے۔ پردیز خلک جدہ سعودی عرب نصیر احمد چو ہدری ، مجرات ۔شفقت مجمود ،کمیوڑہ۔

الله جاسوسي دَائجست ﴿ 13 ] > جنوري 2017 ء

# wwwapalkarefetykenm

## برعكس

## مثام بسند

خواہش اور کوشش کسی بھی کامیابی کی جانب بڑھتا ہوا پہلا زینہ ہے۔
شرط لازم ہے که ارادے مضبوط ہوں ... کیونکه انسان کو زندگی کی
دشوار گزار راہوں پر تلاش و جستجو کا سفر کرنا پڑتا ہے ... شویزکی
جگمگاتی دنیا کے ستاروں کے گرد گھومتا ڈرامائی سلسلہ ... کرداروں
کی ایک ایسی مثلث جو ایک دوسرے سے پیوست تھی ... مگر خواہش
کے تند و تیز جھکڑ اسے علیحدہ کرنے پر کمربسته تھے ... دشواریاں
تھیں ... مگر جذبات کا سیلابی ریلا تھا جو ہر رکاوٹ کو رگیدتا ہوا آگے
بڑھ رہا تھا ... جرم ... محبت ... اور ناز و ادا کی شدتوں کے سنگ راہ
میں آنے والے یقینی رشتوں اور تعلق کی توڑ پھوڑ کاپر تجسس و سنسنی
میں آنے والے یقینی رشتوں اور تعلق کی توڑ پھوڑ کاپر تجسس و سنسنی

### مراب اور حقیقت کے فریب میں آنے والے خوابوں کی برعکس تعبیر کا فسانہ آزار ....

ملے فائر کی آواز گونجی ۔ اس مے ساتھ بی کھٹر کی کا شیشہ چینا کے سے

ٹوٹ کیا ۔۔۔۔۔ تعلیٰ ایک جھنکے سے اٹھ کر کھڑی ہوگئ۔ فائز اور کا کچ کے کرچی کرچی ہونے کی مخصوص آ داز نے اسے بری طرح چوٹکا دیا تھا۔ بیاس کے تیام گاہ کے ایک بیرونی کمرے کی کھڑکی کے شیشے ٹوشنے کی آ واز تھی لہندااس کا تشویش

مين جتلا مونا فطرى امرتقار

سلمی نے بے ساختہ لگاہ اٹھا کر دیوار گیرکلاک کی طرف دیکھا۔کلاک
گیارہ نے کر گیارہ منٹ کا دفت بتارہا تھا۔ وہ موسم سرما کی ایک ٹھنڈی ٹھار
رات تھی۔ گولی چلنے اور کھڑکی کا شیشرٹوٹنے کی مخصوص آ واز کے بعد خاموثی چھا
گئی تھی۔ خنک رات میں یہ خاموثی سنائے کا منظر پیش کرتی تھی۔ سلمی بڑی
سرعت کے ساتھ بیڈروم سے نگلی اور'' متاثرہ'' کمرے کی جانب بڑھ گئی۔
ابھی وہ متعلقہ کمرے تک رسائی حاصل کرنے میں کا میاب نہیں ہوئی تھی کہ
سامنے سے شریف چاچا آتا دکھائی دیا۔ شریف چاچا اس بینظے کا چوکیدارتھا جو
سامنے سے شریف چاچا آتا دکھائی دیا۔ شریف چاچا اس بینظے کا چوکیدارتھا جو
سامنے کے شریف جاچا آتا دکھائی دیا۔ شریف چاچا اس بینظے کا چوکیدارتھا جو
آیادی میں تھا۔ وہ ہفتہ وار چھٹی پرایک دن کے لیے اپنے گھر جایا کرتا تھا۔ یہ

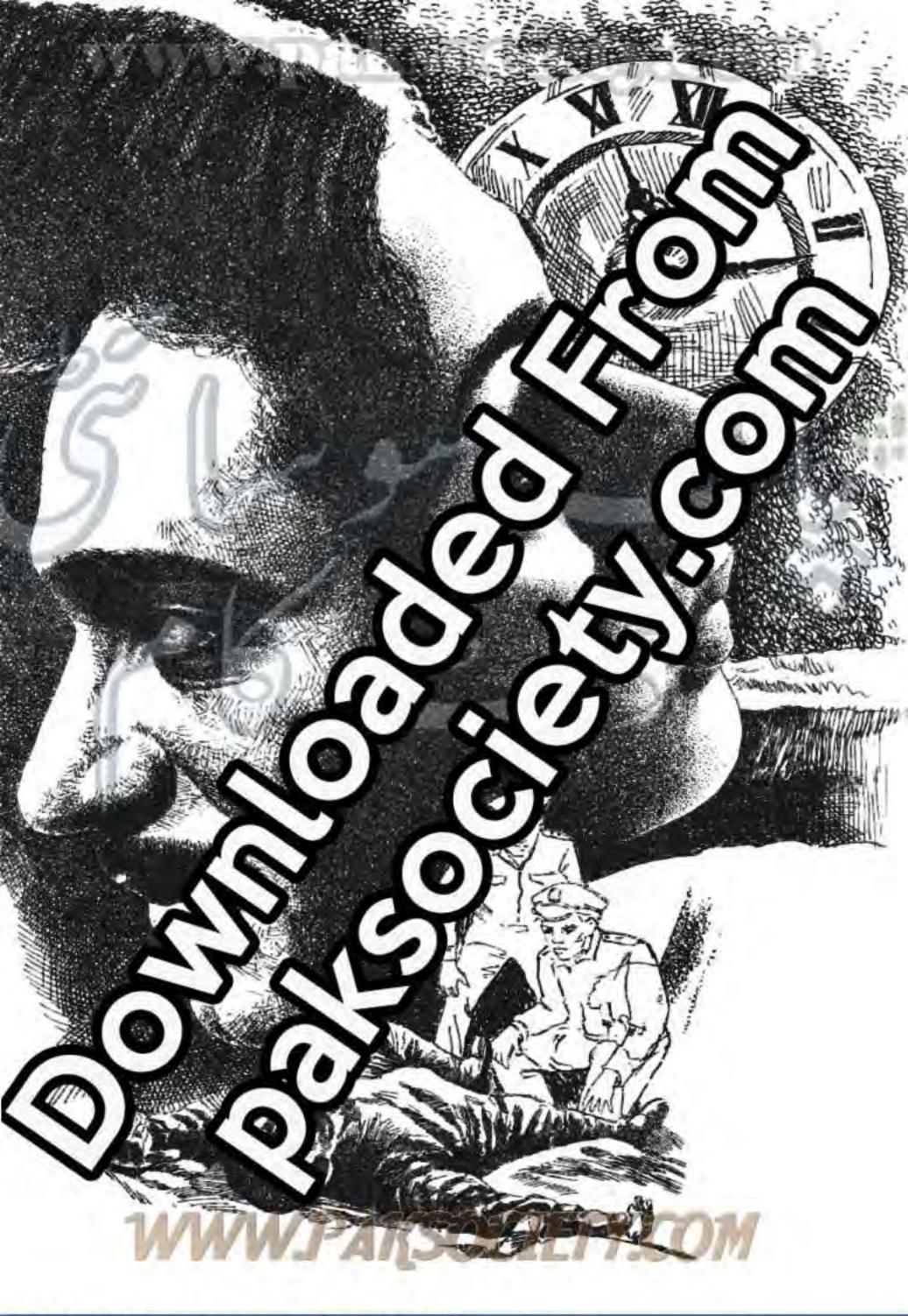

ایک دن اس کی قبل کے لیے میدے کم حیثیت کا حال تیں تھا۔

شریف چاچا کے چہرے پر الجھن کے آثار دیکے کر سلمٰی نے جلدی ہے پوچھا۔''کیاتم نے بھی کولی چلنے کی آوازی ہے؟''

''جی بیلم صاحبہ! فائر کی وجہ ہے ہماری ایک کھڑ کی کا بھی حکمنا چر ہوگیا ہم ''اس نریزا ا

شیشہی چکناچور ہوگیاہے۔''اس نے بتایا۔ ''اوہ .....!'' سلمی نے متاسفانہ انداز میں کہا پھر یوچھا۔''ہماری کھڑکی پر کس نے کولی چلائی ہے؟''

'' کچے معلوم نہیں بیگم صاحبہ!'' اس نے جواب دیا۔ ''شہر کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہاب تو کی وقت مجھ بھی ہوسکتا ہے ۔۔۔۔۔!''

'' ہوں '''سلنی گہری سوچ میں ڈوپ گئی۔ '' تیکم صاحبہ!'' شریف چاچا گہری سنجیدگی سے بولا۔ '' آپ اندرا پنے کمرے میں چا کیں ۔ میں باہر کا جائزہ لے کرآتا ہوں۔ویسے ''کھائی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس کی مجراضافہ کرتے ہوئے بولا۔'' صاحب جی

توشیک ہے تا؟'' ''ہاں، وہ شیک ہیں۔''سلمٰی نے اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔'' تھوڑی ویر پہلے میں نے انہیں دوا کھلا دی تھی۔اس وقت وہ گہری نینریس ہیں۔''

'' شمیک ہے جی ۔ ش ابھی والیس آ کر آپ کو ہا ہر کی رپورٹ دیتا ہوں۔'' یہ کہتے ہوئے چوکیدار مڑا اور بیرونی کیٹ کی سمت قدم بڑھادیے۔

متلئی متفکر ذہن کے ساتھ بیڈ روم کی طرف چل پڑی۔ان کھات میں اس کی سوچ میں خاصی البھن پائی جاتی مختی۔وہ تو پہلے ہی کافی پریشان تھی۔آج کل وہ جن حالات سے گزررہی تھی، وہ خاصے غیر اطمینان بخش تھے۔اس فائر اوراس کے نتیج میں ٹوشنے والے کھڑکی کے شیشے نے اس کی پریشانی کوئی گنا بڑھا دیا تھا۔

شریف چاچانے بالکل شیک کہا تھا۔شہر کے حالات
کچھای نوعیت کے تھے۔ کی وقت کوئی بھی بڑے ہے بڑا
واقعہ رونما ہوسکتا تھا۔ اغوا، ڈیکتی، چوری، بیتا خوری اور
ٹارگٹ کلنگ ایسے جرائم اپنے عروج پر تھے۔ تل و غارت
گری کا بازارگرم تھااورسب سے زیادہ انسوس تاک بات بیہ
تھی کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی جرائم کی اس شرح پر صاحب
افتد ار اور صاحب اختیار افراد نے کمال ہے جی کی چپ
سادھ رکھی تھی۔ کویا '' اندھ رکھی اور چو بیٹ راج '' کی سی

كفت تحى جس بين" متاثرين" كى شنواكى يا دادرى كى كوكى اميد كهين نظرنيين آئى تحى -

اطلاع من کی آواز نے سلی کوچو تکنے پرمجور کردیا۔ وہ سوالیہ نظروں سے بیڈروم کے دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ باہر قدموں کی آواز اجمری پھر چند لمحوں کے بعد دروازے پرشریف جاچا کی صورت دکھائی دی۔

محر بلوملازم کی شکل دید کرسلنی کی تشویش میں مزید ۱۰۰۰ اضافہ ہوگیا۔ شریف کے چبرے پر بارہ نکا رہے تھے۔ سلمی نے اضطراری کہج میں دریافت کیا۔

"كيا مواسية أت يريشان كول نظر آرب مو""
" بيكم صاحب بابر يوليس آئى ب-" شريف في

" پولیس ..... "سلنی چوکنا نظرے اے د مکھتے ہوئے بولی۔" "کیا مطلب ہے تہارا؟"

"مطلب بین پولیس آئی ہے۔" شریف وضاحت کرتے ہوئے بولا۔" وہ دو باوردی افراد ہیں۔ ہمارے بنگلے کی الشی لینا جانے ہیں۔"

سلمی گهری سوج میں ڈوپ گئی۔ آج کل شہر میں بڑی عجیب وغریب واردا تھی ہورہی تھیں۔ بین ایسے واقعات بھی سفنے میں آئے تھے جب خطر تاک مجرموں نے پولیس والوں کا مجیس بدل کر کئی مجی مگہرسائی حاصل کی اور پھرا پنا ''کام' 'نمٹانے کے بعد چلتے ہے۔

'' آپ کیاسوچ رہی ہیں بیکم صاحبہ؟'' شریف چاچا نے الجھن زدہ کیج میں استضار کیا۔

" کیا حمہیں یقین ہے کہ وہ اصلی پولیس والے ہی ""

شریف کے سوال کا جواب دینے کے بجائے الثاای سے پوچھ لیا۔

'' بی بیلم صاحب……!'' وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔'' ان کی ورد یوں اور چ وغیرہ سے تو یمی لگ رہا ہے۔ ہاتی اللہ جانے ……''

ای کمجے ایک بار پھراطلائ تھنٹی نگے اٹھی۔سلمٰی نے خود کوسنجالتے ہوئے شریف ہے کہا۔

" شميك ب، تم أتبين و رائك روم بين بنهاؤ\_ين آتى مول\_"

"جى بىلم صاحبا" يەكتى بوئ شريف بابرك

ملمی بیڈروم میں آئی۔اس کا شوہر فیروز نظامی مجری

ر حاسوسی دَا تَعِبَسِتُ ﴿ 16 ﴾ جنوری 2017 ء OM ONLINE LIBRARY برعكس

اضطراری اعداز ش کها مگر بولا-" باتی یا تن بعد ش مجی بو عتى بىل يىلى

التيكثرى ادحورى بات كوجهناملني كي ليقطعي مشكل ميس تھا۔ وہ جلدي سے بولي-" جي .... ضرور .... آپ "-BUZ 2057

سلنى كى انسكثر ، جو بھى مخترى بات جيت ہو كي تھى اس کے نتیج میں وہ اچھی طرح یہ جان گئی تھی کہ وہ پولیس والے کوئی ڈھونگی یا فراڈ تہیں تھے لہذاوہ خانہ تلاش کے سلسلے میں ان کی طرف سے قطعی مطمئن ہو گئ تا ہم اس نے اپنے محر یوطازم شریف جاجا کوجی ان کے ہمراہ کرویا۔

يهلے انہوں نے بينگلے كے بيروني حصول بيس جما تكا پھر حیت کارخ کیا۔ بنگلے کے زیری تصیم تووہ می ان کے ساتھوری تا ہم اس نے جیست کارٹ کرنے کی کوشش بیس ک اوربيه حابله شريف جاجا يرجهوز ديا-

ملمى اور فيروز نظاى حس ينظم من ربائش يذير ته. وہ ساعل سمندر کے بہت نز ویک واقع تھا۔ یہ'' می دیو'' کا وه فيرتفاجوا بهي يوري طرح آبادتين مواتفا- ويعس سوسائل کا علاقہ طول وعوض میں روز بروز پھیلٹا چلا جار ہا ہے۔اس کے وہ فیز زجو" می ویو" کی پٹی کو گئے کرتے ہیں ، وہ ممل طور بيرآ بادنيس موئے تھے۔ يہ بگا انجي وينس كايك اليے على فيزكا حصرتها ي

ملی اور فیروز نظای کی شادی کولگ بھگ یا نج سال ہو گئے تھے لیکن ابھی تک وہ دو سے تین تہیں ہوئے تھے۔ ان دونوں كاتعلق شوېزنس كى دنيا سے تھا۔ سلنى مجموعه بہلے مك فى وى كى ايك نامورآرشد رى كى تاجم نظاى سے شادی کے بعداس نے اداکاری کو تیرباد کہدد یا تھا اور صرف اورصرف نظای کی ہوکررہ کی تھی۔

نظامی کے یاس دہرا پیشہ تھا۔ بنیادی طور پر ڈائس ار کیشر تھا اور یا کنتال کے مانے ہوئے ڈائس وائر یکشرز میں اس کا شار ہوتا تھا۔ وہ لولی ووڈ کی کئی فلموں میں مجی ڈانسرزکور يېرسلزكراچكا تھااور پاكتان سے انڈيااورامريكا سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں ایتی فنکارانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کر چکا تھا اور تو اور بولی ووڈ کی سیر اسٹار مادھوری ڈکشٹ مجی اس کے فن کی معترف تھی۔

فيروز نظامي كوايك اورشعير بين مجى مهارت حاصل تھی۔ وہ سریلی اور ریلی آواز کا مالک تھا اور اس نے لیے بيك كانے بھي كائے تھے تا ہم ان دنوں وہ وہيل چيز كا ہوكر مرہ کیا تھا۔ اس کا علاج یا قاعد کی سے حاری تھا۔ سلنی اس کا

نید کے سرے لے رہا تھا۔ فیروز نظای کی طبیعت کافی عرصے عراب على آربى مى اورو ملى بيدريسي يرتعا۔ منی رات دی بج اے دوا کھلا کرسلا دیا کرتی تھی۔ چر اس كى آكھ الكي منح عى كھلاكرتى تھى۔ وہ اسے شوہركي طرف ے مطمئن ہونے کے بعد ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئے۔ وہاں دو پولیس اہلکارموجود تھے۔ان میں سے ایک السيكثر اور دوسرا كالشيل دكھائى دينا تھا۔ سلى كے دل نے گوائی دی کہوہ اصلی پولیس والے ہیں۔اے دیکھتے ہی وہ دونوں ایک جھکے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ قبل اس کے کہ سلنی کچے یول یاتی، السکٹرریک کے بولیس آفیسر نے تشويش بحرے انداز ميں كہا۔

"ميدم! بم آپ كے يظلے كى الله ايما جاتے

" محر هم كى تلاشى \_ بم في تو ايدا كي بيس كيا كه يوليس المارے دروازے برآ كاور ..... مركى التى كے .....؟" " آپ نے محوصیں کیالیکن سے الماشی کی اورسلسلے میں ہے۔"السيكٹرنے سلنى كى آتھوں بيس آتھ سيں ۋالتے ہوئے شی آمیر کی میں کہا۔"اور آپ سے درخواست ہے کہ وفت ضائع ندكرين ورندوه شيطان ہاتھ ہے نكل جائے گا۔'' '' پتانہیں، آپ کس قسم کی اجھی ہوئی یا تیں کررہے ہیں۔ "ملکی کے لیج میں ایک خاص توعیت کی پریشانی جلگی تعی۔ " یہ شیطان کون ہے جس کی طاش میں آپ یہاں "SUZZI

''وہ ایک خطرناک مجرم اور پیشہ ور قاتل ہے۔'' السكير نے وضاحت كرتے ہوئے بتايا۔" كي عرصہ يملے جل عفرار ہوا ہے۔اس نے آج شام ایے کی وحمن کولل كر كے سندر ميں سينك ويا ہے۔ جميں مقتول كى لاش ال كئ ے۔اب ہم قاتل کے تناقب میں ہیں۔ " کمے ہمر کے لیے وہ سانس لینے کومتوقف ہوا پھر اپنی بات کمل کرتے ہوئے

" تھوڑی دیر پہلے وہ آپ کے بنگلے کی حیت پر د کھائی دیا تھا۔ میں نے اس پر کولی بھی جلائی تھی لیکن تاریکی کے باعث میرانشانہ محکانے پرنہیں لگا .....اوروہ نیچ کیا۔'' ''اوو .....!''ملنی کے سینے ہے ایک بوجھل سائس خارج ہوئی۔"میرے کرے کی کھڑکی کا شیشہ آ بے فائر ے چراجور ہوا ہے۔ " بحرم يركولى جلانا ميرى مجورى تى " الكيم \_

جاسوسي ڈائجست

17 > جنوري 2017 ء

''میں، میرے شوہر اور اعارا طازم شرایف چاچا۔'' سلنی نے جواب و یا۔ پیر قریب کھڑے کھر بلو طازم کی جانب اشارہ بھی کردیا۔

'' جھے آپ کے شوہر کہیں دکھا کی نہیں دیے۔''انسپکٹر نے متاسفانہ انداز میں کہا۔'' کیاوہ اس وقت منظلے پر موجود نہیں ہیں؟''

''وہ اس وفت گہری نیند میں انسپکٹر صاحب۔'' سلنی نے بتایا۔

"اوہ ....." السكٹر نے گہرى سانس خارج كرتے ہوئے كہا۔"الي مجى كيا نيندكہ كھر ميں الجھى خاصى افر الفرى كيلى ہوئى ہے اور وہ مزے سے سورہ ہیں جبکہ تھوڑى وير پہلے يہاں ايك كولى بجى فائر ہو چكى ہے جس كے تيجے ميں آپكى ايك كھڑى كاشيشہ چكنا چور ہوگيا تھا۔"

" میرے شوہر فیروز نظامی مزے سے قبیل ملکہ خواب آور دوا کے زیراثر گہری نیندسور ہے ہیں۔" سلمی نے سے قبیل الفاظ میں وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ " وہ چھلے کچھوم سے حمل بیڈریسٹ پر ہیں۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ، رات وی بیج تک آئیس لازی سوجانا ہے۔ ای لیے میں روزانہ ساڑ ھے تو بیج آئیس دوا کھلا دی ہوں اور آدھے کھنے کے اندر وہ دنیا و مافیہا ہے ہے قبر ہوجاتے ۔ "

" آپ کے شوہر کی جاری کا س کر جھے دلی انسوس ہوا۔" انسکٹر نے گہری ہدردی ہے کہا۔" جس آپ کو اس خطرناک بجرم کا حلیہ تفسیلا بتادیتا ہوں تا کہ سی ہنگائی صورت جس آپ کوشا خت کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہ ہو....."

نیروہ سلیٰ کواس عادی مجرم کی وضع قطع اور بہناوے کے بارے بیس تفسیلا بتانے لگا۔ 'نام مرادعلی، عمر لگ بھگ چالیس سال، قدآور، چوڑی شوڑی، آگھوں بیس شیطانی چک اور چیرے پرسفا کی۔ اس نے بھوری چلون اور آف وہائٹ شرٹ پہن رکھی ہے اور شرٹ کی آسٹینیں اڑی ہوئی آج ایس۔ گریبان کھلا ہوا۔ چندروز پہلے وہ جیل سے قرار ہوا تھا۔ آج اپنے کی دمن کوموت کے گھاٹ اتارنے کے بعد سمندر میں چینک آیا ہے۔ مقتول کو مخری مدد سے آل کیا گیا ہے۔ مقتول کو مخری کی مدد سے آل کیا گیا ہے۔ فطرناک قاتل کی گاڑی سمندر کے کنار سے کھڑی لگی ہے۔ اس خطرناک قاتل کی گاڑی سمندر کے کنار سے کھڑی لگی ہے۔ وغیرہ بیس نے اپنی حویل میں لے لیا ہے۔ وغیرہ بیس نے اپنی حویل میں لے لیا ہے۔ وغیرہ بیس نے اپنی حویل میں لے لیا ہے۔ وغیرہ بیس نے اپنی حویل میں لے لیا ہے۔ وغیرہ بیس نے اپنی حویل میں لے لیا ہے۔ وغیرہ بیس نے اپنی حویل میں لے لیا ہے۔ وغیرہ بیس نے اپنی حویل میں لے لیا ہے۔ وغیرہ بیس بیس کے اپنی حویل میں ا

اس کے بعد السید قیمل رانا اسے ساتھی کالشیل کے

تی الامکان خیال رہے ہوئے گی۔
پانچ چیرمنٹ کے بعد سکی ایک مرتبہ پھر پولیس والوں
کے ساتھ ڈرائنگ روم میں موجود تھی۔ پولیس والوں نے
جس مقصد کی غرض سے اس کے بینگلے کی تلاثی کی تھی، وہ پورا
نہیں ہوسکا تھا۔ وہ شیطان عادی مجرم آمیس کہیں نہیں ملاتھا۔
''میں مجمتا ہوں، وہ آپ کے بینگلے کی جیت پر سے
ہوتے ہوئے آگے کہیں تکل گیا ہے۔''انسپکٹر نے سوچ میں
ڈو بے ہوئے آگے کہیں تکل گیا ہے۔''انسپکٹر نے سوچ میں
ڈو بے ہوئے آگے کہیں تکل گیا ہے۔''انسپکٹر نے سوچ میں
وہ دمارے ہاتھ سے بچ کرنہیں جا سکتا۔ پولیس کے نصف
درجی جوان اس علاقے میں تھیلے ہوئے ہیں۔''

"ميرى دعا ہے كہ آپ كواس نيك مقصد ميں جلد از جلدكا مياني حاصل ہو۔"سلنى نے خلوص دل سے كہا۔" ميں اس سلسلے ميں آپ كى جو بھى مدد كر سكتى ہوں، آپ بتائيں .....!"

" میں صرف آپ کے تعاون کی ضرورت ہے میڈم!" السکٹر نے سلمی کی آ تھوں میں ویکھتے ہوئے کہا۔
"اس بات کی زیادہ امید تونیس کہ وہ دوبارہ إدهر کا رخ
کرے لیکن .....وہ ایسا کر بھی سکتا ہے۔ آپ کو بہت زیادہ محتاط دہنے کی ضرورت ہے۔"

''ہم تو و نے بھی بہت مخاط رہتے ہیں۔''سلمٰی نے مفہرے ہوئے آج میں کہا۔'' آج کل ہمارے شہر کے جو مفہرے ہوں ان میں نہ تو کوئی گھر میں محفوظ ہے اور نہ ہی کھر کیاں درواز ہے ایکی طرح بند کرلوں گی۔''

''اوراگرکوئی غیرمعمولی بات محسوس کریں توفورا مجھے فون کر دیں۔'' السکٹرنے جیب سے وزیٹنگ کارڈ ٹکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔''اس پرمیرے تھر کانمبر بھی درج ہےاور سکل فون کانمبر بھی .....''

"النيٹرفيعل رانا ....." "سلنی نے زيرلب دہرايا پھر تشکرانہ ليچ ميں يولی۔" بہت بہت شکر بيالنيٹر صاحب۔" "آپ جھے اپنے تمحر کا فون نمبر بھی دے دیں۔" النیٹریژی رسان سے بولا۔" تا کہ کی ایمر جنسی کی صورت میں آ۔۔۔۔۔ رابط کیا جا سکے۔"

یں آپ سے رابطہ کیا جاسکے۔'' مسلمٰ نے اپنے کھر کا نمبر نوٹ کرائے کے بعد کہا۔ ''السکِٹر صاحب! میری دعا کی آپ کے ساتھ ہیں۔'' السکِٹر فیفل نے اثبات میں کردن ہلانے کے بعداس کاشکر بیادا کیا اور پوچھا۔'' آپ کے علاوہ اس بین کے میں اور کون کون رہتا ہے؟''

جاسوسى دائجست ﴿ 18 ﴾ جنورى 2017

برعكس

ہر یات کی نہیں، میں ایک خاص بات کی جانب اشارہ کررہا ہوں۔''فطامی کی خیدگی میں اضافہ ہوگیا۔ ''شیک ہے۔'' سلنی نے سر کو اثباتی جنبش دیجے

ہوئے کہا۔''بتاؤ،وہ خاص بات کون کی ہے؟'' ''تم اوا کاری چیوڑ دو .....'' نظامی سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔

"كيا مطلب؟" وه جيرت بمرى نظر سے نظامى كو

تكفيلى\_ يكر معكا المعال المعارية عادم

''میں نے کوئی مشکل بات نہیں گی۔'' نظامی وضاحت کرتے ہوئے بولا۔''میں اتنا کمالیتا ہوں کے حمہیں ایکٹرامحنت کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ میری آگم میں ہم نشاٹ سے زندگی گزار کتے ہیں۔''

" نظامی! میں اوکاری دولت کمانے کے لیے شیس کرتی ہوں۔" سلنی نے ہم احتیاجی انداز میں کہا۔" بیمیرا

و بورا ہوسکتا ہے۔''نظامی نے اس کی آجھوں میں بہت دور تک جما کتے ہوئے کہا۔

ہوسے ہیں۔ مستمجی نہبں۔ "سلمی کی البھن سوا ہوگئی۔" تم مجھے اوا کاری چھوڑنے کو کہدرے ہو۔ جب ش اپنا یہ پروفیشن ترک کروں کی تو پھرمیراشوق کیسے پورا ہوگا؟"

"استعتبل میں میرا ارادہ آیک پروڈ کشن ہاؤی بنانے کا ہے۔" نظامی نے تھبرے ہوئے اعداد میں بنانا شروع کیا۔" ہم ایناادا کاری کا شوق میرے ڈراموں میں کام کرکے پوراکرتی رہنا۔"

"" توهم یاتم به چاہتے ہوکہ میں تمہاری یوی بنے کے بعد دوسروں کے ڈراموں میں کام نہ کروں ....؟" سلمی کے سوالی نظرے اس کی طرف دیکھا۔

'' بالكل ..... هن يبي چابتا موں \_'' وه اپني بات پر زور ديتے ہوئے بولا۔''تم اے ميري محبت مجھاو، ديوا تي كىلى ا

بہت و مسد! "سلنی اس کی بات کمل ہونے سے پہلے ہی بول آخی۔ "بہتمہاری جیلسی بھی تو ہوسکتی ہے ....." " میں تجریبی سجھ لو۔" وہ سلنی کی آ تکھوں میں ڈو ہے

ہوئے بولا۔'' دیمریش اے اپنی محبت ہی کہوں گا۔'' نظامی کے دوٹوک اندازیش بڑی طافت تھی۔وہ اس

نظامی کے دوٹوک اندازیش بڑی طاقت تھی۔ وہ اس وقت جس ریسٹورنٹ میں جیٹے تھے وہاں کا خواب تاک ماحول این مثال آپ تھا چکر اس پرمتز ادبیا کہ ان کے نکج

> جنوري 2017ء

ہمراہ سکنی کے نشکلے ہے دخصت ہو کیا۔ سکنی نے شریف چاچا ہے کہا۔''تم بیرونی کیٹ کو اچھی طرح لاک کر دواور ذراچو کنار ہنا۔ میں اندر تمہارے صاحب تی کے پاس جاری ہوں۔''

"جی بیم صاحب!" شریف نے اثبات میں کرون بلانے پر اکتفا کیا اور بڑی فرمال برداری سے کیٹ کی جانب بڑھ کیا۔

سلنى بيدروم من جلى آئى -

سلمی کاشو ہراس وقت گہری فیند پی تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس بنظلے پی جو واقعات پیش آئے تھے، ان سے فیروز نظامی مطلق بے خبر تھا۔ وہ پچھلے کچھ کرسے سے بستر کا ہوکر رہ سمیا تھا اور سلمی نے اس کی خیار داری بیس کی قسم کی کی نہیں آئے دی تھی۔ وہ اس کے کھانے ، ادویات اور آرام کا کھل خیال رکھے ہوئے تھی۔

سلنی بیڈ پر نیم دراز ہو کر خیالوں میں کم ہوگئ۔ مال مال

وہ ماہ دیمبر کی ایک شفتری شار رات تھی اور اس سرد موسم میں سلنی اپنے ماضی کے واقعات پر گری ہوئی حالات کی برف کو د میرے د جرے مثارتی تھی۔ فیروز نظامی سے اس کی شادی تم د بیش پانچ سال پہلے ہوئی تھی۔ ان وٹو ل سلنی ٹی وی ڈراموں میں کا م کررتی تھی۔وہ ایک اچھی ڈراما آرٹسٹ تھی تا ہم ایک واقعے نے اسے اداکاری سے منہ موڑنے برمجود کردیا۔

فیروز نظامی ایک معروف ڈائس ڈائر یکٹر اور کے بیک محکر تھا۔ وہ بہت تیزی ہے ایک دوسرے کے قریب آئے تھے۔ آئیس پتا بھی نہ چلا کہ کب ان میں محبت کے پودے نے جڑ چکڑی اور کب وہ پروان چڑھ کر تناور درخت بن گیا۔ اس سرعت سے سفر کرتی ہوئی قربت نے آئیس ایک ایے مقام تک پہنچا دیا جس سے آگلی منزل صرف اور صرف طاب تھا۔

جب شادی کے موضوع پر ان کے درمیان سجیدہ م عندگلو ہوئی تو نظامی نے ایک عجیب می شرط عائد کر دی۔ وہ اس وقت ایک ریشورنٹ میں بیٹھے تھے۔

" الملنى! شاوى كے بندھن ميں بندھنے سے سلے حمدیں میرى ایک بات مانتا ہوگ۔" نظامی نے سلنی کی آنکھوں میں ویکھتے ہوئے کہا۔

"میں تو تمہاری ہر بات مائی ہوں۔" سلنی نے

جاسوسي ڈائجست ﴿ 19

مرسرى اعدال شاكيا-

ے نا استنتال میں میرا پردؤکشن باؤس بنالے کا پردگرام ہے۔جب کام مرکا ہوگا تو پرتم بی بحر کرا بنا شوق پورا کرتی رہنا۔''

کھ دیر تک ان کے گا اس نوعیت کی یا تیں ہوتی رہیں پھروہ شادی کے فائل نیسلے پر پہنچنے کے بعدریشورنٹ سے اٹھ گئے۔اس ریسٹورٹی ملا قات کے ایک ماہ بعد مللی، نظامی کی بیوی بن کراس کے گھرآگئی۔

شوہز کی دنیا ہے وابستہ افراد نے سلی اور نظای کی شادی پر بہت زیاوہ جمرت کا اظہار میں گیا تھا۔ ان کامیل شادی پر بہت زیاوہ جمرت کا اظہار میں گیا تھا۔ ان کامیل طاب سب کی نظروں میں تھا اور چندلوگ ان کے جج پروان چڑھے والے محبت کے سلسلے ہے بھی واقف تھے اور توقع کردے ہی کردے ہی کردے ہی محب کے ایس معالمے کا اونٹ شادی کی کردے ہی بیٹے گالیکن بی خبر کی کوہشم میں ہوئی تھی کے سلمی نے رنگ و

روشی کی دنیا کو قیر یاد کہددیا ہے ......

کی کو یقین آئے یانہ آئے گرسلی نے جو کہا تھا وہ کر

بھی دکھایا تھا۔ یہ بات اس نے کسی کو نہیں بنائی تھی کہ

بعدازاں وہ نظامی کے پروڈکشن ہاؤس کے بینر سلے

اداکاری کاسلسلہ دویارہ شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔

اداکاری کاسلسلہ دویارہ شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔

شادی کے موقع تک وہ جن ڈراموں میں کاسٹ تھی

انہیں یا یہ بحیل تک پہنچانا اس کی اخلاقی ذیتے واری تھی تا ہم

اس نے کوئی نیا کشریکٹ سائن میں کیا۔ اگر جداس کے پاس آفرز کی کوئی کی نہیں تھی۔

\*\*

قدموں کی چاپ نے سلمٰی کو ماضی کے در پچوں سے کھنے کرحال کے پنچے صحرامیں پہنچادیا۔قدموں کی آواز بیڈ روم کے بیرونی حصے میں ستائی دی گئی۔ سخت سردموسم کی وجہ سے انز کنڈیشنز کی ان دنوں چھٹی تھی۔اگراس وقت اے ی چل رہا ہوتا تو پھر یہ مخصوص چاپ بیڈروم کے اندر رسائی حاصل نہیں کرسکتی تھی۔

''کون ہوسکتا ہے۔۔۔۔؟'' بیسوچ کروہ بیڈروم کے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔

وروازے تک ویجے سے پہلے اس کے ذہن نے جواب دے دیا۔"شریف چاچاہی ہوگا۔"

سلمی کے ذہن نے بالکل درست اندازہ قائم کیا تھا۔ جب دہ بیڈروم کے دروازے رہیجی تو سامنے اس کاکل دقی ملازم کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ سلمی شریف سے کوئی سوال کرنی ،اس نے یو چولیا۔

" بيم صاحب أي مولى أين ؟

خاصی رویسنگ تنگو موری تھی ۔ معلی خویز کی ونیا ہے وابستہ میں رویسنگ تنگو موری تھی۔ معلی خویز کی ونیا ہے وابستہ و اسلار بہتا تھالیان و اسلار بہتا تھالیان و اسلار بہتا تھا لیکن و اسلام د نیا کے کھو کھلے ، معنوی بن ہے اچھی طرح واقف تھی گرنظا می کی باتوں میں جو بنجیدگی اور خلوص رچا بسا تھا، اس نے سلنی کے پورے وجود میں ایک بجیب می لذت آمیز سنسنی دوڑادی تھی۔ ووایت احساسات کونظرا نداز میں کرسکتی تھی۔ دوڑادی تھی۔ وہ اپنے احساسات کونظرا نداز میں کرسکتی تھی۔ دوڑادی تھی۔ وہ گہری سنجیدگی ہے

یں۔ نظامی سوالیہ اندازش اے تکنے لگا۔ ''جہیں میری کس چیز نے محبت کرنے پر مجبور کیا ہے؟''سلنی نے یو چھا۔

'' بیرتو بھے معلوم نہیں۔'' وہ گڑ بڑا کر بولا۔''بس میں اتنا جانیا ہوں کرتم بہت خوب صورت ہو.....!''

اس حقیقت سے سلمی بھی آگاہ تھی۔ مبع وشام تعریقی، توصیفی اور ستائش کلمات اس کی ساعت سے کلراتے رہے شے تا ہم حن کی ایک خوبی ہے ہی ہے کہ وہ ہر کسی کی زبان سے خراج تحسین حاصل کرنے کا معنی ہوتا ہے۔

"اوہ .....!" ایک گری سائس خارج کرتے موتے بولی-" توجمہیں میری خوب سورتی نے متاثر کیا

" دیکھوسلی! میں ایک سیدھا سادہ انسان ہوں: " وہ مخبرے ہوئے لیے میں بولا۔" جھے تھما پھرا کر بات کرتا منبیل آتا۔ جومیرے دل میں تھا، وہ میں نے کہددیا۔ میں مرف اتنا جانا ہوں کہ جھے تم سے شدید محبت ہے۔ میں تمہارے بغیر زندگی کا تصور نہیں کرسکتا ای لیے میں نے منہیں اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔"

سلمی، نظامی کی یا توں کی بچائی اور جذبے کی تازگی کو انجھی طرح بجھ اور محسوس کر رہی تھی۔ تاہم اس نے شرارت کے انداز میں کہا۔ ' نظامی احمہ بیس مجھ سے افلاطونی محبت ہو گئی ہے۔ اس صورت حالات میں، شاوی کے سلسلے میں شرائط تو مجھے عائد کرتا چاہے تا ..... الثاتم مجھ سے میرا پروفیشن چیزانے کی بات کر رہے ہو۔''

ر استان کو اپنے دل کا حال بہ خوبی معلوم تھا۔ یہ آتش کی طرفہ نیس تھی۔ وہ بھی نظامی کی محبت میں یا تا سر ڈوب چکی تھی اور اس کی ہر شرط ماننے کو بھی تیار تھی۔ وہ اپنے پروفیشن کی قربانی دینے کے لیے راضی ہو چکی تھی۔ پروفیشن کی قربانی دینے کے لیے راضی ہو چکی تھی۔ ''میں تمہیں ایکٹنگ کا پروفیشن چپوڑنے کو تونیس کہہ

رہا۔" نظامی وضاحت کرتے ہوئے اولا۔" میں نے بتایا

باسوسى دائجست 201 منورى 2017 ء

اندازین آبا۔

" کھڑی کا شیشہ کوئی ایسی قیمی شے ہیں جس کے لیے
آدمی رات کو بیٹے کر کف افسی افسوس ملے جا کیں۔ " سلمی نے کی
قلفی کے انداز میں کہا۔ " فعدا کا شکر ہے کہ ہماری جان فکا
میں۔ السیٹر بتار ہاتھا کہ وہ خطر ناک قاتل اب تک درجنوں
انسانوں کو موت کے گھا نہ اتار چکا ہے۔ حال ہی میں وہ
جیل سے فرار ہوا ہے اور آج ہی اس نے اپنے کی دھمن کوئل
کر کے اس کی لاش سندر میں چینک دی تھی۔ پولیس نے
مقتول کی لاش سندر میں چینک دی تھی۔ پولیس نے
مقتول کی لاش مندر میں چینک دی تھی۔ پولیس نے
مقتول کی لاش دریافت کرلی ہے۔ " لیجانی توقف کر کے اس
نے ایک گھری سانس خارج کی پھر آیک جمرجمری لیج

''اگروہ ہم میں ہے بھی کی کی زندگی کا چراغ گل کر دیتا تو ہم بھلااس کا کیا بگاڑ کئے تھے .....''

'' آپ شیک که رئی ایل۔'' شریف نے سوچ میں ڈو بے ہوئے کچے میں کہا۔''لیکن ایک بات میری بجھ میں نہیں آئی .....''

''کون کی بات شریف چاچا؟''ملکی نے الجھن زوہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔

''پولیس والوں کے مطابق، جب انہوں نے اس خطرناک بجرم پر کولی چلائی تو وہ اس دفت ہمارے بنگلے کی حجیت پر موجود تھا۔'' شریف نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ''بیس اس دفت بنگلے کے کیٹ پر تھا اور وہاں سے جیت کا منظر بہت واضح نظر آتا ہے۔اگر وہاں کوئی ہوتا یا کسی کا ہولا منظر بہت واضح نظر آتا ہے۔اگر وہاں کوئی ہوتا یا کسی کا ہولا

" ہاں، انسکٹر نے مجھے بھی ہی بتایا تھا کہ انہوں نے ہمارے بنظلے کی جیت پراس مجرم کود کھ کر فائز کیا تھا۔" سلنی نے تائیدی انداز میں کردن ہلاتے ہوئے کہا۔" میں بنظلے کے اندر تھی ۔ مجھے بھی جیت پر کسی کے چلنے یا دوڑتے ہوئے قدموں کی آ واز سنائی نہیں دی۔"

'' آپ کو پچھ سنائی نہیں دیا اور جھے پچھ دکھائی نہیں دیا۔'' شریف نے بے بھینی کے سے انداز میں کہا۔'' کہیں ایسا تونہیں کہ پولیس والوں کودھوکا ہوا ہو۔ وہ خطرناک مجرم صل سربنگلہ کرتے یہ بچین سنگامیں''

ہمارے بنگلے نے قریب بھی نہ پھٹکا ہو۔'' شریف کی تعلیم بس واجع ہی تھی تا ہم وہ با تیں بڑی دانش بھری اور مطقی کیا کرتا تھا۔ سلنی اس کی باتوں کو اہمیت دیا کرتی تھی تا ہم اس وقت وہ جس نوعیت کی صورت حال سے دو چارتھی اس کے زیرائر اس نے بیزاری سے کہددیا۔ سے دو چارتھی اس کے زیرائر اس نے بیزاری سے کہددیا۔ "ابس، عن سونے ہی جاری تھی۔ اسلمی نے سائ آواز عن کہا چر اس کے چرے پر نگاہ جماتے ہوئے یو چھا۔" کیوں .....کوئی خاص بات؟"

" خاص بات توكونى نبيل تى ..... " وه إدهراً دهرد كمية موئ بولا \_ "بس جى ، ميرا دل كميرا ربا ب- ايسا لكنا بسسايسالكنا بكر ..... "

" کیمالگائے؟" ملی بیڈروم سے باہرکوریڈوریں کل آئی۔" جھے کھل کر بتاؤیم کیا محسوس کررہے ہو؟"

عن ای۔ بیصے س تر بناو ہم کیا سوں کررہے ہو؟ کوریڈ وریس بید کی دوکر سیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ہات ختم کرتے ہی سلنی ان کرسیوں کی ست بڑھ گئی تھی۔

" من شیک شیک انداز ، تونیس لگاسکا بیم صاحب!"
شریف، سلنی کے بیچے چلتے ہوئے بولا۔" مگر مجھے بول
محسوس ہورہا ہے بیسے کی ہونے والا ہو ..... میں اسپنے
محسوسات کی وضاحت نہیں کرسکتا۔ بس دل میں اطمینان
نہیں ، سیسی

منکنی نے بیدی ایک کری سنبال لی مجرد درسری کری کی جانب اشارہ کرتے ہوئے شریف سے کہا۔" تم بھی بیشہ حاؤ حاصا۔"

آیک کے کی چکچاہٹ کے بعد شریف کری پرفک گیا۔ سلکی نے کہا۔ " مجھے بھی نیونیس آری ۔ ول میں

ایک بجیبی ہے جینی ہے۔ شاید بیدحالات کا اثر ہے۔'' ''آپ شیک کہد رہی ہیں بیکم صاحبہ!'' شریف تائیدی اعداز میں کردن ہلاتے ہوئے بولا۔''شہر میں ہر طرف بدائن پھلی ہوئی ہے۔انسان، انسان کا دخمن بن کیا ہے۔ بتانیس ہم کس طرف جارہے ہیں .....!''

"شرين جو كه مور باب، وه نيائين ب-بيسلمله كانى عرصے بيل رہا ب-"سلنى نے كہا-" ين آج والے واقع كى وجہ سے كچھ زياده مى پريشان موكئى مول-"

"آپ اس خطرناک قاتل کی بات کرری ہیں جس کی تلاش میں آدھا گھٹا پہلے پولیس والے یہاں آئے تھے۔" شریف نے سوالیہ نظر سے ایک مالکن کی طرف دیکھا۔

" ماں۔" سلنی نے اشات میں کردن ہلا دی اور کہا۔ "اللہ کا شکر ہے کہ اس خطرناک محض نے بہاں کوئی واردات نہیں کی۔"

" لیکن اس بد بخت کے یہاں ہونے سے ہمارے منظلے کی ایک کمٹر کی کا شیشر ٹوٹ کیا۔ " شریف نے متاسفان

جاسوسى ڈائجست <22 \ جنورى2017 ·

برعكس

ایک عام بحب وطن با کتانی کی طرح شریف کا ول محی ملک کی موجوده صورت حال پر کڑھتا تھالیکن وہ بھی کروڑوں یا کتا نیوں کی طرح ہے بس اور مجبورتھا ، ان بگڑ سے اور مزید مجڑتے ہوئے حالات کوسدھارنے کا اختیار اس کے یاس تبيس تها چنانچه وه اينا خون جلاتا ربتايا پر بحى بحى محرى کھری کی باتھی کر کے اسے ول کا بوجھ بلکا کرلیا کرتا تھا۔ شریف کوعمین سوچ میں ڈوے دیکھ کرسکنی نے اپنا

موال دہرایا۔ ' جاجا! فرزاند کا کیاحال ہے؟ '' فرزانه شريف جاجا كى اكلونى اولاد يمى اور وه مجى بر حایے کی اولا و ..... فرزانہ کی عمراس وقت لگ بھگ کیارہ سال تھی اور شریف ساٹھ کا ہندسہ عبور کر چکا تھا۔ وہ ایک منٹری سائس خارج کرتے ہوئے پولا۔

"فرزانہ کا علاج آخری مراحل میں ہے لیکن بدیر ہیزی کی وجہ ہے بھی او گئے جو جاتی ہے۔ آج مسح جب میں گھرے لکلا تو اے تیز بخارتھا۔ آنے کو جی تونہیں چاه ر با تفاتحریبان آنا بھی ضروری تھا۔''

شریف کی رہائش شہرے باہر کی آبادی میں سی جہاں وہ اپنی بیوی زلیخا اور لا ڈلی بیٹی فرزانہ کے ساتھ رہتا تھا۔ شریف کے بیٹے میں تید وان توسمی کے بین پر ی كزرت تھے۔ ہفتے كى شام كووہ اپنے كمر جلا جاتا تھا۔ اتوار کا دن این بوی اور بی کے ساتھ کر ارنے کے بعد میر كى سيح وه والى سلمى كے ينظم برآجاتا تھا اور آج بيركا دن ای تھا۔ فرزانہ کو بچھ عرصہ پہلے تی بی سخیص ہوئی تھی۔اس کے علاج كاساراخرچ مكنى بى نے افھا يا تھا۔

"أين بي كوسمجاو كه علاج كي آخري منزل ير... بداحتیاطی ساری محنت پریانی مجیروے کی۔"ملی نے گہری سجيد كى سے كہا۔" اگر دوالينے ميں كوئى كوتا بى موكى تو مرض مِرْ جائے گا بھر سنھالنا بہت مشکل ہوجائے گا۔'

" بى ہم اسے بہت مجماتے ہیں۔" وہ فرمال برداری سے بولا۔ ' پھر بھی بھی کوئی گزیر ہوبی جاتی ہے۔وہ بہت کمزور ہوئی ہے۔

''تم فکرنه کرو\_فرزانه بهت جلدصحت یاب ہوجائے گ - "ملنی نے تعلی آمیز لیج میں کہا۔" الفیکشن کا زور تو نے گاتواے بعوك لكنے لكے كى -جب وہ خوب ڈٹ كر كھائے کی تو پھراس کی جان بھی ہے گا۔"

" بھوک تواے اب لگ رہی ہے تی۔" شریف نے کہا۔" بس، کھانے یہنے کی بداحتیاطی ہی ہے گزیز ہوجاتی

والول كوكوني غلط أى مونى يا ان كا اتداره ورست بي ... مميل ان باتول سے كيا ليمنا دينا۔ اہم بات بيہ ہے كه وہ خطرنا ك محص يهال سے دفع ہو چكا ہے۔

" بى واقعى، بيركانى اطمينان كى بات ہے۔" شريف نے سنجید کی سے کہا و اولیس والوں نے ہارے بنظلے کی الیکی طرح تلاشی کی ہے۔ اگر وہ بدذات یہاں کہیں چھیا ہوتا تو فى تىلى سكتا تقارويے.....

شريف جملها دحورا حجوز كرسكنى كى طرف و يكصف لكا تو ال نے اضطراری کیج میں یوچدلیا۔"ویے کیا شریف

" آئ کل شرکی جومورت حال ہاس می شری تو غیر محقوظ ہیں جی۔اس کے ساتھ بی قانون کے ماقطوں کو مجى التى جان كے لالے ياك بوت إلى-" شريف وضاحت كرتے ہوئے بولا۔ "جرائم پیشرافراد چن چن كر پولیس والوں کونشانہ بنارے ہیں۔ کی پولیس چو کیوں پر بھی الريكر منطح كي ال

' الله الول كے علاوہ وہشت گردوں كا دوسراا ہم نشانه محافی حضرات ایل " ملنی نے سوچ میں ڈولی ہوئی آواز میں کہا۔" جرائم پیشہ افراد اے خلاف کسی توعیت کی قانونی کارروائی کے حق شرائیس بی اورندی وہ بے جائے ہیں کہان کے بارے میں اخبارات اور مخلف ٹی وی چینلز يرى بيان كياجائے۔"

" بيب تو هيك ع كرافسوس اي بات كا بك المارع حكرال اسطرف عاف بقلرع نظرات جيں۔" شريف براسامنہ بناتے ہوئے بولا۔" آئے دن بم دھا کے اور خود کش حملے ہورے ہیں۔

" چورو چاچا! جميل كياليا-" سلنى ب پرواكى س كندهے اچكاتے ہوئے بولى۔"يہ بتاؤ، تمبارى يى ك طبعت اب ليسي ع؟"

"شريف ين ان ين كرت موئ خواب تاك ليج میں بولا۔" یہ تو کوئی اُن سے جاکر ہو چھے جہاں بم پھٹا ہے، جولوگ دہشت گردی کی واروات سے متاثر ہوتے ہیں جن کے محرول میں صف ماتم چھتی ہے ..... " چرسلنی کی طرف و کھتے ہوئے اس نے اپنی بات کمل کر دی۔" بیکم صاحبہ! آب مجی دروں سے کیا

ال لحات من شريف چاچاخاصا جذباتي مور ہاتھالبذا سلنی نے اے اس موضوع برزیادہ چیٹرنا مناسب شاما

> جنوري2017ء جاسوسي ڏائجسٽ 🚽 23 ''اگرتم میج بی جھے بتادیتے کے قرزانہ کی طبیعت ٹھیک ویا **کی لی**پیٹ میں آ نہیں تو میں تمہیں ایک دن کی چھٹی اور دے دیتے۔''سکٹی ٹی کی کیا ایک نے کھا۔ نے کھا۔

''کوئی بات نہیں بیگم صاحبہ'' وہ سادگ سے بولا۔ ''اچھائی ہوا جو میں آج بیٹکے پر موجود ہوں۔اب دیکھیں نا۔۔۔۔۔اس وقت جوصورت حال ہے،اس میں اگر آپ اکملی ہوتیں تو آپ کی پریشانی کئی گنا بڑھ جاتی۔''

'' ہاں، یہ توتم بالکل شیک کہدرہے ہو۔'' سلنی نے تشکرانہ نظر سے اس کی طرف دیکھا پھر کہا۔'' فیر مج تک سب شیک ہوجائے گا۔''

"الله كرے ايمائى ہو-" شريف نے پراميد ليج

یں کیا۔
''ساڑھے ہارہ نکا رہے ہیں۔''سلمی نے دیوار گیر
کلاک کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔''ابتم اپنے کرے
میں جاکر آرام کردییں بھی سونے کی کوشش کرتی ہوں۔''
''جھے تو ابھی نیزنہیں آرہی بیٹم صاحبہ!'' وہ صاف
گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔''میں پہلے بیٹلے کے
گردونواح پرایک نگاہ ڈالول گا پھراپنے کرے میں جاؤں

"جیسی تمهاری مرضی -"بید کہتے ہوئے سلنی اٹھ کر کھٹری ہوگئی۔

اس کی تقلید میں شریف بھی کھڑا ہو گیا۔ پھر دونوں ابنی ابنی راہ پرچل پڑے۔ بیڈروم کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے سلنی سوچ رہی تھی۔

بعض مرض ایسے ہوتے ہیں جن کا غربت کے ساتھ
چولی دائن کا نا تا ہے۔ ٹی بی ( تپ دق) کا تعلق بھی انہی
امراض سے ہے۔ بھی کی صاحب روت خفس کوئی بی کے
مرض میں جلا ہوتے نہیں دیکھا گیا۔ اِگا دُقا کوئی کیس نظر
آٹ تو اسے شار نیس کیا جاسکا۔ اٹھا تو سے فیصد اس مرض کا
شکار دہ افراد ہوتے ہیں جن کو چیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں
ہوتا یا پھر دہ ناقص اور غیر معیاری خوراک استعمال کرنے پر
مجور ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک کی اچھی خاصی آبادی خربت
کر کئیف ماحول نے رہی سی کسر بھی پوری کر دی ہے۔ فضا
کر کئیف ماحول نے رہی سی کسر بھی پوری کر دی ہے۔ فضا
کر کئیف ماحول نے رہی سی کسر بھی پوری کر دی ہے۔ فضا
کر بھی ہواس میں بے شار بھار یوں کے جرافیم موجود
ہوتے ہیں اور دہ انسانوں پر حملہ آور بھی ہوتے رہتے ہیں
جو انسان اندر سے کمزور ہوتے ہیں لیعنی جن کے جم میں
بیاریوں کے خلاف تو ت مدافعت کم ہوتی ہے، وہ کی نہ کی
بیاریوں کے خلاف تو ت مدافعت کم ہوتی ہے، وہ کی نہ کی

ویا کی لیبیٹ میں آجائے ہیں۔ فی کی گا ایک بڑا سب و ماغی تناؤ بھی ہے۔ اگر کوئی انسان کی الی بچویش میں مسلسل پھنسار ہے جس سے نگلنے کا کوئی راستہ دکھائی ندویتا ہوتو ہے بسی کی انتہا اسے ایک ایسے اندرونی روگ میں جلا کرویتی ہے کہ وہ خون تھو کئے پرمجبور ہوجاتا ہے ۔۔۔۔۔ جو کہ ٹی ٹی کی سب سے خطرناک علامت

#### 444

سلمی نے اپنے بیڈ پر جانے سے پہلے ایک نظراپے شوہر فیروز نظامی پر ڈالی۔ وواپے بستر پر پے خبری کی فیڈسو رہا تھا۔ سلمی رات کوجلدی اسے دوا کی آخری خوراک کھلا دیا ہوتا تھا۔ دونوں کے بیڈروم الگ الگ گر ایک دوسرے ہوتا تھا۔ دونوں کے بیڈروم الگ الگ گر ایک دوسرے سے بلحقہ تھے۔ سلمی اپنے بیڈ پر لیٹے لیٹے نظامی پر نگاہ ڈال مکتی تھے۔ سلمی اپنے بیڈ پر لیٹے لیٹے نظامی پر نگاہ ڈال متا کسی آنے والے خوفاک حادثے نے نظامی کومعذوری کی زندگی دے کراسے وہیل چیئر کا محان تیا نظامی کومعذوری کی زندگی دے کراسے وہیل چیئر کا محان تیا نظامی کومعذوری کی زندگی دے کراسے وہیل چیئر کا محان تیا نظامی کومعذوری کی زندگی دے کراسے وہیل چیئر کا محان تی کا ذری ہو کہ کھنٹوں پر سے کاٹ دی گئی تھیں۔ اس کی دونوں ٹانگیس نظامی کومعذوں پر سے کاٹ دی گئی تھیں۔ اس کی دونوں ٹانگیس کی اور چیز کہ خوا کئر آنی جارہی تھی اور چیز کر تھی اس کی طبیعت روز پروز گرز تی جارہی تھی اور چیز کر تھی اس کی طبیعت روز پروز گرز تی جارہی تھی اور چیز کر تھی اس کی طبیعت روز پروز گرز تی جارہی تھی اور چیز کی میں اس کی طبیعت روز پروز گرز تی جارہی تھی اور چیز کی بی کروڑی ہے۔ کہ تو میں اس کی طبیعت روز پروز گرز تی جارہی تھی اور پروز گرز تی جارہ کروڑ گرز تی جارہ کروڑ گرز تی جارہ کی تھی کہ کروڑی ہے۔

صورتِ حالات السی کی نیزسلی کی آنکسوں سے
کوسوں دور کھڑی دکھائی دیتی تھی۔ وہ کوئی بزدل عورت نہیں
تھی۔ ہرنوعیت کے حالات سے خشنے کا حوصلہ قداس میں
لیکن انسانی فطرت کے مطابق ، وہ اپنے یاحول اور گردو پیش
کے حالات کو یکسرنظرا نداز بھی نہیں کرسکتی تھی للبترااس کا ذہن
ایک حد تک دیاؤ کا شکارتھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے اپنے ماضی
کو کھڑا لئے گئی۔

شادی کے بعد سلنی کی ایک ٹی زندگی کا آغاز ہو گیا تھا۔ شادی کے موقع ہر اس کی عمر پہیں اور نظامی کی پینٹالیس سال تھی۔ وہ ٹی وی ڈراموں میں ''اِن'' تھی تو آئے دن شوئنگ کا سلسلہ چلتا رہتا تھا تھر اب یوں محسوس ہور ہاتھا جیسے زندگی پر ایک جمود ساطاری ہو گیا ہو۔ ایک ہات نہیں کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں تھی۔ اصل میں، ہو ٹیمن کی تبدیلی نے زندگی کی رفتار کو خاصی صد تک کم کر دیا تھا۔ اس کی مصروفیت اب آرام میں بدل کی تھی۔ ایک ماہ کے بعد اس نظامی سے کیا۔ 'نظامی ایش

جاسوسي ڏاڻجي ح

24 > جنوري 2017ء

## يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

## Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



برعكس "وراصل، على بيه كام ايك اصول كي تحت شروع كرما جابتا مول \_ بحص اظهر جعفرى كى بات في بهت متاثر

"اوه....جعفري صاحب """ سلني نے متاسفانه انداز میں کہا۔"ان کی کون ک بات نے حمیس متاثر کیا -22

اظهرجعفری شوبز کی ونیا کا ایک بڑا نام تھا۔جعفری صاحب ایک سکہ بند پروڈ بوسر تھے۔ان کی پروڈ بوس کی ہوئی سر ملزنے نام، مقام اور پیما ....سب کھ کمایا تھا۔ انبول نے سرکاری تی وی چینل سے اسے کام کا آغاز کیا تھا پھر جب پرائیویٹ چینلز کی بھر مار ہوئی اور تقریباً ہر چینل نے اپنا انٹرنین منٹ کا شعبہ قائم کیا توجعفری صاحب کو باتعوں باتھ لیا جانے لگا مرجعفری صاحب نے بہت سلیکنڈ کام کیا اور جو بھی کیاا پی مرضی ہے،اہے اصولوں کی بنیاد يركام كيا\_ات كام على مبارت ركف كے علادہ وہ ايل ذات اور کروار میں بھی یکتا ہیں۔ رنگ ونور اور حسن وشاب کی ونیا میں رہنے کے باوجودوہ بہت سادہ اور صاف زندگی گزاررہ بیں۔ انہوں نے اے مغرد کام اور بے داغ كروارك بل بوت برج ت اور بيها كمايا ب اورسلسل كما رے ہیں۔ نظامی کی جعفری صاحب سے دوی گی۔

" پچیلے دنوں جعفری صاحب کی ایک سرمایہ کار مخص ے مقامی ہوگل میں ملاقات ہوئی۔ " نظامی ملنی کے سوال کے جواب میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ "وہ مال دار محص امریکا سے آیا تھا اور جعفری صاحب کے ساتھ

جوائث و پنجر كرنا جا بها تھا۔"

"مطلب بیکہ بیسائی شخص کا اور پروڈکش جعفری صاحب کی!" سلکی، نظامی کی بات پوری ہونے سے پہلے بى يول المى \_

" تمبارا اعدازه بالكل درست ب-" ظاى" بال" من كردن بلات موئ يولا-" اور وه تمام تر يروونس امریکا میں کرنا جاہتا تھا جس مقصد کے لیے وہ جعفری صاحب كواسية ساتهام يكالع جاتا وبال امريكاش ال كالمناسيث أب ب-"

" پرجفری صاحب نے کیاجواب دیا؟" سلنی نے

لو حجما ''ان کا جواب ہی تو نقیدالشال ہے۔'' نظامی زيرك مكرات موع يولا-"جس في مح كافى مار

کانی بوریت محسوس کرنے تی ہوں۔ایسا لگتا ہے میسے زندگی كاكونى مقصدى شدر بابو-

" عر جھے تو اس کے برعس محسوس مور ہاہے۔" نظامی اس کی آعموں میں دیمے ہوئے گہری جیدگی سے بولا۔

سلمى في المحن زوه لهج من كماية "مطلب .....؟" ''مطلب بير كم ججھے تواپى زندگى سخچ معنوں بيں اب

بی بامقعدنظر آربی ہے۔" نظامی نے جواب دیا۔" حمیس يا كرلكتا ب عن مل موكيا مول-"

'ہاں، بیتو ہے۔'' وہ سر کوا ثباتی جنبش دیتے ہوئے یول۔ "میں می تمبارے بی انداز میں سوچی ہوں مر بوریت سے بری مراد یکھاورگی۔"

"میں تباری مراد کو بھے سکتا ہوں۔" نظامی برای رسان سے بولا۔" تمہارا اصل مئلدمعروفیت ہے۔ تم نے شادی سے پہلے شو برکی و نیا میں جتی بری لا تف کر اری ہے وہ عادت اس مخبری ہوئی زندگی میں تلے کردی ہے۔ ب · ? = 105

" بالكل، ميرامسكه اى نوعيت كا ب-" ملنى تا ئىدى الدازيل يولى-"اوراك مسك كوجلد از جلد حل كرنا جاب ورند مين كمين نفسياتي مريض ندين جاوُل .....! "

"ايا كح تبيل موكاء" نظاى في مضبوط ليج على

كها- "مين اس مستلي ويهت جلاحل كردون كا\_"

"مطلب يرووكش باؤس .....!" "سلني في سواليه نظرے اپنے شوہر کی جانب دیکھا۔''وہ جوشادی سے پہلے تم نے بھے عوصرہ کیا تھا؟"

"وه وعده این جگه قائم و دائم ہے۔" نظای نے سوچ میں ڈوبے ہوئے کہے میں کہا۔'' حمر تی الحال بیمکن تہیں

" اگرفوری طور پر پرود کشن باؤس کا قیام مکن نیس تو بحرتمهارے ذہن میں کیا ہے؟ "ملکی یو جھے پنا ندرہ سکی ۔ "البحى كي فأشل نبيل موسكا-" وه يدستور فرسوج انداز میں بولا۔ "میں اس حوالے سے سلل سوچ رہا

پروڈ کشن ہاؤس کے قیام میں کیا رکاوٹ حائل ے؟" ملتی نے یو جما۔" فانس ....."

"إلى ايك ركاوت ييجى بي-" وومعتدل انداز مس بولا "اس كے علاوہ چند فيكنيكل وجو مات بھى ہيں ..... کاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس خارج کی پھر

بات مل كرت و الدار

> جنوري2017ء

كود يميت موئ إولى-"جعفرى صاحب كى اى ادائ مہیں متاثر کیا ہے اور تم میلی خالعتا ذاتی فنانس ہی ہے

يرود كشن باؤش كى بنيادر كمناجات مو .... بين ا؟" ''بالکل یمی بات ہے۔'' وہ سر کوا ثباتی جنبش دیے موئے بولا۔"جب کوئی اس برنس میں بیمالگا تا ہے تو پھر یرود کشن کے ہرشعے میں ٹا تک بھی اڑانے لگا ہے جی کہ اس کی خواہش میر بھی ہوتی ہے کہ اس کی منظور نظر میمل آرسس كوكاست كيا جائ اور جھے اس توعيت كى نان

پروفیتنل مداخلت سے سخت چر بلکہ نفرت ہے۔' '' میں تمہار بے جذبات کو بچھ سکتی ہوں نظامی۔''سلنی اس كى آتھموں ميں و كھتے ہوئے يولى۔" مھيك ہے، اس وقت تمہارے پاس اتنا سرمار نہیں ہے کہ انڈی پینڈنٹ يرو ذكش باؤس قائم كرسكواورتم كمي فنانسر كي مدويجي كيس ليما عاج مرس اوتمهارے ليے غيرتيس موں نا .....!"

"كيامطلب؟" نظاى نے يوكك كرسوالي نظرے اس کی جانب دیکھا۔

ومطلب بيركد ..... وه وضاحت كرت بوي بولی-"اب ایک ایک ایل ماری برجز ساجی ہے۔ بمرم خوشی، فائدہ نقصال کے ساتھی ایل-میرے یاس اتی رقم ہے کہتم برآ سانی ایک پروڈ کشن ہاؤس کی بنیاد رکھ کتے ہو اور ..... ' کماتی توقف کر کے اس نے ایک آسودہ سانس خارج کی پربڑے پُراعیاد کھیں ہولی۔

"میراخیال ہے، تہیں اس پیشش پر کوئی اعتراض ميس ہوتا جاہے۔"

نظائی کا چرہ خوشی ہے کمل اٹھا۔ وہ ستائش نظر ہے ا بن حسین وجمیل اورایار پیشه بوی کود میصنه کاراس وارتسکی يس محويت كا بررنگ شامل تها ، وليرى كابر و هنگ شامل تها\_ آئنده دوماه کے اندر پروڈکشن ہاؤس قائم ہوگیا۔

\*\*

دھاک کی آواز نے سلنی کوچونکادیا۔

اس نے بڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں اور اٹھ کر بیٹھ مئے۔ یول محسوس موا تھا کہ اس کے بیٹر کے نزد یک بی کوئی بم پیٹا ہو۔وہ کوئی گہری نیندنہیں سور بی تھی۔بس آ تکھیں بند کے اپنے بیڈ پرلیش ماضی کے دھندلکوں میں جما تک رہی

اس نے چاروں جانب نگاہ محما کر اپنے بیڈروم کا جائزه ليا- برشے اپنی جگہ يرجح اور سلامت نظر آري مي -کو یا ، دھا کا اس کی خواب گاہ میں ہیں بلکہ اس کے بنگلے کے سلنی کمری خیدگی سے بولی۔ "میں مجی تو

" ضرور!" نظای بتائے لگا۔" جعفری صاحب نے ال مخص کی اس عظیم الشان پیشکش کوبه یک جنبش زبان محکرا

دیا۔'' ''مطلب .....؟'' سلنی حرت بحرے کیج میں متنفر ہوتی۔

"جعفری صاحب نے ال مخص سے کہا کہ " پارٹنرشپ برنس" صرف وہی لوگ کرتے ہیں جن کے یا ال دو میں سے کوئی ایک چیز جیس ہوتی یا کسی ایک چیز میں

کی یانا چھکی ہوتی ہے۔'' ''میں مجی نہیں۔''سلنی البھن زوہ نظرےاسے تکنے ''میں مجی نہیں۔''سلنی البھن زوہ نظرےاسے تکنے كى ـ "جعفرى صاحب نے كن دوچيزوں كا ذكر كيا تما؟" " منبرایک فانس،مطلب .....انویسٹ منٹ ۔"اس نے جواب دیا۔ " نمبر وو اسکل، مطلب پیشہ ورانہ

"اوو ....." ملنی ایک گهری سانس خارج کر کےرہ محى - " واقعي فنانس اور اسكل بي كمي بحي بزنس بيس كاميا بي ک صانت ہوتے ہیں۔"

"جعفری صاحب نے اس سر ماییکارے کہا کہندتو ان کے یاس فائس کی قلت ہے جووہ کی انو بیٹر کے پیے ے پروڈ کشن کریں اور نہ بی وہ پیشہور انہ فریت کا شکار ہیں جوانبیں کی کیلیکل سپورٹ کی ضرورت ہو۔" نظای نے بتایا۔" گروہ کول کی کے ساتھ جوائث و پنج کر کے منافع مل سے آدھا حداے دیں۔"

" كِراس بندے نے كيارو كل ظاہر كيا؟" ملى نے د کیلی بحرے انداز میں یو چھا۔

"وه مكا بكاره كيا اورب يفي ع جعفري صاحب كو و يكيت موت بولا ..... جناب! آب بهي عجيب آدي بي-یہاں یا کتان میں تو درجنوں پروڈ پوسرز میرے ساتھ جوائن و پنج كرنے كے ليے ديدہ و دل فرش راہ كي جارے ہیں اور آپ نے مجھے لکا ساجواب دے دیا ہے .... جعفری صاحب نے نہایت سجیدگی سے کہا۔ بھائی ایس نے آپ کوشنے تو ہیں کیا۔ آپ کی کے ساتھ بھی جوائث و پنجر کر كتے الى۔ من كم كرول يا زياده كرون، جب بحى كرول كاصد فيعدا يناع كام كرون كا-

''اوہ،اب مجنیٰ!''ملکی معتی خیزانداز میں اپنے شوہر

ملخاخود بحى نضاض ريى بى تتكى كو يورى طرح محسوس كررى تھی۔ وہ یہ کتے ہوئے نظلے کے اندرونی صے کی جانب

مڑی۔ '' چاچا!تم بھی جا کراپنے کوارٹر میں آ رام کرو۔'' میں بشریف "جی بیلم صاحبه" اے اپنے عقب میں شریف کی آوازستانی دی۔ پھراس آواز ش ایک اور آواز بھی شامل ہو

یہ کسی گاڑی کے انجن کی مخصوص آواز تھی۔ ا**گل**ے ہی لمحاس نے مذکورہ گاڑی کے بنگلے کے باہر کئے کی آواز بھی ساعت کر لی۔ وہ پلٹی اور شریف کی جانب و میصنے ہوئے -しりか

"اب سكون آكما .....؟"

مديس ديكا مول جي -"شريف في اضطراري انداز

على كهااور بيروني كيث كي ست بره حكيا اس دوران میں وہ گاڑی رک چکی تھی پھر اس کے در دازے تھلتے اور بند ہوتے کی مخصوص صدائی فضایس

موجیں۔ اس کے بعد انسانی قدموں کی چاپ اجری۔ شریف چاچا نے کیت کے اندر بنی موئی سے معرکی کو کھول کر ہاہر جھا تکا بھرا طلاع دیے والے انداز میں سلمی کو

و يكم صاحد السكر صاحب آئے الل-" "اوه ..... ملنی کے بنے سے ایک گہری سائس خارج مونى-"أكيس اندر لے آؤچاچا-"

السيكثراس مرتبدا كيلاى يتكلے كاندرداخل ہوا۔اس ك مراه آن وال كالشياد عظل ع بابرى وك ك تھے۔ سلمی کواس وقت بنگلے کے بیرونی تھے میں موجود یا کر السكرة تشويش بمراء الدازي يوجها-

" خيريت .... آپ انجي تک سو کي نميس؟"

"بس سونے بی جار ہی تھی کمد حاکے کی زور دار آواز نے بیڈروم سے باہرا نے پر بجور کردیا۔"اس نے بتایا جر يو چھا۔" كيالبيس كوئى بم بيٹا ہے؟"

" بى بال .... بم بلاست ہوا ہے۔" السيكثر نے

انے یو چھا۔" کہاں .... جھے تو یول محسوس ہوا تھا کہ ہمارے بنگلے کے سامنے ہی دھا کا ہوا ہ " وهما كاكور كلى كي علاق من بواب " السكار فيصل

رانا نے بتایا۔" بلاسٹ کی شدت اتی زیادہ می کہ تقریبا

ور عشرای شراس کی آوادی کی ہے۔ اس کم اور ایس جاسوسي دُائجست ﴿ 27 ﴾ جنوري 2017 ء

ماہر، شہر کے کمی جے عل ہوا تھا تا ہم اس بلاست کی وحمل اورآواز الی محی کماے یوں لگا،اس سے چندقدم کی دوری

اہے بیڈروم کی جانب سے مطمئن ہونے کے بعداس نے درمیانی دروازے سے نظامی کے بیڈروم علی جما تکا۔ نظای کی نیند میں تعطل پیدائیس موا تھا۔ وہ مخصوص دوا کے زيرا رسيخرى كى كرى فيندسور باقعا-

سلنی کی نگاہ وال کلاک کی جانب اٹھ گئے۔ کلاک رات ایک نج کردس منٹ کا وقت بتار ہاتھا۔ وہ بیڈے ابھی اورائي كمرے سے نكل كرشريف جاجا كى جانب بڑھ كئ تا کہای دلدوز دھاکے کے بارے میں چھے جان سکے۔

ای کیجا ہے بیٹلے کا مین گیٹ تھلنے کی آواز سنائی دی پھراس نے کیٹ کے قریب ہی شریف جاجا کو و کھ لیا۔ وہ كيث ہے باہرتكل رہا تھا۔ تمكی كوبيا ندازہ قائم كرتے ہيں قطعا سي وشواري كإسامنا نه مواكدوه بابرك صورت حال جانے جارہا ہے۔ سلنی کیٹ ہے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہوکراس کی واپسی کا انظار کرنے گی۔

یا یک منٹ سے مجی کم دت میں شریف کی جلک دکھائی دی۔ جب وہ کیٹ بندگر کے مڑاتواس نے سلمی کود کھ لیا۔ پہلےشریف کی اس پرنگاہ نہیں پڑی تھی۔ '' بیکم صاحبہ! آپ جاگ کئیں؟'' وہ سکنی کی جانب

برعة موع سواليها تدازيس بولا-

م چاچا! بدوهما كاكبال جواريطي كوه اس كے سوال كے جواب میں منتفسر ہوئی۔"ای کی خوفتاک آواز نے مجھے بیڈ روم ے باہر نکلنے پر مجبور کیا ہے۔"

" بجے لگنا ہے، کوئی ہم بیٹا ہے۔" شریف قیاس آرائی کے انداز میں بولا۔ ''لین مارے علاقے ہے اس دور۔ دھا کا اتنا شدید تھا کہ مجھے یول محسوس ہوا، مارے تظے کے ابری وحاکا ہوا ہے۔"

"ميرے احساسات جي تم سے زيادہ مختف تيس ہیں۔" وہ تا تیری اعداز میں کردن بلاتے ہوئے ہوئے "خر ..... اب تو بدروز كامعمول موكيا ہے۔ ہم لوكوں كو

عادی موجانا چاہے۔'' شریف نے سلنی کے تبرے پرکوئی رومل ظاہر نہیں كيا- ال في مشوره وي وال انداز من كها- " يمم صاحبه! آب اندرجا كي \_موسم خاصا شيدا موريا ب\_اس شديدموسم من آب لهيل بارنه يرجا كي-"

شريف كامتوره خاصا معتول اورحب حال تفا

"آب بھی کمال کردہی ہیں۔"وہ بدستور ملی کے چرے پرنگاہ جمائے ہوئے بولا۔"اس على"مورى" والى كونى بات يس-"

" اب میں ریسیور کو کریڈل کردیتی ہوں۔انشاءاللہ آپ کوکوئی پریشانی نہیں ہو کی لیکن ..... "وہ ایے رکی جیے اے کوئی اہم بات یاد آگئ ہو۔

السكٹرسواليہ نظر ہے اے تھنے لگا۔ وہ اپنی ہات تھمل كرتے ہوئے يولى۔"ليكن آپ جھے كول فون كرد ب تع في الريت أو عا؟

"جی، ب فریت ہے۔" الکرنے ظیرے ہوئے کہے میں کہا۔"ایک معافے میں میراؤین الجدریا تفا\_بس اى سلسلے ميں تعديق كرنا جاه رہا تھا۔" د · كون سامعامله؟ " ملنى كى پيشانى شكن آلود ووكى «كيالله....؟»

"أب كا جره مجمع جانا بيانا اور ديكما بمالامحسوس ہور ہاتھا۔''اس نے بتایا۔''<sup>لیک</sup>ن سے یا دسیس آر ہاتھا کہ آپ وكب اوركهال يرديكما ب-"

" فی وی کی اسکرین پردیکها موگا۔" سلنی فے تعیف ی مسکراجث کے ساتھ کہا۔" کسی ڈرامے میں اداکاری "-2 nZ)

"يس!" وه اي زانو ير باته مارت موس يولا-الكلآب شيك كهدى الدي ادراصل من في وي يرزياده تر خري اي و يكمنا مول وراع و يكفي كا وقت اليس ما البتة ميري واكف كوديكي بيديكي تمام ذرامول كايهت شوق ہے۔اگریس بھی ریکولرنی وی ڈراھے دیکھنے کا عادی ہوتا تو پر جھے آپ کود میستے ہی سب چھ یادآ جاتا۔"

" کوئی بات نہیں ، بھی بھار فرصت نکال کرڈرا ما بھی و كيدليا كرين -"ملكي نے زيركب محراتے ہوئے كها-"ي ای می ری چرس ہے۔"

" منيس ..... عن في وي وراس كوتو براتيس كهدريا-" وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا۔" ایک عدم فرصتی לופלופנון אפט"

"ويسي آپ كى آمد في محص تشويش من جلاكرويا تھا۔" سلنی ایک جمر جمری لیتے ہوئے بولی۔ اور پھر جب آپ نے مسنی خزانداز میں میری خیریت دریافت کرتے ہوئے بتایا کہآپ کائی دیرے جھےفون کررے تھے اور مرامبرند ملنے رآپ بہال آئے این تو میری تویش ایک خوف ين بدل كئ كل ..... ين واتعي ذركي كي-"

زیادہ۔آپ چنکہ سندر کے کنارے پرراتی ہی اس کیے آب کوزیاده شدت محسوس بوئی۔" " كُونَى جانى تقسان تونيس بوا ....؟" ملى نے

ڈرتے ڈرتے یو چھ لیا۔ ''ابھی حتی طور پرنہیں بتا سکتا۔'' وہ صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔" مجھے بھی ابھی چند منٹ پہلے اس بلاسك كى اطلاع ملى ہے۔" لحاتى توقف كر كے اس في ایک گری سانس لی چرسمنی کے چرے کا بغور جائزہ لینے کے بعد متعنم ہوا۔

"آپ كے ينظ من توب شيك تفاك بيا؟" "عی ....الله کاشکر ہے۔" سلمی نے کہا۔" عمرآپ " いくしきいをないいいい

برسلني كواحساس مواكدات يون كعزے كھزے بات جيس كرنا جائ بلكدائس كمراوا ندرؤ رائك روم من بنمانا

چاہے۔ یہ توبد افلاق ہے۔ ملکی کی درخواست نما پیکش پرالسکٹرڈ رانگ روم میں آگر بینے کیا مجروہ ملنی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولا-" دراصل، می تحوزی دیر پہلے آپ کورنگ کررہا تھا لیکن آپ کا فون مسلسل انگیج ال رہا تھا۔ کی بار کی کوشش کے بعد بھی جب آپ کا تمبر میں لگ سکا تو مجھے آپ کی طرف ہے تشويش محسوس مونى اوريس آب كى خيريت دريافت كرف خودآپ کے پاس آگیا۔"

"اجماء يه بات ہے" سلنی نے اطمینان بحری سانس خارج کی۔''وہ اصل میں ، رات کوسونے سے پہلے من دانسته فیون کا ریسیور با کر ایک طرف رکه دی بول تا كرفون كى منى سے نظامى كة رام ميں كوئي خلل واقع نه او۔ ویے برایک احتیاطی تدبیر ہے ورندآپ دیکھ لیس کہ نظامی دوا کے زیرا رحمری نیندسوتا ہے کہ بم دھا کے کی اس لرزه خزآواز نے بھی اے ڈسٹر بہیں کیا۔

"احتياط برحال السوى ، يبتر ب-" الكثر كلوي والى نظر ك ملى كى طرف و يمي موي بولا-" آپ جو بھی کرتی ہیں، اپنے شوہر کے آرام وسکون کی

فاطر کرتی ہیں۔آپ کا یمل قابل تعریف ہے۔" "آئی ایم سوری السکٹر صاحب۔" سلنی نے معذرت خواباندا تدازش كها\_" آب كوفون كسليط من كافى كوفت الفانا يزي \_ من في آپ كولينڈ لائن كائمبرديا اور پھرفون کا ریسپورمجی مثا دیالیکن مقین جائیں، اس میں مرىدى كاول بيل ب

جاسوسى دَائجست < 28 > جنورى 2017 ء

س في كالوكنين كياب-"

" پھر بھی .... " وہ بڑے رسان سے بولی۔ " ہمارے معاشرے میں پولیس والول کے لیے جس نوعیت كے خيالات يائے جاتے ہيں، آپ كا روية اس سے قطعی

یکسیں ہررویت کی روتے کاعلی بی ہوتا ہے جیسے برمل كاردمل مى موتا ہے۔ "الكثر نے سادہ سے ليج ميں كہا۔" عوام كے ذہن يل بوليس و يار شنث كاجوا تے بن كيا ہاں میں آپ سراسر پولیس کوموردالزام میں تغیرا کتے۔'' '' کیا مطلب …. میں مجمی نہیں۔' اسلمی نے الجھن زوہ نظرے اے دیکھا۔

"میں یہ کہنا جا ہتا ہوں کہ اس کور کھ دھندے میں پلولیس، عوام اور ان دونوں کے سائل بھی شامل ہیں۔ السيكثر وضاحت كرتے ہوئے بولا۔" أكر آب ديانت دارى ے بولیس والول کے مسائل کا جائزہ لیس اور انہیں میسر سبولیات اور مراعات کا بین الاقوامی بولیس والول سے موازنه كرين توآب كو بالعل جائ كاكمجس ويار فمنث کے لیے ہم اینے ذہن میں ماؤنٹ ابورسٹ ہے جی بلند تو تعات رکمتر ہیں، ان کی این سفتی اور سکیورنی کے لیے کون سے اقدام کے جاتے ہیں؟ ان کے بوی چوں کے مستقبل کے لیے کیا شبت یالیسیاں بنائی جاتی جرب ایک یات و ہن شین کرلیں کے میں ..... ' کھائی توقف کر کے اس نے ایک مجری سائس کی چرایتی بات مل کرتے ہوئے

امين يهال ايك عام يوليس والي كى يات كرد با جول \_ کونکہ عوام کا واسط تو اس سے جارے کاسمبلر ہی ہے پڑتا ہے۔ ہاں، البتہ بولیس کے اعلیٰ افسران کا معار زند کی کافی صد تک سلی بخش ہے۔"

" من آپ كى بات اورايك عام يوليس والے كے مسائل کوا چی طرح تبحد ری ہوں انسپٹر صاحب '' ووایک ایک لفظ پرزوردے ہوئے ہوئی۔" مگریے خراب کارکردگی كے ليے كوئى جسم اليش توميس ب\_-البيس كوئى كن يوائنك ير تو يوليس و يار منث مي بعرتى مون يرمجوريس كرتا-

"من جسي فائي مبيس كرريا "" وه جلدي سے بولا۔ " بلكه ان كى زندگى كوبهتر ديكھنے كا خواہاں ہوں۔ اكر ايك عام پولیس والے کی شخواہ اتنی ہو کہ وہ اس میں اینے بیوی بچوں کو باعزت معیاری زندگی دے سکے تو مجھے یھن ہے، ای کی کار کردگی میں شیت اور نها یا ان فرق و میصنے کو ملے گا۔"

''اوو....'' السيكثر نے معتدل انداز على كہا-" چلیں، صورت حالات واضح ہونے کے بعد تو آپ کا خوف زائل ہو گیا ہوگا .... این نا؟" آخری جملدالسکٹرنے اس كى آتھوں ميں جما تكتے ہوئے اداكيا تھا۔

''جی بالکل ....'' وہ جلدی سے یولی پھر یو چھا۔ "اس خونی کا کھ بتا چلاجس کے تعاقب نے آپ کومیرے

ينظرتك ببنجاديا تعا؟"

"الجنى تك يوليس اس كى كردن ناسية على كامياب نہیں ہو تکی۔" انسکٹر فیمل رانا نے سنجید کی سے جواب دیا۔ ' اليكن وه زياده يرتك خود كومحفوظ نبيس ركه سكے گا۔ بهت جلد میں اے اپنی گرفت میں لے لوں گا۔" ایک کمھے کا توقف كر ك الى في كرى مائس لى بحراضافه كرت موت

میں نے اس پورے علاقے میں این مستعد

بندوں کا جال پھیلا دیا ہے۔'' ''انسکٹر صاحب! ہے تھی تو ہوسکتا ہے کہ دہ منحوں آپ كے بيان كرده علاقے عظل كيا ہو ..... ميرا مطلب ب دہ بوی ہوشاری سے شہر کے کی دومرے تھے عل مقل ہو

'' دیکھیں میڈم!'' وہ صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوتے بولا۔" ہونے کو تو بھے بھی ہوسکتا ہے لیکن ایک کارکردگی پر بورا بعروسا ب اور بعین ب کدوه میرے باتعول سے فی کرنہیں جا سکتا۔جلد یا بدیر، وہ میرے تبض "- Bor J

"الله كرے ايا على مور" ملى في تدول سے كما-"وواس علاقے میں ہے کہ اس علاقے سے باہر شہر کے کی مجی حصے میں ہے، میری دعا ہے کدوہ جلد از جلد قانون کی كرفت يل آجائـ مراد يهي ناسوراس معاشرے ك لے بہت خطرناک ہیں۔"

"اللهآپ کی زبان مبارک کرے میڈم!" انسکٹر كمرے ہوتے ہوئے بولا۔"اب مل اجازت جابتا مول-آپ جي آرام كرين-"

"منعينك يوالنكثر صاحب "ملني بحي الحدكر كمزى ہوگئے۔" آپ کے تعاون اور خیرخوابی کے لیے میں دل کی مرائول ے مطکور ہول۔"

" يو مرافرض ہے۔ " وہ زيركب مكراتے ہوتے بولا \_" آب كى جكدا كركونى اورشمرى بحى اس بچويش من موتا تومیں اس کے لیے می کی ب میکریا۔ آپ کے لیے

جاسوسي دا تجست ﴿ 29 ﴾ جنوري 2017 ء

" بيتو آب بالكل درست كهدب الله - " وه ما نيدى ا تدار من كرون بلات بوت بولى- " چاندرات من اكى شا پک سینٹر کے دروازے پر کھڑا پولیس والا، لوگوں کو لا کھوں کی خریداری کرے کھر جاتے ہوئے و کھے کر بیضرور سوچ رہا ہوتا ہے کہ کاش، وہ مجی بھی اپنی میلی کے لیے اس درج كى شايك كريكے"

"ایک فنکار ہونے کے ناتے آپ ایک حماس ول ک مالک وں۔" السکٹر نے توصیقی نظرے سمی کی جانب ويكما-"اني باؤ ..... مجم اميد ب، سب الحيك موجائ

"انشاءالله!" بسلى في معبوط ليج من كها-البيئر نے رخصت ہونے سے پہلے یو چھ لیا۔"میرا وزينتك كارد آپ نے سنجال كرركھا ہوا ہے ؟ " "جي بالكل، وه ميرے ياس محفوظ ہے۔" وه اثبات يس كرون بلات بوع يولى\_

"جب مجى ميرى ضرورت محسوى مو، آپ ملى فرصت میں مجھے کال کرسکتی ہیں۔"اس نے مرخلوص انداز

"عير.....!"

پھرائسپٹرالودا گی کلمات ادا ۔۔۔۔ کر کے رفصت ہو

\*\*\*

جب پروڈکشن ہاؤی قائم ہو گیا تو ظاہر ہے، يرود كشن بحى شروع موكى \_سلنى كافى عرص سے اداكارى کے شعبے میں جو ہر د کھاری می اور اس نے کئ کامیاب بیریلز دیے تھے۔ وہ اپنے کروار میں اس قدر ووب جاتی می کہ اے اپنے گردو پیش کی مطلق خرجیس رہتی تھی۔ کی ڈائز پکٹرز كاخيال تعاكم ملى كاندرايك ذائر يكثر جيابوا ب-اس وراما ڈائر یک کرنے کی آفرز بھی موتی رہی تھیں لیکن اس نے بھی ان آ فرز کو سنجیدگی ہے نہیں لیا تھا۔وہ اپنے شعبے ہی میں رہ کر بہترے بہتر پر فارم کرنے کے لیے کوشاں رہی تھی ليكن اب صورت حال خاصى مختلف محى - ذاتى يرود كشن ہاؤی کی وجہ سے وہ اوا کاری کےعلاوہ دیکر شعبہ جات میں مجى طبع آزمائي كرسكتي في - ذاتى كام كاب سے برا فائده می ہوتا ہے کہ انسان این من مانی کرسکتا ہے۔

"ایس این برود کشتر-" مللی ادر فیروز نظای کی مشتر كه كاوشول كا اداره تقا\_" ايس اين "ميس" ايس "ملني کے لیے اور 'این' نظامی کے لیے تھا۔ دونوں شو بزکی دنیا

ين الي اليع شيد على خاص مقام ركع سق لبذا كام كي آغاز يل "اليس اين" يرود كشر كوكس وشواري كا سامنا نہیں کرنا پڑااور پروڈکشن کا آغاز ہوگیا۔

ملكى في ميل آرشت محى اورسير يلزيس عموماً ليذنك رول کیا کرتی تھی۔ کاسف میں شامل اس کے نام کےسب سريل مهورت كوفت عى سل موجايا كرتا تقا-اى كانام اور کام سریل کی کامیانی کی صاحت سجما جاتا تھا۔ تاہم یہ ممکن میں تھا کہ نظامی اپنے ہرسریل میں سمی بی کو کاسیٹ كرے۔ورائ كے تقاضے نورے كرنے كے ليے وہ ديكر في ميل اورميل آرسش ع بحي كام لير باتفاجنهين وه به وقت ضرورت ارت کر لیا کرتا تھا البتہ اس نے میکنیکل اسناف اور ڈائر یکٹر کو اپنے پروڈ کشن ہاؤس میں مستقل بنيادول يراما سنت كرليا تعار ال يروو كش باؤس من پروڈ کشن ، ایڈ یٹنگ ، پوسٹ پروڈ کشن الغرض قمام شعبوں کا

فیروز نظامی نے تور پاشا نامی ایک ماہر اور ہنرمند ڈراما ڈائر بکٹرکواہے پروڈ کشن ہاؤس میں فل ٹائم کام کے لےرکولیا تھا۔ نور یا شاشوبر کی دنیا میں" یا شاصاحب" کے نام سے مشہور تھا۔ آور کا کام کے حوالے سے ایک مقام تھا۔ جب"اليس اين" في ايك دوكامياب سريلز ماركيث ميس دیے تو نظای نے سلنی کونور کے ساتھ تھی کر دیا تا کہ وہ ڈائریکٹن کا امرار ورموز بھی سکھ سکے۔نور بھی سکی کی خفیہ ملاحیتوں کا معترف تھا۔ اس نے سکنی کے اندر جیا ہوا ثبانث و کھولیا تھا اور بیدوعویٰ کیا تھا کہ ملمی کچھ بی عرصے کے بعداندى بيندنث ۋائريكش كرنے لكے كى۔

شوبز کی دنیا اینی نوعیت کی ایک عجیب و امیر دنیا ے۔ یہال راتیل جاگی اور دن سوتے ہیں۔ زیادہ تر ان ڈورر پکارڈ تک (شوننگ)رات بی میں ہوئی ہے اور رات کئے تک جاری رہتی ہے اور عموماً بیک أب كرتے ہوئے سج مجى ہوجاتی ہے۔ آرنسك ميل ہويا في ميل،اے ۋائر يكثر ك بدايت يرلازي مل كرنا موتا ب اوراسستند والريمرتو کویا ڈائر یکٹر کے اشاروں پر ناچیا ہے۔ سلمی نور سے سیکھ ربی تھی۔ کو یا اے اسسٹ کررہی تھی لہذار یکارڈ تک پروہ ایک ساتھ ہی دکھائی دیتے تھے۔

نور یاشا کی عمر چالیس کے قریب تھی اور وہ غیرشادی شدہ تھا۔ شوہز کی دنیا میں غیر شادی شدہ ہونا ایک پس پوائٹ مجما جاتا ہے۔ علاوہ ازیں یاشا کافی میڈسم اور اسارت بھی تھا لیذا کی بری وشوں کی نگا ایس اس براتی ہوئی

جاسوسي ڏائجسٽ ﴿ 30 ﴾ جنوري 2017



وُارْ يكش بحى بيكورى بي-" ووايك ليح كي المح متوقف ہوا پھراضا فہ کرتے ہوئے پولا۔

"اس كےعلاوہ مجى اگر كچھ بتو بتاؤ ....؟" "اگر انسان خود بی کوئی بات سجعتا نه چاہے تو کوئی ہزار کوشش کر کے بھی اے بیں سمجھا سکتا۔"وہ مایوی سے سرکو جفظتے ہوتے ہوئی۔" خرم احمہار البحی ایسائی حال ہے۔ "تم ميرى نيت يرفك كردى مو-"خرم في معتدل لجي من كما-" عالا تكم من في صلى كوئي غلايياني

" پاشا صاحب کی مقامات پرسکنی کی تعریف کرتے نے کئے ہیں۔ "رونی ایک بی وطن میں بولتی چی گئے۔ "اور بيتع يف كوني فنكارا نها نداز كي تبيس بلكه ذاتي پينديدا شانداز ك مى من دعوب سے كہائى مول كريا شاصاحب ايك خاص زاویے ہے سکی میں دلچسی لے رہے ہیں۔

"بول\_" خرم، رونی کے آخری جلے کی بید میں اترتے ہوئے بولا چر گری خیدگ ے یو چھا۔" کیا حبیل معلوم ہے کہ ملکی ، نظامی صاحب کی بیوی ہے۔ان کی شاوی كولك بحك دوسال مو كے بيں۔

"تم تواليے بتارہے ہو چھے پیکونی سربستدراز ہو۔" روبی مند بگا ڈ کر بولی۔''ملکی اور نظای کے دشتے ہے تو شو بر كابر محص واقف ب

"اس كے باوجود مجي تم ان كے چ كى خفيد يا نگ كى بات كردى ہو۔" خرم نے سواليدنظر سے اس كى طرف دیکھا۔ 'میری معلومات کے مطابق سلمی اور نظامی میں کسی قسم کا کوئی کلیش نہیں ہے۔ان کے از دواجی رہتے کی دیوار میں الی کوئی ورا رہیں جہاں انور یا شاکے لیے معجائش تکل

" خرم! وراصل تم برمعا لي مي شبت انداز مي سوچنے کے عادی ہواس کے حبیس کہیں کوئی خرابی نظر نہیں آئی۔ "رولی نے دولوک کھیں کہا۔

ومملن ہے، میرے بارے میں تمہاری رائے ورست ہولیکن میں میر مجمعتا ہول کہ مقی انداز میں سویتے ہے بہتر ہے، انسان مثبت انداز میں سومے۔ "خرم نے کہا۔ " باتی جمال تک چیزول کے خراب یا مجے نظر آنے کی بات بتويس السلط من تم الفاق ميس كرسكا\_"

"من في ع ورخواست ييل ك كرتم يه ي ا تفاق كرو-" وو حقى آميز لهج مين يولى-"من في ايك حقیقت بیان کی ہے۔ یقین کرنا یا ندکرنا حمار ے اختیار میں

تغيي جن عن دُواها آرمنس بحي شال تحين - ياشا خاصا سجيده محص تماچنانچه کی کوزیادہ فری ہونے کی مت میں ہوتی تھی۔ ایک تو ڈائر یکٹر کا اپنا رعب واب اور احرام ہوتا ہے۔اس پروہ غصہ وربھی مشہور تھالیکن جب سکنی ہمہ وقت اس كے زويك نظرآنے كي توروؤكش باؤس كے اندر اور ما ہر شو ہز کے حلقوں میں چہ میگوئیاں ہونے لکیں۔ "خرم احمهين كيا لكنا ہے-" روني نے اسے سامى ادا کار کی طرف د کھتے ہوئے استفسار کیا۔ "مللی اور یاشا

"54100

رونی اور فرم ڈراما آرلٹ تھے۔ فرم نے جواب ويا-"كيا جل رباب، مطلب .....تم كهنا كياجاه ري مو؟" موال پر سوال میں کرتے خرم!" وہ آ معیں د کھاتے ہوئے یولی۔"جویس نے یو چھاہے،وہ بتاؤ۔" " بحي مجهة و محد نظر ميس آرباء تم بي بتاؤ- " خرم

روبی نے طوریدا عداز میں کیا۔ " حمیس اس لیے کھ نظرتين آرباكمةم اندهي بوورنه فيلذين توبهت سركوشيان

"واقعی میں اندها اول ای لیے تمہارے ساتھ بیٹے کر ا پنا وقت برباد کررہا ہوں۔ "خرم نے تیانے والے انداز مس کہا۔" اِنی واوے ....ان میں سے ایک آ دھ سر کوشی میرے کان میں بھی کر دو جواس وقت مارکیٹ میں گروش كردى ال

" تم ات معموم اور بحو لے بھی نہیں ہوخرم .....! رونی نے ایک مرتبہ مجراے آ تکھیں دکھا تیں۔

" أكرا تناتبين تو پھر كتنامعصوم اور بحولا بول ش؟" وهزيركب محرائة موع بولا\_

"خرم ..... على ب حد سجيره مول اور حميس غاق كى موجورى ب- رونى شيئائي موئ ليجين يولى-" تمهاري قسم! مين مذاق ميس كرر با-" وه بحي سجيده

ہوتے ہوئے بولا۔ "میں واقعی میں مجھ سکا کہ تمہارا اشارہ م طرف ہے ....!"

"وسلنی اور یاشامی کوئی سیریس چکرچل رہا ہے۔" رونی نے رازوارانہ اندازش بتایا۔" ووثوں کا زیادہ تر وقت ایک ساتھ کزررہا ہے۔

"وقت ایک ساتھ گزرنے کی وجہ تو بھے میں آتی ہے روني!" خرم نے مطلق انداز میں کہا۔" ایک تو دونوں کا تعلق ایک عل فیلڈے ہے، دوسرے سلی، یاشا صاحب ہے

حاسوسي ذائجست

32 > حنوري 2017 ء

کمنے کی ضرورت کیں ہوتی۔'' ''ماہر نفسیات ……!'' خرم نے سوالیہ نظرے اس کی طرف دیکھا۔

''ہاں ۔۔۔۔ یہ الفاظ میں نے تمہارے کیے اوا کیے ہیں۔'' وہ ایک ایک لفظ چہاتے ہوئے بولی۔''تموزی دیر پہلےتم میری نفسیات کا تجزیہ میں گررہے تھے۔۔۔۔۔!'' ''اوہ۔۔۔۔!''خرم ایک گہری سانس لے کررہ کیا۔

انسپٹر فیصل رانا کے جانے کے بعد سلنے ایک مرتبہ پھر اپنے بیڈروم میں آگئے۔ بیڈ پر دراز ہونے سے قبل اس نے نظامی والے بیڈروم میں جما تک کر دیکھا۔ نظامی گہری نیند میں تھا۔ اسے دیکھ کر بھی لگٹا تھا کہ وہ سارے گدھے مگھوڑ ہے چھے کرسکون کی نیندسور ہاہے۔

ملئی عمو مارات میں نائٹ بلب جلا کرسویا کرتی تھی لیکن آج کی رات اتن ہنگائی خیرتھی کہوہ ابھی تک اپنے بیڈر روم کو روشن رکھے ہوئے تھی۔ البتہ، نظامی والے بیڈروم میں نائٹ بلب روشن تھا۔

جب سلنی استے بھتر برددائی ہوگی تورات کے ایک فول جمائی
کر پھیس من ہور ہے ہے۔ اس نے ایک طویل جمائی
ل رہ جمائی نیند کی طلامت نیس کی بلکداس دات میں پیش
آنے والے بے در بے ہنگار نیز وا تعات نے اس کے
اعصاب کو تو ڈ پھوڑ کر رکھ ویا تھا۔ وہ خود کو بہت مسلمی اور
نڈ حال محسوس کر رہی تھی۔ اسپیشر کی اس بات نے کھائی طور
بر اسے پور کر دیا تھا کہ وہ ٹی وی ڈراسے سے کوئی خاص
دی نیس تھا۔ کوئی فنکار چاہے زندگی کے کی بھی شعبے سے تعلق
میس تھا۔ کوئی فنکار چاہے زندگی کے کی بھی شعبے سے تعلق
میں نہیں تھا۔ کوئی فنکار چاہے زندگی کے کی بھی شعبے سے تعلق
میں نے کوئی دی نہیں رکھا تو اسے ایک دھ پچا ضرور لگاہے،
ملکی بھی ایک میر جی اس کے ایس رکھا تو اسے ایک دھ پچا ضرور لگاہے،
مالمی بھی ایک میر کے لیے اس کے اسپیش کی ایک میں ہے ہی تھا
تاہم اس نے النیکٹر کے تیم سے دو چاں اوئی تھی۔
مالمی بھی تھی خود کونا دل کر لیا تھا۔ اس کا ایک سبب یہ بھی تھا
کہ النیکٹر نے معذرت خواہا نہ انداز میں اس کی وضاحت بھی

فون کی تھنٹی نے سلمی کو چوٹکا دیا۔ اس کے ذہن ہیں پہلا خیال میں آیا کہ شاید انسکٹر نے اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کیا ہو۔ ذہن کے ایک حصے ہیں سے خدشہ بھی کلبلایا کہ کوئی نئی مصیبت نازل نہ ہوگئی ہو۔ دوسری تھنٹی بچنے سے پہلے ہی اس نے ریسیورا ٹھالیا پھر دھیمی آواز '' 'رونی!ایک بات پوچیوں '''''''''' '' ہاں پوچیو۔'' وہ بیزاری سے بولی۔ '' پوری دیانت داری سے جواب دوگی تا؟'' وہ اس کی آگھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔

''ہاہا ..... جو پوچھتا ہے، پوچھوں ۔.. ہیہ امانت، دیانت، شرافت اور صدافت کے چکر کو تچوڑو۔'' رولی نے بدستور بیزاری سے کہا۔'' جھے جموٹ بولنے کی ضرورت نہیں تم چوبھی پوچھو کے، میں اس کاسچااور کھراجواب دوں گی۔''

''یہ ..... جو کچھ تم ..... سلنی اور پاشا کے بارے میں بتاری ہو ....'' خرم نے تغیرے ہوئے کیچے میں کہا۔'' یہ تمہارے مجروح احساسات کی کارفر مائی تونییں ہے؟'' ''کیا مطلب ہے تمہارا؟'' وہ انجھن ز دہ نظرے خرم

کو تکے آئی۔''میرے کون ہے مجروح احساسات؟'' ''یہ بات ڈھکی چھی نہیں کہتم بھی پاشایش انٹرسٹیڈ رہی ہو بلکہ ۔۔۔۔۔اب تک انٹرسٹیڈ ہو۔'' خرم نے سیاٹ لیج میں کہا۔''لیکن پاشانے تمہاری دھی کو بھی خیدہ نہیں لیااور اب ۔۔۔۔ جبکہ پاشا، سلمی کے زیادہ قریب نظر آ رہا ہے تو۔۔۔۔'' ''تو دہائے ۔۔۔'' وہ خرم کی بات ممل ہونے ہے پہلے

" تو دہائے ..... وہ خرم کی بات مل ہونے ہے پہلے بی بول آئی۔" آخرتم کہنا کیا جا ہے ہو۔ کیا میں کوئی کری پٹری او کی اوں۔"

" " تم میری بات کوظار تک بی لے ربی ہو، بی نے ایسا کھے تین کہا۔" وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بوئے بولا۔" دہ میں انسانی تفسیات کی بات کررہا تھا۔ اس قسم کی پیویٹن میں جیلسی تو خل ہوتی ہے نا ......"

معنی اور پاشا کے چھ جو پھی ہیں۔ 'وہ برہی سے ہولی۔ ''ملنی اور پاشا کے چھ جو پھی بھل رہا ہے، جھے اس کی قدہ برابر پروائیں ہے۔ وہ اگر شادی کا اعلان بھی کردیں تو میری بلاے۔''

"خر، وہ شادی کا علان بھلا کیے کر سکتے ہیں۔"خرم نے تغیرے ہوئے لیج بیں کہا۔" "سلنی شادی شدہ ہے اور اپنے شو ہر کے ساتھ بڑی خوش گوار اور مطمئن زندگی گزار رہی ہے۔ میرا خیال ہے، وہ اس نوعیت کی حیافت بھی نہیں کرے گی۔"

"الرسلى كوية حافت كرنائجى موكى تووه تم مصوره لين بين آئے كى "رونى في طنزيدا نداز ميں كما "كونكمه اس نوعيت كے فيصلوں كے ليكى ما يرنفسات سے كنسلاف

جاسوسي ڏائجست ﴿ 33 ﴾ جنوري 2017 ء

سے بڑھ جاتا ہے۔ فرزانہ کوئی ٹی ایسا موذی مرض لاحق تھا جومسلسل علاج کے نتیج میں اب کافی حد تک قابو میں تھا۔ شریف چاچا نے سلمی کو بتایا تھا کہ آج مبح جب وہ اپنے گھر سے لکلا تو فرزانہ کو تیز بخار تھا اور اب، ایم جنسی میں شریف چاچا کی بیوی کا فون آگیا تھا۔ بے ساختہ سلمی کے منہ سے لکلا۔ ''اللہ

خیرکرے .....!'' آئندہ یا فی منٹ میں شریف چاچائے اپنی بوی سےفون پر بات کر لی تھی اور اب سلمی سے تو کلام تھا۔ ''میری بوی نے بتایا ہے کہ تیز بخار کی وجہ سے فرزانہ ہے ہوش ہوگئ ہے۔''شریف نے بتایا۔ ''تم ابھی تھر جاؤ اور فرزانہ کوفوری طور پر کسی اسپتال لے جاؤ۔''مللی نے کہا۔''اسےفوری طبی الداد کی ضرورت

''اورآپ پہال اکملی دیں گی۔''شریف نے سوالیہ نظرے اپنی مالکن کی طرف دیکھا۔

نیرے، تم میری فکرنہ کرو۔اس وقت فرزانہ کو تمہاری زیادہ ضرورت ہے۔''سلنی نے سنجیدگی سے کہا۔'' میں ہفتے میں ایک دن ویسے بھی تمہاری موجودگی کے بغیر گزاماتی موں۔''

''گرآئ کی دات آو .....!'' ''کوئی جمت آئیں۔'' شریف نے کچھ کینے کے لیے منہ کھولنا چاہا توسلنی نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔''جمہیں منگلے کے باہر سے اس وقت کچھ نیس ملے گا۔ میں گاڑی نکال ربی ہوں۔ مارکیٹ کے قریب جو اسپتال ہے، وہاں سے شیکسی مل جائے گی۔''

''اورصاحب جی کا کیا ہوگا؟'' شریف کا اشارہ فیروز نظامی کی جانب تھا۔

''اللہ فجر کرےگا۔''وہ بے بروائی سے بولی۔ اگلے پندرہ بیں منٹ بیل سلمی ،شریف چاچا کوایک شیسی بیل بنھانے کے بعد والیل اپنے گھر آپھی تھی۔ یہ درست ہے کہ بیرات سلمی کے لیے بڑی سنٹی فیزاور ہنگامہ پرور ثابت ہور ہی تھی لیکن فرزانہ کی فرائی صحت والا معاملہ اس نوعیت کا تھا کہ وہ اسے بنگلے پرروک تہیں سکتی تھی۔سلمی نے بدوقت رخصت شریف کوایک انجھی خاصی رقم مجی دے

'' پییوں کی فکرنہیں کرنا چاچا۔''سلنی نے کہا۔'' ہیں تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گی۔ جب فرزانہ کو ہوش

دوسری جانب انسکٹر فیصل رانا نہیں بلکہ کوئی اجنی مردانہ آواز تھی۔ '' بیلو، آپ سکٹی بات کررہی ہیں؟'' ''جی، میں سلٹی ہی ہوں۔''سلٹی نے جواب دیا۔ '' آپ کون؟''

ين ، ما و تھ يل سي كها-

دومری طرف ہولئے والے نے اس کے سوال کا جواب نیس دیااور کہا۔''لیس، بات کریں۔'' ملکی کے لینڈ لائن فون پر''سی ایل آئی'' کی سہولت موجود تھی لیکن اس نے ڈائل پر نگاہ ڈالے بغیر ہی فون اثبیٹہ کرلیا تھا۔اب جواس نے دیکھا تو پتا چلا، وہ السکیٹر کانہیں، کرلیا تھا۔اب جواس نے دیکھا تو پتا چلا، وہ السکیٹر کانہیں،

ہونی آسوانی آواز ابھری۔
''نی پی تی .... میں زلیخابول رہی ہوں۔''
''کون زلیخا؟'' بے ساختہ سلی کے منہ سے لکلا۔
''شریف کی بڑی زلیغا جی ...۔''اس نے بتایا۔''میرا شوہر شریف آپ کے بنگلے پر کام کرتا ہے۔''
''ہاں، ہاں بولو ...۔'' سلی نے جلدی سے کہا۔
''مب خیریت تو ہے تا تم آئی گھیرائی ہوئی کیوں ہو؟''

سب بیریت و ہے اے ہا کی سبرای ہوں یوں ہو، ''خیریت نہیں ہے تی ۔'' زلخانے روہائی آواز میں کہا۔'' آپ شریف سے میری ہات کرادیں ۔'' ''ہات کراتی ہوں ۔''سلمٰی نے میر شلوص انداز میں کہا۔'' مگر چھے بتاؤ توسمی ،آخر ہوا کیا ہے؟''

"اچھا شیک ہے، تم ہولڈ کرو۔ میں شریف کو بلائی اول۔"

'' فشکر سے لی لی تی۔' زلخانے تشکرانہ لیج میں کہا۔
سلنی بیڈروم سے نکل کر شریف چاچا کے کمرے کی
جانب بڑھ کئی جو بین گیٹ کے ساتھ بی بنا ہوا تھا۔ شریف
نا می وہ ساٹھ سالہ مختص سلنی کا کل وقتی طازم تھااور ہفتے کے چیہ
دن ای کے بیٹنگے پر گزار تا تھا۔ اتوار کا دن وہ اپنی فیلی کے
ساتھ بتانے کے بعد پیر کی صبح دوبارہ ڈیوٹی پر آ جا تا تھا اور
آج بھی بیر کا دن تھا اور اصولی طور پر نصف شب کے بعد
منگل کا دن لگ جا تھا۔

فرزانہ، شریف اور زلخا کی گردھانے کی اکلوتی اولا د تھی۔تمام والدین یقیناا پٹی اولا دے محبت کرتے ہیں لیکن اکلوتی اولا و کی صورت میں والدین کی محبت کا زاویہ ہر حد

جاسوسى دُائجست ﴿ 34 } جنورى2017 ء

بونكس

اس سے سلے جی شریف جاجا کی جوی دلا نے ایک ابنی

نمبرے کال کی تھی تگرینمبراس سے مختلف تھا۔ ''میلو....''سلمی نے ریسیور اٹھانے کے بعد دھیے ے شاہا۔

دوسری چانب خاموشی ربی سلمی نے ایک لمحدال طرف موجود کی مخص کے بولنے کا انظار کیا اور ایک مرتبہ پھر

"بيلو،كون .....؟"

دوسري جانب ريسيور كريزل كرديا كيا- لائن كت

سلني كا ذبهن الجي كرره حميا \_ الحكي بن ليح قون كالمنتي دوباره ن اتلى ين ايل آئى والل يرايك مرتبه بحروبي تمير ا بحراجس نے چند بیکنڈ پہلے پر اسرار خاموش کال کی تھی۔ اب کی پارسکنی نے کال ریسیوکرنے کے بعد خاموثی اختیار کیےرتھی اور دوسری جانب موجود ذی روح کے بولنے كانظاركرتي -

چند سینٹر کے بعد ایک الی آواز سلمی کی ساعت ہے تکرائی جیے سی نے حمری سانس کی ہوتا ہم وہ بیا ندازہ قائم نه کریکی که وه سانس نسوانی همی یامردانه.....!

انظار کے بیالحات ای کے اعصاب پر حرال گزرنے لگے تو وہ یولے بنا نہ رہ کی۔ اس نے قدرے جعنجلا مث آميز لنداز من يو جيعا-

''کون ہے..... ہلو..... آپ بول کیوں سیس

دوسرى ست برستورسكوت طارى ربار يول محسوس ہوتا تھا جیسے وہ جو کوئی بھی تھا۔اس نے چپ شاہ کاروزہ رکھا موا ہے۔ تا ہم ای خاموتی کے چھ اس نے ایک وقعہ پر گہری طویل سائس لی می - جب محصی بدا یا توسلی نے ریسیور كريزل كرديا اور ثيلي فون سيث كو كلورت للى -

اس کے ذہن کے کی کوشے میں بیخیال موجود تھاوہ كونكايا كونكى دوباره كال كرے كالى ليكن جب ايسا كي جيس مواتو وه ياؤل في كرني وي كي طرف بره تي- تاجم ايما محسوس موتاتها كرآج وولى وى آن ميس كرمائ كى-

اس مرتبد فون کی منی تو میں بکی مجراس کے ذہن نے فیملہ کن انداز میں کہا، مجھے اس پراسرارفون کال کے بارے میں اسکٹر کو مطلع کرنا جا ہے۔

اس نے الکیر بعل رانا کے تمبرز ڈاکل کرنے سے سلے ایک کاغذ پر وہ تمبر لکھ لیاجس سے دومر تبدا سے خاموش

أحائية ويصاطلاح ضروره يناسأ ملمی کے اس حسن اخلاق پرشریف کی آ تھھوں میں کی اتر آئی۔ اس نے جذیات سے مغلوب آواز میں کہا۔ '' بیگم صاحب! آپ انسان کی شکل میں فرشتہ ہیں ....!''

" مجھے کناہ گار نہ کرو جاجا۔" وہ جلدی سے بولی۔ "میں نے جو کھ کیا ہے، بیم رافرض تھااوراس میں ایسا کچھ مجى خاص ميس ب كەميرا شارفرشتۇں ميں ہونے لگے۔ شریف کے چرے پرتشکر کے دنگ جململانے کے

تھے۔ ان لحات میں اس کے یاس کہنے کے لیے و کھیمیں

" آج کی رات شاید سونے کے لیے میں ہے۔"وہ بستر پر لینتے ہوئے خود کلای کے انداز میں بولی۔" اوراب تو واقعی نیندنجی از چکی ہے۔'

وہ خود کو پیٹر آمدہ حالات پرخور کرنے لگی۔ آج رات حمارہ بجے کے بعد سے اب تک مے در نے کھاس توعیت ك سنى خير وا تعات عين آئے في كدائ كا ذين برى طرح منتشر موكرر وحميا تها- ايك إيها جرائم پيشخص جس كا دور دور تک ان میاں بوی ہے کوئی تعلق واسط تبیس تھا ،اس کی آید اور جاید نے سکنی کی زندگی ش تهلکه محاویا تھا۔ وہ وراما آرنست مى اوراس في خلف ورامول على تقريبا بر نومیت کے کروار اوا کے تے لیکن اس کی شدیدخوا بھی گی كدوه كى سنى نيز بادر درا م من يكى كام كرے على طور ير ڈرامے كى دنيا يس تو اے اپنى بينو بش يورى كرنے كا موقع مبین ال سکا تھا تا ہم آج کی رات سلنی کی اس خواہش مے ضرور لگا کھاتی تھی۔ سالک الی ' شوننگ' بھی جس کے كردار بغير لائش اوريمرے كے يرفارم كردے تھے۔كى خاص کوسٹیوم یا میک اپ کی بھی ضرورت بین تھی اورسب ہے جران کن اور حرے کی بات سے کہ کی بھی کردار کواس کی لائنز بتأنبیں تھیں اور نہ ہی انہیں بتائی گئی تھیں۔اس ڈرا ہے كا اسكريث كى تاديده طاقت كے باتھ ميں تھا جو ابنى الكيول كاشارون يران تمام كرداركونجاري تحى-

سلنی کےدل میں آئی کہ تی وی کومیوٹ موڈ پرآن کر لے تا کہ شمر کے تاز ور ین حالات سے کھے آگا تی ہو سکے۔ اس نے بستر چھوڑ دیا اور ٹی وی کی جانب بڑھ می لیکن قبل اس کے کہ وہ ٹی وی کوآن کرتی ، ٹیلی فون کی تھنی نے آتھی۔

اس نے اپنارخ تبدیل کیا اور تی وی سے تیلی فون کی جانب برو کی۔ ریسور کو اٹھانے سے مملے اس نے "ک الل آئي" وْأَكُل يرنكاه وْ الى - وبال أيك الجني نمبر وكها كي ويا.

جاسوسى دائجست 35 كجنورى 2017 ء

'۔''اوے۔۔۔۔۔!''سلنی نے تغیرے ہوئے لیج میں

اس کے ساتھ ہی ٹیلی فو تک رابط منقطع ہو گیا۔ شائد شائد کا

سللی جینی تیز رفتاری کے ساتھ ڈائزیکشن کے اسرارو رموز سکے ربی تی ، وہ کی سے ڈھکی چچی بات نہیں تی جس کے نتیجے میں وہ نور پاشا کے بہت نز دیک ہوگئی تھی اور یہ انز دیکی ' ہرجگہ نہ سمی مگر بعض خاص جگہوں پرڈسکس ضرور ہورہی تھی ۔ شوہز کی دنیا کے بھی اپنے ہی نرالے ڈھنگ اور دستور ہیں ۔ یہاں رائی کا بہاڑ بنتے ہوئے ایک لونبیل لگآ۔ معمول سے معمولی خبر بھی جنگل کی آگ کی طرح بل بھر میں چہار سو پھیل جاتی ہے ۔ سملی کو یا شاکے ساتھ ایکے ہوئے سال چہار سو پھیل جاتی ہے ۔ سملی کو یا شاکے ساتھ ایکے ہوئے سال پینڈنٹ بھی کیے جمعے تا ہم اس دوران میں اس کا پاشا کے ساتھ میل ملا پ حسب معمول جاری رہا تھا۔

سے کیے ممکن تھا کہ شوہز کی دنیا ہیں کی مقامات پرسلمی
اور پاشا کو مفکوک انداز ہیں ڈسکس کیا جارہا ہو اور فیروز
نظامی اس ایشو سے باخبر نہ ہو۔ یہ ''معاملہ'' اُڑتے اُڑتے
اس تک بھی پہنچ چکا تھا تا ہم اس نے جذباتی انداز ہیں فوری
طور پر کی شدیدرد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یہ شبیک ہے کہ اس
بروڈ کشن ہاؤس کے قیام میں مکمٰی کا بھی پیسا لگا ہوا تھا لیکن
پروڈ کشن ہاؤس کے قیام میں مکمٰی کا بھی پیسا لگا ہوا تھا لیکن
نظای اس پروڈ کشن ہاؤس کا ما لک اور سلمٰی کا شوہر تھا۔ وہ
اس ہائ ایشو پرسلمی سے سوال کرسکتا تھا۔

فیروز نظامی کا شاران لوگوں میں ہوتا تھا جو گھاٹا ہمیشہ شنڈا کر کے کھانے کے عادی ہوتے ہیں مطلب، کی بھی معالمے میں جذبا تیت اور جلد بازی کا مظاہر ہنیں کرتے۔ جب تک کی معالمے کی نہ تک نہ پہنچ جا ئیں، کوئی حتی قدم نہیں اٹھاتے۔ نظامی نے بچے عرصہ اپنی تحقیق اور تغیش کے گھوڑے دوڑائے اور پھرایک دن اس نے ایک خاصا اہم اور بُرد بارانہ فیصلہ کرڈ الا۔ اس نے نور یا شاکی چھٹی کردی۔ اور بُرد بارانہ فیصلہ کرڈ الا۔ اس نے نور یا شاکی چھٹی کردی۔ "بیآپ نے کیا کیا ہے نظامی صاحب؟"

یہ ہے ہے یہ ہے ہیں۔ بیا ہے۔ اس ہے پوچھا تھا گراس ہے بڑی خوب صورتی ہے انہیں ٹال دیا تھا۔ یہ ٹال مٹول سلنی کے معالمے میں نہ چل کی۔ جب یہی سوال سلنی نے مجمی اس سے کیا تو وہ مدل جواب کے لیے ذہنی طور پر تیار مشاقدا

"فلا ي المهاراي فيعلم مرى مجه من نيس آيا....!"

کال کی مخی تھی۔ دوسری ہی تھنٹی پر انسیکٹر نے کال پک کر لی اور شائستہ کیچے بیش بولا۔ '' ہیلور ڈیمراکیسی ہیں تا ہے''

''ہیلومیڈم!کیسی ہیں آپ؟'' ''بتی، میں شیک ہوں۔''ملٹی نے جواب دیا۔ ''سب خیریت تو ہے تا۔۔۔۔؟''انسپٹر کے کیجے ہے کھوج کی بوآر ہی تھی۔

سون ن بواری ں۔ سلمٰی نے کہا۔'بی ،خیریت تو ہے گر.....!'' ''گرکیا؟''سلمٰی کے ادھورے جملے کے جواب میں انسکِٹرنے استفسار کیا۔

وہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یولی۔"ایک بات میرے ذہن کوالجھار ہی ہے۔"

''گون ی بات میڈم؟''انسکٹر کے لیج میں ہدردی اور خلوص کوٹ کو سے کر بھرا ہوا تھا۔'' پلیز ..... آپ جھے تفصیل سے بتا تیں ،آخر معاملہ کیا ہے؟''

سلمی نے نہایت ہی مخضر گر جامع الفاظ میں اے میراسرار کال کے بارے میں بینادیا۔

"او کے!"انسکٹرنے کل سے اس کی بات سننے کے بعد کہا۔" کیا آپ بچھے وہ نمبرد سے سکتی ہیں جس سے آپ کو دوبار فون کیا گیا۔"

''جی '''جی '''۔ جی سے بولی۔ اگلے بی کمجاس نے مذکورہ فمبرالسیکٹرکونوٹ کروایا۔ ''پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔'' وہ تسلی آمیز لیجے میں بولا۔''میں ایسی اس فون نمبر کو چیک کروا لیتا مول ''

'' تعینک بوانسپٹرصاحب۔'' وہ ایک ٹرسکون سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔'' یہ بات اگر چہ معمولی ہی ہے۔ را تگ نمبرز کی کالز ہر گھر میں آئی ہیں لیکن آج کے حالات کی روشنی میں، میں اسے اہمیت دینے پرمجبور ہوں۔''

"آپاپٹی جگہ بالکل درست سوچ رہی ہیں۔"اس فے معتدل انداز میں کہا۔" کوئی بھی چیز یا کوئی بھی معاملہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ وقت اور حالات اے معمولی اور غیر معمولی بنا ویتے ہیں۔ میں آپ سے متفق ہوں کہ آج کی رات غیر معمولی رات ہے، آپ کے لیے بھی اور ہمار ہے لیے بھی لہٰذا ہم کمی غیر معمولی چیز یا غیر معمولی واقعے کے ساتھ ساتھ معمولی چیز اور معمولی واقعے کو بھی نظر انداز نہیں کر کتے "

'' آپ هيک که دې جي انسپٽر صاحب '' '' فيک کيئر ..... پس تعوزي دير پس آپ کو کال کرتا

جاسوسى دائجست ﴿ 36 ﴾ جنورى 2017 ،

" كون سا فيعلم ملى؟" اس في كبرى خيد كى ك

پ پر۔ ''تم نے پاشا صاحب کو پروڈکشن ہاؤس سے الگ کیوں کر دیا؟'' ملکی نے جیرت اور الجھن کے لیے جلے تاثرات کے ساتھ کہا۔

" بھئ ! وہ ہمارے پروڈکشن ہاؤس کا ملازم تھا۔" نظای نے تھہرے ہوئے لہے میں جواب دیا۔" بچھے جب تک اس کی ضرورت تھی ، میں اس کی خدمات سے فائدہ اٹھا تارہا۔ جب اس کی ضرورت نہیں رہی تو میں نے اسے فارغ کردیا النداللہ خیرسلا ....."

'' ضرورت نہیں رہی .....کیا مطلب ہے تمہارا؟'' ملنی نے ہونٹ بھی کرایے شوہر کی طرف دیکھا۔

" میراوی مطلب ہے جو میں نے کہا ہے۔" وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔" بیر شیک ہے کہ پاشا ایک اچھا ڈراما ڈائر یکٹر ہے لیکن اب ایسا بھی نہیں کہ اس کے بغیر ہمارا پروڈکشن ہاؤس نہ چل سکتا ہو....." کھاتی توقف کر کے اس نے ایک مجری سانس کی پھراضا فہ کرتے ہوئے بولا۔

و جمہیں پاشا کے ساتھ لگانے کا میر اواحد مقصد یمی تھا کہتم جلد از جلد اس کام میں مہارت حاصل کرلواور ماشاء اللہ تم نے واقعی میر اول خوش کر دیا ہے۔"

نظامی نہایت بی مجھ داری کے ساتھ اس بچولیش کو میں گئی کررہا تھا۔ایک لیے کے لیے بھی اس نے اپنی بیوی کو یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ پاشا کے حوالے ہے اس کے کردار پر کی قسم کا شک کررہا ہے۔ بیدا لگ بات کہ پائی کی بخو بی اندازہ تھا کہ پاشا کی بیشہ نشیب میں بھرتا ہے۔سلی کو بخو بی اندازہ تھا کہ پاشا کی برطرفی کا محرک کیا ہوسکتا تھا۔

"بیشیک ہے کہ میں نے ڈائریکشن کا کام سیولی ہے اور میر سے ہیں اور میرے ڈائریکشن کا کام سیولی ہے اور میرے ڈائریکشن کا کام سیولی ہے ہوئے ایک دو سیر میز ہن ہی ہوئے ایک دو سیر میز ہن ہی انسان ہرروز پھونہ کچھ نیا سیکھتا ہے۔ "ملی بھی سنجل سنجل کر گہری ہجدگی ہے بات کردی تھی۔" اور پا تا صاحب تو ہمارے پروڈکشن ہاؤس کے لیے ریز ہی ہڈی کی ضرورت ہمیشہ رکھتے ہیں۔ کی بھی جم کوریز ہی ہڈی کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔"

''میں نے جو مناسب سمجھا وہی فیصلہ کیا ہے۔'' وہ قدرے بخت کہج میں بولا۔''ہمارا پروڈکشن ہاؤس پاشا کی خدمات کے بغیر بخو بی جل سکتا ہے۔ جیری نظر میں کسی ملازم

کی برنسبت مالک خود اپنے ادارے کے لیے زیادہ معبوط ریڑھ کی بڈی ثابت ہوسکتا ہے۔ آج کے بعد تم اس پردؤکشن ہاؤس کے لیے ریڑھ کی بڈی کا کردار کروگی۔'' پردؤکشن ہاؤس کے لیے ریڑھ کی بڈی کا کردار کروگی۔'' ''تم نے اگر حتی فیصلہ کر بی لیا ہے تو میں اس سلسلے میں کیا کہ سکتی ہوں۔''وہ بیزاری سے بوئی۔''میر اپوائیٹ میں کیا کہ ہمارے پردؤکشن ہاؤس کو پاشا صاحب کی ضرورت ہے۔''

وه اپنی خوبرو بوی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سپاٹ کہج میں منتفسر ہوا۔''ہمارے پروڈکشن ہاؤس کو اسپا''

یہ سوال اتنا سنسنا تا ہوا تھا کہ سلمٰی کا اندرون بل کررہ کیا۔ ایک کمیح کے لیے اس کے جبرے پر ایسے تا تڑات ابھرے جیسے نظامی نے اس کی کمی دھتی ہوئی رگ کو چھیٹر دیا ہوتا ہم وہ بھی بلاکی اوا کارتھی۔ لیچے بھر میں اس نے پچولیش کوسنجال لیا اورمضوط کیچے میں یولی۔

" ظاہر ہے ، ہم نے پاشا صاحب کو، اگر ڈراما ڈائر کمٹ کرنے کے لیے رکھا تھا تو وہ ہمارے پروڈکشن ہاؤس ہی کی ضرورت تھے اور ..... یکی میرے کہنے کا مطلب بھی تھا۔"

"میری ایک بات ہیشہ یا در گھتا سکی۔" نظای نے ایک ایک لفظ پرزور دیتے ہوئے کہا۔" بیر شمیک ہے کہ کی بھی ٹرین کو چلانے کے لیے ایک مضبوط اور طاقتور انجن کی ضرورت ہوئی ہے جو اسے بروقت اور بحفاظت اس کی منزل تک پہنچا سکے۔ جب ایسا ہو جاتا ہے تو ڈرائیور کے فرائض کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔"

نظامی متوقف ہو کرسکمیٰ کے چبرے کے تاثرات کا جائزہ لینے لگا تا کہ بیہ معلوم ہو سکے کہ وہ ان لمحات میں کیا سوچ رہی ہے لیکن نظامی کواپنے مقصد میں خاطر خواہ کا میا بی حاصل نہیں ہو تکی ۔ ملی نے کوئی سوال کیا اور نہ ہی کسی خاص تاثر کا اظہار کیا۔ وہ کسی گہری سوچ میں تم یک ٹک اس کے چرے کوئی چلی گئی۔

''جبٹرین اپنی منزل پر پہنے جائے تو انجن کو دیگر یو گیوں سے الگ کر دیا جاتا ہے۔' نظامی اپنی بات کوآ کے بڑھاتے ہوئے بولا۔'' کیونکہ منزل پر پہنچ جانے کے بعد اس بات کا خدشہ پیدا ہوجاتا ہے کہ اگر ڈرائیور کی نگاہ چوک گئی یااس کی تو جدا یک لیے کے لیے بھی انجن پر سے ہٹ مئی تو وہ طاقتور انجن اس ٹرین کو کسی اور جانب اپنی من پند ے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ '' وہ جلدی سے وضاحت کرنے ہوئے یولی۔ '''آپ کو یاد ہے، میں نے آپ کواس خطرناک بجرم کا حلیہ کیا بتایا تھا؟''

"جی یاد ہے۔" وہ ہے ساختہ بولی۔" آپ نے اس سفاک مجرم کانام مرادعلی بتایا تھا۔وہ ایک مفرور قیدی ہے۔ اس نے کی قبل کر رکھے ہیں۔ آج بھی اس نے اپنے کسی دھن کوئل کر کے اس کی لاش سمندر میں چھینک دی تھی ....." سلمی سانس ہموار کرنے کے لیے لیچے بھر کو رکی پھر سلسلۂ کلام کوجاری کھتے ہوئے بتانے لیے۔

مر اربار اس اس اس اس اس اس اس کی خور ی اس کی خور ی چوری ہے۔ اس کی خور ی چوری ہے۔ اس کی خور ی چوری ہے۔ اس کی خور چوری ہے، آنکھوں میں شیطانی چک ہے اور چرے سے درندگی جملتی ہے۔ اس نے براؤن چینٹ پر آف وہائٹ شرث پہن رکھی ہے۔ آسینیں اُڑی ہوئی اور کر بیان کھلا

" بس شیک ہے۔" انسکٹر تطع کلامی کرتے ہوئے بولا۔" آپ کی یا دواشت تو کمال کی ہے۔" " یادواشت کمال کی ہے یا جمال کی، کولی ماریں انسکٹر صاحب۔" وہ پریشانی کے عالم میں بولی۔" یہ بتا کیں،اس مرسرار خاصول فون کال کااس نامراد قاتل سے

ں ہے۔ ''بہت گہراتعلق ہے میڈم .....!'' ''کیا مطلب؟'' سلنی کی تشویش میں کئی گنا اضافہ ہو

" 'پولیس کے ریکارڈ کے مطابق، آج کچے دیر کے کے بینمبر مرادعلی کے استعال میں رہا ہے۔ "السکٹر نے اکٹٹاف انگیز کیج میں بتایا۔ " پھراس نے فون آف کر دیا اوراس ونت بھی بینبرآف آرہا ہے۔"

''اوہ مائی گاؤ .....!''مثلنی کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔''لیکن میرااس مجرم سے کیا واسطہ....اس نے مجھے دو مرتبہ فون کیوں کیا اور ..... اگر فون کیا تو خاموش کیوں سا .....؟''

"فوری طور پر تو میں آپ کے کسی سوال کا جواب مہیں دے سکتا۔"السیکٹرنے بے نبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔"سب سے پہلے یہ بتا چلنا چاہیے کہ آپ کے بنگلے کا فون مبراس کے پاس کیے چلا گیا؟"

"من كيا بناسكي مول-" وه كمزور سے ليج ميں يولى-"ميراتودماغ كام بيس كررہا-"

''میری پچھ بچھ بی آرہا تم کیا فلسفہ بول رہے ہو۔''سلمی نے کوفت بھرے لیجے شراکیا۔ ''میں جو کہنا چاہ رہا ہوں ، وہ تم اچھی طرح سجھ چکی ہو سلمی!'' نظامی کا لہجہ بچیدگی کی معراج کو چھونے لگا۔''میں ایک تجربہ کار نے پاشا کو اپنے پروڈ کشن ہاؤس کی ٹرین میں ایک تجربہ کار انجن کی حیثیت سے منسلک کیا تھا۔ اس انجن نے میری توقع کے مطابق کام کمیا ہے۔ اب اگر وہ مزید ایک لھ بھی اس ٹرین کے معالمی بار بتا تو بچھے بھین ہے، وہ اس ٹرین کو اس ٹرین کو اور نامعلوم سمت میں لے جاتا اور میں سانس لینے مرسطے پروہ قدر سے جذباتی ہوگیا۔ ایک گہری سانس لینے مرسطے پروہ قدر سے جذباتی ہوگیا۔ ایک گہری سانس لینے مرسطے پروہ قدر سے جذباتی ہوگیا۔ ایک گہری سانس لینے مرسطے پروہ قدر سے جذباتی ہوگیا۔ ایک گہری سانس لینے کے بعدائی نے اپنی بات کملی کردی۔

'' اور میں اس انجن کے ہاتھوں اپنامعمولی سا نقصان بھی برداشت نہیں کرسکتا۔ میں اپنی ٹرین کا ایک چھوٹا ساپرزہ کھونے کا بھی تصور نہیں کرسکتا کجاہے کہ ۔۔۔۔۔ کجاہے کہ ۔۔۔۔۔ وہ ڈرائیور کو بھی لے اُڑے۔''

سلمی جرت سے مدیکول کرائے شوہر کا مندد کھنے

公公公

د یوار گیر کلاک نے رات کے دوئے کر دی من کا وقت ظاہر کیا توفون کی تھٹی نے آئی۔ سلمی نے دوسری تھٹی پر کال ریسیو کرلی۔ ریسیور اٹھانے سے پہلے وہ جان چھی تھی کرفون انسیئٹر فیصل را تا کے تیل فون سے کیا گیا تھا۔ ''ہیلوائسیئٹر صاحب!'' وہ اضطراری کیچے ٹیں یولی۔ ''آپٹھیک ہیں تا؟''انسیکٹر نے پوچھا۔ ''آپٹھیک ہیں تا؟''انسیکٹر نے پوچھا۔

''جی، میں شیک ہوں۔''اس نے سرسری انداز میں بتایا مجراستفسار کیا۔''اس نمبر کا کچھ بتا چلا؟'' ''جی، میں نے بتا چلالیا ہے۔''

''کون ۔۔۔۔کون ہے وہ؟''سلنی کے انداز سے بے چین عمال تھی۔

''میں آپ کواس مخص کے بارے میں ضرور بتاؤں گا۔''انسپکٹرنے گہری سنجیدگی ہے کہا۔'' پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں۔''

ایک سوال کا جواب دیں۔'' ''جی ..... پوچیس۔''سلنی کی بے چینی میں اضافہ ہو صیا۔

'' آپ نے بچھے جونمبر دیا تھا۔'' انسکٹر نے پو چھا۔ ''اےنوٹ کرنے میں آپ ہے کوئی غلطی تونہیں ہوئی ؟'' ''جی نہیں، میں نے اچھی طرح دیکھ کری ایل آئی ہے دہ نمبر توٹ کیا تھا۔مطلب سے کہ .....اس سلسلے میں مجھ

جاسوسي ڏائجست ﴿38 ﴾ جنوري2017ء

کیاتعلق ہے؟

بوعصیں صاحب۔ وہ روہائی ہو منی۔''اسے ایک ایر جنسی میں اپنے گھر جانا پڑا ہے۔اس کی بیٹی کی حالت خراب ہو گئی تھی۔''

''اوہ .....آپ فکرنہ کریں۔''السکیٹرنے تشفی بھرے انداز میں کہا۔''میں فورا آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں۔'' ''تھینگ یو انسکٹر صاحب۔'' وہ تشکرانہ کہے میں

" آپ کوؤر تونيس لگ ريا ...."

" ہاں ..... میں خوف محسوس کررہی ہوں۔" وہ سمبے ہوئے انداز میں ہوئے۔" آپ پلیز جلدی آ جا کیں۔" ہوئے انداز میں ہوئے رہا انتخاف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں پہنچ رہا ہوں۔" انسپٹر نے کہا۔ "آپ کے شوہر تو شیک ہیں اللہ ہیں۔ انسپٹر نے کہا۔ "آپ کے شوہر تو شیک ہیں۔ اللہ عاد "ا

''تی ...... وه بالکل شیک بین اور نارل انداز مین سو بین \_'''

''''او کے ….. فیک کیئر۔''السپکٹرنے کہا۔ اس کے ساتھ ہی ان کے بچ ٹیلی فو تک رابطہ موقو ف میں

یک مسلمی نے ریسیور کریڈل کیاا ورٹی دی کومیوٹ موڈ پر آن کرلیا۔ پھر جلدی سے چینلز بدلتے ہوئے وہ ایک نیوز چینل پر تضمر کی اور تازہ ترین ملکی خصوصاً کراچی شہر کے حالات سے باخبر ہونے تگی۔

اس کی نگاہ فی وی اسکرین پرجی تھی لیکن ساعت منظے
کے اندرونی جھے کا وزیت کرنے میں مصروف تھی۔ وہ کوئی
بزدل قسم کی عورت نہیں تھی لیکن موجودہ صورت حال کی تھینی
نے اسے انجھا خاصا ہراساں کرویا تھا۔ جب سے اسے یہ پتا
چلا تھا کہ دہ خطرناک مجرم رات کے نصف جھے میں، اس
کے منظے میں، اس کے بہت قریب موجود تھا، اس کی تشویش
میں ہزار گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ اس بات کا کسی کے پائی کوئی
فوس نبوت نہیں تھا کہ مرادنای وہ نا مراد بحرم اس وقت اس
کے انتہائی قریب موجود تھا جب وہ انسینٹر کو اپنے میں گال بھی
کے انتہائی قریب موجود تھا جب وہ انسینٹر کو اپنے میں گال بھی
ان نے کی تھی لیکن حالات و واقعات کی روشنی میں یہ بحید
از قیاس بھی نہیں تھا۔…!

السكِثر كے كہنے پر اور ازاں بعد بھی اس نے اپنی یادداشت كے ذخیر ہے كوسوچوں كے گھوڑ ہے پر سوار كر كے بہ جانئے كی بہت كوشش كی تھی كہ مراد علی كے طبيے اور جے كا كوئی فنص اس نے كہا وركها ل اور كھا تھا تكر اس كے جافظے كوئی فنص اس نے كہا وركها ل اور كھا تھا تكر اس كے جافظے "اپنے حواس کو قابو ہیں رکھیں میذم ۔" انسپھر نے اسلی بھرے انداز ہیں کہا۔" آپ ایک بہادر اور بجھ وار خاتون ہیں اور سبھی برھ کریے کہ آپ کی فاتون ہیں اور سب اس سے بھی برھ کریے کہ آپ کی یادواشت بہت طاقتور ہے۔ اپنے ذہن پر زور دیں اور اپنی طرح سوچ کر بتا تیں کہ اس قد کا ٹھ اور طلبے کا کوئی مخص آپ کے طلقے میں شامل رہا ہے ۔۔۔۔۔کوئی دوست ۔۔۔۔۔ یا کوئی وشمن ۔۔۔۔۔ یا کوئی وشمن ۔۔۔۔۔

یہ موں ''جی نہیں، میں ایسے کسی مخص کونہیں جانتی۔'' وو پُروٹو ق انداز میں یولی۔

" کھر سے ہائے کا نمبراس کے پاس کیے ہائے کمیا۔" انسکٹر کی انجھن بھری آواز اس کی ساعت سے فکرائی۔ "کہیں ایسا تونبیں کہ سے"

السيئر كادهورے جملے نے سلمى كوبے قرار كرديا، دہ بے ساختہ يولى۔" كيسا.....السيئر صاحب؟"

موجب آپ نے بھے اپنے سکے کا فون نمبر نوٹ کرایا تما تو اس دفت مراد نے بھی دہ نمبر نوٹ کر لیا ہو..... ''انسپکٹر نے اپنی دانست میں دضاحت کرنا جاہی۔

"کیسی باتی کررے ہیں آسکٹر صاحب "سلیٰ قدرے خطک سے بولی۔" وہ کیسے بیرے بنگلے کا فون نمبر نوٹ کرسکتا ہے ۔۔۔۔کیا آپ سے کہنا چاہج ہیں کہ اس وقت وہ شیطان مجی میرے گھریش موجود تھا؟"

"بينامكن تونيس ب-"السيئر في مغبوط ليج ين

''گرآپ نے تو اپنے سپاہیوں کے ساتھ بنگلے کا چیا چیاد کھے ڈالا تھا اور کونا کونا جھا نک لیا تھا۔''سلمٰی کی پریٹائی ساتویں آسان کو چھونے لگی۔'' بلکہ اس تلاش میں میرے گھریلو ملازم نے بھی آپ کا ساتھ دیا تھا۔''

"جی جے یاد ہے مرطلطی کا امکان تو بہرطال موجود رہتا ہے۔" وہ تخبرے ہوئے لیج میں بواا۔" آپ اپنے طازم سے ایک مرتبہ پھر سطے کو چیک کرائیں۔ میں آرہا ہوں۔"

" " شریف چاچا تو سطے پر موجود نہیں ہے۔ " سلمی نے ا

بتایا۔ "کیا مطلب ہے، آپ کا .....، "وہ حیرت بھرے کبچ میں بولا۔" آپ نے تو بتایا تھا،وہ آپ کا کُل وقتی ملازم ہےاور منظے پر بی رہتا ہے پھررات کے اس پہروہ کہاں چلا گیا۔۔۔۔۔؟"

"میں نے آپ کو کھ بھی غلاقیں بتایا تھ النکٹر

جاسوسي ڈائجست < 39 > جنوری2017 ء

نے اس سلسلے عمل اس کا مطلق ساتھ شدد یا اور نبی بات تجھ میں آئی کے مرادعی کا ان لوگوں سے دورونز ویک کا کوئی تعلق

وہ مختلف نیوز چینلز پر اس سفاک قاتل کے حوالے ے کوئی اب ڈیٹ علاش کرنے کی کوشش کرنے کی لیکن اس سليلے ميں وہ خاطرخواہ معلومات حاصل نه كرسكى۔ نيوز چينلز کے مکرز سے اس منحوں کے بارے میں جو بھی پتا جل رہا تھا اس سے زیادہ الکیر فیصل رانا اے بتاج کا تھا۔

وہ خوف ودہشت کی فی جلی کیفیت کے ساتھ السکٹر کی آمانظار كردى تقى كدايك عجيب ى آواز في اس چونكا دیا۔ بیآوازاس کے بہت قریب سنائی دی تھی .....!

ملنی کی شادی این جو تصرال کے اختیام برتھی ممر امجی تک ان کے یہاں کوئی اولاد تہیں ہوئی تھی۔اس لاولدی میں ان کی کوئی احتیاط یا کوتابی شامل نہیں تھی۔ ابتدائی دوسالوں میں ، اولاد کے حصول کے سلسلے میں ماہر واكثرول سے علاج معالج كا معاملہ بھى چلى رہا تھاليكن مخلف كا تناكالوجيش كي تجريات كوئي رنك ندلا سك يق چنانچدنظای نے بیمعاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔اس کا مانتا بیتھا كه الرقدرت كومنظور بوگاكروه صاحب اولا د بوتو دنيا كي كوني طاقت اس کی سل کو چلنے ہے میں روک سکتی۔

ان چارسالوں میں سلمی زندگی کے بہت سے نشیب و فراز ے می گزری می ۔ وہ ایک کہندست اور برواحزین اداکار می-اس کے کریڈٹ پر کامیاب سریلز کی ایک طویل است موجود تھی۔ شادی کے وقت نظامی نے اس کی اداکاری پر یابندی عائد کردی تھی۔ایک کے کے لیےاے یول محسوس موا تھا کہ اس کی سائس بی رک جائے گی۔ ادا کاری کے بغیروہ جی نہ سکے گی لیکن جب نظامی نے اسے بتایا کہ وہ سکنی کی اوا کاری کےخلاف نہیں بلکہ وہ صرف بیہ چاہتا ہے کہ سلمی سیف پروڈکشن کے ڈراموں میں کام كرے تو يہ س كروہ جيسے جي الفي تھي۔ شادي كے كچھ ہى عرصے کے بعد نظامی اور سلنی کی ذاتی کوششوں سے ان کا يرود كشن باؤس قائم موكميا تهاجوتا حال دائم تها\_

"اليس اين" بروۋىشن باؤس ميس ۋراموں كى ابتدا سلنی بی کے ایک سریل سے ہوئی تھی۔اس سریل میں وہ مركزى كرداركردى كى \_ فدكوره بيريل پرجث رباتها\_اب ادا کاری کے ساتھ وہ ڈائریکٹن پر بھی توجہ دے رہی تھی۔ نور پاشااس کی راه نمائی کرر با تھا۔اس"راه نمائی" میں وہ

ال قدر ڈوب کی کہ اداکاری ے اس کا دھیان ہث کیا۔ پھرایک ایسا مرحلہ بھی آیا کہ و چھن ڈ اٹر پیشن ہی کی ہو كرره كئ \_ بيرو بى وقت تھا جب شو بز كے مختلف حلقوں ميں سلمی اور یاشا کے سنجیدہ تعلقات پر چدمیگوئیاں ہونے لگی تھیں۔ یکی چیمیگوئیاں اوران کے مابعد اثرات جب ایک طوفان کی صورت نظامی تک پہنچ تو وہ کسی اقدام پر مجبور ہو

نظامی نے پہلی فرصت میں "نور یا شا" کو" ایس این' پروڈکشن ہاؤس کی ملازمت سے فارغ کرویا اورسکنی ے جھی ایک سنجیدہ اور معنی خیز حفظو کر ڈ الی تھی۔ اس نے سلمی کے جذبات کو ڈائر یکٹ ہٹ نہیں کیا تھا تاہم اس کا انداز " كي من مركبا اور كبه مجى كي والا تفا اور ملني في " كي

كيتے كہتے روجى كيے" كوجى بہت كبرانى تك بجھ ليا تھا۔ كاش اوه واقعي مجه كني موتى اوريه معامله يمين مم جاتا مرانبانی زندگی کا سفر بہت جیب ہے۔ بیا" کاش" کی زبان میں محتا۔ اگر، گر ، چونکہ، چانجہ ، تھی اس سنری راہ میں حائل میں ہو کتے۔ یہ این ہی دھن میں جاری و ساری رہتا ہے۔ سلنی اور نظامی کے معاملے میں بھی نہی ہوا تھا۔ایک رات وہ آ ہے سامنے بیٹے ہتے۔سلمی نے مجرمانہ خاموتی اختیار کردھی می اور نظامی کی آتھموں سے حقی آمیز

ناراضی فیک رہی تھی۔ ورسلنی!''اس نے تغہری ہوئی آواز میں اپنی بیوی کو المال كيا- "جميل مح يا شكايت بي" " كوئي تبيل-" وه سيات آواز من يولى-" من ف كبتم ع شكوه كياب؟"

" مربيب كيا ہے؟" نظاى نے مجرول ليج ميں

ووعجب عائدازيس بولى-"كياب ....؟" سلمٰی کے انداز نے نظامی کوسلگا دیا۔ چند کھات تک وہ دانتوں پردانت جما کراہے غصے کو پینے کی کوشش کرتار ہا پر تفول کی میں بولا۔

" ملنی! میں نے تم سے محبت کی ہے .... محبت ..... اور کوشش کی ہے کہ تمہاری زندگی میں اور کوئی کی نہ آنے دوں مرتم نے میرے جذبات کی قدر تیس کی ..... "ميس في كيا، كياب؟"، مثلى في يزارى سيكها-"مي فيك بي كم أيك الحيى اداكاره بو-" وهطنزيه کیج میں بولا۔" کیکن اس وقت تم کیمرے کے سامنے نہیں مواور نه ای مهیں کوئی اسکریٹ برصنے کودیا میاہے۔"

ير كونى فيصله كرسكون ..... كونى حتى فيصله-" ° 'اتى رات كولاتك ۋرائيو پرجانا مھيك مبيس .....' وه

عام سے لیج میں اتنابی یولی تھی کہ ....

בשפל נוי

" كيون؟" ووسلى كى بات يورى مونے سے سلے بى تيكي انداز من بولا-"كيارات من ايس كامول كى ممانعت ہے۔ کیا اس وقت سوک زمین سے آڑن چھو ہو

" مخبرو ..... میں بھی تمبارے ساتھ چلتی ہوں۔" سلنی نے ممری سنجیدگ سے کہااور اٹھ گئے۔ ''سلنی! پلیز .....'' وہ آئی لیج میں بولا۔'' مجھے تنہا

نظامی کا استدلال مبنی برحقیقت تھا کہ رات کے وقت لا تک ڈرائیو کی ممانعت می اور نہ ہی اند میرا ہوتے ہی سڑک کہیں غائب ہوجاتی تھی تکرسکنی کے دو کئے کے پیچھے ایسا کوئی فلیفتہیں تھا۔اس نے بحض نظامی کی ذہبی کیفیت نے پیش نظر یہ بات کمی محملین وہ نہیں رکا تھا۔ وہ کی ایسے طبیب کانسخہ

كيےاستعال كرسكا تھاجواس كى بيارى كااصل سب تھا۔ نظای جس ذاتی عالت کے ساتھ مرے لکلا تھا، مے سلی بخش میں کہا جا ایک تھا۔ ایک وجنی کیفیت کوئی نہ کوئی کل ضرور کھا! تی ہے جوز شدگی کی راہ میں کا نے بچیادیا کرتی ہے۔ نظامی کے ساتھ بھی پھھ ایسا ہی ہوا۔ دو تھنٹے بعد سلمی کے یاس بیانسوستاک اطلاع سینگی کہ ہائی وے برنظامی کی گاڑی کوایک خطرناک حادثہ بیش آگیا ہے۔

نظای شدیدترین ذہنی دباؤ کے تحت ڈرائیوکررہا تھا كديمان ان والي ايك مسافركوج عال كالاي عمرا کی تھی۔ بیسانحہ آئی سرعت سے پیش آیا تھا کہ وہ اپنے بحاؤ کے لیے چھ بھی نہ سوچ سکا تھا۔ اس کے اعصاب خطا ہوئے اور ذہن نے معذوری ظاہر کردی۔ متیج کےطور پروہ خوفاك حادث بيش أحميا

اس ایکیڈنٹ میں نظامی کی جان تونی گئی تھی تا ہم وہ زندگی بھر کے لیے وہیل چیئر کا ہو کر رہ کیا تھا۔ تباہ شدہ گاڑی میں وہ اس بری طرح سے میس کیا تھا کہ گاڑی کی باڈی کے ایک بڑے مصے کو کاٹ کراسے باہر تکالا کیا تھا۔ دیکر چھوٹی موئی چوٹو ل کے علاوہ اس کی دونوں ٹاملیں بری طرح متاثر ہوئی تھیں۔ مجبورا ایک طویل آ پریش کے بعد اس کی ٹانگوں کو کھشنوں پر سے کا ٹیا پڑا تھا۔وہ اینے تھر کا ہو كرروكيا تحا-اس كاول بجدكيا اورليون يرخامونى في أيرا میں اوا کاری تیں کررہی نظامی ۔' وہ سنجالا لیتے موے بولی۔" بتاؤ جہیں جھے کیا پریشانی ہے؟ " يريشانى!" نظاى نے زبرخند انداز مين وبرايا-

"م كوئى زسرى كى بكى تيس موجويس مهيس"اك، با، كا ..... " سبق پر هاؤل تم الچي طرح سجه ربي موكه ميرا د کھ کیا ہے مرافسوں کہ .... تم میرے دکھ ومحسوس میں کردہی

سلمی نے ایک جمائی لینے کے بعد سر کو جھٹکا پھر سلمندی ہے بولی۔" مجھے نیندآ رہی ہے۔" او قدرت بھی سمجھ میں نہ آنے والے عجیب وغریب

اور اذیت ناک اسکریٹ للصی ہے۔" نظای نے خواب ناک کیے لیج میں کہا۔" دوسروں کی نینداڑانے والوں کو نیند

" ولا ي من مانتي مول، تم بهت الي إلى ڈائز یکٹر ہو۔''وہ عام ہے کہے میں بولی۔'' کیے بیک سنگنگ میں تمہارا کوئی ٹانی نہیں لیکن اس کا بدمطلب بھی بہیں کہتم التصفيفي يا تجربه كار مابر نفسات مجى مو- بليز ..... اين باتول سے مجھے بورنہ کرو۔ خود بھی سوجاؤ اور مجھے بھی سونے

" خیک ہے۔" نظای اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوتے اولا۔ جبتم ولو محضے کے لیے تیار ہی میں موتو میں اے الفاظ كيول ضالع كرول \_ بيس في ياشاكو يروو كشن باؤس ے قارع کیا تھا تو اس وقت میرے ذہن میں میں تھا کہ تم شرافت کامظاہرہ کرتے ہوئے اپنے جذبات کولگام دے لو کی اورخود کوسنجال او کی تمریرے یاس مصدقد اطلاعات یں کہ تے یا شا کے ساتھ میل جول جاری رکھا ہوا ہے اور تم وونوں کے تعلقات میں کوئی کی تبیس آئی۔"

اینے دل کا غبار دھوتے ہوئے نظامی دروازے کی جانب بر حاتو ملئی نے یو چھا۔ ' نظامی! کہاں جارہے ہو؟' "جبتم عل ....!" وه يجت موع ليح على بولا-" شايدتم مير عدمه سے بدالفاظ سننا جامتی ہوليكن عن ايسا تبیل کبول گا کیونکہ مجھے جہتم میں جانے کی ضرورت تبیل .....

جہتم تواس وقت میرے ذہن میں دہکا ہوا ہے۔ " كريمي ..... كيرتو بتاؤ ..... " سلني نے الجھن زوه

اندازه من استقسار كيا-

"مين لا تك ورائيو يرجار بابول-"ومجذ بات \_ عارى كي شي بولا-"اين وماع كو صندا كرف تاكد ..... عل چھے موج سکول اللہ اور تعباری زندگی کے بارے

جاسوسي دَائجست < 41 > جنوري 2017 ء

سلمی اس کی مفکوحہ شریک حیاہے تھی اور بیا ایابگی حادثی طور پراس کی زندگی کی ساتھی بن گئی تھی۔

سلمی نے میکا تی انداز میں گردن تھما کر اس ست ديکھا جہال وہ مجيب ي آ واز انجمري تھي \_جلد ہي اس آ واز کا سبب اس کی نگاہ میں آ گیا۔ وہ بے دھیائی میں ٹیلی فون سیٹ كواس كے اسنينز برهيك ميس ركھ يالي تعي جو نيچ كر كيا تھا۔ اسٹینڈ کے قریب ہی ایک چھوٹی میزر کھی تھی۔ ٹیلی فون سیٹ نے اس میز سے محرانے کے بعدوہ آ واز پیدا کی تھی جو رات كے ستائے ميں كھرزياده اي محسوس مولى تھى۔

ال رات ہے در ہے کھا لیے سنٹی فیز وا تعات پیش آ رہے تھے کہ ہرمعمولی چیز بھی غیرمعمولی لگنے لگی تھی جھی اس عمراؤ کی آ داز نے بھی سلمی کو بری طرح چونکا دیا تھا۔اس نے فون کواشینٹہ پررکھا اور دوبارہ نی وی اسکرین پرنگاہ جما

ملنی کوئی روای مشم کی چیوئی مولی یا کمزور عورت تہیں تھی۔ وہ اس رات کو بھی مردانہ وار جبیل رہی تھی لیکن جب سے پیخطرناک انکشاف ہوا تھا کہ وہ سفاک قاتل ان کھات میں اس کے بین میں موجود تھاجب وہ انسپٹر فیصل رانا کوا پنالینڈ لائن نمبرنوٹ کرار ہی تھی تو اس اجہاس نے اے كانى خوف زده كرويا تما\_ اگركسي عام اجنى تخص كى بجي همر میں موجود کی کا پتا چلتا تو ہے ہوئی تشویش کی بات تھی۔ کباہے کہ وہ بندہ جیل ہے بھا گا ہوا ایک مفرور قیدی اور خطرنا ک قاتل

ملنی نے خود کوسلی دی کہ مرادعلی اس کے بیٹلے میں بھی بھی نہیں رکا تھا۔ یہ فیک ہے کہ السکٹر اس بحرم کا تعاقب كرتے ہوئے ان كےعلاقے ميں آيا تھا اور اس نے مرادكو ان کے بنگلے کی حیت پر دیکھ کر گولی بھی چلائی تھی لیکن وہ قائل ان کے بنگلے ہے کہیں اور فرار ہو گیا تھا۔ اگروہ بنگلے کے اندرموجود ہوتا تو بولیس والوں کی نظرے نے مبیل سکتا

اس كے ذہن كے ايك كوشے سے سوال اجمرا۔ " بجراس کے تنظیما فون فمبراس بحرم کے پاس کیے ایک

ملنی کے یاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا لہذاوہ بيسوچن پرمجور كى -"انسكتركوكوكى غلطانجى موكى موكى موكى -میرے دومرتبہ میرے فون پر کال آئی وہ مرادعلی کا تمیر نہیں

ال نے وقع طور پر خود کوسلی تو دے کی تکر آیا۔ سوال انجی تک جواب طلب تھا اور وہ بیر کہ..... وہ پر اسرار خاموش كالزكس نے كى تھيں اور كيوں .....؟

وه النمي سوال وجواب ميس غلطال تحي كه فون كي تمني بج اتھی۔ سلمی نے بے ساختہ وال کلاک کی طرف دیکھا۔ دو بج كر بيس منث ہور ہے تھے۔ اس كے ذہن ميں پبلا خيال یمی آیا که بیدانسپیشر کا فون ہوگا۔ دیں منٹ پہلے اس کی انسپیشر ے بات ہوئی تھی اور اس نے بتایا تھا کہ وہ تعوزی و پر میں

منظلے پر پہنچ رہا ہے۔ جب سلمی فون کے یاس پہنچی تو تھنی دوسری بار بھی اور ی ایل آئی ڈائل پرایک اجنمی نمبرد کھی کروہ چونگ آگی۔ یہ السيكثر كاسيل نمبرنيين تحا بلكه فون كسي لينذ لائن نمبر سے كيا حميا تھا۔ایک کمح کی چکیا ہٹ کے بعد اس نے ریسیورا ٹھالیا اور -しんかかから

"بيلوكون " ؟"

ا محلے بی ملح ایک مانوس آواز اس کی ساعت ہے كرائي-" بيكم صاحبه! آپ فييك بين؟"

ووسري جانب اس كالحمريلو ملازم شريف جاجا تعا-" ال ، من شبك مول -" الى في شريف كروال ك جواب میں کہا۔" تم سناؤ، فرزانہ کا کیا حال ہے؟"

" جی ، فرزانہ کو ش نے استال ش واحل کرا دیا ب- "اس نے بتایا۔" ڈاکٹر نے کہا ہے کہا گرا سے اسپتال بہنانے میں دیر ہوجاتی تو پھر کھے بھی ہوسکتا تھا۔"اس کے بعد شریف جا جانے سلنی کو بتایا کہ اس نے ابنی بستی والوں کی مددے مس طرح فرزانہ کواسپتال پہنچایا تھا۔

"اوه.... الله كا شكر ب-" سلمى نے اطمینان بخش سانس خارج کی۔

شریف نے مزید بتایا۔" تیز بخار فرزانہ کے سرکو جڑھ کیا تھا جس کی وجہ ہے وہ ہے ہوش ہوگئی تھی۔ ڈاکٹر کا كهناب كم تعوزى ديريس اس موس آجائ كا-

"بہت اچی بات ہے، اللہ تمہاری میں کو زندگی " ملنی نے کہا۔

''بیم صاحبہ! آپ کے بروفت ِ تعاون کے لیے میں آپ کا احمال مند ہول۔"اس نے تشکراندا نداز میں کہا۔

'رندهی ہوئی آواز کے ساتھ شریف جاجانے جملہ ادھورا چھوڑ دیا توسمنی نے کہا۔''میرے احسان کے لیے اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت جیس چاچا۔ میں نے وہی کیاجومیرا

جاسوسي ڏاڻجست ﴿ 42 ﴾ جنوري2017

موع کس ایک کمے کے لیے کئی کے تی ش آئی کہ وہ شریف کو شکے پر بلا لے لیکن پھراس کے اندرایک بجیب ی توانائی بھر گئی۔ اس کے ذہن میں ایک خیال بکل کے کوندے کے مانند لیکا اگلے ہی لمحاس نے چٹائی لیجے میں کہا۔ ''دنہیں ۔۔۔۔اس کی ضرورت نہیں تم اپنی بیٹی پر توجہ دو۔ یہاں کوئی مسئل نہیں۔ میں ٹھیک ہوں۔''

و میں ہوئی۔ استان میں ہوئی۔ '' شمیک ہے بیکم صاحبہ! میں کل دن میں آ جاؤں گا۔''شریف نے فر ما نبرداری سے کہا۔

سُلَمَٰی نے ''او کے'' کہد کرریسیور کریڈل کردیا۔ نیک کیا

اس انکشاف نے انسپٹر فیصل رانا کوالجھا کرر کھو یا تھا كد خطرناك مفرور قائل في آئ رات ايك في كريجاس منت پر دو مرتبہ اپنے کل فون ہے سکی کے کرے قمبر پر خاموش کال کی تھی۔ اس یات میں سی شک و شہبے کی تخوائش تلاش میں کی جاسکتی تھی کہ یہ تمبر مرا دعلی ہی کے یاس تھا۔اس نے اس میرے کال کرنے کے بعد فون آف کر دیا تھا اور پھر سکنی کی زیانی پتا چلاتھا کہ دومرتبہ ای تمبرے اس کے کھر كيمريكال كافي مح - ييمرمرادك ياس كهال الي جیل سے فرار ہونے کے بعد اس کے کئی خیرخواہ نے اے ویا تھا یا اس نے اپنے زور بازو پر سی راہ کیرے چھینا تھا۔ تاہم پولیس کی ریسرچ کے مطابق، یہ مبر ایس یا قاعدہ رجسٹرڈ کھیں تھا۔ بولیس کا محکمہ اس تھی کو سکھانے میں لگا ہوا تھا۔ کہ بیسم کی اور کس کے نام وآئی ڈی کارڈ پر ایکٹی ویث کرانی گئی تھی۔موجود ہصورت حال میتھی کہ نذکورہ نمبر آف آرہا تھا۔انسکٹرنے وقعے وقعے سے اس نمبر پردنگ کر کے دیکھا تھا اور اس کی یہ کوشش جاری تھی مگر اے اپنے مقصد من الجي تك كامياني حاصل تبين بوسكي تعي \_ وه نبر مسلسل آف ال رباتها \_

اس وقت رات کے دونج کر پینیس من ہورہے تھے۔ سلمی سے اس کی آخری بات دونج کر دس من پر ہوئی تی جب اس نے سلمی کو بتایا تھا کدا سے دومر تبہ ظاموش کال کرنے والا وہ پُرامرار مخف کوئی اور نہیں بلکہ وہی سفاک قاتل تھا جس کے تعاقب میں وہ سلمی کے بینظے تک پہنچا۔ اس اطلاع کے بعد سلمی کا خوف زدہ ہوجاتا ایک لازمی امر تھا۔ اس نے سلمی کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے اسے بتایا تھاکہ وہ اس کے پاس آرہا ہے اور اس وقت وہ اس کے بینگلے کے بہت قریب بھی چکا تھا۔

الى سو ك دوران على دوسلسل ملى ال ك بارك

فرض تھا۔ حمہیں اپنے محلے والوں کا شکرید ادا کرنا جائے جنہوں نے فرزانہ کوئی القور اسپتال پنجائے کے لیے تمہاری مدد کی۔''

"آپ بالکل شیک کہہ ربی ہیں بیگم صاحبہ" وہ اثباتی کیج میں بولا۔"میں جیسے بی گھر پہنچا، یہ لوگ فرزانہ کو کیے تیار بیٹھے تھے جس نیکسی میں آپ نے ججھے سوار کرایا تھا، ہم فرزانہ کو ای نیکسی میں ڈال کر اسپتال پہنچے ہیں میری بستی والے بہت بی پرخلوص اور انسان دوست ہیں۔"

''مصیبت کے وقت ہی انسان کی پیچان ہوتی ہے۔'' سلمی نے مد برانہ انداز میں کہا ۔'' بیرضروری نہیں ہے کہ اچھے وقتوں میں ساتھ دینے والے سچے دوست بھی ہوں۔ اصل خیرخواہ کاای وقت بتا چانا ہے جب آپ مشکل حالات سے دوچار ہوتے ہیں۔''

'' بیتم صاحبہ ..... میں .....' شریف نے بات ناتکمل پوژ دی۔

" بال ، بولوتم چپ كيوں مو كتے؟" سلنى تے قوراً ا-

یا چیا۔ "میں بہت شرمندہ ہول بیکم صاحبہ۔" "ارے ۔۔۔۔ کیا جوا؟" سلمی نے کہا۔" چاچا! بیتم کسی باتیں کررہے ہو۔ حمہیں کس بات کی شرمندگی ہے؟" "میں کوئی اچھا انسان نہیں ہوں۔" وہ یوجس لیج

ور المال مطلب چاچا؟ "ملى كے ليج ميں جرت ور آئى۔

"اس وقت آپ مصیبت میں تھیں۔" وہ ندامت آمیز کیج میں بولا۔" اور میں آپ کو تھوز کر چلا آیا۔" "اوہ ....." سلمی نے ایک طویل سانس خارج کی اور کہا۔" ایسی کوئی بات نہیں چاچا۔ یہ تھیک ہے کہ آج کی رات میرے لیے بہت بھاری ہے لیکن تمہارا فرزانہ کے پاس جانا ضروری تھا۔ تمہاری مصیبت مجھ سے زیادہ بڑی تھی اور ....." اس نے لحاتی توقف کیا پھر بات پوری کرتے

ہوئے ہوئی۔ '' .....اورتم اپنی مرضی ہے نہیں گئے تھے۔ میں نے زیردی تہیں بھیجا تھا کیونکہ فرزانہ کوتمہاری زیادہ ضرورت تھی۔''

''اب دہ ضرورت پوری ہو چکی ہے۔'' شریف نے گہری بنجیدگی سے کہا۔'' فرزانہ خطرے سے باہر ہے۔اگر آپ کی اجازت ہوتو میں آپ کے پائی آجاتا ہوں۔''

جاسوسي دُائجست ﴿ 43 ﴾ جنوري 2017 ء

RSPK.PAKSOCIETY.COM

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



سَ سوج ريا تفاء اس كا اصل الاركث قو مراد على كوتلاش كرما تفا اوروہ پچھلے کی گھنٹوں ہے ای مشن میں مصروف تھالیکن سکنی ك كروار في ال معم ميل خاصى في وارسنسي بحر دى تحى \_ السيشر كا ذبهن اس وقت مختلف الانوع خيالات كي آماجيًاه بنا ہوا تھا اور ہر خیال کے اختام پر ایک منہ چڑا تا ہوا سوالیہ نشان مجي دڪھائي ديتا تھا۔

وہ خطرنا ک مجرم قانون سے چیپتا پھرر ہاتھا۔اس فرار كے دوران ميں اس في سلمى كے يظلے كو كيوں چ كيا؟ وہ اے مذکورہ بنظے کی جیت پر کیول دکھائی ویا تھا؟ اس قاتل کے پاک سلنی کے پیکلے کا ٹیلی فون تمبر کیے پہنچا ؟ سلنی تو اس کو حاننے ہے انکاری تھی۔ان لوگوں کے دوستوں اور دشمنوں ميں اس جسامت اور وضع قطع كا كو كى مخص شامل نہيں تھا۔اگر چند کات کے لیے بیفرض کرلیا جاتا کہ جس وقت سلمی انسکٹر کو ا ہے تھر کا فون نمبر ٹوٹ کرار ہی تھی ، ان کمات میں وہ عیار مجرا ای بنظ کے کی کونے کدرے میں، بہت قریب ہی کہیں جھیا ہوا تھا اور اس نے وہ تمبر ڈبن تھین کر لیا تھا یا اہے سل فون میں محفوظ کرلیا تھا۔ اس تغیوری کے نیائے میں یہ سوال بٹا تھا کہ اس نے کس مقصد کی خاطر سلمی کا فون نمبر محفوظ کیا ہوگا؟اس نے انسکٹر کے جانے کے بعد دومرتبہ ملکی کے بنگلے کے نمبر پرفون کیا مگر ایک لفظ منہ ہے نہیں چھوٹا۔ اگراس کے پیش نظر کوئی خاص مقصد تھا تو چروہ بولا کیوں

بیسب سوالات تو ابتی جگہ ایمیت کے حامل تھے ہی عمرانسپٹر کی تشویش کا مرکز ایک نقطہ تھا..... ایک خط<sub>ی</sub>نا ک نقطہ....کہ کیاوہ خونی اس وقت بھی سکنی کے بنگلے ہی میں کہیں جميا بيضا ہے؟

اس موج كے ساتھ بى السكٹر فيعل رانا كے اعصاب تن کئے۔اے اپنے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑ تامحسوں ہوا۔ا گلے ہی کھے اس کا سیل فون کی کال کی اطلاع فراہم -612-5

اس نے سل کے ڈیلے پر نظر ڈالی تو وہاں سکنی کے ينظر كانمبرظا برمور باتحا-

''الله خيركرے۔''اس نے ان الفاظ كے ساتھ كال يك كرنى اور فهر موع لهي من كها-" بيلو!"

دوسری جانب سلنی بی محی مرحدے زیادہ جواس با خته ا اس کی دہشت زوہ آواز انسکٹر کی ساعت سے تکرائی۔ "السيكثر صاحب .....غضب مو كميا ..... آپ كهال

السيكرك ذين من خطرے كي منفي اللي -اس في سرسراتی ہوئی آواز میں استضار کیا۔ " کیا ہو گیا میڈم .... آپ فیریت ہے تو بیں؟" "میں تو خیریت ہے ہوں مگر "اس کی آواز طلق میں کو یا انگ ی گئے۔

" محركيا.....؟" بي ما فية السيمر كم منه سي لكلا-"اس موذی نے نظامی کوئل کردیا ہے۔" وہ بھری موئي آواز مِن بولي-" آپ فورا يهان آ جا كين-" ''اوه.....'' السيكثر كي يوجعل سالس خارج هوتي-"آپای سفاک قائل کی بات کردی ہیں تا؟"

" بی بال .... اس نے میرے شوہر نظامی کی جان لے لی ہے۔" ملکی کی آواز سے گیرے دکھ کا اظہار ہور ہا

"میں آپ کے بنگلے کے نزویک بھنج کیا ہوں لا السكِيْر نے لسلى آميز ليج ش كيا۔" آپ كيث كلول ديں۔ بس مجھے آپ تک بہنچے میں ایک آ دھ من بی لگے گا۔ ملنی نے فون بند کیا اور ایک صوفے پر بیٹے کر سكيال بمر في كل - السيكثر سے مات ممل كرنے كے بعد اس نے بنظے کا کیٹ کھولاتھا مجرؤ رائنگ روم میں آگئی تھی۔ ٹھیک دومنٹ بعد السکٹر نیمل رانا ایک کاشیل کے ساتھ

" آپ آنکی میرے ساتھ۔" انسکٹر کود کھتے ہی وہ ا کے جھنے سے اٹھ کھڑی ہو گئے۔ " نظامی کی لاش اس کے بیڈ روم يل يرى ب

اس کے سامنے موجود تھا۔

الشيمر ملمي كامعيت مين آنا فانآ اسس بيدروم تك پنجا جونظامی کے لیے مخصوص تھا۔ پہلے جب البکٹر اس بنظے یرسفاک قاتل کو تلاش کرنے آیا تھا تو نظای کے بیڈروم میں نائث بلب روش تقاليكن اب سلى في تمام لائتس آن كردى

الكيشر نے نہايت بي مهارت اور سرعت كے ساتھ جائے وقوعہ کا جائزہ لیا۔ نظامی کی نبض کوٹٹول کر دیکھا۔ اس کی سانسوں اورول کی دھو کن کومحسوس کرنے کی کوشش لیکن يه على لا حاصل ثابت موكى \_ فيروز نامى .... و وتخف اب اس د نیا میں باتی حبیں رہا تھا۔انسکٹر کواس کی موت کا بھین ہو گما تووه دیکرمعاملات پردھیان دینے لگا۔

نظای کی لاش افراتفری کا منظر پیش کردہی تھی۔ لاش کی حالت سے بخو بی میدا ندازہ ہور ہاتھا کہ نظامی کو گا گھونٹ كرموت كے كھات اتارا كما تھا۔ بيڈشيث كى كيفيت سے بتا الى اور آپ يقينا جاگ بحى رى تيس پار ب بر

اچا تک ..... ' بات اوحوری محبور کر اس نے ایک ممری

سأنس لى مجراضا فدكرتے ہوئے بولا۔

'' آپ نے مرادعلی کو نظامی کے بیڈروم میں واخل ہوتے دیکھا ہوگا، پھر نظای کی موت کا منظر بھی آپ کی آ جھوں سے پوشیدہ میں رہا ہوگا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ نظامی کا قاتل و بی محض ہے جس کی تلاش میں پولیس پورے علاقے میں سر کروال ہے ؟"

''جی ، آپ نے مجھے مراد علی کا علیہ خاصی وضاحت کے ساتھ بتایا تھا اور آپ میہ بات بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ میری یادداشت بهت مضبوط ہے۔ ' وہ نمناک آواز میں بولى-" مجھے يورالغين بكروه مرادعي بي تھا-"

''اوہ!''انسپکٹرمتاسفانہ انداز میں سلمی کو تھتے ہوئے اولا۔" آپ نے اے نظامی کے بیدروم میں داعل ہوتے ويجعاقا؟

و جی تبیں۔ " وہ تنی میں کردن بلاتے ہوتے ہو گے "میں نے اے نظامی کے بیڈروم سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ بیں اس کے پیھیے لیکی تھی مگر وہ کولی کی رفتار سے دیوار بھلانگ كرينكے سے فرار ہو كيا تھا۔"

"میں سمجانیں میڈم ۔" انسکٹر نے الجھن بحرے لیے میں کہا۔" آب نے اے نظائی کے بیڈروم میں واحل ہوتے میں دیکھا۔ کیا آپ میر کہنا جامتی ایس کہوہ پہلے سے مقتول کے بیڈروم میں چھیا ہوا تھا؟''

'' میں بھین سے پیچھیں کہائی۔'' وہ دز دیدہ انداز میں انسکٹر کود میسے ہوئے بولی۔" بوسکتا ہے، ووظامی کے بيدروم عن موجود ہويا يہ محى مكن ب، وه باہر سے اندرآيا ہو اورآن واحديس اس فے نظامی كا كام تمام كرويا ہو\_يس نے چھیجی ہیں دیکھا۔"

" كيا مطلب ميذم؟" انسكِسُر كي پيشاني فنكن آلود هو كى -" آپ نے كول كھ جى تيس ويلها؟" "میں آپ کو بتاتی ہوں۔" وہ تھوک نگلتے ہوئے

السكر جلدى سے اس كے ليے فرت كے ياتى تكال لايا چریانی کا گلاس اس کی طرف برهاتے ہوئے بولا۔" آپ خود کوسنمالنے کی کوشش کریں میدم، اگر آپ نے حواس چوڑ دیے توبیہ معاملہ اور الجھ جائے گا۔''

"ميرا وماغ كام ميس كرربات وه نقابت بحرب لیج میں بولی چرمفہر مفہر کر یانی کے محوث طل سے نیج چلتا تھا کہ نظای نے موت کے مندیس جانے سے پہلے تھوڑی بہت مزاحت مجی کی تھی لیکن سفاک قاتل کے ساہنے اس کی چیش تبیں چل کی تھی اور اے موت کو ملے لگانا

جائے وقوعہ کی ضروری ابتدائی کارروائی ممل کرنے کے بعد انسکٹر سلمی کو لے کر ڈرائنگ روم میں آ سمیا۔ وہ اس ے پہلے دو مرتبہ اس منظلے پر آیا تھا۔ پہلی بار مرادعلی کا تعاقب کرتے ہوئے اور دوسری دفعه اس وقت جب وہ سمی كافون نه ملنے ہے تشویش میں جتلا ہوا تھا۔ سلمی كا بنگلا ڈیفنس وسائل كة خرى حص من مندر س يبت قريب تعالبذا اس کی آندورفت کاعلاقہ ملینوں نے کوئی خاص نوٹس مہیں لیا تفا۔و یے بھی شرکے اس یوش علاقے میں کوئی کی پرخاص نگاہ رکھتا ہے ...اور نہ ہی گئی کے تھر کے اندرونی معاملات على دخل اندازى سے كوئى دىكى ركھتا ہے، جا ب وہ اس كا يروى عى كيول شاءو!

ومیں نے اپنے تھانے میں اس واروات کی اطلاع وے دی ہے۔" البکٹر نے مخبرے ہوئے کہے میں بتایا۔ محموری و يريس مارافيكنيكل اساف محى يهال ين جائ جائے گا جوفظر يرش اورد عمراجم معاملات كوؤيل كرے كا

" آپ کوجو جي کاررواني کرنا ہے وہ کريں۔ جھے ان معاملات سے کوئی ولچیلی تین ہے۔ ' وہ گلو گیر آوازیش بولی۔''میرا جتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے اس کی حلاقی ممکن

میدم! من آپ کے عم میں برابر کا شریک ہوں۔" السيشرن بمدردي بحرے ليج ميں كما-"ليكن بدكارروائي مجمی ضروری ہے۔ اگرآپ تھوڑی می ہمت کریں تو میں آپ ے چندا ہم سوالات یو چھنا جا ہتا ہوں۔"

"جی "...." وه آنسو پونچیتے ہوئے یولی۔ "پوچیس ...اب ہمت توکرناہی پڑے کی۔" " به واقعه کیے چش آحمیا۔" انسکٹر نے سوال کیا۔

"ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ سے میری بات ہوئی تھی۔ جب توسب تعيك تقا-"

"جی جب سب خیریت تھی۔ بس اچا تک ہی سب באופען"

"اچانک سب کھ ہو گیا ..... کیا مطلب میڈم!" السكِشر كى آواز مين كهرى تشويش كلى \_'' آپ كابيذروم نظامي كے بير روم كے ساتھ جرا ہوا ہے۔ آپ اپنے بير روم ميں رجے ہوئے، اپنے سوئے ہوئے شوہر پر بخولی نگاہ رکھ عتی

حاسوسي ذا تجست < 45 > جنوري 2017 ء

وه ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔" وہ آپ لوگوں کے دوستوں میں شار ہوتا ہے اور نہ دھمنوں میں۔ آپ نے زندگی میں آج پہلی باراے دیکھا تھا ۔۔۔۔؟"

"جى، مِن نے كوئى غلط بيانى تبيس كى - "وہ ايتى بات

''لیکن میں میرماننے کو تیار ٹبیس کدمراد نے خوانخواہ ہی نظامی کی جان لے لی ہے۔" السیكٹر صاف كوئی كا مظاہرہ كرتے ہوئے بولا۔"وہ ايك سفاك قاتل ہے۔ جب پولیس اس کے تعاقب میں تھی تو اس نے فرار ہوتے ہوئے آپ کے بنگلے کارخ کیا۔ قبل اس کے دوایے ایک وحمن کو فل حرك ال كى الش كوسمندر بروكر چكا تھا۔ اگر بين آپ کی بات کا لیمین کرلوں تو پھرآ ہے وجھی ماننا پڑے گا کہ آ ہے کا شوہر مرادعلی کو اچھی طرح جانتا تھا اور ان دونوں کے 🕏 کوئی یرانی وشن می جمی اس نے جیل سے فرار ہونے کے بعدآب كشوير وهمكان لكاديا-"

إمين كجونبين جانتي السكثر صاحب-" ووفيعل رانا كى بات مل بونے كے بعد جلدى سے بولى-" بجے جو باتھ یا تھادہ آپ و بتا بھی ہوں۔ بیمکن ہے کہ نظامی اس سفاک قاتل کو جانیا ہولیکن اس نے بھی مجھ سے ایسا کوئی ذکر مہیں

" آپ فیروز کوکب سے جانتی ہیں؟"السیکٹرنے اس کی آعموں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔

" ہماری شادی کولگ جنگ یا بچ سال ہو کتے ہیں۔" وہ آجھوں میں اتر آنے والے آنسوؤں کو خشک کرتے موئے بولی۔"ایں سے پہلے میں نظامی کے بارے میں صرف اتنا جانتی تھی کہ وہ ایک اچھا ڈائس ڈائز یکٹر ہے اور موسیقی ہے بھی اے خاصالگاؤ ہے۔''

'بي تو پيشه ورانه معلومات بين -'' السكثر نے كها-"میں مقتول کی ذاتیات کے بارے میں جانتا جاہ رہا تھا۔ خاص طور پرشادی کے بعد تو وہ آپ کے بہت قریب آگیا تھا۔میاں بوی کارشتہ ایک ایسا بندھن ہے کہ ایک دوسرے کی پرائولی، پرائولی جمیس رہتی۔ کیاان یا مج سالوں میں نظامی نے بھی .... "اس نے لحاتی توقف کر کے ایک طویل سائس کی مجر سلسلة سوالات کو آعے برهاتے ہوئے

" آپ سے اپنے کی وشمن کا ذکر کیا۔ کی ایسے تف کا ذكرجس سے دہ ياوه اس سے شديد نفرت كرتا ہو؟" "جى نبيل \_" و ونفى ميس كرون بلات موس يولى \_

چند کھات کے بعد اس کی حالت قدرے سنجلی تو السيكثرنے اس كى آتھھوں ميں ديھتے ہوئے سواليدا نداز ميں

"آپ جھے کھ بتانے جار بی تھیں؟" "جى بال وه اليات من كردن بلات موس يولى-"میں آپ کو یہ بتاری تھی کہ جس وقت اس ذکیل انسان نے ميرے شو ہر كى جان كى ، ميں واش روم ميں تھى۔ ميں نے اچانک نظامی کے چینے کی آوازی، پھر رکھ اٹھا ج کی آوازیں ابحریں اس کے ساتھ ہی نظامی کی تھٹی تھٹی آواز مجھ تک چکی ۔ مرے لیے یہ حرت اور تشویش کی بات تھی كيونك جب بين داش روم مين كئ توسب يجع فحيك تفاء نظامي بحی مزے سے مورہا تھا.... "بیان کے اختام تک وکنے وينجة ال كى آواز بعراكنى ..

"اور جي آپ واش روم سے باير تكليس تو مرادعلي آپ کے شوہر کوئل کرنے کے بعد واپس جار ہاتھا۔''السکٹر تے بدستور اس کے چرے پر نگاہ جمائے ہوئے کہا۔ "مطلب بيكه .....وه فرار بور باتحا؟"

"جی .....ین حقیقت ہے۔" وہ سادگی سے بولی۔ "ان حالات و وا تعات ہے تو میں بات مجھ میں آری ہے کہ مرادعی ای عظم کے کی تھے میں چھیا بیٹا تھا۔"السكيٹرنے سوچ ميں وو بے ہوئے ليج ميں كہا۔"اس بات سے کوئی فرق میں پڑتا کے دوای وقت نظامی کے بیڈ روم میں تھساجب آپ واش روم کی تھیں یااس سے پہلے کی وقت وہ موقع یا کر نظائی کے بیڈروم تک رسانی حاصل كرنے ميں كامياب موكياتھا تا ہم اس بات سے يقينا بہت فرق پڑتا ہے کہ .... "اس نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا مرابى باعمل كرتے موتے بولا۔

"اس نے آیپ کے شو ہر کو کیوں قبل کیا۔ نظامی سے اس کی الی کون ی و منی تھی کہ جیل سے فرار ہوتے بی اس نے اے موت کے کھاٹ اتارویا ....؟"

" بين كيا كهد على مون السيشر صاحب " وه إدهر أدهر و مکھتے ہوئے بولی۔"جوحقیقت ہوہ میں نے بیان کردی

"ایک حقیقت اس ہے پہلے بھی آپ نے بیان کی محى - " و منولتى مولى نظر سے سمى كود يلصف لگا۔ "جي كون ك حقيقت؟" ملكي نے كہا۔

'' بيرحقيقت كه آپ مرادعلي كوبالكل نبيس جائتي ہيں \_''

برعكس بوں ميام!" إسكار في يو برمان كما تھ كبا\_" آپ

کو پریشان ہونے کی ضرورت میں۔اب ایک ہی صورت

یانی رہ جاتی ہے۔

ی نے استضار کیا۔ ''کون ی صورت السکٹر

" کہ ای واردات کے دوران میں مرادعلی نے وستانے پہن رکھے ہوں۔'' انسکٹر نے گرخیال انداز میں كها-" آب نے اے فرار ہوتے ديكھا ہے۔ كيا آپ كى نظراس کے ہاتھوں پر بھی پڑی تھی؟"

"جى كبيل .....م .... ميرا مطلب ب كديس ن اس طرف دھیان نہیں دیا تھا۔'' وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔''ویے آج کل موسم سر ماعروج پر ہے۔ دیمبر کی اس معندی مفاررات میں اگراس نے دستانے پکن رکھے تھے تو ير المكن توسيل."

ورات المحلك كبتى إلى ميذم-" وه الحدكر كور ہوتے ہوئے بولا۔''جو بھی ہوگا،جلد ہی سامنے آجائے گا۔ مِن آپ كيشو بركى لاش كواييخ ساتھ لے جار ہا ہوں۔" "دہ ... وہ کس لیے؟" بے سافتہ ملی کے منہ ہے

"میذیکل نمیت کے لیے۔" الکٹرنے دوتوک انداز میں کہا۔'' آپ کے شوہر کی موت طبعی انداز میں واقع نہیں ہوئی۔ انہیں مل کیا گیا ہے لبذا ان کی لاش کا میڈیکل نیٹ بہت ضروری ہے۔ آپ میری بات مجھ رہی ہیں

" بچے جی " ملکی نے سر کو اثباتی جنبش دیے ہوئے کہا پھر یہ چھا۔''نظامی کی لاش کب تک مجھےوا پس ل طے کی؟"

" آج شام تک یاکل دن میس کی وقت ...... " شمیک ہے۔" وہ ہونٹ بھنج کر اپنے دکھ کو برداشت کرتے ہوئے ہولی۔" میں آپ کوقا نونی کارروائی ے تونیس روک علی۔"

م كے يا كا بح بن ورى من بال تے جب پولیس والے فیروز نظامی کی لاش کو لے کرسمنی کے بیکلے ہے روانہ ہو گئے۔انسپیٹر فیصل را تا کے وہم و گمان میں مجی نہیں تھا كداك رات كے اختام پراے كس مم كى صورت حال كا سامنا کرنا پڑےگا۔وہ ایک خطرناک قاتل کے تعاقب میں اس بنظے تک پہنچا تھا۔ وہ اس قاتل کی گردکو بھی تہیں یا سکا تھا عام ووقائل اے ایک تحفرے کیا تھا ۔۔ ایک لاش کا

الدفيك بيك ايك دور الكركم إيك حات في کیکن نظامی بہت ہی گہراانسان تھا، بحرا لکامل ہے بھی زیادہ گېرا، خاموش اور پُرسِکون ..... میں دعویٰ نہیں کرسکتی کہ میں اسے مل طور برجاتی تھی۔"

"اس كا مطلب بي "إلىكثرسوچ مين دوي ہوئے کہے میں بولا۔ ' ہم نظامی کی کسی خطرناک وحمنی کے بارے مس موج کتے ہیں جس کا نتیجہ آج و مکھنے کوملاہے؟" "جی ایسا ہوسکتا ہے۔" مسلمی تائیدی انداز میں گرون ہلاتے ہوئے ہولی۔"لیکن میں واوق کےساتھ چھیس کہد

ای دوران میں دومزید پولیس والے بھی بنگلے پر پہنچ

" فیک ہے، آپ آرام کریں۔"البکٹر.... کورے ہوتے ہوئے بولا ۔ اس میکنیکل افراد کے ساتھ جانے وقوعہ كى طرف جار با مول \_"

ے جارہا ہوں۔ سلمی نے اثبات ش*ی گر*وین بلائے پراکتھا کیا۔ هيك جار بحضح الميخرفيعل رانا أيك مرتبه بحرسلني كے رو برو بيٹما ہوا تھا۔ يوليس كى تفتيش كے دوران ميں وہ ورائك روم كے صوفے يرجعي آنسو بها في ربي تھي۔ " بم نے ابتدائی تفتیش کے تقاضے پورے کر لیے

الى ميدم!" البكتر نے تغرب موسة انداز ميل كها-لیکن ایک بات میرے ذہن کوالجھار ہی ہے۔'' " کون ی بات؟" ملکی نے سر اٹھا کر عجیب ہے

کیج میں یو چھا۔ "لاش كى كى جى ھے يرمراد على كے فكر يرض مبيں ملے۔"السكٹر كميرانداز من بتائے لكا" ندمقتول كى كردن یراور من جم کے کی اور سے برحی کہ بیڈروم کے کی سے یں بھی اس کے فکر پرش نہیں ملے۔'' '' تو ..... تو تھر .....!'' سلنی نے آسسیں مجاڑ کر

انسيئري طرف ديكها\_

"ايمالكتاب، ده يهان آياي نه مو ....." "الياكي بوسكما إلى البيشرصاحب ميس في خود اے اپنی آجھوں سے دیکھا ہے۔ "وہ اضطراری کیج میں قدرے جوش سے بول-" مجھے کوئی دھوکا نہیں ہوسکتا۔وہ وہی مرادعلی تھاجس کا ڈیل ڈول اور حلیہ آپ نے مجھے بتایا تھا۔ جب میں واش روم سے با برنگی تو وہ کم بخت نظامی کے بيدروم عظ كرفرار بور باتقا-"

"میں آپ کے بیان پر کی متم کا فٹک نہیں کررہا

جاسوسى دائجست ﴿ 47 ﴾ جنورى 2017 ء

جہاں تک بیں بطا ی کوجا شاتھا ،اس کا ایسا کوئی وشمن جیس ہوتا چاہیے۔'' ایک مخص نے اپنی رائے دی۔'' اور وہ بھی ایک ایسا دخمن جوجیل سے قرار ہوتے ہی اپنے دشمنوں کو چن چن کرفل کرنا شروع کر دیے اور پھر غائب بھی ہو جائے۔

پولیس ٹا مک ٹو ئیاں ہی مارتی رہ جائے۔''

''پولیس کی کیابات کرتے ہو بھائی ،اس کا حال سب
کومعلوم ہے۔'' ایک خص نے طنز یہ لیچے میں کہا۔''شیر کے
ہر چورا ہے پرکوئی نہ کوئی پولیس کی موبائل کھڑی ہوتی ہے
اس کے باوجود بھی دن و ہاڑے واردا تیں ہوتی رہتی ہیں۔
لگتا ہے، جرائم پیشہ افراد نے با قاعدہ''لائسنس ٹورکل'' لے
سکا سا''

'' والتی شہر کے حالات بہت ہی تشویشناک ہیں اور سے
تشویش ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی ہی جارہی ہے۔'
ایک محص نے مایوی سے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔'' عام
لوگوں کے علاوہ پولیس والوں کو بھی چن چن کرنار گئے گئے۔
کا نشانہ بنایا جارہا ہے۔ بعض تھا ٹوں کے باہر تو با قاعدہ
خند قیس کھودنے کی با تیس بھی ہور ہی ہیں۔ تا کہ دہشت گرد
بارود سے بھری ہوئی کوئی گاڑی تھانے سے ظرا کر ان کی
اینٹ سے اینٹ نہ بجاویں۔' کی ایک تھا ٹوں کے سامنے
موریے تو دہلے ہی موجود ہیں۔' کی ایک تھا ٹوں کے سامنے

'' کتنی معنک خز بات ہے نا ۔۔۔۔'' ایک آرنس نے بدولی سے کہا۔''یہ پولیس والے شہریوں کی کیا حفاظت کریں گے۔ انہیں تو این جان کے لالے پڑے ہوئے

"ارے یار ..... پاشا کہیں وکھائی نہیں دے رہے۔"ایک شخص نے إدھراُدھر نگاہ دوڑاتے ہوئے سوال کیا۔" کیا یاشا کواس سانچے کی اطلاع نہیں دی گئی؟"

ہے۔ اس مخص نے '' فیملی ٹرمز'' کے الفاظ اس انداز میں ادا کیے تھے کہ اکثر افراد کے چروں پر معنی خیزی نمایاں ہو منی ۔ سب بخو بی مجھ رہے تھے کہ فدکورہ مخص کا اشارہ سلمٰی اور پاشا کے بچ پائے جانے والے ایک خاص تعلق کی جانب **公公公** 

نظای اور سلمی کا تعلق جس و نیا ہے تھا جب اس و نیا ہے مشاکہ افراد کو اس سانے کی اطلاع ملی توسلمی کے بیٹکلے کے باہرگاڑیوں کی قطار لگ کی ۔ شوہز ہے وابستہ ہر چھوٹا ہڑا آدی اسے پُرسہ و ہینے بیٹگلے تک چلا آیا تھا۔ نظامی ایک نہایت ہی شخیدہ اور بُر د بارشخص تھا۔ اس کا حلقہ کہ جہاب ہد. نہایت ہی شخیدہ اور بُر د بارشخص تھا۔ اس کا حلقہ کہ جہاب ہد. والے سے جران ضرور تھا کہ نظامی کا ایسا کون دخمن ہوسکتا ہوائی کا ایسا کون دخمن ہوسکتا ہے جو اس کی جان کے لئے تا ہم اس وقت شہر کے جو حالات ہے جو اس کی جان کے لئے تا ہم اس وقت شہر کے جو حالات ہے جو اس کی جان ہا تھا کہ سے جو اس کی جان ہے جو سکتا ہے !

شوہز سے تعلق رکھنے والے افراد بڑے ہاخبر ہوتے ایں۔ یہ بات سامنے آچکی تھی کہ نظامی کو ای مفرور قیدی نے موت کے کھاٹ اٹارا ہے جس کے فرار کی خبریں کل تمام چینلز سے دک گئی تھیں لیکن میہ بات کی کی بچھٹی شہیں آر ہی تھی کہ اس خطرنا ک قاتل کی بھلانظامی سے کیاد شمنی ہوسکتی ہے؟

نظای کے بیٹکے پرصف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ تعزیت کے لیے آنے والا ہر شخص ایتی اپنی مجھ اور سوچ کے مطابق اظہار رائے کر رہا تھا۔ چندلو گوں کا یہ بھی خیال تھا کہ یہ ڈیمیق کی کوئی واردات بھی ہوسکتی ہے۔ نظامی کے اچا تک بیدار ہو جانے پر وہ شخص بو کھلا گیا ہوگا تھر نظامی کی حراحمت پر اس نے نظامی کوموت کے گھاٹ اتاردیا۔

'' آگر بیدڈ کین کی داردات ہوتی تو قاتل نظامی کے بیڈروم '' آگر بیدڈ کین کی داردات ہوتی تو قاتل نظامی کے بیڈروم میں نہیں بلکہ سلمٰی کے بیڈروم کو کھنگالنے کی کوشش کرتا لیکن اس نے کی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ میں نے کل مراد علی نامی اس سفاک قاتل کے نکرز چلتے دیکھیے ہیں۔ نظامی کے بینگلے کا رخ کرنے سے پہلے وہ اپنے کی دھمن کوئل کر کے اس کی لاش سمندر میں چینے کہ آیا تھا ۔۔۔۔''

"آپ به کہنا چاہتے ہیں کہ فیروز نظامی بھی وضیٰ کی بھینٹ چڑھ کیا ہے۔"آیک دوسرے خص نے پہلے کی بات ممل ہونے ہے چشتر سوال کردیا۔"اس خطرناک مجرم کی نظامی ہے کوئی وشن تھی؟"

"ایسا ہونا ناممکن تونہیں ہے۔" پہلافخض عام سے
لیجے میں بولا۔"جہاں انسان کے دس دوست ہوتے ہیں
وہیں ایک آ دھ دقمن بھی انہی کے بچ چپیا ہوتا ہے۔"
دیاں بھائی ،آپ کے فلنے سے تو انکارمکن میں لیکن

جاسوسي ڏاڻجست ﴿ 48 ﴾ جنوري 2017 ءَ

المن كها-" من يهل مى بهت دكى بول."

"كاش! من في في في الله من الله من الله موتى " وه الله مرتبه بحرفى من كردن بلات بهوت يولا-" الريس الكه مرتبه بحرفى من كردن بلات بهوت يولا-" الريس رات مى من واليس آكيا بوتا تو صاحب فى كرماته يه طادة بيش نه آتا-آب في مجمع كون روك ديا تها؟"

" بجھے کیا پتا تھا کہ مجھ پر یہ قیامت ٹوٹ پڑے گی۔" وہ پو تبحل کیچ میں ہولی۔" جب تم سے فون پر میری ہات ہوئی اس سے دس منٹ پہلے انسکٹر صاحب نے جھے یقین دلایا تھا کہ وہ میرے پاس آرہے ہیں، میں مطمئن ہوئی تھی اس لیے میں نے تمہیں یہاں آنے کے لیے منع کر دیا تھا لیکن انسکٹر کے آنے ہے پہلے ہی ....."

''حوصلہ کریں بیٹم صاحبہ'' شریف چاچائے بڑی اپنائیت سے کہا۔'' آپ بہت بہادرخاتون ہیں۔' ''حوصلہ بی تو کیا ہوا ہے۔'' وہ آنسو پو نچھتے ہوئے یولی۔''درنہ میری جگہ اگر کوئی اور ہوتا توان حالات میں وہ بات کرنے کے قابل بھی نہ رہتا ۔۔۔'' کھائی توقف کر کے بات کرنے کے قابل بھی نہ رہتا ۔۔۔'' کھائی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی پھرنفرت آمیزا نداز میں یولی۔ ''خدااس شیطان کوغارت کرے جس نے نظامی کی

جان نے لی۔۔۔۔!'' ''آمین۔۔۔۔!'' ہے۔ الحقة شریف کی زبان سے لگلا۔ اس استحقون کی تھنی نگا آھی۔ سلنی نے دوسری تھنی پر کال ریسیوکر لی۔ دوسری جانب انسپیٹر فیصل رانا تھا۔ سلنی کی آواز سنتے ہی انسپیٹرنے کہا۔

"میڈم! آپ کی طبیعت کیسی ہے؟"
"آپ بخو بی سمجھ سکتے ہیں کہ ان حالات میں میری طبیعت کیسی ہے؟"
طبیعت کیسی ہوگی۔" سلنی نے کمزورے لیجے میں کہا۔" مگر آپ اگرنہ کریں۔ مجھ میں اتنا حوصلہ ہے کہ میں اپنے شوہر کی لاش وصول کرسکوں .....آپ کب آرہے ہیں؟"
لاش وصول کرسکوں .....آپ کب آرہے ہیں؟"
"میں آ دھے کھنے میں آپ کے بنگلے پر ہوں گا۔"

انسکٹرنے قبرے ہوئے اندازیش کہا۔ ''او کے ……یش آپ کا انتظار کررہی ہوں۔'' '' تعینک یو۔''انسکٹرنے کہااورریسیورر کھو یا۔ کٹ کٹ کٹ

رات كنوبج تتم ملنى اورانسكٹر فيمل رانار وبرو بيشے ہوئے تم انسكٹر كے ساتھ آنے والے دو پوليس اہلكار باہر پوليس كى گاڑى ہى ميں رك كئے تقے سلمى نے جمرت اور الجھن كے ليے جلے تاثرات كے ساتھ كفتكو كا

پاشاصاحب واگراطلائ دی بھی کی و گی تو ان کا یہاں حاضر ہونا مکن بیں۔ 'ایک تو جوان آرٹسٹ نے کہری خبیدگی سے کہا۔''وہ آج کل ایک سیریل کے شوٹ پر آسٹریلیا گئے ہوئے ہیں۔''

'''فیلی زمز''کی بات کرنے والے بندے نے مجیب سے کہ میں کہا۔''اگر پاشا صاحب اس وقت پاکستان میں ہوتے تو بھی میرے خیال میں وہ یہاں دکھائی نددیتے۔نظامی صاحب کی معذوری پاشا صاحب ہی کا دیا ہوا تحفہ ہے۔''

''یہ موقع ایک باتوں کا نہیں ہے۔'' ایک بزرگ آرنسٹ نے بچھ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔''جو پچھ ہوا، وہ باضی کا ایک باب ہے۔ میں بچھتا ہوں، اس واقعے کے بعد سلمی کوائی گلطی کا احساس ہوگیا تھا اور اس نے پوری توجہ اپنے معذور شوہرکی تا داری اور دیکھ بھال پر مرکوز کر دی بھی۔''

کہاجاتا ہے، جننے مندائی یا تیں اور جننے ذہن، اتی

موجیں۔ اس ونت ملی کے بنگلے پر ایک درجن سے زیادہ
افراد موجود تنے اور تعزیت کے لیے آنے والے شوہز کے
لوگوں کی آ مد وجامد کا سلسلہ تی جاری تھا۔ کس کے ذہن میں
کیا تھا، یہ اپنی جگہ درست مرسلی کے ساتھ سب ہمدردی کا
اظہار کررہے تھے۔ اسے حوسلہ دسے رہے تھے تاکہ وہ
الین اپنی سورج اور نفسیات کے مطابق ، اظہار خیال بھی
کررہے تھے۔

رسم دنیا ہے کہ مرفے والے کے ساتھ کوئی مرتانیں اورسوگواران کا دکھ بھی کوئی بائٹ نہیں سکتا۔ سب تسلی دلاسا دے کر رخصت ہوجاتے ہیں۔ سلنی کے ساتھ بھی بہی ہوا۔ شام ڈھلنے تک اس کا بنگلاتھ ویت کے لیے آنے والوں ہے خالی ہو چکا تھا۔

شریف آج دو پہر میں واپس آگیا تھا۔اس کی بیٹی کی طبیعت سنجل چکی تھی اور دہ فرزانہ کو گھر پہنچانے کے بعد ہی یہاں آیا تھا۔اس کی حالت دیدنی تھی۔ وہ بار یارنفی میں گردن جھٹکتے ہوئے خود کومور دِالزام تشہرا رہا تھا۔ جب بٹگلا لوگوں کی بھیٹر سے آزاد ہو گیا تو وہ سلمی کے سامنے بیٹے کر نہایت ہی شرمندگی کے عالم میں بولا۔

" بیگم صاحب! آپ تو مجھے معاف کر دیں گی لیکن ہو سکتا ہے، میں ساری زندگی خودکومعاف نہ کریاؤں۔" " چاچا۔۔۔۔۔الی باتمی نہ کرو۔" سلکی نے گاو گیرآ داز

جاسوسي دَائجست ﴿ 49 ﴾ جنوري 2017 ء

تھے۔'' ''میہ آپ ٹمس قشم کی باقیل کردہے ہیں انسکٹر صاحب……!'' وہ نظلی آمیز کیچے میں یولی۔ '''سوری میڈم! اگر میری یا تھی آپ کو تکلف پہنچا

"سوری میڈم! اگر میری باتیں آپ کو تکلیف پہنچا
رہی ہیں تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔" اسکٹر نے
سادگی سے کہا۔ "گر میں اپ فرض سے مجور ہوں۔ میں
دن ہی میں آپ کے پاس آ جا تا لیکن شوہز کے لوگوں سے
میل ملاقات میں جھے بچھ وقت لگ گیا۔ آپ کے شوہر ک
لاش کی میڈیکل رپورٹ کا نقاضا نبھا نا ضروری تھا۔ اگر میں
آپ کے ہاضی کونہ کھٹا لیا تو اس وقت آپ سے ہات کرتے
ہوئے مشکل پیش آسکی تھی ۔۔۔" ایک لیے کورک گراس نے
سلمی کی آسکھوں میں جھا نکا پھر سرسراتی ہوئی آواز میں
سلمی کی آسکھوں میں جھا نکا پھر سرسراتی ہوئی آواز میں
ستہ ایک ا

"کیایہ ج بے کہ شدید ذہنی دباؤ کے سبب ایک سال پہلے آپ کے شوہر کی گاڑی کو ایک خوفناک ھادشہش آگیا تھا؟" "کی ، یہ بالکل درست ہے۔" سلمی نے اثبات میں جواب دیا۔

انتیٹر نے سوال کیا۔''اس رات آپ دونوں کے بچ جھڑا ہوا تھا۔نظامی کے ذہنی تناؤ کا سب بھی بھی جھڑا تھا۔ وہ لانگ ڈرائیو پر کل گیا تھا پھراس کی گاڑی ایک تیز رفار مسافرکوچ سے گرائنی۔''

''جی .... آپ شیک که رب این '' سلنی نے دجرے سے کہا۔

''اس رات آپ دونوں میں ہونے والے جھڑے کی وجہ پاشا تا می وہی ڈائر کیشر تھا۔''انسکٹرنے بدستوراس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔'' آپ کا شوہر آپ کے اور پاشا کے درمیان مکنے والی محجزی کی خوشبوسونکہ چکا تھااور وہ آپ کواس خطرناک تھیل سے بازر کھنا چاہتا تھااور .....''

"فدا کے لیے بس کردیں۔" وہ دونوں ہاتھوں سے
اپنے سرکو تفاعتے ہوئے احتجابی لیجے میں ہوئے۔" بیسب
ماضی کا قصہ ہے۔ نظائی کو پیش آنے والے حادثے کے بعد
سبٹھیک ہو گیا تفااور میں نے اپنی غلطی کا احماس کر کے
پاشا کو اپنے ول و د ماغ ہے نکال دیا تفااور ..... چھیلے ایک
سال سے میں ول و جان سے نظامی ہی کی خدمت میں گی
ہوئی تھی۔اب وہی میری زندگی کا مرکز وجور تفا۔ آپ کومیری
بات کا یقین کرنا چاہیے۔ میں بالکل کے کہدرتی ہوں النیمئر
صاحہ!"

" شیك ب، من نے آپ كى بات كا يقين كرايا

''السيكشر صاحب! أب تو نظامي كي لاش مير ب حوالے كرنے والے تصریح طال باتھ كيوں آگئے؟'' حوالے كرنے والے تصریح طال باتھ كيوں آگئے؟'' '' آپ كے شوہركى لاش كل كى وقت بنظلے پر پہنچاوى جائے گی۔'' السيكشر نے اس كى آتھوں میں و كيستے ہوئے كہا۔

''کل …'''سلنی نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔'' آج کیوں نہیں؟''

یف بیران میون در است. ''بعض اہم وجوہات کی بنا پر آج سے کام ممکن نہیں ''

ہے۔ ''مطلب … میں سمجی نہیں انسکٹر صاحب!''سلمیٰ کی حیرت میں انجھن کا تناسب بڑھ گیا۔''الی کون می اہم وجوہات ہیں۔ کیا لاش کے حوالے ہے آپ کے میڈیکل کے''معاملات''انجی کمل نہیں ہوئے ؟''

''آپ جن میڈیکل معاملات کی جانب اشارہ کررہی ہیں وہ ایک دم ممل ہو چکے ہیں۔'' انسپٹر کے لیجے شل بلا کا اعتادتھا۔

" پھر ....؟" مللی کے چرے پر تثویش نے ڈیرا حالیا۔" پھر تاخیر کیوں؟"

" تاخیر کا سب بھی ہی محاملات ہیں۔" وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔" میڈیکل رپورٹ کی روشی میں، جب تک میں آپ سے چندا ہم سوالات کے جواب نہ لےلوں، نظامی کی لاش آپ کے سروسی کی جاسکتی۔"

"آپ صاف صاف بنائي، كبنا كيا چاه رب

ہیں؟''وہ نا کواری ہے ہولی۔ '' بتا کیں گی تو آپ ……''انسپٹر کا لہے معنی خیز ہو گیا۔ '' بیل تو مرف سوال کروں گا۔''

) و سرف وان سرون ہے۔ مسلنی پریشانی کے عالم میں انسکٹٹر کا منہ سکنے لگی۔

" کیایہ درست ہے کہ کی نور پاشا نامی ڈراہا ڈائر بکشر کے ساتھ آپ کے بجیدہ تعلقات رہے ہیں؟" السکٹرنے جذبات سے عاری لہج میں یو چھا۔

''ہاں، بیدورست ہے۔''نمکی نے اثبات میں گردن ہلائی۔'' پاشا صاحب ایک تظیم ڈائز یکٹر ہیں۔ وہ ہمارے پروڈکشن ہاؤس میں کافی عرصہ کام کر چکے ہیں۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ وہ میرے استادکی حیثیت رکھتے ہیں۔''

'' بی تو پیشہ درانہ تعلقات ہوئے۔'' انسکٹر نے عام سے لیجے میں کہا۔'' میرااشارہ خاص نوعیت کے تعلقات کی جانب تھا۔ ایسے تعلقات جو آپ کے شوہر کی نگاہ میں کھکتے

جاسوسي دُانجست ﴿ 50 ﴾ جنوري 2017 ء

بوعكس

یں نے مرادی کو نظامی والے بیٹرروم سے نکل کر قرار ہونے ویکھا تھا۔''

انسپکٹر ملمٰی گی تن ان تن کرتے ہوئے بولا۔''رات کے دو نج کر پینیس منٹ پر اگر آپ نے اپنے شوہر کی چیخ سی اور اس کی تھٹی تھٹی آ واز بھی آپ کی ساعت تک پیچی۔ از ال بعد آپ نے نظامی کے بیڈروم میں، اس کے بیڈ پر قائل کے خلاف اس کی مزاحمت کے آثار بھی دیکھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کھات میں نظامی زندہ تھا؟''

معمی مطلب ..... آپ کیا گہنا چاہ رہے ہیں .....؟'' سلنی نے بھری ہوئی آواز میں کہا۔

'' من پیچفیل کہنا چاہ آبا۔ میڈیکل رپورٹ کوآپ تک پہنچا رہا ہوں۔'' وہ سنسناتے ہوئے کیچے میں بولا۔ ''اور اس رپورٹ کے مطابق ، فطامی کی موت گزشتہ رات دس اور گیارہ ہے کے درمیان واقع ہو چکی تھی اور اس کی موت کا سبب ترکت قلب کا بند ہوجانا ہے یعنی .....جب میں پیچملی رات پہلی بارآپ کے بنگلے پرآیا تو اس وقت آپ کا شو ہرزندگی کی قیدے آزاد ہو چکا تھا .....''

"پ ..... پتانبیں ..... آپ س قتم کی ..... یا تیں کرد ہے ایں ....!" وہ دہشت زدہ نظر سے انسکٹر کود کھتے ہوئے یولی۔" آپ کاد ماغ توخراب نہیں ہوگیا؟"

انسپٹراپی بی دھن میں بولنا چلاتھا۔" اگر کسی خض کی موت رات گیارہ ہے ہے پہلے واقع ہو چکی ہوتو وہ ای موت رات کیارہ ہے ہے اور نہ رات کے دون کر پینیٹس منٹ پرندتو چی چلاسکا ہے اور نہ بی کسی کے گلا دبانے پراس کے طلق سے تھٹی کھٹی آوازیں برآ مدہوسکتی ہیں، قائل کے خلاف مزاحت کرنے کا تو کوئی موال بی پیدائیس ہوتا میڈم ....."

"میرا سرچگرا رہا ہے ....." وہ نقابت بھرے کیج

میں ہوئی۔ ''سرچکرانے کے بعدیقینا آپ کو بے چش ہونے کی ضرورت بھی چیش آسکتی ہے۔'' انسکٹر نے زہر خند کہے میں کیا۔''البندا ہے ہوشی ہے کیل میا بھی من لیس کہ میڈیکل

میذم ا" انسیکٹر نے ترم لیجے میں کیا۔" این قلطی کا احساس موتے ہی آپ نظامی کی جانب لوٹ آئی تھیں۔اب بیسب ماضی کا گلخ قصہ ہے جے چھیڑنے کا کوئی فائدہ میں۔" ان جی ..... میں بھی یہی کہدرتی ہوں۔" وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے ہوئی۔

''لیکن میڈم ....'' انسکٹر نے تغیرے ہوئے لیجے میں کہا۔''میں ماضی کی داستان کوتو فراموش کرسکتا ہوں مگر حال میں چیش آنے والے عبرت ناک واقعے سے نگاہ میں چراسکتا۔''

" آپ کس دانعے کا ذکر کررہے ہیں؟ "سلمی نے پوچھا۔
" مسلمی نے پوچھا۔
والا دا قصید ب مراد علی نائی ایک سفاک قاتل نے کم وہیش دو
تک کر پینیٹیس منٹ پر گاا گھونٹ کر نظامی کوموت کی خینوسلا
دیا۔ "انسکیٹر نے کہا پھر پوچھا۔" میں غلط تونییس کہ رہا؟"
دیا۔ "انسکیٹر نے کہا پھر پوچھا۔" میں غلط تونییس کہ رہا؟"
دیا۔ "انسکیٹر نے کہا پھر پوچھا۔" میں غلط تونییس کہ رہا؟"
دیا۔ "انسکیٹر نے کہا پھر پوچھا۔" میں غلط تونییس کہ رہا؟"
دیا۔ "اکس خارج کرتے ہوئے یولی۔" اس

''اور میں بھی ٹی الفورآپ کے تنظلے پر پہنچ کیا تھا۔'' انسپکٹرنے عام سے کہج میں کہا۔''ٹیکرآپ نے مجھے بتایا کہ مرادعلی نے آپ کے شوہر کوئل کردیا ہے۔اور دیوار پھلانگ کر تنگلے سے فرار ہو گیا ہے؟''

''جی، کی .... جو خقیقت تھی ، بیں نے وہی بیان کی ہے۔''وہ جلدی سے بولی۔

"اورآپ کولین ہے کہ اس سے پہلے آپ نے مراد علی کولین نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اس کے بارے میں پچھ جانتی تھیں۔" انسپکٹر سوالات کے سلسلے کو آ مے بڑھاتے ہوئے بولا۔" اور ....." اس نے ڈرامائی انداز میں لھاتی توقف کیا پھر بات کھل کرتے ہوئے کہا۔" اور جس وقت مرادعلی، نظامی کا گلاکھونٹ کراہے موت کے گھاٹ اتارر ہا تھا،اس وقت آپ واش روم میں تھیں۔"

''جی ..... جی ہاں .....'' وہ سر کو اثباتی جنبش ویتے ہوئے بولی۔'' آپ ٹھیک کہدرہے ہیں۔''

'' پہلے آپ نے نظامی کے پیننے کی آوازی پھر نظامی کے بیڈروم میں ہونے والی اٹھا گئے کی آوازیں آپ کی ساعت تک پینچیں اور پھر نظامی کی تھٹی تھٹی آواز .....''انسپلٹر نے یو چھا۔'' آپ نے بھی بتایا تھانا؟''

''جی بالکل۔ایہا ہی ہوا تھا۔'' اس نے کہا۔''میں ضرورت بھی پیش آسکتی ہے۔'' آڈ نور اُواش روم سے باہر نکل آئی تھی۔ای وقت کیا۔''البندا ہے ہوشی ہے تمل پر جاسبوسی ڈائیجست ﴿ 51 ﴾ جنبوری 2017 ء

.

بخت کردارکوشال کیا .....آه میری تست! استیری است. استیری دوش ندوی میدم!" اسکیر نے گہری سخیدگی سے کہا۔" اس طرح کے سخیدگی سے کہا۔"اس طرح کے کاموں میں ۔"

'' پتائبیں، اس شیطان نے مجھے کیوں دومرتبہ فون کیا۔میرانبراس کے پاس کیے آیا .....!''

"اُس افسوس کا گوئی قائدہ تہیں۔ جب وہ پولیس کے ہتنے چڑھے گا تو یہ تمام سوالات اس سے پوچھ کیے جائیں گے۔" انسپئر نے رو تھے لیج میں کہا۔" ہوسکتا ہے، وہ بھی آ پ کا کوئی فین ہو ۔....فیز تو اپنے آئیڈیل کا نمبر کہیں ہے ہیں۔" بھی حاصل کر لیتے ہیں۔"

'' یااللہ ..... علی کیا کروں .....'' وہ مریل می آواز میں یولی۔

''آپ نے بہت کچے کرلیا میڈم!'' انگیٹر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔'' زندگی اورموت کے ڈرامے پٹس آپ کا کردارختم ہو چکا۔ اب جو بھی کرنا ہے، پولیس کرےگی۔''

سلمی نے السکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے حرت بھرے کیچ میں پوچھا۔ ''السکٹر صاحب! کچھ ہوجیں سکا۔۔۔۔؟''

''بہت کچھ ہوسکتا ہے۔''انسپٹٹرنے سان کیج میں جواب دیا۔''اوراس بہت کچھ کا آغاز آپ کی کرفاری سے پورہا ہے ۔۔۔۔ میں ابھی اور ای وفت آپ کواپے شوہر کے قبل کے الزام میں کرفار کررہا ہوں۔امید ہے،اس سلسلے میں آپ مجھ سے تعاون کریں گی۔''

سلمی چوف چوف کررونے تھی۔ یہ اداکاری نہیں تھی بلکہ تقدیر کے سامنے اس کی تدبیر کی تکست کا اعتراف تھا۔ اس نے متعدد ڈراموں میں ٹریجٹری سین کیے تھے اور اپنی پرفارمنس سے کروار میں حقیقت کارنگ بھر کرناظرین کو آبدیدہ کردیا تھا۔ ان کھات میں اداکاری کرتے ہوئے اس کے دل کی کیفیت ناری رہا کرتی تھی ،سارا کھیل دیاخ کا بواکرتا تھا۔ آج وہ اور پہنل پرفارمنس دے رہی تھی گراس بواکرتا تھا۔ آج وہ اور پہنل پرفارمنس دے رہی تھی گراس کے آنوؤں کا انسکیٹر پرکوئی ارشیس ہورہا تھا۔ جب وقت انسان کے ہاتھ سے نگل جائے تو چھر ہردادفریا داور آہ ویکا انسان کے ہاتھ سے نگل جائے تو چھر ہردادفریا داور آہ ویکا ہے معنی ہوکررہ جاتی ہے۔

قدرت کے اصولوں کے برعکس چلنے والوں کا یمی انجام ہواکر تا ہے .....! کے ایک بیات اور است کا عمر اف تھا ۔۔۔۔۔ اقبال جرم تھا!

"آ تو گزشتہ رات نظائی دی اور گیارہ کے درمیان واقعی موت کے منہ میں چلا گیا تھا لیکن سے بات آپ کو معلوم نہیں میں۔ انسکٹر نے سنتی خیز اعداز میں کہا۔'' آپ نے سفاک تقی کی وشش کی اور نظامی کے قائل کے واقعے سے قائد واشحانے کی کوشش کی اور نظامی کے بیڈ پر افراتفری مجا کر میہ تاثر دینے کی کوشش کی کے مراوعلی نے بیڈ پر افراتفری مجا کر میہ تاثر دینے کی کوشش کی کے مراوعلی نے است کی کر شش کی کے مراوعلی نے است کی کر نظامی کا دیا نے نظامی کا گلا دیا نے کی کوشش بھی کی جوگی تاکہ نظامی کی موت میں گلا دیا نے کی کوشش بھی کی جوگی تاکہ نظامی کی موت میں قرامائی رنگ بھرے جا تھیں لیکن ۔۔۔۔آپ کے قبار پر نش کہیں

"میں نے تلے کونظامی کی ناک پررکھ کر پوری قوت سے دبادیا تھا۔"انسپیٹر کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ بے ساختہ بول آخی۔" کاش مجھے پتا ہوتا کہ وہ پہلے ہی مرچکا ہے .....!"

جيس ملے۔ كيا آب نے وستانے ملكن كر ......

"میڈم! یہ" کاش" انسان کو بری طرح مروا دیتا ہے۔" انسکٹرنے طنزیہ لیچے میں کہا۔" آپ اپنے منصوبے میں پوری طرح کامیاب ہوچکی تعیں۔اگرآپ سفاک قاتل کے ہاتھوں نظامی کی موت والاسین اپنے اسکریٹ میں شامل نہ کرتیں تو آج تیج آپ اپنے منصوبے کے مطابق ہوہ ہوچکی ہوتیں۔ پھر آپ کو پاشا کی زندگی میں واضل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا ۔۔۔۔۔کوئی نہیں!"

''میری جلد بازی نے مجھے مارڈ الا۔'' وہ کفب افسوس لطنتے ہوئے روہائس آ واز میں بولی۔''اگر اس منحوس مراد نے مجھے دو مرتبہ خاموش فون نہ کیا ہوتا تو میرا اس کی طرف وهیان نہ جاتا ..... میں نے خوائخواہ اسکریٹ میں اس کم

جاسوسىدائجست 52 حنورى2017ء

منصوبه ساز ذہن کو پڑھنا مشکل ہی نہیں کبھی کبھی ناممکن بھی ہو جاتا ہے . . . مختلف جہتوں میں بکھرے ذہن کی باریکیاں ایسے الجھاوے اور اصل ہدف سے بھٹکانے کے لیے وہ رکاوئیں اور لاحاصل باتوں کا جال پھیلاتی ہیں که قانون کے رکھوالے اُن پیچیدگیوں اور بھول بھلیوں میں گم ہو کررہ جاتے ہیں . . . قتل کی واردات کی پُرفریب تحقیقات . . . قاتل سامنے تھا مگر ہنوز نظروں سے او جہل تھا . . . کیس لمحہ به لمحہ حل ہونے کے بجائے مستقل پیچیدگیوں کی جانب گامزن تھا . . .

من مندرے کنارے آگئے والی بے ہتوار مشی کی مھنائیاں ....

بعبدازقياس

DownloadedFrom

Religion

میں نے ویب کیمرے کے ذریعے اطلاع کھنی میانے والے فیصل کے ذریعے اطلاع کھنی میانے والے فیصل کو بتایا کہ اس کے دروازے پروستک ویے والاکوئی اور بیس بلکہ تھامس ہے۔ دروازے پروستک ویے والاکوئی اور بیس بلکہ تھامس ہے۔ اگراس کی جگہ کوئی اور محص سے ماڑھے نو ہے اطلاع دیے بغیر جولیس کے ٹاؤن ہاؤس پر آتا تو وہ بھی اسے اپنے معمولات کی اجازت نہ معمولات کی اجازت نہ ویتا بلکہ جھے اطلاع کھنی بند کرنے کے لیے کہدوتا تا کہ وہ سکون سے اخبار پڑھ سکے کہاں تھامی کا معاملہ بالکل مختلف سکون سے اخبار پڑھ سکے کہاں تھامی کا معاملہ بالکل مختلف سکون سے اخبار پڑھ سکے کہاں تھامی کا معاملہ بالکل مختلف

باسوسى دائجست (53 ) جنوري 2017:

راست و سے دیا گھر ہیرونی درواز ہ بند کر کے دو اس مغرور کروڑ پتی کو اپنے دفتر شی لے آیا اور اسے اپنی میز کے سامنے چڑے کی کری پر بیٹنے کا اشارہ کیا۔وہ اس کری میں دھنس کیا تاہم اس کے چاڑے کندھے اب بھی تمایاں حس

جولیس نے اپنی کری کی پشت سے فیک لگاتے ہوئے کہا۔ '' یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اگرتم اینڈر یو کوئر کے لگا ہے کہا کہ اینڈر اور کوئر کے اس جانا کے لئے اور اگرتم میری خدمات اس لیے حاصل کرنا چاہے ہو چاہے اور اگرتم میری خدمات اس لیے حاصل کرنا چاہے ہو کہ میں تمہارے لیے کی ایسے کواہ کا بندو بست کروں جو چاہے وقت سے تمہاری خیر موجودگی تا بت کر سکتے ہے ہی کوئی جائے وقت سے تمہاری خیر موجودگی تا بت کر سکتے ہے ہی کوئی جائے اور کی دیل سے رابطہ کرو۔''

تفامس کے جزئے کے اوراس نے بھر الی ہوئی آواز ٹس کیا۔''میرے یہاں آنے کی یہ وجہ نیس ہے۔'' پھر اس نے اپنا ایک ہاتھ مر پر پھیرا اور پولا۔'' ٹیس کیس جانا کہ ٹس نے اپنڈر پوکول کیا ہے یا ٹیس۔''

"بي انتال احقانه بات بي" جوليس نے ب

" و فریس میری ہے۔" اس کے جڑے مضوطی سے مختی کئے۔" اس کے جڑے مضوطی سے مختی کئے لیے مختی کے لیے مختی کے لیے منہاری خدمات حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی میں نے اسے آل کیا ہے۔" اسے آل کیا ہے۔"

میں جولیں کو بتا سکتا تھا کہ تھامس نے جو کھے کہا، وہ فیر محتر ہے۔ اس کے چیرے کے تاثرات سے کچومعلوم بیس ہورہا تھا لیکن جولیس کا رویہ بالکل واضح تھا۔ وہ مہمانوں کی خاطر تواضع میں بھل سے کام نیس لیتا تھالیکن مہمانوں کی خاطر تواضع میں بھل سے کام نیس لیتا تھالیکن اس نے تھامس کوکانی بھی چیش نیس کی جس کی اسے ضرورت محقی کیونکہ وہ قامل کوکھلانے پلانے کا قائل نیس تھا۔ وہ جن تظروں سے تھامس کود کھ دیا تھا۔ اس نے جھے بہت چھے بت

" اگرتم مجھ پریہ واضح کرنا چاہتے ہو کہتم پر خونیں حانے ۔ تم جو کن لے کر یہاں آئے ہو۔ اس سے تم نے کونر کوئل کیا یا نیس تو شیک ہے۔ میں سننے کے لیے تیار ہوں لیکن میں تمہیں متنہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا اپنی ذیتے واری رکرو مے۔"

ہ تقامس نے تائید میں سر ہلایا اور بولا۔"اس رات میں تھر پر تقااور میں نے معمول سے چھے زیادہ ہی اسکاج پی

تھا۔ چاردوز قبل اس کا کاروباری شریک اینڈر بوکور ایک اپار فمنٹ میں مردہ پایا گیا اور اس کے قور آبعد تھا مس بھی غائب ہوگیا۔ ایک جانب پولیس اس کروڑ ہی فض کوسر کری سے تلاش کردی تھی تو دوسری طرف دونوں کاروباری شریکوں کے بارے میں تخالفت کی افواہ بھی گشت کردی تھی کیونکہ کور گزشتہ تین ماہ سے تھامس کو اس کمپنی سے الگ کرنے کی کوشش کرد ہاتھا جواس نے بنائی تھی۔

جولیں نے اخبار تظروں سے مثاتے ہوئے کہا۔ "آرجی،اگریکی حملی چالبازی ہے ...."

"دونہیں، جھے ایسانہیں لگنا اور اگرتم جران ہورہ ہو کہ کیمبری کا سب سے زیادہ مطلب پرست تض تمہارے دروازے پر کیا لینے آیا ہے تو میں پولیس کوفون کر دیتا ہوں۔ وہ اسے گرفتار کر لیس مے۔ ممکن ہے کہ انہوں نے اس کی گرفتاری پرکوئی انعام رکھا ہواوروہ تنہیں ٹر ہے گا۔"

جیا کہ عل نے کہا۔ تماس کا معاملہ مخلف تھا۔ يهال تك كه جوليس مجى ابنااصول تو ژنے پر تيار ہو كيا جواس في مكني كا كول كي بغيراطلاع آف يريناركما تفا جوليس نے دروازہ کھولاتو میں نے کیلی بات جونوٹ کی وہ سے کہ تھام کے بہت ہی گندا اوورکوٹ مہمن رکھا تھا اور اس کے بال بلعرے ہوئے تھے۔اس کی عربیّاون سال می اور میں نے اس کی جوآن لائن تصویریں دیعی میں ۔ان مےمطابق وه ایک خوش محل محص تھا۔ سرخ و سفید رکھت، مضبوط جڑے، چوڑے کندھے اور سلقے سے سنورے ہوئے بال جو کیل کیل سے سفید ہویا شروع ہو گئے تھے۔اس وقت جوليس كيمامن كمزا موافق وحشت زده نظرآ رباقها\_اس كى تصييل سوى مولى اوربال برتيب تصدايها لكناتها جے دو کی طوفان سے گزر کر آیا ہے۔ میں نے سینڈ کے بزاروي حصيص اس كالقويرول مصموازند كمااور بيجان لا كريمي قام ب- عصال كوك كى جب سے كوئى بھاری چزا بھری ہوئی نظر آئی۔جولیس نے بھی اس کا نوٹس لیا اور کہا کہ کیا دہ اس کن کواستعال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جوده الني ساتھ كرآيا ہے۔

قاص نے نئی میں سر بلایا۔ وہ کچی مضطرب نظر آریا تھا۔ جیسے اے ڈرہوکہ کی وقت بھی کوئی پولیس والا آ کرا ہے کرفارکرسکتا ہے۔اس نے ادھراُدھرد مکھتے ہوئے کہا۔''کیا ہم اندر بیٹے کریات کر کتے ہیں؟''

جولیس نے ایک طرف ہوکرا سے اعرائے کے لیے میں گر پر تمااور میں نے معمول معدد کا تجست ح 54 > جنور 2017 ع

39

بعيدازقياس

پولا۔ ''جو پچھ ہوا۔ وہ میں نے بتا دیا۔ اب میں صرف کے جانتا چاہتا ہوں۔ اگر میں آل کرے فرار ہوتا تو اس کن کو مین کے قریب کی جنگل میں پینک و بتا کیکن ایسانہیں کیا۔ اگر میں نے اینڈر یوکوئل کیا ہے تو نتا کے کاسامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں بالکل نہیں جانتا کہ واقعی میں نے یہ آل کیا ہے کوکہ میں اس سے نفر ہے کرتا تھالیکن کی کوئل کرنے کے بارے میں سورج مجی نہیں سکتا۔ چاہوہ اینڈر یوبی کیوں نہ

المرتم نے اسے آل نیس کیا تو تھادے پاس سے گن کیوں ہے؟"

''میں نہیں جانتا۔ بیبھی ہوسکتا ہے کہ میں نے کی ایسے شخص کوفون کیا ہوجوا بنڈر یو سے مجھ جیسی نفرت کرتا ہو۔ اس نے اینڈر یو کوفل کرنے کے بعد کن میری جیب میں ڈال دی ہواور جیسے گئی میں پیسٹک کرفرار ہو کیا ہو۔''

وسيكن تك جوليس بيس وحركت بينا قامس كو ديكار بالجراس في داكس باتورك الكيول سي ميز يرطبله بجانا شروع كرديا من جانا قاكده وه كياسوج ربا ب خاد ن باؤس پريم حط كے بعداس في اس كا تعير توكر لى محل دوستول، پرائے گا كوں اور نماياں شخصيات في اسے ابنا نيا بار بنا في كے ليے بہترين اسم كى شراب بيجى تمى اسے ابنا نيا بار بنا في كيند بده شراب كى كى شوس كرر با قا اور اس كے ليے اسے ايك برى رقم كى ضرورت تمى جو قامس سے ملنے والى فيس كى صورت من بورى ہوكتى تمى بو اچا تك بى اس في طبلہ بجانا بندكر ديا اور كى فيط پر وينتي كا اچا تك بى اس في طبلہ بجانا بندكر ديا اور كى فيط پر وينتي

''مسٹرتھامی! جہاں تک میں مجھ سکا ہوں۔ یہ کیس میرے لیے بدترین وردِسر ثابت ہوگا۔ میں چند شرا کلا پر یہ کیس لینے کے لیے تیار ہوں۔ پہلی یہ کہ میرا معاوضہ ایک لا کھڈ الرز ہوگا۔ چاہے میری تحقیقات ایک منٹ میں کمل ہو جائے یا ایک سال تک چلتی رہے۔''

تقاص مربلاتے ہوئے بولا۔"مظور"

ر ای مراکام صرف یہ دریافت کرنے تک محدود ہوگا کہ کیا تم نے اینڈریو کو آل کیا ہے یا نہیں اور میں این ر پورٹ تہیں اور پولیس دونوں کودوں گا۔اگرتم نے کوزکوآل نہیں کیا اور میں ایتی تحقیقات کے نتیج میں اصل قائل کو شاخت کرنے میں کا میاب ہو گیا تو اس کی رپورٹ بھی دوں گالیکن اس آل کا معماطل کرنے کا ذیے دارنمیں ہوں۔" قامی کی خوبیں بولالیکن سر بلا کر این رضامندی لی۔نسف شب کے قریب میں بالکل مدہوش ہو کیا اور جب میری آکھ کھلی تو اپنے آپ کو ایک کل میں پڑا ہوا پایا اور ب ریوالورمیری جیب میں تھا۔''

ہے کہہ کر اس نے اپنے اوورکوٹ کی جیب سے
اعشار یہ بنیں کا ریوالور نکال کر جولیس کی میز پر رکھ ویا۔
گوکہ پولیس نے ابنی تک بیرظام نیس کیا تھا کہ کورکوکس سائز
کے پہنول سے نشانہ بنایا گیا تھالیکن جب پی خبر منظرعام پر
آئی تو میں اس کے بارے میں جانے کے لیے مجس ہوگیا
اور میں نے کیمبرج پولیس کے کہیوڑسٹم میں تھس کر پالگالیا
اور میں نے کیمبرج پولیس کے کہیوڑسٹم میں تھس کر پالگالیا
گدائل واردات میں اعشاریہ بنیس کار بوالور بی استعال ہوا
تھا۔ یہ بات میں نے جولیس کو بحی بنادی تھی۔

''جولیس نے بوچھا۔ ''منے ساڑھے چھ ہے۔ وہ کی ان مین اسکوائر میں واقع ٹریمونٹ اسٹریٹ سے شعل ہے۔ میں جہیں یہیں بتا سکتا کہ وہاں کس طرح پہنچا یا یہ کن میری جیب میں کیے آئی۔ اس بارے میں کھوٹیں جانا۔ جب میں نے جیکی منگوانے کے لیے اپنا سل فوان ٹکالا تو اس پرمیری ہوی کی طرف سے پیغامات دیکھے اور ای سے اینڈر یو کے آل کے بارے میں معلوم ہوا۔ ٹیز یہ کہ میں پالیس کو یو چھ کھو کے لیے مطلوب ہوں۔''

"لبذاتم فرار بو کے "

قاص کا چرہ مرجما کیا جیے اس نے جولیں کے تیمرے کوھیقت کے بجائے ایک الزام مجما ہو۔ ''جس گھرا کیا تھا۔'' اس نے کہا۔ اس کے چرے پر بکلی می سرقی دوڑ کی جو یقینا شرمندگی کی علامت تھی۔'' جھے پی اندازہ نہیں تھا کہ جس کہاں رہا یا جس نے کیا کیا اور جب جھے معلوم ہوا کہ ایڈر یو کا لی ہو گیا ہے اور آلڈن میرے کوٹ کی جیب میں ہے توجم کی ایک جگہ جانا چاہتا تھا جہاں جھے تنہائی میر میں ہوا میں ہے تنہائی میر میں ہوا دور جس کی ایک جگہ جانا چاہتا تھا جہاں جھے تنہائی میر ہوا ہوا۔ یقینا جس فوری طور پر پولیس کے سوالوں کے جواب ہوا۔ یقینا جس فوری طور پر پولیس کے سوالوں کے جواب ہوا۔ یقینا جس فوری طور پر پولیس کے سوالوں کے جواب میں اور میں اور دی کی وزیشن جس فوری طور پر پولیس کے سوالوں کے جواب میں اور ایک کی ہوا ہوا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کے حالات جس بھی میں میں کرتا ہوا ہے کہ کوئی جہاں ایک کیبن جس چارون کر ارک کا داستعال کی جہاں ایک کیبن جس چارون کر دار ہوگیا ہے۔''

'' بیجی ممل طور پر بعیداز قیاس ہے۔'' تفامس نے جولیس کی بات کوکوئی ایمیت نیس دی او

جاسوسي دائجست ح 55 > جنوري 2017 ء

جس رات کونر کاقل ہوا۔ وہاں سے تین فون کالز ہو کی تھیں۔ بیمعلوم کرنا بہت ضروری تھا کہ یہ ٹیلی فون اس نے کیے یا اس کی بیوی نے۔

جب میں نے جولیس کوان تمن لوگوں کے نام بتائے جنہیں پر نمکی فون کیے گئے جھے تو اس نے جواب دینے کے بچائے تن سے اپنے ہونٹ بھٹنج لیے اور ایک بار پھر اپنی بات وہرائی کہ بیرسب پچے بعیداز قیاس ہے گو کہ اب اس میں پہلے جیسا تین نہیں تھا۔

" بہ کانی نہیں ہے آر ہی۔" اس طرح کے کیسو میں لوگ مد ہوئی ہونے کا دعویٰ کرتے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں کچھ یادنیس رہا کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔"

اس سے پہلے کہ میں مزید بحث کرتا اطلاق تعنیٰ بی۔
میں نے دیب کام پر چیک کیا۔ دردازے پر ہنری زیک
کھڑا ہوا تھا۔ میں نے جولیس کواس کی آ مدی اطلاع دی تو
دوخود اسے لینے چلا گیا۔ جب دہ اس کے ساتھ پی میں
دالیس آیا تو ناشتے کی تیاری کے دوران اس نے ہنری کو
قامس کے بارے میں سب چی بنادیا جودوی کررہا تھا کہ
جب اس کی آ تھے کی تواس نے اپنے آپ کوایک گی میں پایا
دوران کانی آلونل اس کے وس کی جیب میں تھا۔ اس دوران
ہنری پوری ایک بیسٹری اپنے حلق میں اتار چکا تھا جواس نے
ہنری پوری ایک بیسٹری اپنے حلق میں اتار چکا تھا جواس نے

"میں جانتا ہوں۔" جولیس نے ہنری کو پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے کہا۔" بیکمل طور پر بعیداز قیاس ہے !" ہنری نے مسکراتے ہوئے کہا۔" یقینا تم قانونی معاملات میرے حوالے کر کے زندگی کو دلیپ بنا ویتے

جولیس نے ایک ٹرے میں کائی اور پیٹریاں رکھیں اور ہنٹریاں رکھیں اور ہنٹری کو لے کراپنے دفتر میں چلا گیا۔ تھامس برستور کری میں اور ہنٹری چھائی میں دھنسا ہوا بیٹھا تھا اور اس کے چیرے پر افسر دگی چھائی ہوئی تھی۔ ہوئی تھی۔ جب جولیس نے اسے کائی اور پیٹری پیٹری پیٹری تو اس کائی اور پیٹری پیٹری ہے۔ رکی تعادف کے بعد اس نے بھٹری نے تھامی ہے۔ رکی تعادف کے بعد ہنٹری نے تھامی سے سرگوشیوں میں با تیس کرنا شروع کر ہنٹری نے تھامی سے سرگوشیوں میں با تیس کرنا شروع کر دیں اور جولیس نے اپنی کری پر بیٹھے بیٹھے اس طرح آئیسیں بندکر لیس جیسے سور ہا ہولیکن وہ ان کی ساری ہا تیس میں رہا تھا۔ میں باتیں کی کہ وہ جولیس کی خدمات حاصل نہ کرے۔ کیونکہ کوئی ہوشیار وکیل اس کا پیمطالبہ بیس مان سکا کہ وہ اپنی تحقیقات کے نتیجے سے پولیس کی خدمات حاصل نہ کرے۔ کیونکہ کوئی ہوشیار وکیل اس کا پیمطالبہ بیس مان سکا کہ وہ اپنی تحقیقات کے نتیجے سے پولیس

"بي پٽول شائع نبين کيا جائے گا اور اگر پہلے نيس تو کم از کم اس وقت تک جب بيس اپنی تحقیقات کمل کرلوں۔ اے پوليس کے حوالے کرديا جائے گا۔" "منظور ہے۔"

" بیس براہ راست تمہارے لیے کام نیس کروں گا بلکہ میرا رابطداس وکیل سے ہوگا جو تمہاری تمائندگی کرے میں "

اس نے آخری شرط بیان کرتے ہوئے کہا۔"آگرتم نے ابھی تک کی وکیل کی خدبات حاصل نہیں کی جی توجی ہنری زیک کانام تجویز کروںگا۔ ماضی جی بھی بھی اس سے کی مرتبہ کام لے چکا ہوں اور وہ پہلے سے فرض کیے ہوئے بے کنا ہوں کوشل سے باہرر کھنے جی ماہر ہے۔"

'' میں نے تم سے بیٹیں کیا کہ میرے وکیل کا بندوبست کرو۔'' تھامس ہونٹ چیاتے ہوئے پولا۔'' جمعے اس کی کوئی پروائیس ہے۔''

ال کی وفی پروائیس ہے۔ "جولیس نے کہا۔" میں کی وکیل در الیکن بچھے ہے۔ "جولیس نے کہا۔" میں کی وکیل کی طرح اپنے کلائے کی راز واری کا تحفظ نیس کرسکا اور نہ بی بچھے اس کی پروا ہوگی۔ میں جو پچھ بھی دریافت کروں گا وہ پولیس کومعلوم ہوجائے گائیکن وکیل کے بچھ میں آجائے دو پولیس کومعلوم ہوجائے گائیکن وکیل کے بچھ میں آجائے میری مدار داری قائم رہے گی۔ اگر تم براہ راست میری خد مات حاصل کرو کے تو میں مجبور ہوں گا کہ پولیس کو اس خد مات حاصل کرو کے تو میں بیا دول جس سے اس معالے کی شخصیات کرنے کے لیے میری صلاحت کو نقصان بینچے گا۔ "خفیقات کرنے کے لیے میری صلاحت کو نقصان بینچے گا۔ آخری شرط پرکوئی مجموعاً نہیں ہوسکا۔"

قاص کے جڑے مزید آ دھائے پھل گئیکن اس نے جولیس کی شرا کا پر دضامندی ظاہر کردی۔ اس کے بعد جولیس کی شرا کا پر دضامندی ظاہر کردی۔ اس کے بعد جولیس کے دل جس تھاس کے لیے زم گوشہ پیدا ہو گیا جولئس اے دفتر جس اکیلا چھوڑ کر اس کے لیے کائی اور چولیس اے دفتر جس اکیلا چھوڑ کر اس کے لیے کائی اور چیسٹری وغیرہ کا انظام کرنے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جس سوج جس پڑ گیا کہ تھاس نے جو کہائی بیان کی ہے بعد جس سوج جس پڑ گیا کہ تھاس جی جو کہائی بیان کی ہے کہ دہ نظام کے دو اس جس کتا تھے ہے۔ جھے اس جس کی جھول نظر آئے۔ مشلا یہ کہ دہ اس جس کتا تھے جو بھو کھا اور اس نے کسی کوفون کیا کہ دہ اس کے حرکا فون کیا کہ دہ بعد جس اس نے جو بھو کیا ، یہ سب یا تیں میرے حکق سے بعد جس اس نے جو بھو کیا ، یہ سب یا تیں میرے حکق سے بعد جس اس نے جو بھو کیا ، یہ سب یا تیں میرے حکق سے بعد جس اس نے جو بھو کیا ، یہ سب یا تیں میرے حکق سے بعد جس اس نے جو بھو کیا ، یہ سب یا تیں میرے حکق سے بعد جس اس نے جو بھو کیا ، یہ سب یا تیں میرے حکق سے بعد جس اس نے جو بھو کیا ، یہ سب یا تیں میرے حکق سے بعد جس اس نے جو بھو کیا ، یہ سب یا تیں میرے حکق سے بیس اس رہی تھیں۔ جس نے اس کے گھرکا فون چیک کیا تو

خاللوالي فالتجسية 56 كحنوري 2017

بعیداز قباس خیال ہے کہ تیغوں مرتبہ الکھل کے ساتھ ساتھ وہنی دیاؤ بھی

اس کا ہم عضرتھا۔" "کیا چار دن پہلے جہیں کسی ایسے ذہنی دیاؤے واسطہ پڑا جوکوزکی ان کوشٹوں کے علاوہ ہوجووہ جہیں کمپنی سے ہٹانے کے لیے کررہاتھا؟"

تقامس في من سر بلاديا\_

'' وقتی طور پر میں بیڈرش کر لیتا ہوں کہ تمہاری شراب میں ملاوٹ کی گئی تھی۔ بیہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی کے علاوہ یا ہر کے کی فردکی بھی ان بو کوں تک رسائی ہے؟''

''میں تہمیں بتار ہاہوں کہ ایسا پھولیں ہوا۔'' ہنری جانیا تھا کہ جولیس پوری ہات بھے چکا ہے۔ جس انداز سے اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگیوں سے کری کے ہتھے پرطبلہ بجانا شروع کیا۔ اس کا بھی مطلب تھا کہ وہ اس کیس اور تھائمس کے بارے شن سب پھیجان چکا ہے۔ ''ہنری کا نہ کھانے کے انداز میں بولا۔ وہ تریسٹے سال کی عمر میں بھی مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اس کا قدیا نچے فٹ چھانچے اور وزن

ایک سوچالیس پونڈ تھا۔ اگر و وتھائس کوایک ہاتھ مار دیتا تو اے زیمن سے اٹھنے یس کم اذکم پارٹی منٹ لگ جاتے۔ ای لیے اس نے ہنری کی بات پائے یس عافیت جاتی اور اعتراف کیا کہ جس رات کوئر کائل ہوا، تین افراواس کے مکان پرآئے تھے اور ان ٹس سے کوئی ایک اس کی اسکاچ شی منشیات ملاسکتا ہے۔ جب اس نے ان تین آ دمیوں کے نام بتائے تو میں جو تک پڑا۔ میدوی تینوں افراد تھے جن

سے تعامی نے نصف شب کے بعد ٹیلی فون پر بات کی تھی جس رات کوز کا قبل ہوا تھا۔

جینی مارٹن ، اس کی ممینی میں وائس پریڈیڈنٹ سیلز ہے۔ "میں نے جولیس کو بتایا۔ دوسرانام سالوس نامنگرین کا تھا جو وائس پریڈیڈنٹ مارکیڈنگ تھا اور حالیہ کاروہاری مضامین سے انداز ہ ہوتا تھا کہ کوٹران دونوں کو بھی کمینی سے الگ کرنے کی کوشش کررہا تھا۔البتہ میں ڈینیل سلیٹری کے ہارے میں کچھ معلوم نہ کرسکا۔

"اس طاقات کا مقصد کیا تھا؟" جولیس نے ہو چھا۔
"اینڈر ہو، جینی اور سالومن کو بھی ہٹانے کی کوشش
کردہا تھا۔" تھامس نے کہا۔" ڈیٹیل نے چھرروز قبل مجھے
سے دابطہ کر کے مدد کی چیکش کی تھی حالا تکہ کئی برس پہلے اس
کے اینڈ ر ہو سے ایسے تعلقات تھے۔ہم نے بید طاقات ای

کو خرور مطلع کرے گا چاہے وہ پہلی ہو۔ جب وہ اس شی ناکام ہو گیا تو اس نے اپنی فیس کا سوال اٹھا دیا۔ تعوزی ی بخٹ کے بعدوہ ایک معاہدے پر شنق ہو گئے اور ہنری نے جولیس کو بتا دیا کہ وہ تھامس کے لیے کام شروع کرنے پر تیارہے۔ تبھی جولیس نے اپنی آ تکھیں کھول دیں۔ تیارہے۔ تبھی جولیس نے اپنی آ تکھیں کھول دیں۔ اسرار ہے کہ بٹل اس تحقیقات کے لیے تمہاری خدمات حاصل کروں جس کے بارے بیل تم دونوں پہلے ہی گفتگو کر

"اور یہ ان شرا کلا کے تحت ہوگی جو یس بتا چکا

"-U\"

ع ہو۔" ہنری نے رسما کھا۔

قام سے اپنی جیب سے چیک بک تکالی اور وہ چیک کھنے ہی والا تھا کہ جولیس نے اسے روک دیا اور کہا کہ چیک کھنے ہی والا تھا کہ جولیس نے اسے روک دیا اور کہا کہ اس کے بینک اس کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے۔ تھا میں نے ٹیلی فون کے ذریعے بدایات دیں اور دس منٹ بحد میں نے جولیس کو بتا دیا کہ اور خش میں آبک لا کھڑ الر تفقل ہو تھے ہیں۔ دیا کہ اس کے اکاؤنٹ میں آبک لا کھڑ الر تفقل ہو تھے ہیں۔ دیا کہ اس کے اکاؤنٹ میں آبک لا کھڑ الر تفقل ہو تھے ہیں۔ دیا تھی اس کے اکاؤنٹ میں آبک لا کھڑ الر تفقل میں نے ہمائے آئے بیری افسوس ناک ہات ہے کہ مسٹر تھا میں نے ہمائے آئے میں اس کے معدے میں اس کے اگر اس موجود ہوں گے تھیں اس کی شرق اس کرنا ہوگا۔ "

مویا ایک طرح سے جولیس نے میری بات مان لی میں لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کے خیال میں تھامس جموث ہول کے خیال میں تھامس جموث ہول رہا تھا بلکہ اے شک تھا کہ اس کی شراب میں مشیات ملا دی می تھی لیکن اس سے پہلے کہ ہنری کوئی جواب دیتا۔ تھامس نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ ''جمہیں کی چیز کا نیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں، جھے کوئی نشہ آور دوانیں دی می تھے۔ کوئی نشہ آور دوانیں دی می تھے۔

" تم يقين سے كبد كتے ہو۔ "جوليس نے كہا۔ صاف لگ رہاتھا كدو واس كى بات سے قائل نيس ہوا۔

" ہال، یہ پہلی بارٹیس ہوا کہ میں مدہوش ہو گیا ہول۔ " تھا می نے کہا۔ اس کے چہرے پرایسے تا ترات انجرے جیسے اس نے کوئی کڑوی چیز چکوٹی ہو پھر وہ پنجی آواز میں بولا۔ "اس سے پہلے بھی دومرتبداییا ہو چکا ہے۔ پہلی بار اس وقت جب میں کانے میں تھا اور دوسری مرتبہ جب میں اپنی دوسری بوی سے شاوی کرنے والا تھا۔ میرا

جانلوسى دافجست < 57 > جنورى 2017 ء

ہنری اور تھائمی کے جانے کے بعد جولیس نے مجھ اسے کہا کہ فون کر کے ٹام ڈرکن کی دستیابی کے بارے بی معلوم کروں۔ وہ اس وقت مارکیٹ بیس بہترین پرائیویٹ مرائ رساں تھا۔ جب میرا رابطہ ہوا تو اس نے ایک مند سوچنے کے بعد ایک دستیابی ظاہر کر دی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ فی الوقت کی کام بیس معروف ہے اورا ندازہ لگا ہے۔ خوش کے کہ وقت نگال سکتا ہے۔ خوش کا کہ دہ کس طرح جولیس کے لیے کام کر سختی ہے وہ اس پوزیشن بیس تھا کہ جولیس کے لیے کام کر سختی ہے وہ اس پوزیشن بیس تھا کہ جولیس کے لیے کام کر سکتی ہے وہ اس پوزیشن بیس تھا کہ جولیس کے لیے کام کر سال خام کوائی چر جولیس کے کہتے پر بیس نے بارے بیس تھا کہ جولیس کے کہتے پر بیس نے اس کی ایک اور پرائیو بہت سرائی رسال مام بیٹرز رہے بات کروائی جو کم دیش ٹام جیسا تی ہوشیار اور سال معروف تھا۔ اس کے بارے جس ایک معروفیت کے باوجود جولیس معروف تھا۔ اس نے بھی اپنی معروفیت کے باوجود جولیس معروف تھا۔ اس نے بھی اپنی معروفیت کے باوجود جولیس معروف تھا۔ اس نے بھی اپنی معروفیت کے باوجود جولیس

کے لیے کا م کرنے پرآ مادی ظاہر کردی۔
جولیس نے ان دونوں کو ناکام بتائے، انہیں سنے
کے بعد ش مجھ کیا کہ وہ کی نظریے کے تحت کام کررہا ہے
اوراس کی معقول وجہموجود تھی۔ اگر واقعی اس رات تھا مس
کونشہ آور دوا دی گئی تھی۔ اس مفروضے کو ذہن میں رکھتے
ہوئے میں نے تعلی ماڈل بنانا شروع کردیے گؤکہ میرے
پاس محدود اعداد وشار تھے لیکن ان کا تجزیہ کرکے میں اس
قابل ہوگیا کہ کھونتاج اخذ کرسکوں۔ ابھی میں اس پر کام کر
بی رہاتھا کہ متر ومنے بعد بنری کا فرن آیا۔

''ش نے وہ کن بحفاظت اپنی سیف میں رکھوی ہے۔''اس نے جولیس سے کہا۔''اوراہے موکل کی مدو سے میں ان لوگوں سے تمہاری ملاقات کا بندو بست کرنے کے قابل ہو گیا ہوں جن کے لیے تم نے کہا تھا۔'' ہنری نے جولیس کو بتایا کہ وہ چاروں مشتبہ افراد کن اوقات میں باری باری جولیس سے ملنے اس کے دفتر آئیس گے۔''

اس فون کال کے اکیس منٹ بعد ٹام نے فون کر کے بتایا کہ اسکاری کی وہ بول غائب ہے جس میں خشات کی ملاوٹ کا امکان ہوسکتا تھا۔'' وہ بول تمریس ہے اور تہ ہی کوڑے دان میں جبکہ اس کی بیوی کا کہنا ہے کہ اسے اس بول گئر کے بارے میں بچھ ملم نہیں۔ وہ بچھ تحبراتی ہوئی لگ رہی گئے۔''

" مجھے ان دونوں باتوں کی تو تع تھی۔" جولیس نے

'' ہاں، برحمتی سے ایسا بی ہوا۔ اب ش حمہاری ہدایت کےمطابق دوسرا قدم اشائے والا ہوں، امید ہے کہ

کوئی حکمتِ عملی نثیار کر سکیں۔'' اس نے ایک کمزور می مسکراہٹ چیر ہے برلاتے ہوئے کہا۔''ہم نے ایک آپٹن کے طور پر اینڈر یو کوئل کرنے کے بارے میں کوئی تفتگونہیں کی۔اگرتم ایساسوچ رہے ہوتو پیغلا ہے۔'' کن ۔اگرتم ایساسوچ رہے ہوتو پیغلا ہے۔''

" ثم نے ایسا کو ل نہیں گیا؟" جولیس نے یو چھا۔ " تمہیں شجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔" قعامس نے ناگوارے کیا۔

"من پوری طرح سجیدہ ہوں۔ ایک فض تمہاری کمپنی پر تبضہ کرنے کی کوشش کردہا تھا۔ اس سے پہلے وہ تم میں سے ایک کو بہت بڑا مالی نقصان پہنچا چکا تھا اور باتی لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنے کی کوشش کردہا تھا۔ جیسا کہتم نے پہلے کہا کہ اس نظرت کرتے تھے اور جھے بھین کہتم نے پہلے کہا کہ اس نظرت کرتے تھے اور جھے بھین سے کہ بھراس سے کہ بھراس کے پھراس ہوئی ؟"

قائس چندسکنڈ تک مند کھولے جولیس کو دیکھتار ہا پھر منہ بند کرتے ہوئے بولا۔'' میں اس سوال کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔''

جولیس نے اچا تک ہی سوالوں کارخ تبدیل کر کے
اس کی سوجودہ بیوی کی طرف کر دیا۔ اس وقت تک بی
الیس تفاص کے بارے بیں ابتدائی مطومات حاصل کر چکا
تفا۔ اس کی عمرا تھا نیس سال تھی اور وہ تفاص کی دوسری بیوی
تفا۔ اس کی عمرا تھا نیس سال تھی اور کہیں زیادہ میرکشش تھی۔ اس
عورت سے شادی کرنے کی خاطر تفاص نے اعتراف کی
دوسری بیوی کوطلاق دیے دی تھی۔ تفاص نے اعتراف کیا
دوسری بیوی کوطلاق دیے دی تھی۔ تفاص نے اعتراف کیا
دوسری بیوی کوطلاق دیے دی تھی۔ تفاص نے اعتراف کیا
دونوں کے درمیان بہت استھے تعلقات تھے اور یہ کہ جولیس
دونوں کے درمیان بہت استھے تعلقات تھے اور یہ کہ جولیس
اس کی بیوی کو اس معالمے بیں ملوث کر کے اپنا وقت ضا تھے

"اس دائة تمهارى يوى كمال تى؟"

تھامی نے ایک بار پھر بُراسامنہ بنایا جیسے اس نے کوئی کڑوا گھونٹ لے لیا ہواور بولا۔'' وہ گھر پر ہی ہوگی، شن بیس جانبا۔ اس رات میں سیدھا بار میں چلا کیا تھا اور چالیس سال پرائی شراب سے شغل کرنے لگا جس کی سل میں نے ایک رات بل ہی کھولی تھی۔''

جولیس نے مرید سوالات کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی خاص بات معلوم نہ کرسکا۔ بالآخر وہ اور ہنری اسے دفتر میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے تا کہ آئندہ اقدامات کی منصوبہ بندی کر سکیں۔

جاسوسي ڏائجست ﴿ 58 ﴾ جنوري 2017 ۽

تا ہم كريمرائے نصے پرقابوياتے ہوئے بولا۔ "مل دیکه لول گا۔ اس تاز و ترین حرکت کے بعد تم اليخ لأسنس ع عروم بوجاؤ كي-"

ایے بے معنی بات ہے۔" جولیس نے گری سائس لیتے ہوئے کہا۔''اگرتم پیند کروتو ہم دونوں یہاں کھڑے ہو كر ايك دوسرے كو دهمكيال دية رايل كے-تم ميرا لاسنس منوخ كرنے كى وسمكى دو كے تو مي بھى تم ير براسال كرنے كا الزام لكا دول كاليكن اس سے وكي حاصل جیس ہوگا۔اس کے بجائے اگرتم مبذب انداز میں گفتگو کرنا جا ہوتو مجھے خوشی ہو گی کہ مہیں اے ساتھ کائی میں شریک -112

كريمرشش وي عن يركيا عن اعداز عده جوس دکھار باتھاءاس میں وہ جولیس سے سیمی کرسکتا تھا کہوہ اس کی کافی پر لعنت بھیجنا ہے کیکن وہ میں جاہنا تھا کہ جولیس وروازہ بتد کردے اور اس کے یاس اندرآئے کے لیے کوئی معقول وجد باتی شدر ہے۔ وہ دل پر جرکرتے ہوئے بولا۔ " فيك ب- جياتم كو-"

جولیس اے ایج بین میں لے آیا۔ وہ اس کے لیے كافى تكال ربا تعاليكن كريم عرضه وكااوروه بخت ليج من بولا۔" تم اچی طرح جائے ہوکہ ہم او تھ کھے کے لیے تماس کو تلاش کررے تھے۔ جب وہ تمہارے دروازے يرآياتوية تهارا فرض تفاكه يوليس كواس كي اطلاع دية" جولیں نے اے کائی پڑاتے ہوئے سر بلایا اور بولا۔" تم نے یہ کیے فرض کرلیا کہ مسڑ تھاس نے اسے وكل كر بحائ جوت رابط كيا تعاة"

"اگرايا ب تب جي جم اچي طرح جانے بي ك ہنری تمہارا آوی ہے

" میں مہیں تھین ولاتا ہوں کہ ہنری زیک دوسرے مؤکلوں کے لیے بھی کام کرتا ہے لیکن اگر مسر تعاص نے پہلے مجھ سے دابطہ کرلیا جیسا کہ تم مجھ دے ہو، تب بھی بد میری قانونى ذقي دارى ميس كى كيتم عدابط كرول اورجيسا كيتم جاتے ہوجب سےاس کےولیل نے میری خدمات حاصل ک بیں تو محمد پر بھی لازم ہو گیا ہے کہ ایج موکل ک راز داري كاتحفظ كرول"

اس وتت كريم كا چره و كيمنے سے تعلق ركمتا تھا۔ وہ غصے سے اپنے ناخن چہاتے ہوئے بولا۔"اس نے مہیں بتايا موكا كدكم طرح كوركول كيا اورابتم اساس الزام ے بحانے کارات الاس کردے ہون

اس بارقست ساتهدو ملى" " تمہارا وقت ضائع کیس ہوا ٹام۔ ہمارے لیے بیہ

جانتا جى اہم ہے كدوہ يول مير ال ربى۔

محصال بارے مل جولیس سے اتفاق کرنا ہڑا۔ یہ امكان موجود تقاكر تقامس زياده ييني كى وجدے مدموش مو كيا بوجيسا كداس كاخيال تفااور تحرس فكلتة وقت بوال بحى ساتھ لے کیا ہو۔ بدا شارے بڑے واس تھے کہ جس ک نے بھی اس رات تھامس کو اٹھایا ہو ، وہ بول می ساتھ لے كيا مولين ش في جوليس كويد بات ميس بتانى -

ایک منا اور چودہ منٹ بعد ہنری نے دوبارہ تون کر کے جولیس کو بتایا کہ جس آتش بازی کی وہ تو تع کرر ہاتھا، وہ ال سے بی زیادہ دھا کا خز ثابت ہوئی جس کا جولیس نے تصور كيا تما-اس في بتايا-"معوب كمطابق من في اليين موقل كوليمبرج يوليس كيحوالي كرديا اورسراغ رسال كريم ومطلع كياكم اخذر يوكوز كي كل كي تحقيقات كردب مواوران كا جومى نتجدسات آياءان كى ربورث بوليس كو مجی دو گے۔لیکن اس وقت تک میرا مؤکل ہولیس کے لی موال كاجواب ين و عكاريد سنة عي مراغ رسال كريمر كاچروسكندول شرح سفيداور جرناركي موكيا-اس نے بلندآ واز میں دھمکیاں بھی دیں لیکن بالا خرمیرے مٹوکل كور باكرديا-اب مهيس آنے والے واقعات كے ليے خودكو تيار كرليما جائ

جولیس نے اس اعتاہ کے لیے ہنے کا محرب ادا کیا اورائے کے کائی تیار کرنے کی فرص سے بھن کی جانب چل ویا۔ کیمبرج ہولیس استیش سے جولیس کے ٹاؤن ہاؤس کا فاصله صرف وصائي ميل تها اور الفك كى وجدے كريمركو يهال يخينج شل كم ازكم دي منث ضرور لكتے ليكن شايدوه تمام سكنل تورا موا آيا تھا۔ سمى كائى تيار مونے سے يہلے وہ جولیس کےدروازے پرموجودتھا۔ س نے ویب کیم کود کھ كرجوليس كوبتايا-"وه كافي غصي شاقرآ رباب-

جولیس نے طلق سے بھی ی غرابث تکالی اور درواز و كحولنے چلا كيا۔ باہر كمريم كھڑاز ورزورے بانب رہا تھا۔ پہلے تو یوں لگا ہے وہ بہت تاراض بے۔اس نے کوئی بات كرنے كے بجائے اپنی انفی اٹھائی جيے وہ اسے جوليس كے سينے ميں محونب وے گا اور بياس كى عظى موكى \_ اگروه ايما كرتا تواس كى الكى كئ جكد سے توث جاتى كيونكہ جوليس نے كنك فويس بليك بيلك جيتى مونى مى ين اسے كى مرتب ا یکشن میں دیکھ چکا تھا اور اس کی مہارت سے واقف تھا۔

جاسوسي دائجست < 59 > جنوري 2017ء

یں ڈالے محے آلیجل کے بارے میں بتادیتے توحمہیں کوئی تقصان نہ ہوتا۔''

'' بیس اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ پولیس کے پاس
تمام فارنسک ثبوت موجود ہیں جن سے قاتل کی نشا ندی ہو
سکتی ہے۔ ان کے پاس اسٹے لوگ ہیں جوشہاد تیں اکشی کر
سکیں اور ان کی رسائی قریب بیس گلے ہوئے ویڈ ہو کیمروں
سکتی ہے جنہوں نے قاتل کی تصویر محفوظ کر لی ہوگی۔
جھے تو یہ بھی شہر ہے کہ کہیں تھا میں مہلے پولیس کے پاس نہ چلا
سکیا ہواور اسے بھی وہی کہائی سنائی ہو جو اس نے میر سے
سامنے بیان کی تھی لہٰذا میر سے نہ بتائے سے آئیس کوئی
سامنے بیان کی تھی لہٰذا میر سے نہ بتائے سے آئیس کوئی
سامنے بیان کی تھی لہٰذا میر سے نہ بتائے سے آئیس کوئی
سامنے بیان کی تھی لہٰذا میر سے نہ بتائے سے آئیس کوئی

جولیس شاید فعیک ہی کہ رہاتھا۔ اگر تھا سے اس کی خدیات حاصل کی تعین تو پولیس کو کیا اعتراض ہوسکا تھا۔ چولیس کو پھر معلومات در کا رحیس۔ شائع جو گن استعال کی گئی اس کا سائز کیا تھا۔ جس اپار شنٹ بیس کی ہوااس کا بتا۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت کی ہاتھی جن تک میری رسائی تھیں ہو ملی اور اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ ابھی تک پولیس نے فارنگ ڈیٹا اور گواہوں کے بیانات کو اپنے کمپیوٹر سٹم بیس نہیں ڈالا تھا۔ شاید اس لیے جولیس نے دن بیس کی مرتبہ بھی اس سے حزید بحث کرتا۔ دروازے پر گئی اطلاع تھنی بھی اس سے حزید بحث کرتا۔ دروازے پر گئی اطلاع تھنی سلیم کی کے آنے کی اطلاع دی۔ ''وہ سترہ منٹ پہلے آگیا سلیم کی کے آنے کی اطلاع دی۔ ''وہ سترہ منٹ پہلے آگیا سلیم کی کے آنے کی اطلاع دی۔ ''وہ سترہ منٹ پہلے آگیا سیم کی اس سے انتظار کرنے کے لیے کہوں ؟''

بہولیس نے براسامنہ بنایا۔ایک ایسے فخص ہے جس پرقل کا شبہ ہو،مقررہ وقت ہے پہلے لمنا، منہ کا مزہ خراب کرنے کے مترادف تھالیکن اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ''نہیں آرچی،اس کی ضرورت نہیں۔''

ڈ نیک کی عمر انچاس برس تھی اور اس کا قد جولیس سے تین انچ کم تھا۔اس نے معتکہ خیز انداز میں کہا۔ '' جب
تھا میں نے تم سے ملنے کے لیے کہا تو میں اس سے کہنے والا تھا کہ جہنم میں جاؤلیکن اس کے بجائے میں نے یہاں آئے کافیصلہ کیا تا کہ یہی بات تمہارے منہ پر کہ سکوں۔''

جولیس ناراض ہوتے ہوئے بولا۔"اس کے لیے حہیں کافی زحمت اشانا پڑی۔تم یمی بات فون پر بھی کہد کتے تھے۔"

ڈینیل کے یاس اس کا کوئی جواب نیس تھا۔ میرا

''میں ایسا کیوں کروں گا؟'' '' ظاہر ہے کہ پلیوں کے لیے تا کہ تمہاری شہرت میں اضافہ ہو اور تمہارا نام اخبارات کی شہر خیوں میں آئے کیونکہ کی مہینوں سے تم نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا۔''

" بالكل فضول بات بجبد بجھے يقين ب كرتم التجى طرح جانے ہو۔اس دفت تم فصے ميں ہوادر تمہيں ڈرب كر تفامس . . . . . . نے بجھے وہ معلومات فراہم كر دى ہيں جو تمہارے پاس نہيں ہيں ليكن ميں گارٹی سے كہرسكا ہوں كہ تمہارے پاس مجھ سے زيادہ معلومات ہيں جس ميں فارٹسك ريورث اور گواہوں كے بيانات ہجى شامل ہيں۔ ميں بيدى وقوق سے كہرسكا ہوں كہ جھے كى قاتل كومزا سے بچانے ميں كوئى دلچي نہيں ہاى ليے ميں نے امراركيا تھا كر تحقيقات كا جو بھى نتيجة آئے گا، اس سے تعامس كے علادہ يوليس كو بھى آگاہ كروں گا خواہ دہ بجرم ہويا ہے كتاہ۔"

کریمر نے مشتبہ انداز میں اُسے و کیفتے ہوئے کہا۔ ''تم جبوٹ بول رہے ہو ۔ کوئی جی دکیل ایسی شرط قبول نیس ''رسکتا۔''

جولیس نے جیکٹ کی اندرونی جیب سے وہ معاہدہ ٹکالاجواس نے ہنری ہے کیا تھااوراہے کر پمر کو پکڑاویا۔ ''کیا ہے کی قسم کا کوئی مذاق ہے؟'' کر پمرنے کہا۔ اس کی آواز میں جعنجلا ہٹ نمایاں تھی۔

" " البيل، يرتقيقت ب\_تم خودد كي كي هو" " تم يرتيل بتا كي كد قاص في آج تم سركيا كها الا؟"

" تم اللي طرح جانے ہو كہ بي ايبانين كرسكا۔"
جوليس نے كانى كا كھونٹ ليتے ہوئے كہا۔" جھے پورى اميد
ہے كہ پہلے ہے موجود ڈ جرسارے بوتوں كى بنياد پرتم كوز
كے قاتل كو پكڑ لو كے۔ اس سے پہلے كہ جھے پكوكرنے كى
ضرورت بي آئے۔جيسا كہتم نے معابدے بي و يكھا ہوگا
كداس كے باوجود جھے معاوضے كى ادائيكى ہو چكى ہے۔"
كداس كے باوجود جھے معاوضے كى ادائيكى ہو چكى ہے۔"
كريم كو يہ بات پندنيس آئى۔ البتہ اس كے غصے
من كچھ كى دافع ہو كئى۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔" اس كا
بہت كم امكان ہے۔ جب تك يہ معلوم نيس ہوجا تا كہ اس

''اگر ہم دونوں صرف ان معلومات پر انھمار کریں جوتھامس نے بچھے دی ہیں تو پیکس بھی طرفیس ہوگا۔'' ''اس کے جانے کے بعد میں نے جولیس سے کہا۔ ''اگرتم کریمر کو اسکاج کی کم شدہ بوتل ادر تھامس کی جیب

جابونتي دَانْجست ح 60 كم جنوري 2017ء

بعيدازقياس

آخری کھے پر اس نے اپنے آپ کوردک لیا جیسے اے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو جو وہ پہلے ہی کر چکا تھا جب اس کا زرد چرہ ددد دھ کی طرح سفید ہو گیا تھا۔

'' شبک ہے۔ اب تم جائے ہو۔'' جولیس نے کہا تو وینفل بناوٹی انداز میں مسکرایا لیکن اس کے چیرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔وہ کچھ کے بغیروہاں سے چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کہا۔'' یہ جانتا ہے کہ

اس کے جانے کے بعد میں نے کہا۔'' بیہ جانتا ہے کہ کوٹر کو کہاں کل کیا گیا اور حمہیں سی چا بتانے ہی والا تھا اور حمہیں اس پر بھی جیرت نہیں ہوئی چاہیے کہ پولیس نے ابھی تک اس بارے میں کے نہیں بتایا۔''

'' بجھے بالکل جرت نہیں ہوئی کہ وہ کتی آسانی سے اپنے آپ کو فریب دینے میں کامیاب ہو گیا۔'' جولیس بڑبڑاتے ہوئے بولا۔'' یکنس بے دقوف ہے۔''

على نے جوليس سے بحث كرنا مناسب ند مجمارا كلے ملاقاتی کو دو بے آنا تھا۔ علی نے سوچا کہ اسے طور پر وینیل اور آلول کے درمیان تعلق معلوم کرنے کی کوشش كرول ليكن جينى مارش ك\_آنے كي يس اس بارے يس وکھ نہ جان سکا۔ وہ وقت پر آگئ تھی اور مجھے اس کے چرے پر کوئی بناوئی مسرامت نظر نیس آئی۔اس نے اس طرح بلائے جانے پر کوئی تھی گا ہر نیس کی اور شور شراب کے بھر جولین کے دفتر میں ایک کری پر بیشے کی۔ ورا تومگ لاسس كمطابق اس كى عرفيتس سال، قد يا في فف يا في الي اور وزن ايك سويدره ياد ند تعا- وه كى ادا كاره كى طرح يركشش تظرآ ربي في اور جهياس من بالي وو اداكاره كانته بالثروك مشابهت نظر آئى - جوليس نے اس كے ساتھ نسبتا زم روبيه اختيار كيا اوراس كافي كى پيشاش كى كيكن اس نے الکارکردیا جومرے خیال میں ایک علمی می کافی ہے ے اس کے اعصاب کوسکون بل سکتا تھا کیونکہ وہ محبراہث كے عالم ميں باتھوں كى الكيوں كو سيخ رى تھى۔

جولیس این کری پر بیٹا خاموثی سے اس کے چیرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ جب اس نے دوبارہ این انگیوں کو کمیٹیا تو وہ بولا۔ مس مارٹن، میں ضرورت سے زیادہ تمہارا وقت نہیں لوں گا۔ اس لیے براو راست سوال کررہا ہوں کہ کیاتم نے اینڈر بوکوئرکوٹل کیا ہے؟''

ہاہوں کہ کیائم نے اینڈریوکوٹرکوٹل کیاہے؟'' اس نے سرکوٹی کے انداز میں کہا۔''نہیں۔'' ''کیافعامس نے اسے ل کیا؟'' ''میں .....میں نہیں جانتی۔''

"اس نے جہیں اس رات فون کیا تھا؟"

خیال تھا کہ وہ النے قدموں واپس چلا جائے گااور جولیس بھی شاید ایمائی کرے لیکن میرے دس تک گفتی گئے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ کھڑار ہا۔ جولیس نے ایک گہری سانس لی اور کہا۔ ''کیا تم جھے یہ بتانا پند کرو کے کہ کوئر سے تمہاری کیا وقمنی شخی ؟''

''شن ہے وقوف نہیں ہوں۔'' ڈیٹیل نے کہا۔ '' قیام نے تمہاری خدمات اس لیے حاصل کی ہیں کہ کوز کے آل کا الزام اپنے بجائے کسی اور پرڈال دے اورتم نے مجھے یہاں اس لیے بلایا ہے کہ میں وہ ری تمہیں دے دوں جس سے تم مجھے اپنے طور پر پھائی دے سکو۔''

میرا خیال تھا جولیس کیے گا کہ اس کے یا وجودتم انجی تک میرے دردازے پر کھڑے ہوئے ہولیکن اس کے بچائے اس نے کہا۔" کیا یہ مکن نہیں کہ میری خدمات حقائق معلوم کرنے کے لیے حاصل کی ٹی ہوں۔" معلوم کرنے سے نہیں مانتا۔"

"اگرتمهاری بات مان لی جائے توبطا برتم پر بی شک

کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ اس نفرت کرتے تھے۔" و شیخل براسامنہ بناتے ہوئے بولا۔" بیس نے یہ بات کی نہیں چھیائی۔ اس نے جو کچھ میر سے ساتھ کیا اس کے بعد میر سے ساتھ کیا اس کے بعد میر سے ساتھ کیا اس نفرت کرنے کا جواز تھا۔ جب تھاس نے مجھ سے مشورہ مانگ کہ کس طرح کوز کو قابو کیا جائے تو بیس نے کہا کہ اس کے ول میں کوئی تیلی چڑے کھونپ جائے تو بیس نے کہا کہ اس کے ول میں کوئی تیلی چڑے کھونپ دواور میں بخوشی اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے بڑی سرت ہوئی جب میں نے ستا کہ ایک کوئی نے اپنا کام دکھادیا۔"

جولیس نے اس کے چرے پرنظریں گاڑتے ہوئے کہا۔" تمامس .... نے آل والی رات تمہیں سلسلے میں فون کیا تما؟"

" المولى خاص بات نيس و وفق من ميم عنى محفظو كرر ما تعار اكر مزيد جاننا چاہتے ہوتو اى سے يو چدلو، كيا بمارى كفتگونتم موكى؟"

جولیس نے اس کے سوال کو نظرانداز کرتے ہوئے یو چھا۔''اگر تمہارے پاس ایسا کوئی گواہ موجود ہے جوجائے وقوعہ سے تمہاری غیر موجودگی ٹابت کر سکے تو تم نے انجسی بیک اس کا ذکر نہیں کیا۔ تم بیٹابت کر سکتے ہوکہ جس رات کوئر کا تل ہواتم 432 بلم اسٹریٹ نہیں گئے تھے۔''

میں بین کرچونک کمیا کیے جولیس نے اس اپار طمنٹ کا مختف پتا کیوں بتایا جہاں کونر کافل ہوا تھا۔ میں نے ڈیٹیل کارڈِمل دیکھا۔وہ تقریباً جولیس کی تھیج کرنے ہی والا تھا کہ

حاسوسي دَا تُحِسن ﴿ 61 ﴾ جنوري 2017 ء

جین نے الحے ہوئے انداز میں جولیس کودیکھا اور نغی عن سريلاد يا\_

'' پلیزمس مارٹن \_ جو پکھے ٹلی فون ریکارڈ سے ٹابت موچکا ہال سے الکار کر کے میرا وقت ضافع ند کرو۔اس ریکارڈ کے مطابق تھامس کے محرے حمیس جار منٹ اور ارتيس سينشدوورانيك كال كالتي مي ""

ایک لھے کے لیے وہ خوف ز دہ نظر آئی چراس نے خود كوسنبال ليا اور بولى- "اس كى بيوى نے فون كيا تھا-" "كى للى يى"

"وه جانا جاه رى كى كدكياش اس شام تعاس سے

صاف لگ رہا تھا کہ وہ جموث بول ربی ہے لیکن جوایس نے اے نظرا تدار کرتے ہوئے کیا۔ " کیا تم اس ے فی میں؟ اس نے فی می سر بلایا تو جولیس نے ہو چھا۔ " ایدر لوکورکت ع صے ماتی میں؟"

ایک بار گراس نے جواب دیے میں تال کیا گر -"تقريباً تين سال سي جب تعامل اس چيف فنالكل آفيسراور يارشرك طور يرميني من لايا-"

مجمع شرقا كدوه جوث إول ربى ب- اس ك چرے کی مجرامث نے اس بیان کونا قابل اعتبار بناویا تھا اور جب جولیس نے اس سے ہو جما کہ کیا کوز سے اس کا معاشقة چل ربا تفاتو بي مجرابث مزيد نماياں ہوگئ اورائ نے اس سوال کا جواب بھی ٹی ٹس دیا۔ اس نے کوز کے ا یا رخمنٹ کے بارے میں بھی لاعلی کا اظہار کیا۔ جولیس اس ے مزید آ دھ کھنے تک مختلف سوالات یو جھتا رہالیکن کوئی کام کی بات معلوم ندہو کی۔

ال كے جانے كے بعد على نے تيمرہ كرتے ہوئے كبا- "اس نے تو معالمے كومزيدالجھاديا۔ يہلے ميں ۋينيل يربهت زياده شيركرد بالقاليكن اب مجصح اتنازياده يقين نبيس ے تا وقتیکہ بیمعلوم نہ ہوجائے کہ بیرکام ان دونوں نے بل کر کیا ہے۔ بظاہر وہ جموت بول رہی می کداس کا کورے بھی معاشقة جيس ر بااوروه اس كايار فمنث كيار عيض مجى جائل ہے۔اب تم دونوں سے سے س برشر کرو مے؟" ومبرے كام لوآر يى -الجى ميں كم ازكم دوآ دميوں

ے دیدیات کرنا ہے أيلس تقامس كوتين بج كاوقت ديا كميا تفاجب بندره من اویر ہو گئے تو جولیس نے اے نون کرنے کے لیے كهام يس في اس كانمبر طايا اوركها وجميس آفي من ويرو

"میں نے نیملہ کیا ہے کہ جولیس سے جیس ملوں گی۔" ال نے اکورے ہوئے لیے ش کیا۔

" بيكوني مناسب رويينين ہے۔" ميں نے كھا۔" اگر یں مسر جولیس سے تمہاری بات کرا دوں تو کیا تم چند سوالات کےجواب دیا جاہوگی؟"

وه قدر ب توقف کے بعد بولی۔" اگرتم نے ایسا کیا توش فون يتدكردون كى-"

مل نے اے مجاتے ہوئے کیا۔" تمہارے شوہر پرقل کا الزام لک سکتا ہے۔ کیا تم اس کی مدد کرنا تہیں

"میرے یا س تمبارے ہاں کو بتانے کے لیے ایسا "ニモッシングローノアン

جولیس شروع سے على اول كفتكوكن ريا تعاراس نے ایک کاغذیر کچھ لکھااوراے میری طرف بوحادیا۔ می نے اس برایک نظر ڈالی اور ایس سے کہا۔" یہ ی جس بے ۔ تم اے کم اذکم برتو بتاعتی ہوکہ وہ بول کمال ہے جس ش چالسسال يراني اسكاج كي-"

"میں پہلے ی دوسرے سراع رسال کواس بارے میں بتا چی ہوں۔ جھے جیس حلوم کہ وہ یوس کیاں ہے۔ جوليس في كاغذ يردومرا سوال لكما-" تم في جين

ارثن مے کیا کہا تھا؟"

"كيا؟"وه يو تقتي مو يدل-"تم في والى رات ال عون يركما كما تما؟" ال نے جواب دیے کے بجائے فون بٹوکر دیا۔ میں نے جولیں سے ہو چھا کہ کیااس کے شوہر کونون کروں؟"وہ اے بہال آنے پر مجود کرسکاے یالیسی بلاؤں۔ کول نا ممايل عطفيط على

جوليس في عن مر بلات موع كبا-" مح شب ب كدوه ميرے ليے ورواز و كھولے كى اور اكر تھامى نے اے جھے ملے برآ مادہ کرلیا تب بھی میں اس موڈ میں تہیں ہول کہاس سے چھاکلواسکوں۔"

ایلس کے قون نے جولیس کوآ زردہ کردیا اوروہ اعدر بى اندر كھول رياتھا۔ دى منٹ بعد ہنرى كا فون آھيا اوراس نے کیا۔"معاف کرنا بھے چھ دیر ہوگئ لین آخرکار مجھے تمام كم شادى سے يہلے كے معابدے كا يا جل كيا۔ اس کے مطابق و فات کی صورت میں بوی کو تعوری بہت رقم مل مائے کی لیکن اگروه طلاق کامطالب کرتی ہے تواے پھے جیس ا ا حاسوسي ڏائجست ﴿ 62 ﴾ جنوري 2017 ء

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيه بانو تنزيله رياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسى كام پرموجو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

بعيدازقياس

اور چودہ منٹ ہے۔ میرا انداز ہ ہے کہ اس نے شوہر سے کوئی کلاس اثبیٹڈ کرنے کا بہانہ بنایا ہوگا یا پھر دہ اس دفت کونر سے ملنے جاتی تھی جب اس کا شوہر مصروف ہوتا ہوگا۔ میں نے ان دنوں کا فون کالز کا ریکارڈ بھی حاصل کرلیا جو غالبًا اس نے کونر کے دائرلیس فون پر کیے ہوں گے۔

بھے اس مورت کی منافقت اور سر دمہری پر کوئی جرت نہیں ہوئی۔ وہ کوئر ہے اس لیے عشق لڑا رہی تھی تا کہ اس کے شوہر پر ٹل کا الزام آجائے۔''لیکن ہم کیے ثابت کریں کے کہ اسی نے پیل کیا ہے؟''

جولیس معتجکہ خیز انداز میں بولا۔"جب تک کہ میرےاندازے فلا ثابت نہ ہوجا کیں۔ٹام آج کی وفت مجھے فون کرے گا۔اس کے بعد بی میں قاتل کو بے فقاب کر شکوں گا۔"

شن میں مجمعتا تھا کہ ایسامکن ہے۔ میں جانا تھا کہ ٹام کس سلسلے میں کام کررہا ہے اور اس میں اے کافی وقت



یں،قاری بہنوں کی دلچیں کے لیے ایک نیا اور منفرد سلسانہ باتیں بہارو خزال کی .... پیش کیا جارہا ہے جس میں ہر قاری بہن دیے گئے سوالوں کے جوابات دے کر شمولیت اختیار کرسکتی ہوابات دے کر شمولیت اختیار کرسکتی ہوابات و احساسات تو قار نین آج ہی جوری کا ماہنامہ پاکیزہ ماہنامہ پاکیزہ این ایخ ہا کرے ہیکروالیں ایخ ہا کرے ہیک کروالیں

کے گا۔لیکن اس میں ایک دلچیپ شق موجود ہے اور وہ یہ کہ اگر میرے مؤکل پرکوئی تطبین جرم ثابت ہوجائے تو بیہ معاہدہ کا احدم ہوجائے گا اور طلاق کی صورت میں بیوی لاکھوں کی مالک بن جائے گی۔''

" يو واقعى دلچپ شرط ہے۔" جوليس نے انفاق تے ہوئے كيا۔

" میراخیال ہے کہ جہیں اس پرخور کرنا چاہے۔"
ہنری کے فون نے وہ بدس کی دور کردی جوالیس سے
ہات کر کے ہوئی تھی۔ جولیس نے میز پرسے وائن ایسکیٹر ز
کا تازہ شارہ اٹھا یا ارواس کی ورق گردنی کرنے لگالیکن
میں جانتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اس کال کے بعد میں بھی
الیس کے بارے شام پرمعلومات حاصل کرنے کی کوشش
میں لگ عمیالیکن تھوڑی دیر بعد ہی سام کا فون آسمیا۔ وہ
چلیس سے بات کرنا جاہ رہا تھا۔

" کوئی کو او لی کیا؟" شی نے پوچھا۔ کوئلہ الموری دیر پہلے ہی شی اے تھاس کی بوی اور دیگر تین مختر افراد کی تصویری ای بیل کرچکا تھا۔ اس نے قدرے توقف کیا تو شی نے اس کی جولیس سے بات کروادی اور اس نے جو پکھ بتایا۔ وہ میرے اندازے کے عین مطابق تھا کہ چاروں مشتر افراد شی سے کے ایار شنث کی محارت شی داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ "او پر کی مزل پر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ "او پر کی مزل پر میارت میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ اسے کی بار حقی راستے سے محاری رونو میں اس محض کی محارت میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ اسے آخری بار کوفر کے محال ہے۔ اگرتم کیوتو میں اس محض کی محاری رکھوں جس نے اسے آل والی رات دیکھا تھا۔" محاری رکھوں جس نے اسے آل والی رات دیکھا تھا۔" محاری رکھوں جس نے اسے آل والی رات دیکھا تھا۔" محاری رکھوں جس نے اسے آل والی رات دیکھا تھا۔" محاری رکھوں جس نے اسے آل والی رات دیکھا تھا۔" آگندہ چند کھنٹوں میں ضرورت ہوئی تو کیا تم دستیاب ہوسکو آگئے دستیاب ہوسکو

''یقینا، یکوئی مسئلٹیں ہے۔'' سام کے بات ختم کرنے سے پہلے میں مزید ایسے شوت الاش کر چکا تھا جو ایلس اور کونر کے تعلق کی جانب اشارہ کرتے تھے۔ میں نے ان کی تفصیل جولیس کو بتاتے ہوئے کیا۔'' مجھے کریڈٹ کارڈ بل سے معلوم ہوا ہے کہ ڈھائی ماویل اس نے اپنی گاڑی ایک ایسے گیرج میں کھڑی کرنا شروع کی جو کونر کے تغید ایار شمنٹ سے تین بلاک کے فاصلے پر ہے۔ ایسے بلوں کی تعداد چوہیں ہے اور ہر باراس کی گاڑی شام میں یارک کی گئی جس کا اوسطا وقت وہ کھنے

جاسولى دائجست ﴿ 63 ﴾ جنورى 2017 ،

لك جائے كاليكن تين منت بعدي نام كافون أحميا كدا ہے وہ آدی ل کیا ہے تے وہ خاش کرر ہا تھا۔"اس محل کا نام چارلی یک ہے" ام نے کہا۔ ہی مظریس موسیقی اورلوگوں يك بالتن كرنے كى آواز آرى كى۔"اور وہ كوكى جالاك مخص معلوم ہوتا ہے اور اس وقت بار میں بیٹھا ہوا ہے کیلن میری نظری اس پر وی -جیما کہم نے مشورہ دیا تھا۔ یس نے اس پر یمی ظاہر کیا کہ کسی ایسے محص کی تلاش میں ہوں جو روبائے تول کولیاں بچا ہو بھراس نے مجھ سے رابطہ کرنے عل ديريس لكاني- على في اس وه جارات ويري وكما عي جوآرتی نے بیجی تھیں۔ان میں سےاس نے ایس کو پہان لیا اور کہا کے جس وقت اس کے ہاتھ منشات فروخت کی تواس نے ساہ چشماورسرخ وگ لگائی ہوئی می " یہ کہ کراس نے

اور مےدے کرفارع کردوں۔" " ام مراحیال ب کرید بهررے کا ، اگرتم اے

ایک طویل سانس لیا اور بولا۔ " کیا میں اس کا بیان لے لوں

"من ميس محتاكدوه ال كے ليے تيار ہوجائے گا۔ م ازم رضا کارانہ طور پرتو میں۔اس کے لیے جھے زبردی "しらとかし

"میرانبیں خیال کہ میضروری ہے۔اس سے کہدو كداكر ي عاميس تواس يهال آنا موگا-اوراكروه تيس آ تا توجو ، كلة من بتاياب، شل اي نظر انداز كردول كا " ملیک ہے جولیں، میں حمیس بعد میں فون کرتا

ٹام کے کچے سے لگ رہا تھا کداے اپنی کامیابی کا زیادہ تھیں جیس ہے لیکن پھاس سکنڈ بعداس نے دوبارہ فون كيا تواك كالبجه بدلا موا تفا-" بم بين منث مين التي رب ال - "ال في حقر بات كرت موع كما- شايدوه مك كو اتنى مهلت ويتأتبين جاه رباتها كدوه ابناؤين تبديل كرسكي " أوه محفظ بعدتمهاري وائس يريذ يذنث ماركينتك سالومن نائيكرين سے ملاقات ہے۔ "ميں نے جوليس كوياد

دلایا۔ ''آریکی، پلیزاےفون کرکے بیطا قات منسوخ کر

"اكرتم جائع موتوشي اعضع كرويتا مول ليكن اللس تعامس كے ذرائع تك لاسنس كے مطابق اس كاوزن ایک سویا کے یاؤنڈ ہے جبکہ اس کے شوہر کا وزن ایک سو نوتے ہے۔اس اورت کوائے شوہر کا بے ہوش جم کارتک

لے جائے کے لیے کی کا مدد کی ضرورت ہو کی تا کہوہ اے لی ش چینک آئے اور دوان تیوں میں سے کی ایک کو بلاسكتي مى اوراس سے تو يكى طاہر موتا بكدان ميں سے كوئى ایک اس مازش ش شریک تا۔"

" تمبارا كت قائل غور بالكن خروري موا توشي سالومن سے بعد میں بات کراوں گا۔"

يس مجه كيا كدوه كن خطوط يركام كرد باعيال كى فدمات صرف بدا بت كرنے كے ليے عاصل كا كئ ميس ك اس كے موكل نے كور كالل كيا ہے يا جيل -اس كا بيكام جيس تفاكدوه اللس كے ساتھيوں كونے نقاب كرے۔ جہاں تك جوليس كالعلق تعاتو جارلى بك س طفے كے بعداس كا كام حتم موكياتها.

جارلی یک بالکل ویسا ہی نظر آیا جیسا نام نے بتایا تحار درميان تقد المحابواجهم مياه جيلي بال اوركول چروروه آ څه مرتبه پوستن ش گرفتار جو چکا تفااور پیرب نقب زنی یا چوری شده اشیا فروخت کرنے کی داردا تیں تھیں لیکن اس پر منشات فروشی کا کوئی الزام نہیں تھا۔ جولیس نے اس سے بیان پروسخط کے اور یا کی سوڈ الراس کے حوالے کر دیے۔ جب وہ اپنی جیب اس ڈالرر کھ کر کری سے اٹھنے لگا تو جولیس

نے بتایا کہاہے! یک محتایا کھنے یادہ دہاں رکنا ہوگا۔ " وفتر میں تہیں۔" جولیس نے کہا۔ "مسٹر ڈرکن حمیں ایک دوسرے کرے میں لے جا کی عے اور تہارے ساتھ بی دہیں گے۔

مك نے جوليس كواس طرح ديكھا جيے اس نے كوئى انہونی بات کہددی ہو۔'میں ایسانہیں مجتنا۔'اس نے کہا۔ ورهل في مهين ووسب بتاديا جوجانتا جاست تحب

"ایک طرح سے تمباری بات ی ہے۔"جولیس نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا چراس نے وہ کاغذ ہوا میں لبرایاجس پر یک نے دستھا کیے تھے۔''شایرحمہیں اس کا احبال نه ہولیکن اس بیان نے حمیس ایک عمودی چٹان کی چونی پر محرا کردیا ہے اور اگرتم نے میری بات ندمانی تواس ك نتائج انتهاني خطرناك مول ك\_"

"اس بیان کی روشی شرحهیں کم از کم بیں سال کی سز اہوسکتی ہے

"تم ياكل بو كي بور" " " میں ، اگر تمہارے اندر ذرای بھی عقل ہے تو جہیں میری بات مجھ لنی جائے۔"

حالمانية والمحسنة في 64 معنور 1017

بعيدازقياس

کیس کھول کر وہ من نکالی جو تفامس کے کرآیا تفا۔اس نے اے ایک پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کراپنے پاس محفوظ کرلیا تفا

اس کن کود کھنے کے بعد کر میر کا روس فطری تھا لیکن جولیس فورا تی ہول پڑا۔ ''اس روز سے کے وقت تھا مس یہ کن الے کر میر کے دفت تھا مس یہ کن احتقانہ معلوم ہور ہی تھی ۔ تب سے بی میں اس کی تحقیقات کر دیا تھا اور اس بھی پہلے کی کر دیا تھا اور اس بھی پہلے کی طرح بعیداز قیاس ہے۔ اب جھے اس میں کوئی شربیس کہ مقام سے بی این کوئی شربیس کہ تھا میں نے بی این شربیس کے تھا میں ہے۔ اور یہ کن آلڈ ل

سے سنے ہی قامس کا چروسر نے ہوگیا اور وہ اپنی کری
پرسید جا اور بیٹے کیا چراس نے بک کی طرف اشارہ کرتے
ہوئے جولیس سے کہا۔ "تم جانے ہو کہ اس نے میری بیوی
کوروہائپ ٹول کی کولیاں فروخت کی جیں اور تم استے اس ہوکہ بیرجائے کے باوجود نہ بچھ سکے کہ اس نے میری اسکاج
ش یہ کولیاں ڈال دی تھیں۔" یہ کہتے ہی اس نے اپنامنہ فی
سے بند کرلیا۔ وہ ضرور جان کیا ہوگا کہ یہ بات کہ کروہ کئی
بری طرح بھن گیا ہے۔ اسے یہ یاد می تدربا کہ پہلے وہ
اصرار کرد ہا تھا کہ اس کی شراب میں کوئی نشر آور دوائیس
اصرار کرد ہا تھا کہ اس کی شراب میں کوئی نشر آور دوائیس
طوٹ بیس ہے۔"

جولیں نے اے نظرانداز کرتے ہوئے کک کی طرف دیکھااور بولا۔ "تمہاری بچت کی جوتھوڑی بہت امید محلی وہ اس انتظاف کے بعد دم تو ڈگئی ہے۔ اب تمہارے پاس ایٹ آپ کو بچانے کا ایک ہی موقع ہے کہ سب کچھ کچے بتا دو۔ کیا ایلس نے تم ہے کسی تسم کی خشیات خریدی تعینی "

کاب بہلے ہے زیادہ مضطرب نظر آرہا تھا۔ اس نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ''میں نے سلے بھی اس عورت کو بین دیکھا۔'' پھر وہ تھامس کی طرف دیکھتے ہوئے پولا۔'' اس نے جھے پچاس ہزارڈ الرکی پیشکش کی تھی آگر میں تہریس سے کہائی سناؤں۔ جھے بیدا ندازہ نہیں تھا کہ یہ کی خض کول کرنے والا تھا۔ ای لیے میں بچ بتائے آج تمہارے پاس آیا۔''

 یک پکھرو پر پلکیں جیکائے اے ویکٹ رہا گھراس کے چرمے پر مردنی چھاگئ اور وہ سزید کوئی بحث کے بغیر نام کے ساتھ دفتر ہے باہر چلا گیا۔

مری مجھ میں آیا کہ جولیس نے اسے ہیں سال
سزاکی وسمکی کیوں دی تھی۔ بہ پر ماضی ہیں ایسا کوئی الزام
میں لگا تھا۔ اور ایلس کو چار گولیاں بیجنے کے الزام ہیں
اے زیاوہ سے زیادہ تمن ماہ کی سزا ہوسکتی تھی۔ ہیں اس
سوچ ہیں ڈوبا ہوا تھا کہ جولیس نے مداخلت کی اور جھے
ہدایات دینا شروع کر دیں اور کہا۔ ' جب تم سراغ رسال
کر پیر گوٹون کر وتو کہ دینا کہ ہیں صرف اپنے موکل سے کیا
ہواوعد وہی پورائیس کر رہا بلکہ قاتل بھی اس کے حوالے کر رہا
ہوا۔ ''

اس میں جرت کی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ قاتل کا نام اس وقت جان کیا تھاجب سام نے اسےفون کیااوراب ہک نے جوت بھی فراہم کردیا تھا۔ اس کے دفتر میں لوگوں کو جمع کرنا جھے غیر ضروری لگ رہاتھا کیونکہ وہ اس مقصد کے لیے کریم کو ہک کا بیان ہی فیکس کرسکتا تھالیکن میں نے اس کے کہنے پرلوگوں کوفون کرنا شروع کردیے۔

جولیس کے دفتر میں جوافراد بہ آسانی بیٹے سکتے ستے الکین اس شام وہاں گیارہ لوگ بیٹے ہوئے ستے جکہ پانچ افراد کوکرسیوں کے بیٹھے کوڑا ہونا پڑا۔ تھا مس کو جولیس کی بیزی چڑے کی نشست والی کری پر بیٹھا یا گیا۔ برابر میں اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے بیٹھا یا گیا۔ برابر میں اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے چرے والا چرے والا کے تاثر ات سے لگ رہا تھا کہ جو پھر چڑی آنے والا جولیس کے بارب میں جانتی ہے۔ اس کے برابر میں جولیس کے برابر میں جولیس کی برمعلوم ہوگیا ہے کہ وہ اس کا شریک تھا جکہ اس نے اب تک سالومن سے بوچے پھر نیس کی تھی۔ تھا کہ کی جو نیس کی تھی۔ تھا کہ کی اور ڈینیل کی تھی۔ کی برابر بیٹھے ہوئے سے کہ وہ اس کا شریک تھی۔ کی برابر برابر بیٹھے ہوئے سے کے تھے۔ اس کے برابر برابر بیٹھے ہوئے سے تھے۔

اس کرے شمامرف آیک فض چار لی یک بی ایلی مے زیادہ مضطرب دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے اردگرد صوفوں پر کریمر، ہنری زیک ادر بیاسی سالہ میری چرانگ بیٹی ہوئی تھی جیکہ کرسیوں کے چیجے ٹام ڈرکن، سام پیٹور اور بیاس فی سے بیٹے تھے۔ جولیس نے سب اور بین پولیس فی سب کے میار اداکیا کہ دہ اسے محتفہ توٹس پر دہاں آگئے ہراس نے ہنری ہے کہا کہ دہ جو چیز لے کر آیا و بال آگئے ہراس نے ہنری ہے کہا کہ دہ جو چیز لے کر آیا

اللوالمي دانجست ( 65 ) عباوري 2017ء

گوائی سے قبل عمد کا الزام بھی ٹایت ہوجا تا اور جولیس نے وہ بیان ای لیے محفوظ کرلیا تھا تا کہ بک اپنی گوائی پرقائم رہ سکے۔ مجھے بیٹین تھا کہ جولیس بی ضرور جاہے گا کہ بک پر شریک جرم ہونے کا الزام عائد کیا جائے لیکن اس کے لیے زیادہ اہم بیقا کہ تھامس کوفرسٹ ڈکری مرڈ رکا مجرم قرارویا جائے کیونکساس نے جولیس کو بے دقوف بنانے کی کوشش کی جائے کیونکساس نے جولیس کو بے دقوف بنانے کی کوشش کی سے تھی۔۔

سب سے آخر میں بیاسی سالہ میری بکرانگ نے انگشاف کیا کہ بک نے ایک ماہ کیل اس کے دروازے پر دستک دے کرایک نے ایک ماہ کیل اس کے دروازے پر دستک دے کرایکس تھامس کی تصویر دکھائی۔ اس سے سے ثابت توجیل ہوا کہ بک نے کوئر کے آل میں معاونت کی تھی۔ البتہ بیضر در مطوم ہو گیا کہ وہ ایکس کوڈ اتی طور پر نہیں جانیا تھا اور تھامس نے ہی در حالی تھی کے بعد کر اس کے بعد کر ارادا کر کے وہاں سے چلا گیا۔

میری بھی تیں ہے بیش آیا کہ اگر تھا س کی نیت اپنی بوق کو پیشانے کی می تواس نے کل کا رات ان تین افراد کو فون کیوں کے اور جان ہو جو کر انہیں مشتبہ بنانے کی کوشش کیوں کی۔ جب سب چلے گئے تو میں نے بھی بات جولیس سے ہو چی تواس نے کہا۔ ''پولیس کو فلاست میں ڈالنے کے لیے۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کی بیوی کے سواسب پر انگیاں اٹھیں اور بعد میں وہ یہ ظاہر کر سکے کہ اے خود بھی اس پر جرت ہوئی۔ وہ جموٹا ہونے کے ساتھ ساتھ شعبہ وہ باز اس پر جرت ہوئی۔ وہ جموٹا ہونے کے ساتھ ساتھ شعبہ وہ باز بی ہے۔ اس نے کل کی تحقیقات میرے بیرد کر کے جمعے بے وقو ف بنانے کی کوشش کی گئے۔''

میں نے ایک اور سوال کیا۔'' یہ بھی تو ہوسکتا تھا کہ وہ اپنی ہوں کا کہ وہ اپنی ہوں کا تھا کہ وہ اپنی ہوں کا تھا کہ وہ اپنی ہوی کو بچرم ثابت کرنے کی کوشش کے بچائے خاموثی ہے گئی کہیں دفن کر دیتا۔ کیا اس طرح وہ کوئر کوئل کرنے کے الزام سے بیس فتا جا تا؟''

"جھے شہ ہے۔" جولیس نے کہا۔"اگر ایا کوئی شوت نہ ہوتا جو اسے جرم سے جوڑ سکے تب بھی واقعائی شہادتیں اس کے خلاف تھیں۔ فاص طور پر جب اسے کوز سے اپنی بوی کے تعلق کے بارے بی معلوم ہواتو اس کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ ان بیس سے کی ایک کافل کر وے۔ کوئر کوفل کرتا اس لیے اہم تھا کہ اس طرح اس کا حریف راستے سے ہٹ جاتا اور اس کی بوی جیل جلی جاتی۔"

مراجس ابھی بھی برقرار تھا۔ میں نے جولیس سے

یو چھا کہ جملی باراے تھامی کے جم ہونے کے بارے میں كب معلوم مواتو ده بولا- " مجمع بهليدن سي بي إس يرشيه تیا۔جیما کہ میں نے کہا کہ بدایک ممل طور پر مراہ کن کہانی محى-اى طرح مجے اس وقت مجى فل مواجب اس نے میری خدمات مرف بیجائے کے لیے حاصل کیں کرآیااس نے اپنی مفروضہ مدہوتی کے دوران کوزکول کیا تھا یا میں۔ بيسوال ميرے ول عن كاتے كى طرح كىك رہاتھا كدا ہے یہ جانے کی ضرورت کوں پیش آئی۔ مان لیا کہ کارت شراب نوشى كى دجه عدوه مدوش موكيا اورجب اس كى آكم على تواييخ آپ كوايك في ش پرا موايا يا جريد كركوك كى جیب میں کن کی موجود کی بھی اس کے لیے جرت کا سب تى ـ اس كى جكه كوئى اور موتا تو ده مجى اى طرح جران و پریشان ہوسکا تھا۔اے چاہے تھا کہ وہ پولیس کواس بارے من بتاتا ليكن ايها كرنے كے بحائے اس نے قرار ہونا مناسب مجماله اگروه قاتل نبیل تما تو رویوش کیوں ہوا پھر جارون بعدایک من محرت کمانی لے کرمیرے یاس کوں آیا۔ دراصل بیرسب اس کی منصوبہ بندی کا حصہ تھا۔ اس نے معالمے کوا تنا الجھادیا تھا کہ میں اس کی بھول بھلیوں میں بعظفے کے بعدیہ اے پر مجور ، وجاتا کہ بیٹل اس فے بیس کیا ليكن جب بم ال مخرك بك تك يخي بن كامياب بو م اوراس نے یا چی سوڈ الر کے وقی سب کھی جا دیا تو محفاس كيم مون شركون شريس ريا-"

الماری الماری جوایس کی بات پر پوری طرح بھی نہیں الماری ال

ووتمم كمح طرح بعى ايك سراخ رسال كى معاون نظر الين آس في السائد الله المراجع من كها من في چوتک کراس سنبرے بالوں والی عورت کی طرف ویکھا۔ اس کی پشت پرایک برے عقاب کا نمیوینا ہوا تھاجس نے اس کے دائی کند مے اور غالباً کمرتک کو تھیرر کھا تھا۔ یس نے اسپے سرایا پر نظر ڈالی۔سفید قیص ، سیاہ اسکرٹ اور سیاہ جوتوں میں کسی قانونی فرم کی مددگار ایک رہی تھی لیکن ہے لباس میری باس کا تجویز کرده تقامیری سجه میں نہیں آیا کہ

# ناقايل ىرداشت

سائنسى ايجادات نے زندگى كونهايت سهل بناديا ہے...گهربيتھے جو حاصل کرنا چاہو . . . و ه د ستياب ہے . . . مگر ذہني کج روى اور مجرمانه اذیت پسندی کاکوئی علاج نہیں... تعمیری چیزوں کو تخريب كاذريعه بنانے والوں كاقصه . . . جو كسى بهى انسان كى زندگی کو به آسانی عذاب بناسکتی ہے . . . مغربی انداز و اطوار سے پردهاتهاتی ایک چشم کشاتحریر...

جذبات واحساسات کی انتہا دُل کوچھونے والوں کا انجام

# Downloaded From

اس مورت کے ذہن میں سراخ رسال کی معاون کا کیا تصور ہے لہذا میں نے پوچھ ہی لیا۔اس پر دہ مکلانے کی اور اس ہے لو کی جواب بن نہ پڑا۔

"تم ال بارے میں پریشان ندہو۔"میں نے کہا۔" میں جانتی ہوں کہ کی کیس کے سرے کو کہاں سے پکڑنا چاہیے۔" اس کی جکلا ہٹ بے ساختہ قبقیے میں تبدیل ہوئی اور بیسلسلہ اتنا دراز ہوا کہ میں نو کیارہ کوفون کرنے کے بارے میں سوچنے گئی۔ میں نے ڈائل کرنا شروع کیا ہی تھا کہ وہ یولی۔" فیک ہے۔ میں تمہیں پند کرتی ہوں۔ کیا سز

کیلانٹ ہے ملاقات ہوسکتی ہے؟'' ''بیشمتی ہے نہیں۔'' میں نے رٹے رٹائے جملے دہراتے ہوئے کہا۔''اس وقت ڈھائی نکا رہے ہیں۔منز گیلانٹ دوسے چاراورشام ساڑھے چیر بچے کے بعد موجود نہیں ہوتیں۔ بہتر ہے کہتم میں ہیں آؤ۔''

ولين الله على الله

''تم چاہوتو انظار کراو۔ ورنہ چار بچے کے بعد آجانا یا تم جھے اپنامسلہ بتا دو۔ پس باس سے بات کرلوں گی۔'' ''بیٹھیک رہے گا۔''اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔'' بیس ابنی بڑی بہن کے بارے بیری بات کرنے آئی ہول۔ اسے بھولوگ آن لائن ہراساں کررہے ہیں ، ان بیس سے زیادہ تر کوٹو آسائی سے نظرا تدازیا بلاک کیا جاسکتا ہے لیکن وہ اس ایک فردی وجہ سے بہت پریشان

"مروياعزرت؟"

'' نفاہر ہے کہ وہ مردی ہے۔لڑکیاں سوشل میڈیا پر ایسے قابل اعتراض تبعر سے نہیں کرتیں جن میں مورتوں ہے نفرت جلکتی ہو۔''

میں اس سے کمل طور پر متفق نہیں تھی کیونکہ آتھ مہینے

سلے ایک ایسے بی کیس پر کام کیا تھا اور یہ جان کر جیران وہ

میں کہ حورتیں بھی اس حد تک بھے اور بد کروار ہوسکتی ہیں،

جب وہ اپنی حقیق شاخت کھو بیٹس کیکن میں نے اس عورت

جب وہ اپنی حقیق شاخت کھو بیٹس کیکن میں نے اس عورت

سے چھو بیں کہا جس نے اپنا تعارف لوی سمینو کے نام سے

کروایا تھا۔ البتہ اس کے بجائے یہ یو چھا کہ اس کی بہن

کیوں پریشان ہے؟

"وہ ایک ویب سائٹ پر کالم لکھنے کے علاوہ چند دوسری جگہوں پر بھی فری لانسر کے طور پر کام کرتی ہے۔" اس نے جو نام لیے۔ ان سب کوجانتی تھی۔ اس نے اپتی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔"اس طرح کی بکواس اے

خاس طور پرفیس بک اور تو بینر پرل رہی ہے جس کی وجہ ہے وہ بہت پریشان تھی ہیں اس کی پیلی کتاب کے شائع ہونے کے بعد حالات اور خراب ہو گئے۔ یہ کتاب تحریک نسواں کی موجودہ صورت حال کے بارے میں ہے۔ اس پرلوگوں نے انٹرنیٹ کے ذریعے تیمرے کے لیکن صورت حال اس وقت خراب ہوگئی جب اے تمام ای میلو کو ضائع کرتا پڑا کیونکہ یہ سب جسمانی زیادتی کی وحمکیوں پر مبنی تھیں لیکن اب اے پیظامات، وائس میل اور خطوط کے ذریعے براساں کیا جارہا ہے اور ان سب میں ایک بی بات کبی تی

ہے۔ ''ای لیے اے یقین ہے کہ یہ کی مرد کی حرکت ہو گئی سرع''

''مید دیکھو۔'' اس نے اپنا فون آن کرتے ہوئے کہا۔'' میری پہن نے بھیجا ہے۔'' اس نے دو مرتبہ اسکرین پر ہاتھ پھیرا اور فون مجھے تھاتے ہوئے ہوئی۔''تم میرتمام پیشامات دیکھ تکی ہو۔ سب ایک بی نمبر سے بھیجے کئے اس لیکن میٹمبر بھی جعنی ہے کیونکہ اگر اس پر کال کی جائے ''د فیکس مشین کی آواز آئی ہے۔''

میں نے ان پیغامات کود کیمنے میں زیادہ وقت صرف نہیں کیالیکن جیسا کہ بتایا گیا تفاد وسب وحمکیوں پر منی یتے ادران میں ایک بی بات دہرائی گئی ہی۔

"برببت افسوساك بي-" بيل في كها\_

"افسوستاک بہت چیوٹا نفذ ہے۔ تم ان پیغامات کی شدت کو گھٹا کر بیان کر رہی ہو۔ کر ٹائفز یا گھر میں قید ہوکر رہا تقریباً گھر میں قید ہوکر رہا تقریباً گھر میں قید ہوکر ہوگئی ہوئے ڈرتی ہے۔ وہ اپنے اپارشنٹ سے باہر تنظیم ہوئے ڈرتی ہے۔ کہ ایسے کو اپنی مریض کی طرف سے ہور ہاہے جومیری بہن کی شخصیت کو چیوٹے چیوٹے گلزوں میں تقییم کر دیتا جا ہتا ہے۔ "

سرمب یا تیں میں نے اس جموئی ی فوٹ بک میں لکھ لیں جو میں جمیشہ اسنے یاس رکھا کرتی تھی۔ جب سے میں نے باس کے ساتھ کام کرنا شردع کیا تھا اگر ایسا نہ کرتی تو کلائٹ کی کبی ہوئی باغیں مجھے یا دندر جیس اور ریکارؤ کے بغیر میرے لیے آگے بڑھنا مشکل ہوجا تا۔

''کیاتم مسز گیلانٹ کی خدمات اس لیے حاصل کرتا چاہ رہی ہو کہ وہ اس محض کا بتا لگا تیں اور اے ان حرکتوں ہے روکیں؟''

ے روسی . لوی نے مجھے اس طرح دیکھا جیے میں نے کوئی احقانہ بات کر دی ہواور ہوئی۔" انگل۔ای لیے یہاں

الله جاسوسي ڈائجسٹ ﴿ 68 ﴾ جنوری2017ء

زیادہ جیں ہے۔'' ''شاید تمہارے اندازے سے کچھزیادہ ہو۔''ہاس

نے دھیمی آ واز میں کہا۔'' تم کی دوسرے پرائٹویٹ سراغ رساں کی خدمات حاصل کرسکتی ہوجس کی فیس ہم ہے بہت کم ہوگی لیکن وہ جاری طرح کام نہیں کرتے۔''

لوی چرے پر مسکراہت جاتے ہوئے بولی۔"ہاں،

ہاں، بالکل، میں چیک کاٹ دیتی ہوں۔ سے کہہ کراس نے چیک بک نکال کراس میں رقم بھری اور دستخط کر کے چیک مجھے دے دیا۔ میں نے اس پرایک نظرڈ الی اور مطمئن ہوکرا ہے اپنی ٹوٹ بک میں رکھایا۔ ''متم دودن بعدا بنی بہن کوساتھ لے کرآٹا کی وکہ جھیتی

م دودن بعدا موکل تووہی ہے۔''

"من تنس جانتي ...."

باس نے اس کے چرے پر نظریں گاڑ دیں اور بخق سے بولی۔ '' یہ کوئی درخواست نہیں بلکہ ضرورت ہے۔'' '' شمیک ہے، شن دو دن بعد آؤں گی۔'' اس نے آہتہ ہے کہااور باہر چلی گئی۔

اس کے جانے کے بعد میں نے ہاس کو پوری تفصیل بتائی اوراپنے شبہات سے بھی آگاہ کیا۔ مسر گیاانٹ اپنا نچلا ہونٹ دیاتے ہوئے بولی۔ اس کہائی میں جوسوراخ ہیں انہیں بھرنے کے لیے دودن کانی ہیں کیکن کیاتم بھی ہوکہوہ خوف زدہ لگ رہی تھی ہے''

''خوف ہے زیادہ وہ غصے کی کیفیت میں تھی ۔'' میں نے کہا۔''جو پچھ بھی ہور ہاہے ،اس پراس کی ناراضی بھاہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی بہن سے کفنی محبت کرتی ہے اوراس کے لیے پریشان ہے۔''

'' ممکن ہے کہ میں آن لائن زیادہ وقت نہ وے سکوں۔'' ہاس نے میرے چرے پرنظریں جماتے ہوئے کہا۔'' لیکن دھمکی بہر مال جملی ہوئی ہے۔اس کی تحقیقات مناسب انداز میں ہونا ضروری ہے۔ ویجھوتم اس بارے میں کیا معلوم کرسکتی ہواور ہاں ....کیا تم نے اپنا کمراصاف کر نے اپنا کمراصاف کرنے''

میرے پاس سر جھکا کر ہاں کہنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ سز کیلانٹ صرف ہاس ہی نہیں۔میری مال بھی ہے۔

ا مطلے اڑتالیس تھنٹوں کے دوران میں نے گریٹا سیحو کے بارے میں بہت کچھ جان لیا۔اس کی عمر بتیں سال ہے اورا ہے دو مرتبہ طلاق ہو چکی تھی۔ پہلی مرتبہ ایک مرد آئی ہوں تا کہ تمہاری بلکہ سز گیلانٹ کی خدمات حاصل کر سکوں۔ میں نے ان کی بہت تعریف نی ہے۔ چند برس پہلے گریٹا کی ایک دوست ان کے ساتھ کام کر چکی ہے۔ وہ بہت جینیئس ہیں۔''

مجھے وہ کیس یاد آ حمیا۔اے طل کرنے میں ہاس کے دواور میرے دک کھنٹے صرف ہوئے تقے اور اس کا معاوضہ تین ماہ بعد ملاتھا۔ میں اپنی کری پرسیدھی ہو کر بیٹے گئی تا کہ اپنے اندر کی بے چینی پر قابو پاسکوں جومیرے پورے جم میں چیل رہی تھی۔

میں نے نوٹ بک سنجالتے ہوئے کہا۔''میں ہر بات منز کیلائٹ تک پہنچا دوں گی لیکن مجھے سب پچھٹر وع سے بتاؤ۔ کریٹا کو اس فخص کی جانب سے سب سے پہلی دھمکی کے بلی؟''

لوی نے بولٹا شروع کیا اور میں پوری توجہ ہے اس کی کہانی قلم بند کرنے گئی۔ اس کو یت میں جھے وقت گزرنے کا احساس ہی جیس ہو تقری پر جوش تقریر احساس ہی تعین ہو اور جب وہ این کی حرکھ شراتی آواز سی جو شم کردہ کی تقریم سی تو میں نے لفٹ کی کھڑ کھ شراتی آواز سی جو میرے بالکل عقب میں تھی۔ اس کا درواز ہ آ ہتہ ہے کھلا۔ مید لفٹ ایس سوچوتیں میں نصب کی گئی تھی۔ اس کے باوجود باس نے ہمیشہ میڑھیوں کو ترجیح دی لیکن اب وہ خرابی صحت باس نے ہمیشہ میڑھیوں کو ترجیح دی لیکن اب وہ خرابی صحت کی وجہ سے اس تعمال کرنے پر مجبور ہوگئی تھی۔

باس نے لفٹ سے باہر آتے ہی بہ آواز بلند کہا۔
''میسیکا! چار نے گئے ہیں۔ تم نے بھے کوں نہیں بتایا کہ
یہاں کوئی کلائنٹ موجود ہے؟''اس کی وہیل چیئر سے مختلف
آوازیں آر ہی تھیں اور اس کے پہیوں کو تمل دینے کی
ضرورت تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ کام بھی جھے ہی کرتا تھا۔

" مجھے افسوس ہے کہ وقت گزرنے کا خیال ہی ندر ہا۔ بیالوی سیحز ہے۔ کوئی نامعلوم شخص اس کی بہن کو تھ کرر ہا ہے۔ بیراے کیڑنے کے لیے تمہاری خدمات حاصل کرنا چاہتی ہے۔"

باس کو دیکھتے ہی اوی کی آگھوں میں ایک چک مودار ہوئی اور وہ خوشالدانہ لیج میں بولی۔"اوہ مسر عملانث!بیمبرے لیے باعث مرت ہے...."

"فیک ہے، فیک ہے۔" ماس نے اس کی بات کاشتے ہوئے کہا۔ "فیمہیں ہماری فیس معلوم ہے، اس خدمت کے عوض ہم تین ہزار ڈالر لیتے ہیں جبکہ روزانہ الاؤنس تین سوڈ الراس کےعلاوہ ہے۔"

لوی نے اپنا نجلا ہونٹ دہائے ہوئے کیا۔"نید کھے

جاسوسي ڏائجست ﴿ 69 ﴾ جنوري 2017 ء

ے جس کے دو جوان مے تھے اور دوس بی بار ایک مورت ے جو بے اولاو کی اور جیسا کہ لوی نے جھے بتایا کہ وہ کثرت سے مختلف اخبارات اور جرائید کے لیے مضامین لکھا كرتى تحى- اس في ايك سال عيل نيس ويا تعاليكن اے دو کرول کے ایار فمنٹ کا کرایہ با قاعد کی سے اوا

كريثان نوئيش يرتجى خاصا وقت كزارا تقار البتة رات دو بے ہے ج آ تھ بے تک اس میں وقف ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یکی ہوسکتی ہے کہ اس دوران وہ سوتی ہوگی۔ پیس نے وہ تمام چوتیس بزار چوسو پھای ٹوئید میں پر مے جو اس نے مارچ دو ہزار آٹھ سے اب تک بھیج تھے کیونکہ انہیں پڑھنے میں کئی سال لگ جاتے کیلن ان کامضمون واسمح ہوتا۔وہاہے سارے کام آن لائن بی کرتی جن میں کھانے اور لموسات كا آرۇروينا، دو سول سے ساست، تارىخ اور فاص طور پرحقوق نسوال کے بارے میں تفکور انجی شامل

لوی نے شیک بی کہا تھا کہ اس کی بین کوڈ جیروں کی تحداد میں ناشا نستہ پیغامات موصول ہوئے تھے۔ان میں ے زیادہ ترکو پڑھ کر مجھے می عصر آ کیا۔ میری طبیعت اتنی مدر ہوئی کداس کام کوجاری رکھنا مشکل ہو کیا۔لیکن مجھے ا بنا فرض اورا كرنا تعالبذا على في الي تمام بينامات ك پرنش تکا لے جن میں کریٹا کو انتہائی خطرناک اور جان ہے مارنے کی وحمکیاں وی کئی حیس تا کے سز حمیلانت ان کا ماہرانہ حازه کے سر

''لوگ اغرنیٹ پر بڑی خوفناک یا تیں کرتے إلى-" يل ف الني طرف ساضاف كرت موسع كما-ال نے منہ بناتے ہوئے کہا۔" برائے کرم مجھے بناؤ کہ بیدوا حد نتیجہ کیل جوتم نے اخذ کیا ہے۔

على في باس كم ماف وه فألل ركه دي جس على كرينا كے بارے ميں تمام دستاويزات موجود تيس-ايس وقت بمنشست گاه میں تھے اور میں ای کری پر براجمان تھی جس پر دو روز مل لوی بیشی ہوئی گی۔ یہ بورے محریس میری پندیده کری می اور می جیشهای پر بیشا کرتی تھی۔ مز کیلانٹ نے ایک نظر فائل پر ڈالی۔ اپنا چشمہ درست كيااوركما- "بسيري بي بي

" حریا کے مالی معاملات کے بارے میں زیادہ تفصیل معلوم نہ ہوسکی ۔ دونوں بارطلاق کے بعداہے یک مشت رقم مل من اوراب ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔اس

// جاسوسي ڈا ٹیجست <

نے ان دونوں کوئیس بک اور ٹوئیٹر پر بلاک کردیا ہے۔ گریٹا کے پاس ذاتی ایار فمنٹ نہیں ہے۔ وہ صرف کھانا منگوانے یا بھی بھی کتابیں خریدنے کے لیے کریڈٹ کا استعال کرتی ہے۔اس نے اپنی آخری تصویری کتاب کے سرورق کی یشت پرشائع کی ہے۔'' ''اس میند محص کے بارے میں کھے معلوم ہوا جو

اے دھمکیاں دے رہاہے؟"

"المجى مجمع كي معلوم نيس-"من في اعتراف كيا-"جو کھے لوی نے بتایا اس کے سواہارے یاس اس معاف من كوئي معلومات مبيل جب مك كد كريثا خود جميل مي الحديث

باس نے غصے کہا۔ ''گریٹا کویس منٹ پہلے آجانا چاہے تھا۔

ان كا غصه بجاتها كيونكه بم نشست گاه مين بيشے اى كا ا نظار کررہے تھے۔ میں نے اپنا آون نکال کر کریٹا کا تو نیٹر ا کاؤٹٹ چیک کیا اور میرے چرے کے تاثرات یک وم بدل کے جے باس نے جی توت کیا اور بولی۔" کیا معالم

، تریٹانے گزشتہ جار تھنٹوں کے دوران کو کی ٹوئیٹ نہیں کیا جو کہ خلاف معمول اور تشویشناک ہے۔

ای وقت لینڈ لا کُ ٹو ن کی گھنٹی جگی۔ بیس اٹھ کر گئی اور ريسيورا خياليا- دوسرى طرف سے لوى بول ربى تھى \_

وجهيل اس وقت يهال مونا جا ي تفاي اس في وروبھرے کیچے میں کہا اور میں بُری طرح تھیرا گئی ہندجائے وه كيا كينےوالي مى\_

میری بہن۔"اس نے گلو گیرآ واز بیل کہا۔" حکی نے اے ل کرویا۔"

"كى چيزكو باتھ ندلگانا \_ ش آرى مول اور پوليس كو

یہ کہ کریس نے فون ہاس کوتھا دیا اور کہا۔" وہ مرچکی ہے۔"

مركيلات نے اپنے ليج يس في پيداكرتے ہوئے كها- " كى چيز كو باتھ مت نگانالوى \_جيسيكا كا انتظار كرواور "\_d 099t Se

ش فون این جگه پرر کتے ہوئے کہا۔" کہیں ہم لوگوں نے اس کے ساتھ سخت رویہ تو اختیار نہیں کیا کیونکہ اس کی بین کائل چند کھنے پہلے ہی ہوا ہے۔ " میری مال نے غصے سے کیا۔" جہیں اب

70 > جنوري 2017 ء

ناقابلبرداشت

کردی تھی اور ش الیں ایم الیں یا فون کے ذرکیع اس سے را بیطے میں تھی۔ لیکن وہ کئی محمد وں سے میری فون کال یا پیغام کا جواب نہیں دے رہی تھی اور نہ ہی اس نے بچھ پیغام کا جواب نہیں دے رہی تھی اور نہ ہی اس نے بچھ پوسٹ کیا۔ میں پریشان ہوکر یہاں آئی تو اے مردہ حالت میں یا یا۔''

''''مہارے پاس اس جگہ کی چائی ہے؟'' لوی نے اثبات میں سر ہلا دیا۔'' مجھے افسوس ہے۔ تم اس سے سوالات نہیں کر سکتیں۔ یہ موقع کی گواہ ہے۔'' پولیس والےنے کہا۔

میں نے اسے اپنا کارڈ پکڑا دیا جے اس نے تین مرتبہ الٹ پلٹ کرد بکھااور مود ہانہ لیج میں بولا۔ ''مسز گیلانٹ!'' ''اب تو تنہیں کوئی اعتراض میں ہوتا چاہے۔' میں نے کہا۔'' ویسے بھی وہ نیویارک پولیس کو بہت پسند کرتی ہے اور میں بھی۔''

ال نے لی بھر توقف کرنے کے بعد کہا۔" اندر چلی جاؤ ۔ تمہارے فکر پرنٹ لیے جائیں ہے۔"

میں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جب فکر
پرنٹ لیے جا بھے تو لوی جھے اپار شنٹ کے اس جھے میں
لے گئی جو کرائم سین کا حصہ بیل تھا۔ خوش سمی سے وہاں
ایک کاؤرج پڑی ہوئی تھی۔ میں اس پر پیٹے گئی اور اس جگہ کا
سرسری طور پر جائزہ لینے گئی۔ فیک کی گڑی سے بنے ہوئے
فرنچر کے علاوہ لکڑی کے قرش پر سرخ قالین بچھا ہوا تھا۔
اس کر سے میں کتابوں کا اچھا خاصا ذخیرہ تھا لیکن ان کی
تعداد میری تو قع سے بہت کم تھی۔ وراسل سنر کیلائٹ کی
وس بڑار کتابوں کے ذخیر سے کوئی میں ایک معیار جھی تھی۔
میزاور کرسیوں کے علاوہ ایک جھوٹا سااندرونی کی تھاجو

" میں زیادہ ویر تبیں مخبر علی کیونکہ ان لوگوں کو اپنا کام کرنا ہے۔ " میں نے وضاحت کی۔ " لہذا میں صرف دو سوالات کروں گی۔ تمبارے علاوہ اس ایار خمنٹ کی چانی اور کس کے پاس ہے؟"

لوی نے جواب دیے میں دیر نہیں لگائی اور بولی۔
"ہماری مال کے پاس لیکن وہ لندن میں رہتی ہے اور صرف
سال میں دومرتبہ یہاں آئی ہے۔ایک چائی میرے پاس ہے
اور یہ بھی جانتی ہوں کہاس کے سابقہ شوہر کے پاس اس جگہ کی
چائی ہیں ہے کیونکہ وہ دونوں کمی یہاں اسٹی نہیں رہے۔"
چائی ہیں ہے کیونکہ وہ دونوں کمی یہاں اسٹی نہیں رہے۔"
سال نے ایک شادی اور بھی کی تھی۔اس کے پاس

تک نکل جانا چاہے تھا۔'' ''میں جاتی رہی تھی۔'' میں نے بھی ترکی برترکی جواب دیا۔

میں گریٹا کے اپار شمنٹ کے باہر لوگوں کے بچوم میں سے داستہ بناتی ہوئی آگے بڑھی تو بیرونی دروازے پر جھے ایک پولیس داخے رسال ایک پولیس داخے رسال کا حوالہ دیا جو چند بلاک کے فاصلے پر رہتا تھا تو اس کے چیرے کی تھی کہ کہ موئی اور وہ بولا۔" تمہارا کہنا ہے کہ اس کی بین نے تمہیں فون کیا تھا؟"

میں نے اپنافون اس کے سامنے کر دیا تا کہ وہ لوی کی کالوں کی فہرست دیکھ سکے۔

''اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔''تم اس میں جعل سازی بھی کر علق ہو۔''

" بین ایها کیول کرول گی۔ بین ان لوگول کی طرح کمی اخبار کی رپورٹر نبیس ہول جو اس وقت بیمال موجود میں۔"

اس سے پہلے کہ یہ بحث آگے بڑھتی، میرافون نگا افعا۔ دوسری طرف لوی تھی۔ ''تم کہاں ہو؟ یہ لوگ جھے اپار شمنٹ سے باہر جانے کی اجازت نہیں دے رہے۔'' ''تمہارے گھر کے پاہر۔ کیا تم جھے اندر بلاسکتی۔۔''

میں نے پولیس آفیسر کی جانب و کھ کر دونوں ہاتھ کھیلا دیے تو وہ میر سرات سے ہٹ کیا اور میں سیڑھیاں چیست کیا اور میں سیڑھیاں چیستی ہوئی اور میں سیڑھیاں چیستی ہوئی اور ان کھلا ہوا تھا۔لیکن وہاں ایک تھا اور اس کے آگے زرد فیتہ لگا دیا کیا تھا۔لیکن وہاں ایک اور پولیس آفیسر کی موجودگی میرے لیے رکاوٹ بن شکتی تھی۔ای وقت دروازے پرلوی نمودار ہوئی۔

'' بیمیرے ساتھ ہے۔''لوی نے کہا۔ '' میں ایسانہیں جھتا۔''

''لوی ، ابتم کرائم سین کا حصہ ہو بیں نہیں۔ مجھے صرف انتایتاد و کہ کیا ہوا؟'' بیس نے کہا۔

"لیکن حمیں اندر آنا ہوگا، میری بین ....." وہ پھوٹ پھوٹ کرروئے گی۔اس کے لیے اپنے آنسوؤں کو روکنامشکل ہور ہاتھا۔"

"میں جائتی ہوں۔"میں نے اپنے لیج میں ہدردی سیٹتے ہوئے کہا۔"اپنے آپ پر قابور کھواور بتاؤ کہ کیا ہوا تھا؟"

"من بہت پریٹان کی کریٹا نے ابن ای کل بند یہاں کی چائی ہوگئی ہے؟"

جاسوسی ڈائجسٹ ﴿ 71 ﴾ جنوری 2017 ء

لوی نے اپنی انگلی دانتوں میں دیا لی۔ یکی خاموثی میں پید میر سے سوال کا جواب تھی۔ ''اس کے علاوہ کوئی اور؟'' سے دوس

''ایک ہتی اور ہوسکتی ہے۔ مجھے گریٹا کے گھر پر ہونے والی وہ میٹنگ یاد ہے جس میں اسے تقریر کرناتھی اور وہ جیران رہ گئی جب اس نے اپنی ایک دوست کو دیکھا جو ای کی طرح حقوقی نسوال کی علمبے دارتھی۔''

''کون؟'' میں چاہ رہی تھی کہ وہ غیر ضروری طوالت کے بچائے مختصریات کرے۔

"الائیرائی میں خود بھی جیران تھی کیونکہ جھے یہ معلوم البیرائی میں خود بھی جیران تھی کیونکہ جھے یہ معلوم البیرائی دور سے کوائی اچھی طرح جائی ہیں۔"

اس کی جیرانی بچاتھی ۔ یہ جھے چند کھنٹوں بعد معلوم ہوا کہ کریٹا سمز اور لائیرائی دونوں ہی حقوق نسواں کی علمبر دار کے طور پر بچانی جائی تھیں۔ انہیں ایک دوسرے کا حریف بھی سمجھا جاتا تھا۔ جھے زیادہ تفصیل معلوم نہیں ہوسکی لیکن این جی سمجھا جاتا تھا۔ جھے زیادہ تفصیل معلوم نہیں ہوسکی لیکن این جون اینے کون اینے

میرور بیرور "منهارا دوسراسوال کیا تھا؟" کوی اینا ناخن چیاتے ہوئے یولی۔

نظریات پر سخی سے قائم ہے اور کون اعتدال بند ہے۔

" کزشته دو روز کے دوران کریٹا کو اس اجنی کی سے کو آئی اس اجنی کی سے کا میں اس ایک اس ایک کی سے کو آئی ہے کہ ا

جانب ہے کوئی دھمکی آمیز بیام ملا؟'' لوی اپنی جگہ ہے آگی اور مجھے اپنے پیچھے آئے کا اشارہ کیا۔ میں نہیں جانا چاہ رہی تھی لیکن اس کا تحکمانہ انداز دیکھ کرا نکارنہ کر سکی۔اس نے بیڈروم کی طرف بڑھنا شروع کیا جبکہ دہاں زردفیتہ لگا ہوا تھا۔

"اندرد مجھو۔"اس نے کہا۔ میں اس کے پیچے کھڑی رہی۔ میں اس کے پیچے کھڑی رہی۔ میں نے اندر جما تک کرد مجھا۔ کریٹا کی لاش پر چادر پڑی ہوئی تھی لیکن اس کے عقب میں بیڈروم کی وہ اور پر گئی ہو ہیں بھی نفرت کی انتہائی زوروار اور اسلی مثال نظر آئی جو ہیں نے اس سے پہلے بھی نیس دیکھی تھی اور اس لفظ کود کی کر میں جان گئی کہ لوی نے یہ بات استے بھین سے کیوں کی تھی کہ جان گئی کہ لوی نے یہ بات استے بھین سے کیوں کی تھی کہ ای اجتماع کے اپنی وحمکیوں کو ملی جامہ پہنایا ہے۔

ای البی نے اپنی دسمیوں تو می جامہ پہنایا ہے۔
رات کو کھانے کے دوران میں نے منز گیلانٹ کو
تفصیل بتائی تو انہوں نے میری اس صلاحیت کی تعریف ک
کہ میں جائے وقوعہ تک وینچنے میں کامیاب ہوگئی اور یہ بھی
یو چھا کہ میں نے لاش کو شیک طرح سے کیوں نہیں دیکھا۔
یو چھا کہ میں نے لاش کو شیک طرح سے کیوں نہیں دیکھا۔
د''تم نے بھی آج تک کوئی لاش نہیں دیکھی، جب سے

میں پیدا ہوئی ہوں۔'' میں نے چلانے ہوئے کہا۔'' میں صرف ستائیس سال کی ہوں جبکہ یدا سیجنسی میری پیدائش سے دوسال میلے وجود میں آئمی تھی۔''

> جاسوسي ڏائجسٽ ﴿ 72 ﴾ جنوري 2017ء M ONLINE LIBRARY M FOR PAKISTAN PAKSOCIETY 1 f PAKSOCIETY

رف ساس میں جو میں ہوں جہا ہے۔ کی میری پیدائش سے دوسال پہلے وجود میں آئی تھی۔ "

"اب مجی کوئی لاش نہیں دیکھوں گی تاوقتیکہ اس محر شن کی موت نہ ہوجائے۔ "میری باس نے جل کر کہا۔ "لیکن جھے بقین ہے کہ ہمارا پیارا سراغ رساں دوست ہماری مدد کرے گا۔ در حقیقت وہ پہلے ہی وعد ہ کر چکا ہے۔ "

ہماری مدد کرے گا۔ در حقیقت وہ پہلے ہی وعد ہ کر چکا ہے۔ "

مہارت پر بھی شربیس رہاجو ہم مکن حد تک ایس ایم ایس اور مہاں ور تی تھیں۔ انہوں نے وفتر کی طرف اشارہ ای سال کرتے ہوئے گیا۔ "ای میل کورجے دی تھیں۔ انہوں نے وفتر کی طرف اشارہ کے سال کرتے ہوئے کہا۔ "ای میل اکاؤنٹ چیک کرو۔ شاید ہے کہا۔ "ای میل اکاؤنٹ چیک کرو۔ شاید ہے کہا۔ تھی ہوں۔"

منز گیلانٹ کا کہا ہوا ٹالنے کی جھی ہی ہمت نہیں تھی
چنانچہ میں نے کہیوٹر کا رخ کیا۔ وعدے کے مطابق
تصویری آئی تھیں۔ ابھی ہمارا ڈنرختم نہیں ہوا تھا۔ ش
نے بوچھا۔ ''کیاتم پیقسویری دیکھناچاہوگی؟''
من تعلیم ابھی کھارہی ہولیکن ش ختم کرچکی ہوں۔''
میں نے ان تصویروں کے پرنٹ نکال کر ہاس کے
حوالے کردیے اور اول ظاہر کیا جسے ش نے ان کا طنز آمیز
جملہ نہیں سنا۔ ہاس نے ان تصویروں کو سرمری انداز میں
ویکھا البتدان کی ہا کی آئی گی پک میں بھی تھر تھر اہب
معودار ہوئی جس سے جھے بیا تھازہ لگائے میں ویر تھیں گی
سنودار ہوئی جس سے جھے بیا تھازہ لگائے میں ویر تھیں گی
انہوں نے وہ تصویروں میں کوئی خاص بات نظر آگئی ہے۔
کہ ہاس کوان تصویروں میں کوئی خاص بات نظر آگئی ہے۔
انہوں نے وہ تصویر میں میز پردھیں اور پولیں۔
انہوں نے وہ تصویر میں میز پردھیں اور پولیں۔
انہوں نے وہ تصویر میں میز پردھیں اور پولیں۔

ہے۔ "اوی کو یقین ہے کہ یہ آل ای نے کیا ہے لیکن اگریہ وہی ہے تو اے ایار فمنٹ کا تالا کھولنے کے لیے چائی کی مشرورت بھی پیش آئی سوگی ۔ اب سوال ، یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے بیرونی وروائی کے حاصل کی ۔ دوسری بات یہ کہ وہ ممارت کے بیرونی وروازے پر کھے کیمرے کی گرفت میں کیوں منبیں آیا۔ میں نے وہاں ہے والیس آتے وقت کیمرا چیک منبیں آیا۔ میں نے وہاں ہے والیس آتے وقت کیمرا چیک کیا تھا۔ وہاں موجود پولیس والے نے بتایا کہ یہ کئی ماہ سے کراہ ہے اور کی نے اے فیک کروانے یا تبدیل کرنے کراہ ہے کی ضرورت محموس تبیس کی۔ "

''اس آفیسر کو پریشان ہونا ہی چاہے۔''منز گیلانٹ نے کاٹ کھانے والے انداز میں کہا۔'' یہ نااہلی ہے۔خیر کوئی بات نہیں۔ یہ بتاؤ کہ گریٹا کے اپار ممنٹ کی چابی کن

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

ناقابل برداشت

من الحدكر على في ايك بار فار الترفيك ير يلاش شروع كردى \_اس بارض في تنف معيارا يناياجس كالعلق كرينا يحو اورميرى باس عقااور محصے يو فوب يرايك الى ويذيول كى جوچند ماه پہلے ايك طالب علم نے يو ثيوب يرڈ الي تھی۔ کو کہ وہ زم کہے میں بول رہا تھاليکن اے اپنے کیجے کی تھبراہث اور بے ڈھٹے کہاس کا احساس تہیں تھا۔ میں نے اپنے اظمیمان کے لیے اس ویڈ یو کو تمن بار دیکھا اور اس کے بعد میں نے دوبارہ انٹرنیٹ پر تلاش شروع کروی جیسے میری زندگی کا اقصاری اس پر ہے اور ایک طرح سے بی ملک بی تھا۔ جب سر کیلانث لفث ہے آئی تو میرے یاس اس کے ہرسوال کا جواب موجود ہوتالیلن اس کے لیے

مجعدلا يُراني كمة في كانظاركم ناتها\_ وہ میں منف تاخیرے آئی جومز کیلانٹ کی تو تع ہے وی منت زیادہ محی۔ وہ بری بے تطفی سے میری مخصوص نشت پر بیٹھ کن۔ اس کے ساہ مال مرخ پھولے ہوئے کال اور ٹیم وا آ جمعوں نے اسے میر کشش بناویا تھا۔ پیس بھی اس کی ظاہری حالت سے متاثر ہوئے بغیر ندرہ سی لیکن ریحر زیادہ دیرقائم ندرہ کا کیونگ کے نیٹ پرکام کرتے ہوئے میں اس کے بارے میں بہت کچھ جان چی تھی۔

"میں نے اے سیس مارا۔ اگرتم سی جانا جاہی

ہو۔ "اس نے آتے تی جارحاندا تداز ایتایا۔ اكريس الملي موتي توشايداس كاجملهن كرتمبراجاتي لیکن باس بالکل مرسکون می لبندا میں نے بھی اس کے الفاظ کو کونی اہمیت جیس دی۔

" بير جان كر توشى موئى -" باس في كها - " ليكن يس نے سا ہے کہتم نے کریٹا کے ساتھ دوبارہ تعلقات استوار کر لے تھے۔ کیایے ہے؟"

لائرالی کا پوراچرہ اس کے گالوں کی طرح سرخ ہو كيا-" مارے درميان بالهي تعاون تھا-" اس نے كرور آواز میں کہا۔" جمیں جرت می کہ کوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہے چراحیاس ہوا کہ ٹاید پے نفرت میں بلکہ وكهاورتما-"

منز میلانث اور میں خاموثی سے سنتے رہے۔ " كيم ع ك لي تويد هيك تعا-" لا يُرا اين بات جاری رکھتے ہوئے یولی۔" لیکن جمیں ان یا تو س کوخفیہ ر کھنا تھا۔ ورنہ جذباتی طور پر پیجیدگی پیدا ہوسکتی تھی۔اس کی بہن لوی نے مجھے ایک مرتبداس کے ایار شنث پرویکھا تھا مس پر دہ تیران ہوئی کی لیکن علی نے کہدویا کہ ہمارے

لوكول كے ياس كى ؟" لوی نے اس بارے عل جومعلومات فراہم کی تھیں وہ میں نے یاس کے گوش کر ارکروس

"لائيرالى-"مزكيلان نے آستدے اس كانام لیتے ہوئے کہا۔" میں نے اس کے بارے میں من رکھا

ہے۔"ان کی آوازش فی نمایاں ہو گئ می

" تم اس كى يرستار تبيس موجيكه بركونى اسے يندكرتا ے۔ "عل فے کری کی ہے ۔ علی لگاتے ہوئے کہا۔ "ابن نے پچیس سال پہلے معروف مصنفہ اور حقوق تسوال کی علمبر دار جرین کریر کے قافلے میں شمولیت اختیار ک می اور شے شرے کہاس کے بعدے اب تک اس میں کوئی تبدیلی میں آئی۔ تم اس سے رابطہ کر کے للے لے ملاقات کا وقت مے کرلو۔اس کےعلاو و کریٹا کے پہلے شو ہر کو مجی بلالو۔ میں اے طور پر تغیش کروں گا۔تم انٹرنیٹ پر الأش حاري ركلو-

کھانا فتم ہو چکا تھا۔اس لیے ہاس خود بی وہیل چیئر مسينى موكى لفت تك كى تاكدائ كرك يس جاكران لائن جواهيل عكم مركيلات فياني سال يبل جمان ين كے ليے اعرفيث كا استعال شروع كيا تھا جب وہ محوروں کی ریس پرشرط لگانے والے ایک نامعلوم كروه كے بارے من تحقيقات كردى كى -اس كا تيجہ بدنكلا كدوه خود بھی اس مل کو پند کرنے کی لیکن وہ بڑی ہوشار کی اور ا تنای نقصان اشاتی جتنا که برداشت کرسکتی می رایک مرتبه من نے علمی سے بیموضوع چیزدیا تواس نے اس بری طرح مجمع كلورا كددوباره مجمد يوجين كا بمت بين بولى \_ اكر وہ اس طرح محمولی مونی خوشیاں سمیث رہی می تواسے اس رائے سے ہٹانازیادتی ہوتی۔

اس شام می دیرتک انٹرنیٹ پر بیٹے کرایے مطلب کا مواد تلاش کرتی رہی جیسے شکاری دریا میں جال ڈال کر محیلیاں پکڑتا ہے۔ ہر باریس ایک تی تلی میں داخل ہوتی اور تفك باركر والي آجاتي- من نے بار بار يمل ديرايا-كميوثرك اسكرين كوسلسل وكمض عصرى أتحصول مل درد ہونے لگا اور میں نے محسوس کیا کہ زیادہ دیر کمپوڑ کے سامنے بیٹنے سے میری بینائی متاثر ہوسکتی ہے۔وی ن کے بیکے تے لیکن میری آ محمول سے نیندغا سب کی ۔ لوی کی خوفاک آواز میرے کانوں میں کونے ربی می اور کریٹا کے ا یار شمنٹ کی د بواروں پر لکے خون کے چھینٹے میرے د ماغ من چيک کرده کے تھے۔

جاسوسي ڈائجسٹ < 73 > جنوری<mark>2017</mark> ء

یں تبدیلی کریں تو اس کے نشانات باتی رہے ہیں۔ اس کے بعد کریٹائے جمعے چلے جائے کے لیے کہا۔''

لائیرانے اپنی بات ختم کی اور پھیاں لینے گئی۔ مز گیلانٹ اور مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ ہم اتنے رفیق القلب نہیں تھے کہ بات بات پر آنسو بہانے بیٹے جاتے۔ ویسے بھی یہ ہمارے منصب اور وقار کے خلاف تھا۔ لائیرانے ایک بار پھر کہنا شروع کیا۔" مجھے سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ میں نے اس کی بات سی اور چلی آئی۔ اب وہ بمیشہ کے لیے ہم سے دور چلی گئی ہے۔"

اس کے بعد لائیرائیس کی۔ جب دوگی تو ڈھائی نے رہے تھے اور ہمارا کائی وقت ضائع ہو کیا تھا۔ سز گیلانٹ نے مجھ سے تفاطب ہوتے ہوئے کہا۔ ''جیسیکا ااب تم مجھے بتا علق ہو۔ مجھے یقین ہے کہ ہم اس کیس کو بہت جلد اختام تک پہنچا سکیں گے۔''

''لیکن تم پہلے ہی سب کچھ جانتی ہو۔ یہ تمہارے چیرے سے لگ رہا ہے۔''

"اس كے سابقہ شوہروں كى طرف سے جھے پريشانی ہے۔" باس نے وضاحت كرتے ہوئے كہا۔" تم نے بيرتو معلوم كرليا كه اللاق كے بعدائے ايك شبت رقم ل كئ تمي اور سابقہ شوہروں سے اس كا كوئى رابط نہيں تھا ليكن تمہيں معلوم ہے كہ اس كا پہلاشوہرا يك كالج يرونيسر تفا۔"

'''تم تو اے جوائی کے دنوں سے جائق ہو۔'' میں نے انکساری سے کہا۔

اس کے جہرے پر رونق آئی جو کہ آیک شبت علامت تی۔ "تم شیک کہدری ہو۔اس سے بھی بڑھ کریے کہ میں اس کی پہلی ہوی کو بھی جانق ہوں اور دہ اسکینڈل بھی۔" مسر گیلانٹ نے تو قف کرنے کے بعد کہا۔" یہی وہ بات ہے جوتم مجھے بتانا چاہ رہی ہو۔"

میں نے دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے ہاں کو کریٹا پیمر کے بارے میں وہ تمام معلومات بتادیں جو میں نے مجم میں حاصل کی تعییں۔ اس کی شادی اپنے پہلے شو ہر سے انیس سال کی عمر میں ہوئی تھی جب اس نے یو نیورٹی میں تحریک نسوال کے حق میں آ واز اٹھا نا شروع کی تھی۔ یہ شادی صرف اس لیے جیران کن نہیں تھی کہ دونوں کی عمروں میں واضح فرق تھا۔ اس وقت پر وفیسر چوالیس سال کا ہو چکا تھا۔ اس سے بھی زیادہ جیرت کی بات بیتھی کہ دیس سال کا ہو چکا اس کی پہلی ہوئی اسے اور دو بیٹوں کو چیوڑ کر چلی گئی تھی اور درمیان کاروباری معاملہ تھا۔ بظاہر کی لگا کہ اے ہماری
مات پر بھین آگیا یا ہمیں ایسائسوس ہوا اور بات خم ہوگئ
گین پھراس کی کتاب شائع ہوگئ۔ میں واقعی ہیں جانی کہ
وہ اس بی کتاب شائع ہوگئ۔ میں واقعی ہیں جانی کہ
ہراس بات سے قطع تعلق کرلیا جس کے لیے وہ لڑتی رہی۔وہ
اپنی بنیاد سے ہٹ گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے گلے میں
حقوق نسواں کا طوق پڑا ہوا تھا جس سے وہ اپنے آپ کو
آزاد کروانا چاہ رہی تھی۔ میں اسے بالکل نہ بچھ کی اور اس
طرح ہم الگ ہو گئے۔'' اس کی با کیں آگھ سے ایک قطرہ
شرکا اوروہ یولی۔''لیکن لگتا ہے کہ اب میں بچھ کئی ہوں۔''

"اورایا کول ہوا؟" میں نے یو چھا۔ مزکیلانث نے تا گواری ہے سر ہلایا کیونکہ وی یو چھ کچھ کرری تھی لیکن میں اپنے آپ کوئیل روک کی۔جانا چاہ رہی تھی کہ کیالائیرا کا جواب میرے نظرے کی تصدیق کرتا ہے۔

" بب بیل نے آخری بارگریٹا کود کھاتو وہ جھے کائی
گیرائی ہوئی دکھائی دی۔ ہارے درمیان پرائی مجت تھی
ادرہم ایساراستہ الاش کرنے کی کوشش کررے ہے کہ اب
بھی دوستوں کی طرح رو سکیس۔ میں نے بھی اے اتنا
وحشت زدہ ہیں دیکھاتھا پھراس نے جھے ڈیےروں ایس ایم
ایس دکھائے اور کہا کہ ٹیل ٹون پر بھی اے دھمکیاں موصول
ہوری ہیں اور اگریہ ہے ہودہ نہ ہوں تب بھی زیادہ تریش
ایک ہی جملہ دہرایا جاتا ہے تم نے اس کی زندگی تباہ کردی الیس ایم ایس ہے جگر ٹون
ایس ایم ایس میں یہ بڑے تروف میں کھا ہوتا ہے جگر ٹون
پر چلاکریہ بات کی جاتی ہے۔"

"اس نے کہا کہ اے سب کچھ چھوڑ نا ہوگا۔ کتاب ککھنا۔ کہیں دورے پرجانا وغیرہ وغیرہ۔ میراخیال تھا کہ وہ یا گل پن میں تھیارڈ النے کی بات کررہی ہے لیکن جب میں مہتی ہوں کہ وہ فکست خوردہ لگ رہی تھی توقع دیکھی تہوکہ یہ کیوں آئی خوفناک بات تھی۔"

منزگیلانٹ نے ایس بھی کچھ نہ کہا۔ میں بہآواز بلند اپناجواب دینا چاہ رہی تھی لیکن جھے معلوم تھا کہ اگر ایسا کیا تو مجھے دیکے دیے کریہاں سے نکال دیا جائے گا۔

اس نے میری طرف اداس نظروں سے ویکھا۔ لائیراا پٹی یات جاری رکھتے ہوئے بولی۔

'' میں تو اے جانتی بھی نہیں پھراس کی زندگی کیے تیاہ کرستی ہوں اور اے بھی میرے بارے میں پچھے مشام نہیں ہوگا۔ اس سے پچھ فرق نہیں پڑتا کہ میں چھے ہٹ گئی اور لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ ایک بار آپ اپنے لباس

جاسوسي د انجست ﴿ 74 ﴾ جنوري 2017 ء

ناقابلبرداشت

ا پئی ریسری کے لیے اس جگہ کو استعال کرتی تھی۔ جرت انگیز طور پر ہاس نے بھی کوئی اعتر اض نہیں کیا تھا۔

ہارے بیٹنے کی ترتیب کچھاس طرح تھی کہ میں اپنی چیئر اور ہاس اپنی وئیل چیئر میں بیٹی ہوئی تھی۔ پروفیسر پیٹر ایک کونے میں کھڑا رہا جبکہ دونوں بیٹے کمرے کے دوسری جانب ایک کاؤرج پر بیٹھ گئے۔ سنزگیلانٹ نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔'' یہ تعنی دلچپ بات ہے۔'' یہ کہہ کراس نے اپنی نظریں سائمن پر جمادیں۔'' ایک بھائی نے یہ کام

کیالیکن دومراجمائی اس سے بھی زیادہ ذینے دار ہے۔'' جیسی اور سائمن دونوں نے چونک کر دیکھالیکن اپنے جذبات ظاہر نہ ہونے دید سائمن نے بور ہونے کی اداکاری کرنے کی کوشش کی لیکن جیسی ایک دیجی نہ چھپا سکا۔ ممکن ہے کہ دہ خوف محسوس کر رہا ہو۔ پیٹر نے غصے سے

گہا۔''اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے ایلین۔'' شیں این ماں کا پہلا نام من کر جیران رہ گئی۔ کوئی بھی اے اس نام سے تہیں پکارتا تھا۔ پیٹرنے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔''تم نے تمیں ان لڑکوں پرٹل کا الزام نگانے کے لیے بلایا ہے؟''

دوسر بناسیحر نے ان کی زندگی تباہ کردی۔ بیدوہ جملہ ہے جو اس کو پریشان کرنے والے مخص نے پار بار استعمال کیا۔ اس نے تعمیاری بیوی بننے کے بعد ان اگر کوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی مال کی حکمہ ہے اور ان سے ولی ہی محبت کرے گیاں وہ بھی ان کی حقیقی مال کی طرح انہیں چھوڑ کر جائمیں ۔''

منز گیلانٹ نے بات ختم کر کے سائمن کی طرف دیکھااور یولی۔'' تم فلم اسکول میں تنے؟'' سائمن نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

"اور وہاں تمہاری ملاقات ایلیسا مورون سے ہوئی۔ وہتمہاری میچرتھی۔ جب اس کی شادی کریٹا ہے ہوئی توجمہیں ایس بات کا بتا کب چلا؟"

' جمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں۔'' پیٹر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔

'' پیٹر، اے جواب دینا ہوگا۔تم اس وقت میرے گھریس ہواور تہہیں یہاں کے اصولوں پڑمل کرنا ہوگا جن میں میر سے سوالوں کا جواب دینا بھی شامل ہے۔'' باس نے سخت کیچے میں کہا۔

''سیسٹر کے اختام پر۔'' سائٹن نے کہا۔ اگر کوئی اور موقع اوتا تو اس کی مزنم آواز میرے لیے باعث کشش

دوبارہ کی مورت سے شادی نہیں کرے گا۔ پروفیسر ایسا نہیں جھتا تھا اور اس نے اپنے بیٹوں کو بھی بھی تجھانے کی کوشش کی کے شادیاں بمیشہ کے لیے نہیں ہوتیں اور وہ الی کی شرط پر ممل کرنے کا پابند نہیں ہے لیکن اس کے بیٹوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔

میں نے یو ٹیوب کی ایس ویڈ یو کے بارے ہیں سوچا جو ٹیس نے منح دریافت کی تھی۔ وہ ویڈ یو نفرت، تحریک نسوال کی مخالفت اور کریٹا پر تنقید سے بھری ہوئی تھی۔ وہ نو جوان فیص اتنا ہوشیار تھا کہ اس نے ایک مرتبہ بھی کریٹا کا نام ٹیس لیا تھا پھر ہیں نے اس چینل کی دوسری ویڈ یوز پرخور کیا جو سب تحریک نسوال کے خلاف نفرت انگیز مواد پر جنی محیل ۔ جس نے دیگر متعلقہ ویڈ یوز کے بارے بیس چھان محیل ۔ جس نے دیگر متعلقہ ویڈ یوز کے بارے بیس چھان مینک کی آویدا کشاف ہوا کہ اس چینل کا مالک پر دفیسر کا بڑا ہیٹا ہے اور کریٹا کے ایار خمنٹ سے صرف دس بلاک کے فاصلے پر

این کہانی خم کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ گزشتہ شب کیا ہوا تھا۔ مجھ سے برداشت نہ ہوااور میں نے پوچھ جی لیا۔"رات تم نیٹ پرجوانیس کھیل ری تھیں؟"

منز کیلانٹ نے نادم ہوئے بغیر کیا۔'' میں نے ایک نظر بیقائم کیا تفااورای پر کام کررہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہتم بھی اپنے طور پر اس کی تعمد ان کرلو۔اب ہم پانٹی بجے والی ملاقات منسوخ تہیں کریں تھے۔''

ملاقات منسوخ تهیں کریں گئے۔'' وہ میری باس بی نہیں ماں بھی تھی اور کبھی برداشت نہیں کرسکتی تھی کہ میں اس سے دوقدم آ کے چلوں لیکن اس لحد نے جھے بیداحساس دلا دیا کہ میں واقعی سنز گیلانٹ جیسی انچھی سراخ رساں بنتا چاہتی ہوں۔

شیک پانچ بے کریٹا کا سابق شوہراور یس یو نیورٹی میں ہیں ہیں اور میں ہیں ہیں اور میں ہیں ہیں اور میں ہیں ہیں اور سائن کے ساتھ پہلے گیا۔ سائن میرا ہم عمر تعاجم ہیں اس سائن کے ساتھ پہلے گیا۔ سائن میرا ہم عمر تعاجم ہیں اس سے دوسال جیوٹا تعا۔ دونوں میں سے کی کے سر پر بھی بورے بال ہیں تنے۔ سائن کا قدسب سے زیادہ یعنی چید فٹ ایک انچ جبکہ جیسی کا قداس سے ایک انچ اور باپ کا قد شمن انچ کم تعا۔ وہ سمز گیلانٹ کے بلادے پر آئے تھے کیونکہ اس کی نظر میں وہ تینوں مشتبہ تھے اور ان کے باس کیونکہ اس کی نظر میں وہ تینوں مشتبہ تھے اور ان کے باس انکار کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ انہیں اسموکنگ روم میں بھایا گیا جو دراصل میرا دفتر تھا۔ کیونکہ میں اور باس دونوں بی سے میں گریٹ نوٹی نہیں کرتے تھے۔ اس لیے میں اور باس دونوں بی سکر بیٹ نوٹی نہیں کرتے تھے۔ اس لیے میں نے اس جگہ بی اور میں کو اپنا دفتر بنا لیا تھا۔ جس کی تھے اشد ضرورت تھی اور میں کو اپنا دفتر بنا لیا تھا۔ جس کی تھے اشد ضرورت تھی اور میں کو اپنا دفتر بنا لیا تھا۔ جس کی تھے اشد ضرورت تھی اور میں کو اپنا دفتر بنا لیا تھا۔ جس کی تھے اشد ضرورت تھی اور میں کا دور میں کو اپنا دفتر بنا لیا تھا۔ جس کی تھے اشد ضرورت تھی اور میں کو اپنا دفتر بنا لیا تھا۔ جس کی تھے اشد ضرورت تھی اور میں کو اپنا دفتر بنا لیا تھا۔ جس کی تھے اشد ضرورت تھی اور میں کو اپنا دفتر بنا لیا تھا۔ جس کی تھے اشد ضرورت تھی اور میں کو اپنا دفتر بنا لیا تھا۔ جس کی تھے اشد ضرورت تھی اور میں کو اپنا دفتر بنا لیا تھا۔ جس کی تھی اندر میں کو اپنا دفتر بنا لیا تھا۔ جس کی تھے اشد ضرورت تھی اور میں کہ

جاسوسي ڏائجست < 75 > جنوري 2017 ء

ایک ون موقع فتے تی دونوں بھائی کریٹا کے ایار ممنٹ میں واعل ہوئے اور اے مل کر دیا۔ سائمن منتدے دماغ کا آدمی تقا۔ اس نے دیوار پروہ بے ہودہ لفظ تیں لکھا۔ بیکام جیسی نے کیا تھالیکن اس نے کئ مرجب ان وڑیور کے جو کے ان وڑیور کے جول کے۔ ان وڑیور

ےال كابرتاؤظا بر موكياتھا۔ كلاك نے چوكا كھنا بجايا توسز كيلان يولى۔ "ميں بہت کچھے کہہ چکی ہوں اورتم نے بھی اعتراف کرلیا ہے۔جب تم یا برنگلو مے تو ایک پولیس سراغ رساں مہیں اس جگہ لے جائے گاجال مہں جانا جائے۔"

سائمن کے چرے پر ایک سایہ سالمرایا جیے وہ بھا مجنے کے بارے میں سوج رہا ہو۔اب میرے بولنے کی باري محامين نے كہا۔" شايدتم يوليس كو چكما و سے كرفر ار مو جاؤليكن مزكيلان بين في مجترين

وونوں لاکے ابن جگہ بر کوے ہو کے اور لو محراتے قدمول سے اپ باپ کے ساتھ کرے سے باہر مطے گئے۔ سرمیلانٹ کاسراغ رساں دوست بورے وقت بابرا نظار کرتار بااوراس نے وری تفتکور یکارؤ کرلی۔ جے بی سائمن اور جیمی باہر نگلے۔ اس نے و انوں کو کریٹا سيخز كول كرنے كے جرم من كرفيار كرليا۔ بب وه وولوں كو ان كے حقوق كے بارے شل بتا جكا توش نے اپنے لج سررى بداكرتي وعكا "مائمن!"

"بال-"وه چلتے چلتے رک عیا۔ ووليز كے كيے بہت عكريد-ان عيمي بہت مدو

مر کیلانٹ نے اپنی آ تکھیں تھما کی اور دونوں لوكول نے مجھے ايے ويكھا كدھان سے مارديں مے ميں نے خدا کا حکم اوا کما کہ انہیں ہھکڑی لگ چکی تھی۔

تريثا كي كتاب كن بزاركي تعداد بين فروخت موكي اور ای پرسوشل میڈیا میں علین نوعیت کی بحث چیز مخی مریٹا کی بین اوی نے صورت حال کوسنجالنے کی بہت كوشش كى ليكن تفك باركر بيف كئ - اس كے بارے ميں آخری خبر بیری کہ وہ سکون کی تلاش میں مین چلی گئی۔ان لؤكوں كى كرفارى كے بعد سر كيلانث اور ش نے ان خيروں پرتوجہ دیناخم کردی۔ ویسے بھی جارے یاس ایک نیا کیس

ہوسکتی تھی۔''اس نے اپنے اپار فمنٹ میں جاری کلاس کو الوداعی بارٹی دی تھی۔'' "جو كمرينا كالبحى الارفهنث تفاله" سز كيلانث في

"میں نے وہال شلف میں کریٹا کی ایک کتاب دیکھی

اور پروفیسرے یو چھا کہ کیایہ کتاب اے پندآئی۔ مجھے یاد ہے کہاس پراس نے قبقہدلگا یا اور یولی۔ بھے پیند کرنا بی ہو کی۔وہ میری بیوی ہے مجھے اس پر تھیں جیس آیا۔میرااندازہ ب كريح ست بن مبين سوج ربا تفا- جيم معلوم تعا كداب جانا چاہے کیلن یہ می جاناتھا کہ وہاں سے کھے لے کرجانا ہے۔ "الاحمنث كي جاني!"مركيلان في خيال ظامركيا-

جیسی خاموش نه روسکا اور بولا \_' <sup>دم</sup>تم غلط مجھر ہی ہو۔ يه جاني على في حاصل كي حب من ايك فيم يجيما ته كام كرريا تقا جو عمارت كى بعثيول كا معائد كما كرتي تحى-اس طرح يرك لي جالي كاحمول آسان موكيا

باس نے ویٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔"مال کے جانے کے بعد ان لڑکوں کے ساتھ بھی بھی تمہارے اچھے تعلقات بيس رب اورجب كريا كے ساتھ بھى تمهارى شادى كامياب منه دو كي تو ان تعلقات ميں مزيد بگاڑ پيدا ہو كيا،

فاص طور پرجسی کے ساتھ ''تم کیسے جانق ہو؟''جیسی بھٹ پڑا۔

میں ایک سراغ رسال ہوں اور مجھے ایک یا تو ں کو جانے کامعاوضہ ملتاہے۔"

مجصريد سنن كى خوابش نيس تنى كيونك جانى تنى ك واقعات من ترتیب ہے چیں آئے ہوں گے۔ سائمن کو جب این قلم اسکول میچر اور سابق سوتیلی مال حریثا کے تعلقات کاعلم ہواتواے شدیدغصرآ یا اوراس نے جیسی کے دل میں بھی کریٹا کےخلاف نفرت کا چج بودیا۔ان دنوں وہ استال میں زیرملاع تھا۔ تین ما مل جب وہ استال ہے فارغ ہوا تو اس نے ایک مین میں ملازمت کر لی جور ہائی عمارتوں میں مرمت اور و کھ جمال کا کام کرتی تھی۔ اوھر سائمن نے ای میل کے ذریعے اپنے آپ کوایک تو جوان فلم ميرظامركياجوكرينا ساس كى كتاب كے بارے مى بات كرنا جاه ربا تفااوراس طرح وه كريثا كاليل فون تمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔اس نے کریٹا کو تیلی فون کال اورايس الم ايس ك ذريع وحمكيال ديناشروع كردي-اگروہ بھی شمرے باہر جاتا تو اس کی غیر موجود کی میں جیسی یہ فريف مرانجام ويتا-

جاسوسى دَائجست ﴿ 76 ﴾ جنورى 2017 ء



استادنامه

زبان اردوكو جديدالفاظ اور تركيبات سي نوازني كاسهرااستادكي سربًاندها جاسكتا ہے... اپنے ہی انداز كى خاص شخصيت ہونے کے ساتھ وہ جدیداردو زبان کے بانی ہیں... جو نہ سمجھے اے خدا کوئی... نئے سال کے آغاز په استاد کے قدر دانوں اور مداحوں کے ليے خاص تحفهٔ عقیدت.

## نیکی اور بدی کے راستوں کی ہمواری اور ناہمواری کا پیادی تی مختصر نو کیی .....

مجھے ویکھ کر چبک اٹھے۔''تم یالکل وقت فیض یاب میں بہت دنوں سے استاد کی طرف جانا تبیں ہوا تھا۔ میں استادی خیریت معلوم کرنے جب ان کے کل میں پہنچا تو آ مے ہو۔اب ان سیرچشموں اور کی کلا ہوں کومیرے افتار بے جا سے محتج شا تگاہ کرو۔ یہ مرلی وهرن میری زبان یادرے کہ استاد اپنی جمونیری کو کل کہا کرتے ہے۔ مبارک کو آٹار بے مہابہ مجھ کر اہرام مصر ہوئے جارے تو استاد کے کل میں جیب طرح کے لوگ بھی تھے۔ عورتیں، ہیں۔''

مطلب بیرتھا کہ میں بالکل شیک وقت پر استادیے پاس پنچا ہوں۔استادیہ چاہتے سے کہ میں ان کی مفتلوکو

وہاں ایک عجیب صورت حال تھی۔ مرد، گذے سے یے۔ جی طرح کے بھکاری ہوا کرتے

أسان كركان لوكول كوسجاؤل

ما تکتے رہیں۔کوئی ان کوشع نہیں کرےگا۔ کیونکہ قانون کے محافظ ان کے ساتھ ہیں۔

''استاد! یہ آپ نے کون ساکام سنجال لیا؟'' میں نے حیرت سے پوچھا۔'' آپ نے ان جمکار یوں کا شمیکا کوں لےلیا؟''

''میں ان کے لیے فرستادہ شب خون ہوں۔ چیٹم حربیناک سے الم ناک ہو کیا ہوں۔''

استاد کا مطلب ہے تھا کہ وہ ان بھکاریوں کے لیے بہت شجیدہ ہیں اور ان کے تم جس ان کی آتھوں ہے آنسو بہتے رہے ہیں۔ای دوران جس پولیس کا ایک سب انسپیشر جمونیزی جس داخل ہو گیا۔اس کود کچے کر بھکاریوں جس تھلیلی کی چھکئی۔

''سنجان بنو۔'' استاد نے ڈانٹ کر کہا۔'' وجہ بے گا تک کا کوئی وطیرہ دوا اور یا تفانہیں ہے۔ میں معاونت سیر طلب کے لیے حاضرِ محلات عمی فروکش ہوئے ہیں۔''

اس پولیس وائے کو ش بھی بہت اچھی طرح جائے تھا۔ میں نے اس سے دریافت کیا۔''رفیق صاحب! ہے سب کیا چکر ہے، کیا ہورہا ہے بہاں؟''

پھراس پولیس دائے نے جو پکھ بتایا۔اس نے جھے چکرا کر رکھ دیا ،اس کا کہنا تھا۔ 'صاحب! آپ خود دیکھتے پیں۔رمضان کے بوتے ہی سکڑوں جھکاری اس شمر پریلغار کردیتے ہیں۔''

''بال، وہ تو میں بھی دیکھتا ہوں لیکن اس کا استاد ہے کیاتعلق؟''

''استادے تعلق ہے کہ استاد نے ان بھکاریوں کا شیکا لے لیا ہے، بلکہ شیکا لینے کی کوشش کردہے ہیں '' ''بھائی رفیق کھل کر بتاؤ۔''

پھر پتا چلا کہ استاد نے بیہ سازش کی تھی کہ پولیس والے ان ہرکار ہیں ہے ہر شام کو چیے چین لیا کریں گے۔۔ والے ان ہرکار ہیں ہے ہر شام کو چیے چین لیا کریں گے۔۔ پولیس والوں کے ہاتھوں تلک ہوجا کیں گے تو استاد ان کو ایک امان میں لینے کے بعد اس علاقے کے پولیس والے ان کو تلک نہیں کریں گے۔لیک علاقے کے پولیس والے ان کو تلک نہیں کریں گے۔لیک شرط بیہ ہوگی کہ بیہ جو کاری ہرشام اپنی دن بھر کی کمائی استاد کے پاس جع کرا دیں ہے۔ اور عید سے دو تھی ون پہلے میں جے کار دیں ہے۔ اور عید سے دو تھی ون پہلے بھیوں کا حماب لگا کر چیئر فیصد ان جو کار یوں میں تقسیم کر وہا جائے گا۔ بقیہ چیس فیصد میں رفیق اور اس کے ساتھی والیس والے شام ہوں ہے۔ تھوڑا سا حصد استاد کو بھی ل

''وہ تو شیک ہے استاد ۔ پی ان لوگوں کو سجھادوں گا لیکن آپ ان کو کہاں ہے چکڑلائے ہیں؟'' بیس نے پوچھا۔ ''بیر سب سیرچشی فلک امروز ہور ہے تھے۔'' استاد نے بتایا۔'' گلی کو چے ہیں سنگ آرزوؤں کی طرح موسم فراتی ففال تھے۔ میں اپنی کج کلائی اور سلطان آشائی کے لیے اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔''

اچانک ان میں سے ایک بوڑھے نے مجھے خاطب کیا۔" بھائی جان! تم چھ بچھ دار لگتے ہو۔ اس بڑھے سے بوچھوکہ بیم میں بہاں کیوں لے آیا ہے؟"

''کیکن تم لوگ ہوکون؟'' میں نے یو چھا۔ ''ان سے ابور اجب اہم منگلۃ لوگ ہیں '

"ارے بابوصاحب! ہم مطلع لوگ ہیں۔"اس نے بتایا۔" بھیک مانگنے کے لیے دوسرے شہروں سے آئے ہیں۔"

"بي توسمجيه كيا ليكن تم سب جمع موكر يهال كيول آھيے؟"ميں نے پوچھا۔

"ارے بابوایہ پائیس کیوں ہم سب کو یہاں لے آیا ہاوراس کی کوئی بات بھی مجھ میں ٹیس آر بی کہ یہ بول کیا ہے۔ زبان کون کی ہائی کی؟"

" ربان تو خير اردو ب-" مين في كها-"لكن تمهارى مجه من نبيل آئ كي- وي ش ان س يوجها مول كديم لوكول كوكول لائ إلى-"

"بان بابوای سے بات کرو۔ہم باتو کھانے پینے کے لا یکی میں چلے آئے تھے۔ یہاں آکے پتائیس کیا کیا سنا پڑر ہاہے۔"

''اُستاد سیسب کیا ہے۔ کیوں لائے ہیں ان سیموں کو؟''

"مرغانِ غلایا کرنے کے لیے۔"استاد نے بتایا۔ "آمادہ سنگ یشب سے فرقان و خفقان کرنے کے لیے۔ تاکہ سایة ابر یا کیزوان کومقلاق ہوجائے۔"

"فدائے لیے اساد کھے رحم کرو۔" میں نے کہا۔ "مہاری الی گفتگو سے تو میں بے موت مرجا تا ہوں۔ بہتو چربھی دوسری منم کے سادہ لوگ ہیں۔"

''الج الله عفر ماؤں واستادہ ہوجاؤ کہ بیدد غائے بے خطر میں ہیں۔ سنر میں ہیں۔۔۔اور حصر میں ہیں۔ کوئی کفران نعمت ان کو دست طلب دراز کرنے سے افسروہ و رنجور میں کرسکتا۔ محافظ قانون اور جنون ان کے ہمراہ ہیں۔'' مطلب سے تھا کہ استاد نے ایک طرح سے ان محکار یوں کو پروٹیکشن دے دی تھی کہ وہ بے دھڑک ہیںک

ا جاسوسي دُائجست ﴿ 78 ﴾ جنوري 2017 ء

ر کھنا چاہتے ہیں۔ تم ان کی حفاظت میں آگئے تو پھر کوئی پولیس والاشام کے وقت تمہاری کمائی نہیں چھین سکے گا۔'' ''ہاں جی ،ہم تو بہت تگ آ بچے ہیں۔''ایک بوڑ سے جوکاری نے کہا۔'' تمن چار دنوں میں تم لوگوں نے ہماری ساری کمائی چھین لی ہے۔''

"ای لیے اساد نے تمہارا ساتھ دینے کا فیعلہ کیا ہے۔تم ان کی بناہ میں آگئے تو پھرکوئی پولیس والاتمہیں تگ نہیں کر سکے گا۔خود و کھیالو میں استاد کے پاس آیا ہوں۔ استاد کے ساتھ ملاہوا ہوں۔"

ساد سے معالم اور ہوں۔ ''ارے بھائی تو ہم س طرح ان کی بتاہ میں آئیں؟''

"" مب اپنے دن بھر کی کمائی استاد صاحب کے پاس جع کرا دیا کرو۔" رفت نے بتایا۔" یہ پوری ایمان داری کے حاص کے داری کے ساتھ رجسٹر میں تمہاری دن بھر کی کمائی لکھتے ما تھر گے۔"

. "واد، بركيابات مولى .... اگر بم نے ايسائيس كيا ته ؟"

'' پھر بہت مشکل ہوجائے گی۔ کمشنرصاحب کا آرڈر ہے کہاں علاقے میں بیمکار یوں کو داخل شہونے دو۔ پھرتم لوگوں کو یہاں سے بیمگادیا جائے گا۔'' '' ترقیلی میں داناتہ افی میں سے جمعر میں میں سے

''یہ توظم ہے، ناانصافی ہے۔اب توہمیں دوسری جگہ بھی نہیں لیے گی ، پوراشہر بک ہو چکا ہے۔'' ''اس کہ تئی کہ تاریخ

''ای لیے تو کبدر ہا ہوں کدا متا دصاحب کی پناہ میں آ جاؤ۔''

''اگر خود تمہارے اساد نے ہمیں دھوگا وے دیا تو؟''ایک بھکاری نے ہوچھا۔

استاد اس کی بات من کر بھڑک اٹھے۔" دسخن تاب تشنہ آب۔ بلبل خودساختہ، فراغ بے جا، مجھ فراز ماہ کو سارگان افراذ مجستا ہے۔ ناشاد مجستا ہے۔ میں زنجبار ہوں۔ موسلا دھار ہوں۔ میں سڑک فئی ہوں۔ روز رندانہ ہوں۔ معانہ ہوں۔ مخانہ ہوں۔"

"ایک توبیہ جو کہدرہ ہیں ، وہ میری مجھ سے باہر ہے۔" ایک تو جوان محکاری مند بنا کر بولا۔"اردو توبیہ بولتے بی میں ہیں۔"

یرے میں ہیں۔ "بیاردو بی ہے۔"رفیق نے کہا۔"استاد صاحب کو تمہاری بات من کر بہت افسوس ہور ہا ہے۔ وہ ناراض ہورہے ہیں کہ اس جیے فرشتہ انسان پر شک کیا جارہا ہے۔" اور ہے اور انداز صاحب "الیک جوان جمادن نے رفیق جائےگا۔ '' بیتو بہت بے کی بات ہے رفیق صاحب۔'' میں نے کہا۔'' بیہ بھکاری استاد پر بھروسا کیوں کرنے لگے؟'' '' ہمارے ڈر ہے۔'' رفیق ہنس دیا۔'' اب مجھے استاد کے پاس دیکھ کران کو پھین آگیا ہوگا کہ استاداور پولیس والے لیے ہوئے ہیں۔''

"بات چرہی بجھ میں نہیں آئی۔ اگریہ بھکاری پولیس کے ہاتھوں تنگ ہور ہے ہیں تو کی اور علاقے کی طرف نکل جا کیں۔"

۔ ''آپ کو یہی بات تونہیں معلوم۔'' رفیق نے کہا۔ ''ابشہریں جگہ کہاں ہے، ہرجگہ کی بکنگ فل ہو چکی ہے۔ وودومینے پہلے سے بکنگ کرائی پڑتی ہے۔''

"اوراس بنگ میں کون کون شامل ہوتا ہے؟" میں یو تھا۔

ے وہ چھا۔ "ولیس والے اور ان کے شکے دار۔" رفق نے الما۔

دولیکن استاد کیوں ان کا درو لے کر بیٹھ گئے ہیں؟'' میں نے یو چھا۔

''استاد کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھکاریوں کے درمیان مساوات چاہتے ہیں۔انساف چاہتے ہیں۔'' ''وہ کس طرح ؟''

''وواس طرح کے ہر سکاری اپنے اپنی جگہ مخت کرتا ہے۔ دن بھر بھیک مانگل ہے لیکن کسی کو بہت کم بھیک ملتی ہے۔ کسی کو بہت زیادول جاتی ہے۔ اس لیے استاد چاہتے ہیں کہ ان سموں کی کمائی انتھی کر کے ان میں برابر برابر تقسیم کردی جائے۔ تا کہ سب بھی خوشی اپنے گھروں کولوٹ جا کیں۔''

"فدا جانے بیاب کیا چکر ہے۔" میں نے ایک گہری سائس لی۔"استاد کو بیا کیا سوجھ می ہے لیکن ان محکار یوں کوکون سجھائے گا؟"

"ان كويس مجماؤل كا-"رفق في بتايا-"اى ليے توآيا بول-"

استاد البحی تک بھکاریوں سے اپنی جناتی زبان میں الجھے ہوئے تھے۔ میں اس وقت صرف تماشاد کھر ہاتھا۔
رفیق نے ان بھکاریوں کو تفاطب کیا۔'' اور نے میری بات سنو۔ یہ جو استادتم لوگوں کو یہاں لے کرآئے ہیں، یہ تمہاری بھلائی کے لیے لائے ہیں۔ یہ بہت نیک اور پر ہیزگار انسان ہیں۔ یہ تھکاریوں کو اپنی حفاظت میں پر ہیزگار انسان ہیں۔ یہ تھکاریوں کو اپنی حفاظت میں

جاسوسى دَائجست ﴿ 79 ﴾ جنورى 2017 ء

کو خاطب کیا۔ 'وہ تو سے شیک ہے۔ پھر بھی ہم او کوں کو کو تی کے درمیان بول بالائے انصاف واوتان کر کے رہوں گا۔ جمانت تو چاہے تا، ہم اتی دورے دکھ اٹھا کر آئے ہیں۔ چاہے خود تخلک اور سال خور دہ ہوجاؤں'' تھیکے دار کو ہیے دیے ہیں۔ دن بھر محنت کرتے ہیں۔ پھر اپنی مقصد میر تھا کہ وہ ان بے چاروں کے درمیان محنت کی کمانی کسی اور کے حوالے کیے کرویں؟'' انساف کر کے رہیں گے۔ جائے خودان کا جو بھی حال ہو۔ " ہاں ، ہال سے تھیک کہدرہا ہے۔" سارے بھکاریوں اور لوگ البیں کچھ بھی کہیں۔ البین اس کی پروانہیں تھی۔ قاس كى بال مين بال ملائي-انبول نے بھکاریوں کی بھلائی کا بیڑ اا مھالیا تھا۔ استاد پھر بھڑک اٹھے۔" بدلحاظ، بدقماش،تم شوریدہ وه سب آلس من الجھے رہے۔اور میں ان سجو ں کو ہو،آب دیدہ ہو،رنگ ساز ہو۔'' ان كے حال پر چھوڑ كران كے كل سے بابر آ كيا۔ دو جار '' دیکھوا شاد صاحب'' ایک بھکاری اٹھ کھڑا ہوا۔ دنوں کے بعدای رفت ہے بتا چلا کہان بیکاریوں کا اسّاد " تمہارے فاری اولنے سے کام میں چلے گا۔ ہم لوگوں کو ے معاہدہ ہو گیا ہے۔ وہ سب اس انظام سے بہت خوش پوری گاری جاہے کہ تم مارے مے لے کر میں بما کو الله المارك ماس الله الله "استاد! آپ نے سے کیا لگا رکھا ہے؟ کیوں ایک "اس كى كارى شرويتا مول \_"رفيق نے كہا\_" ميں زندكى كوعذاب من ۋال رى ايل یولیس والا ہوں۔ یہ ہمارا علاقہ ہے۔ایک ذیتے وار آفیسر \* عیں طبقاتِ مظلومان کا چراغ یا اور میستری کار ہوں میں۔ پورا علاقہ استاد صاحب کوجانیا ہے۔تم بربخت ہول۔" استاد نے کہا۔" میں ان کی بہتری کا برازیل اور لوگ ہو کہ ایک بندہ تمہاری محلائی کا سوچ رہا ہے اورتم اس ملک شام اور دمشق ہو گیا ہوں۔ پیسب ترسیدہ اورخوا بیدہ "- 91 - 1 By ال - من البين رنجيدة ول كيرمين و كيوسكما - من ان ك الليك ب، تو عربم آلى من معيسله كريس-" ليے بساط خول آشام بنول گا \_ گلفام بنول گا\_" " كلفام بنے كے چكر مل بہيں مارے نہ جا كيں۔" و خيلو ، آپس ميں بات كرلو " ''ابیا دشت امکان نیل ہے۔'' استاو نے کہا۔'' یہ سارے بھکاری ایک دوسرے سے طسر پھر کرنے ب صحرائے بے خودی ای کے بیٹ ملیکے وار ہیں۔ تید تھے۔ میں استاد پر برس پڑا۔" کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں حیات ورن وقم ہورہے ایں۔ بیمر بریدہ اور آسال کبیدہ این ربی بی عزرت خاک میں ملارے ہیں۔ لوگ ایں۔مسافرت شب ہائے حاتم طائی کر کے یہاں "میں تو ابودارین و بحرین حاصل بے مہار کردہا اميدوصال وانقال پرآئے ہيں۔" ہوں۔ استاد نے کہا۔ اس لمبي جوزي بات كا مطلب بيتها كدبيب ب "ال من كس م كا ثواب ب- اكر كه او في ع مو جارے آئی دورے کمانی کے لیے آئے ہیں۔ بیمظلوم اور کی تو یہ سارے بھاری آپ کی زندگی عذاب کر دیں بے جارے مسم کے لوگ ہیں۔ ان کا ضرور ساتھ دینا چاہے، وغیرہ وغیرہ۔ '' همبیدان راه د فا کے ساتھ سلوک گلفام و بیرام تو "آپ کیامرضی ہےاستاد۔" ہوتا بی ہے۔"استاولا پروائی سے بولے۔"و یکنا بیہے کہ ''اب ایک فرمان و جاب من او۔''استاد نے کہا۔ سنتح شانگال کہاں ہے۔استغفراللہ۔ بغداد وقسطنطنیہ کہاں " میں کوئی ہے وقو فاین رستم و افراسیاب میں ہوں۔ اور نہ ہی ب- خطاسود س بحرمرواريد كاكيا فاصله ب؟" سليل بي مهارو كرسك مول بلكه جويمي كرر با مول، وه بحيرة " بس آپ ایک بکواس کرتے رہیں۔ " مجھے بھی استاد احراوروائش ورے\_" كے بے سے بن بر عصر آكيا تھا۔"جب بدلوك آپ كى "اب میں کیا کہوں، آپ جس کواپئی عقل مندی سمجھ

کے بس کی ہات جیس ہوتی۔

جاسوسي دائجست ﴿ 80 ﴾ جنوري 2017ء

رے ہیں۔ وہ آپ کے مطیعی پرسکتی ہے۔ "میں نے کہا۔

ہوگا۔جوبات ان کے ذہن میں آجائے ،اس کونکالناعام آوی

یس جانتا تھا کہ میری ان باتوں کا استاد پر کوئی اثر مہیں

جان کوآ جا تھی اس دفت مجھے کھیس کیےگا۔ میں نے آپ

لینادینا۔''استادیے کہا۔''تم پیاندازہ پیراں کرلوکہ میں ان

ہیں یار بورن مائی کوچشک فرہاد ومجنوں سے کیا

ان ش سے ایک نے کہا۔ " کیا آپ وہیں معلوم کر یہاں کیا مواہے؟"

ورتبيس بحالى، جيخيس معلوم-"

"بیج استاد تھے۔انہوں نے بعکاریوں کا پتانہیں کیا کولی پلا دی تھی۔ بہت سے بعکاری ان کے پاس اپنے پیے رکھواتے تھے۔"

" [ 3 ] إيوا؟"

" پھر یہ ہوا کہ استاد بھکاریوں کی ساری رقم لے کر ل گئے۔"

"بحاك كيء"

"بال بھائی بھاگ گئے۔" اس نے بتایا۔" یہ جو جھونیژی کا حال دیکھ رہے ہیں۔ یہ ان بی بھکاریوں نے کیا جھونیژی کا حال دیکھ رہے ہیں۔ یہ ان بی بھکاریوں نے کیا ہے۔ بڑی توڑ پھوڑ کائی ہے سب نے، پولیس والے بھی استاد کو تلاش کرتے پھررے تھے۔"

"اوہ خداء اب وہ بھاری کہاں ہیں؟" میں تے

"کہاں ہوں گے۔ سب کے سب روتے دھوتے اساد کی جان کو گالیال دیتے ہوئے اپنے شہروں کی طرف واپس چلے گئے۔ بے چارے عید کی کمائی کرنے آئے تھے۔ لیکن لٹ لٹا کرواپس کے گئے۔"

ش بیسب من کرجمران ہواجار ہاتھا۔ استادے الی امید تو بھی نہیں رہی تھی۔ کھی ہو۔وہ

ہے ایمان جیس تھے۔ محنت کر کے ایکی روزی کماتے تھے۔ لیکن اب کیا ہوا کہ بھکاریوں کے چمیے ہی لے کر جماگ گئے۔

پائيس كيا چرتار

لیکن جاتے کہاں، استاد کوتو ای شہر میں رہنا تھا۔ ملاقات تو ہونی تھی۔اورایک دن ان سے ملاقات ہو بھی گئ۔ استاد خود ہی میرے پاس میرے گمرتشریف لے آئے

میں انہیں دیکھ کر بھڑک افعا۔"استاد! آپ نے بیکسی کری ہوئی حرکت کی ہے۔ آپ جیسے آدمی سے الی امید تو نہیں تھی۔ کتنابڑاد حوکادیا ہے آپ نے۔"

اسادب شری سے مطراتے رہے۔

میراغمه بر متاجار با تفار "جواب دیں ۔ بیکسی حرکت کی ہے آپ نے؟"

" " میں عندلیب و اب جاریہ و ماریا ہوں۔" استاد نے کہا۔" اطمیناین قلب تامیور ہوں۔ افقاں و حیران ہوں کہ

بها- الميمان عب ما چور بول- المال و حرال ا دردى الل سرخ وسفيد وكيا مول-"

جوسوج لیا دہ سوج لیا۔ ای لیے بی بک بک کر کے دالی آگیا۔

چار پانچ ونوں کے بعد افطار سے فارغ ہو کر پھر ان کے پاس پینچ کیا۔اس وقت وہ بہت خوش تھے۔ جھے دیکھ کر میرا ہاتھ تھام لیا۔''فروغ افطار کو درستار تو کر ہی لیالوگا۔''استاد نے یو چھا۔

'' ہاں استاد، میں افطار کر کے بی آیا ہوں۔'' '' تو بس اب چکیدن باغ باغ ہوجاؤ۔'' استاد نے کہا۔ '' میں تمہیں دیدارِ رنگ و بو سے قارون کر رہا ہوں۔'' چانمیں اس بات سے استاد کا کیا مطلب تھا۔

استاد ایک کونے سے غین کا ایک بنس اٹھا کر لے آئے۔'' بیچٹم خود ملاحظہ و پر دائختہ کرلوں''استاد نے اس بکس کو کھو گئڑ میں پڑکیا

ميرى تو آئلسى بى پىش رە كى تىس

وہ بکس نوٹول ادر سکول سے بھر اہوا تھا۔ ایک ایک روپے کے فوٹ۔آٹھ آئے۔ چارآنے (اس زیانے بیس ای مسم کی کرنی چلاکرتی تھی) میرے اندازے کے مطابق اس بلس بیس کم از کم چار پانچ بڑار تو ضرور ہوں گے۔

''استاد!انتے ہمے؟''میں نے جرت سے پوچھا۔ ''ا

''ہاں۔ بیرس کارگیہ بھکاراں ہے۔''استادنے بتایا۔ ''سب کے سب بحر قلزم سے آ بنوس زماں ہوتے جارہے ایس۔ بدا تدازہ دخر مشرق ہو گئے ہیں۔ شالاً جنوباً پرواز کاسے گدائی اور سودائی ہیں۔حوران پری روہیں۔''

مخفرید کہ استادید بتاریے تھے کہ بیرسارے روپے جمکاریوں نے جمع کیے ہیں اور وہ پابندی سے ہرشام کو اپنی کمائی استاد کے حوالے کرجاتے ہیں۔

"استاد! بدسب تو شیک ہے۔لیکن آپ پر بہت بڑی ذیے داری آئی ہے۔"میں نے کہا۔

"بال، اب من سنگارخ بدر من مو کمیا مول "استاد نے کہا۔

میں استادکوان کے حال پر چھوڈ کردائیں آسمیا۔ رمضان کا مہینا بھی ختم ہونے والا تھا اور میری مصروفیات الی ہوگئیں کہ جھے استاد کی طرف عید کے بعد جاتا ہوا تھا اور جب وہاں پہنچا تو صورت حال ہی بدلی ہوئی تھی۔

استادی جمونیزی (جس کوده کل کہا کرتے تھے) زین یوس ہو چک تھی۔لگنا تھا تو ڑپھوڑ کی گئی ہو۔ وہاں محلے کے پچھے لوگ کھڑے ہے۔ یس نے الن سے صورت عال معلوم کی تو

جاسوسي ڈائجسٹ ﴿ 81 ﴾ جنوری2017 ء

## مابنامهداستاندل

## ادبكى دنيا مين ايك نيا نام

# نئے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں جھیجنا چاہتے ہیں تو ابھی داستانِ دل کو بھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر
نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ، ڈاک کے ذریعے بہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیجے سکتے ہیں۔ بس آپ کی
تحریر اردو میں لکھی ہونی چاہئے۔ اگر آپ نئے لکھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں
تجریر اس کو صحیح کر کے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی
ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی می غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ
سے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

ہمارے داستان دل کے سلسلے کچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھكو چك نمبر L \_ 5/97 ڈاكخانہ 78/5.L تحصيل وضلع ساہيوال

وش ايپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

تھا۔ پھر نہ جانے کہال ہے استاد آئے اور انہوں نے اتنے ھیے دے دیے ای کرماد کی سے کی کیکن تینوں بٹیاں اینے ممرول کی ہوسکتی ہیں۔

ایک کمے میں، میں سب کچھ بچھ چکا تھا۔استاد نے ان محكاريول كے يمياس مجبور عورت كولاكر دے ديے تھے اور خود پردھو کے دی کا تنابر الزام لے لیا تھا۔

مس نے استاد کا ہاتھ تھام لیا۔"استاد! آپ نے وہی ميان كودي إلى نا؟ "من نے يو چھا۔

" ہاں۔" استاد مسکرا و ہے۔" کیونکہ میرے یاس اور کوئی ذریعی تم کرال میں تھا۔ان پیشہ درلوگوں کے میے اگر کسی شریف اور مجبور خاندان کے کام آجا کمی تو اس میں کمیا رجیتی ہےاصل حق دارفطرہ دز کو ڈای سم کے مقبوراور و جور لوگ ہوتے ہیں۔'

استاد نے بی فرمایا تھا کہ وہ جھاری پیشہ ور مسم کے وحوكے بازلوگ ہوتے جیں۔فطرہ وخیرات کے اصل تق دار ال مع كر مجود لوك موت إلى ينوكي كرآ كرايخ باته مبیں پھیلا کتے۔

استاد نے یہ بھی بتایا کرانبوں نے ایک باراس عورت کو دیکھا تھا۔ پھراس مورت کے محلے کے ایک آ دی ۔ نہ استاد کو اس عورت كى مجبوريان بتاعين-

استاد نے ای وقت اس کی مدد کا فیصلہ کرلیا تعالیکن کس طرح۔ سیان کی مجھ میں آرہا تھا۔ پھر انہوں نے پیشہور بھکاریوں کولوشنے کی پوری بلانگ تیار کی۔اس بولیس والے کوچی اینے ساتھ ملایا اور بھکار یوں کی ساری کمانی لا کراس مجود عورت کے ہاتھ پرد کادی۔

"اب مجھے بدنا می جاہ را درویش سے کوئی خاکیہ جیس ب- استاد نے کہا۔

مطلب بیتھا کہ اس کی مدد کرنے کے بعد استاد کو بدنا می وغيره كى كوئى يرواليس كلى\_

"استاد أب أيك بهت يزك أدى الله" فرط جذبات سے میری آواز کانے ری عی۔

اور استاد یولے جارہے تھے۔"ارے، میں تو آب کینهول-مفینه مول- دفینه مول- ریک بے چناب مول\_ خفقان ہوں۔ بادیان ہوں۔ زنجیار ہوں۔ ''وغیرہ وغیرہ۔ اب وه چاہے کھ مجی بولتے رہیں، وه انسان بہت برے تھے۔ان ہے بھی بڑے جن کی زبان تو بھے میں آ جانی بيكن ول مجهين بين آت\_ الى بى تى ياتون كام يس طلكا - "مى اور مى جنا کیا۔''اگرآپ نے نہیں بنایا تو ٹیں خود آپ کو پولیس کے حوالے کردوں گا۔''

"كياتم مجھے فتاوي عالم كيري مجھتے ہو\_منتراك مجھتے ہونم ناک بھتے ہو۔'' استاد کو بھی عصبہ آگیا تھا۔'' میں تمہیں يجرة كوستان سےآشاكى دل يذيركراتا موں ماي بي آب كاسمندر بول-ارجمندكوتا بول آؤمير بالحد

میں بھی جھلا کر ان کے ساتھ ہولیا۔ اب وہ چاہے جهال جي لےجارے مول۔

استاد مجھے ایک الی بستی میں لے آئے جہال بہت خت ہے مکانات ہے ہوئے تھے۔ ادھوری دیواری ، پوسیدہ کھتیں ایستی برایک ادای چھائی ہوئی تھی۔

استاد نے ایک دروازے پر دستک دی۔ بید درواز و بھی خسته لکڑی کا تھا۔ دروازہ کھلا اور ایک عورت نے باہر جھا تکا۔ ميرے اندازے كے مطابق اس كى عمر يجاس سے زيادہ عى ہوگی۔لیکن مفلسی کے یاوجود اس کے چیرے ہے اس کی شرافت اوراس كے خاندانی اس مظركا اظهار مور باتھا۔

وه گورت استاد کوریکی کرچیک انتی تھی۔" آئی جناب آئي اندرآ جائي-"

استاد نے میرا باتھ پکڑا اور ہم اس تھر کے آگلن میں آ مجتے ۔ بیایک روایق سامکان تھا۔ ایک طرف ایک ورخت، آعمن میں ایک تخت بچھا ہواجس کے اروکرد برال کرسیاں رى بولى ميں۔

"الوكيان آب كويبت يادكرري ميس - كهدري ميس آب كى دنول معين آئے۔"اس عورت نے كما۔ '' انتظامِ خوش حال کن تو ماورائے امکان ہے تا۔''استاد

نے اس سے یو چھا۔

בו לנב דעופלנום ל استاد نے بھر یہ چھا "مندافکن تو ہدر ہاہے تا؟" "آب مجھے بتائیں۔ بیب کیاہے؟" میں نے اس عورت سے يو جھا۔"استادے آپ كاكياتعلق ہے؟" "میرا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اب یمی ہارے لیے

سب کھے ہیں۔"اس عورت نے کہا۔" خدانے ان کو ہمارے ليے فرشتہ بنا كركهاں سے بیج ديا ہے۔" "بات كيامونى ؟كياكردياا سادني؟"

پھراس عورت نے بتایا کہاس کی تین بیٹیاں ہیں۔ شوہر کا انقال ہو چکا ہے۔ تیوں کے دشتے لگ کئے تھے لیکن البيل رفصت كرنے كے ليے اس فورت كے ماس كھ تبيس

11/2011/3 جاسوسى دائجست 82 🔰 جنوري 2017ء

گزرا بواكل كتنا بى دلكش كيور نه بو . . . ماضى كا حصه بن جاتا ہے... بیتے ہوئے وقت کا عروج حال کی کسمبرسی کو دور نہیں کرتا...ماضی کے عظیم ننکار کا المیه و موقت کی دمول میں کھو چکا تھا... اس کی راہیں سونی سونی سے لگنے لگی تھیں اور گردوپیش کے رنگ پھیکے پڑنے لگے تھے ...

### ایک مردم کزیده ... زمانے کے محرائے ہوئے فنکار کازندگی تامہ

# Down oad ed From ECOM



والاربوالوراب اس ككام آئے والاتھا۔ الجھےون!اس یفرت رات والے واقعے کا پیش خیرتی ۔اس نے کے سینے ہے دوبارہ ایک سرد آہ نکل ۔ اجھے دنوں میں اس ایک جیب میں رکھے ہوئے ریوالور کو تھیتھیایا اور اطمینان کے کردشائقین کی بھیٹر رہتی تھی اور اس کی میز اُن کے دیے کی ایک گہری سانس لی۔ اچھے دنوں میں پیش کیا جانے ہوئے تھا نف ہے میررہتی تھی۔ اس کا نام نیون سائن کی

ال كوليجر سے تخت نفرت تھی۔

جاسوسي ڌائجسٽ < 83 > جنوري 2017ء

منفتکوکونے کا اختیاق رکھتے تھے۔لیکن مسٹرا بھلنس اس کے نام سے ناوا قف تھا یا جان پوجھ کراس کی حیثیت خاک على ملار باتھا۔اس نے اپنے ریوالورکو تھیتھیا یا اور یو چھا۔ " تم توای شعبے کے آدی ہومسٹرا چھنس جہیں تو ميرےنام سے داقف ہونا چاہے۔" " بال-"ال نے جوابا سر بلایا۔" ایک آ دھ مرتبہ تمہارانام میرے کان میں پڑا ہے۔'' ''واقعی؟''اس کی آگلیس چیکئے لگیں۔ "بال-" اس نے بے توجی سے کہا۔" بعض اوقات لوگ مجھ سے یو چھتے ہیں کہ رینڈ واف بلیئر کا کیا ہوا؟ وہ کہال رو پوش ہے۔ کیا اب وہ تحیر میں کام نہیں كرے كا۔ اس كي ميرے كان تمبارے نام ے آشا -4 ۔۔ اس کے سرایا میں زہر گھلٹا چلا گیا۔لوگ اس کو اب تک نہیں ہولے تنے گرا پھکنس اس کی مسلسل تہ لیل کرر با و و نہیں .... "اس نے کہنا چاہا گر پھرا ہے ہونے کی ے بنار کے۔ وونهين ..... مجھے كمناى على حت وعكيلو، مسر "جہیں کہاں نہ وحکیلوں مٹر تک؟" اس نے معصومیت سے کھا۔ ° بكواس مت كرو-اب بيرة راما بازى ختم كرو- '' اس نے زہر یلے لیج میں کہا۔ "میرانام کے بیں ہے۔

روسا ہے۔ اب یہ ڈراما بازی فتم کرو۔ ''
اس نے زہر یلے لیج میں کہا۔'' میرانام کی نہیں ہے۔''
د' معاف کیجے گا مسٹر بلیئر۔'' ایکنس نے کہا۔
'' میں تو بھول بی کیا تھا کہ میں کس سے بات کردہا ہوں ۔۔۔ کو ہوگیا تھا کہ میں ایک ایے ہوں ۔۔۔۔ میرے دماغ سے محو ہوگیا تھا کہ میں ایک ایے شرائی سے کردار کے شرائی سے کردار کے لئے میرے پاس ۔۔۔۔۔ '' بلیئر غرایا۔'' میں شرائی نہیں لئے میرے پاس بند کرو۔'' بلیئر غرایا۔'' میں شرائی نہیں د'' بکواس بند کرو۔'' بلیئر غرایا۔'' میں شرائی نہیں

ہوں۔
"ہرشرالی بھی کہتا ہے۔"اینکنس نے اطمینان
سے جواب دیا۔"میراباپ بھی شرائی تھااور میں نے بغور
اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ وہ بھی تمہاری طرح سے اپنے
خیالوں میں کھویا رہتا تھااور اپنے جوانی کے دنوں کو یادگر
کے چینا چلایا کرتا تھا۔میری ماں نے اس تم میں جان دے
دی ہے۔ مجھ سے زیادہ شرابوں کی خصلت سے کون

روشی میں چکٹا تھااور ..... ''گڈ مارنگ، کک!'' مسی نے کہا اور اس کے خیالات کاریلائقم ساگیا۔ اس کے کانوں میں وہی آواز گوٹھی جس سے اسے نفر یہ تھی

ر کا ارنگ مٹرایکنس ۔ "اس نے جواب دیا۔
اینکنس اس وقت مسکرا رہا تھا۔ اس کے چرے

اینکنس اس وقت مسکرا رہا تھا۔ اس کے چرے

ہرے جرحی جھلک رہی تھی۔اس کے بال قرینے ہے جے

تصاور جسم مردد سرے اسٹورز منجر کی طرح بھورے رنگ

کاسوٹ تھا جس میں دائنی جانب ایک بھول لگا ہوا تھا۔

کاسوٹ تھا جس میں دائنی جانب ایک بھول لگا ہوا تھا۔

اس نے ہو تھا۔

اس كا نام مك نبيس تما-اس كا نام تحيير كى ونيا بيس ريند ولف بليئر كى حيثيت ہے مشہور تما- اس نے بين الملكى مى نبيس بلكہ بين الاقواى طور پر بھى ادھم مچايا تما- السكى مى نبيس اللہ بين الاقواى طور پر بھى ادھم مچايا تما- الملكى مى نبيس اللہ بين الاقواى مور بر بھى ادھم مجايا تما- الله الملك مرتبہ ہے بخو بى واقف الملك مراس وقت جان يو جو كراس كى مذكل كرر باتما-اس كو الك طرح ہے احساس دلا رہا تما كہ آج وہ كس مقام بر الك طرح ہے احساس دلا رہا تما كہ آج وہ كس مقام بر كوراس كى مراس

کھڑا ہے۔ ''میرا نام تک نہیں ہے۔'' اس نے بالآخر جعلّا کر کھا۔

"میراخیال ہے کہ تم شیک کہتے ہو۔" ایکنس نے اپنی الگلیاں میز پر بجا کیں۔" میں تمہارا نام ہی بھول گیا تھا۔ کیا نام تھاتمہارا؟ رینڈ ولف اور اس کے ساتھ مزید کھوتھا، کلیئر؟ فلیئر؟ ثمیئر؟ کیانام تھاتمہارا تک؟"

"میرانام ریندولف بلیئر ہے۔"اس کے لیجیس تفاخرتھا۔ بالکل جیے شکیپیئر کے ڈرا سے میں بلمٹ یہ کہتا کہ وہ ڈنمارک کاشہزادہ ہے اس کواچھی طرح سے معلوم تھا کہ ریندولف بلیئر کانام اتنا چرکشش تھا کہ لوگ جوق درجوق کمنچ چلے آتے تھے۔ ہول کے کلرک اس کے سامنے مؤوب رہتے تھے۔ خوب صورت لڑکیاں اس سے آٹوگراف لینے کے لیے بے تاب رہا کرتی تھیں۔ ٹیلی قون آپریٹراس کی کال فورا لمادیا کرتے تھے اور اس سے

جاسوسى ذائجست ﴿ 84 ﴾ جنورى 2017 ء

روسے اس حقیقت کوشلیم کرتے ہوئے اس لیے کتراتے ہوئے اس لیے کتراتے ہوگہاں سے تمہاری شہرت اور عزیت نفس بحروح ہوگا۔ ہوگی۔لوگ تم سے نفرت کرے لگیں گے۔ وہ کہیں گے کہ استیج کا شہنشاہ شرائی ہے۔'' اس نے مصحکہ خیز انداز میں قبید لگایا۔

"معاملہ وہ نہیں ہے جوتم سمجھ رہے ہو۔" بلیئر مکلایا۔ "میں دراصل ..... ابنی ساکھ دوبارہ بنانا چاہتا ہوں۔ میں اس وقت اس کام کواس لیے قبول کررہا ہوں کہ دوبارہ اس ماحول میں رچ بس سکوں لیکن تم میرے لیے کوئی اچھا کردار تخلیق کرو۔ جھے اپنے جوہر دکھانے کا موقع دومیں ....."

''تم کو دوہرے ایک عرصے نظرانداز کررہے نے گریں نے تہہیں موقع دیا۔ تم کہتے ہوکہ میں نے تمہاری صلاحیتوں کا خیال نہیں رکھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہتم اس قدراحمق ثابت ہو گے۔''

'''مگر میرے اُسٹی کا کیریئر دیکھو، میں نے ہر قسم کے کردار کیے ہیں اور مجھے بہت شہرت ملی ہے۔'' ''میرا خیال ہے کہ تم کھی بھی اچھے اوا کارنہیں واقف ہوگا۔ اگرتمہاری اس عادت کواخیار والوں نے نہیں اچھالاتو کیا ہوا،تم میرے سامنے پارسانہیں بن سکتے۔'' ''تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟''اس نے پوچھا۔ ''میراایک آ دی آج غیر حاضر تھا اس لیے میں نے جمہیں یہاں آنے کی زحت دی ہے۔''

" ويا ميل ايك بحرتى كالخردار بول اورتم مجھے

ا پنی ضرورت کے مطابق کھیار ہے ہو؟'' ''زیادہ حذیاتی ہونے کی کوشش

''زیادہ جذباتی ہونے کی کوشش مت کرو۔'' ایفکنس نے گلخ کیچ میں کہا۔ ومتر سر سلسا معر غلط کی مجمود ہے۔

المحمس نے رہے ہجے میں کہا۔ '''تم ہے اس سلسلے میں غلطی ہو کی ہے۔ تنہیں میرا انتخاب موج سمجھ کر کرنا چاہے تھا۔''

'' بے تھا ٹاپنے والوں کی طرح تم اب تک خیالوں کی و نیا ہے باہر نہیں آئے ہو۔ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ آج تم کس مقام پر کھڑے ہو۔ اپنی جھوٹی انا کے خول ہے باہر لکل کر دیکھو۔ حقیقت کو تسلیم کر لینے میں کیا حرج ہے؟''

ا المنظم المنظم



رہے۔تم نے بھی کوئی ایسا کردارادانیں کیا جس ہے تہیں یا در کھا جائے۔ دو چار احتقانہ تسم کے کردارادا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تم ایک اچھے ادا کار بھی ہو گئے ہو۔ جہاں تک ادا کاری کا تعلق ہے،میرے خیال میں تم ایک تا کام ترین ادا کارہو۔''

اور یمی وہ لحد تھا جب بلیئر نے اس کو آل کرنے کا فیملہ کیا۔ اینگلنس کا وہ زہرا لود جملہ اس کے ذہن سے چیک کے رہ گیا تھا۔

\*\*

ممام دن وہ اسٹورروم کے شوکیس میں بیٹھالوگوں کو دلجیسیاں فراہم کرتا رہا۔ اس کے کانوں میں نت تی آوازیں پڑتی رہائے ہیں آوراوگ اس سے بجیب بجیب فریائے میں کرتے کا دہن ایکنس کوفٹل کرنے کا منصوبہ بناتا رہا۔ اسٹور روم پرمیک آپ کر کے بیٹھنا اور معتکل کام نہ تھا۔ معتکلہ فیر فرکتیں کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا۔

بالآخراس في ايك خاكه بنايا اور پراس كے ہر پہلو پر فور كيا۔ اسٹور پانچ بج بند ہوگا اور تمام كاركن اس وقت جلدى ميں ہول كے۔ تقريباً ہر ايك كواس وقت كمر فخچنے كى بے تائي ہوتى ہے۔ ان كى بيوياں اور كمر كے دوسرے افراد جو اُن ہے محبت كرتے ہيں ان كا انتظار كررہے ہوتے ہيں۔ دفعاس كے دل ہي دردكى ايك لهر المحى۔ اس كا انتظار كون كرتا ہے؟ كيا كسى كواس سے بجى

مسمی نے اس کو خاطب کیا اور مکھن کے ڈیے گی جانب اشارہ کیا، اس نے سر ہلا کر میکا نیکی انداز میں کہا۔ '' ہاں …… ہاں ابھی لیجے۔'' ضبح سے اس کے ہوتوں پر مشقل ایک دکلش مشکراہت چیاں تھی۔

خیالات کی ایک رواس کے ذہن میں در آئی۔ ایکے دنوں میں اس سے ہر ایک جبت کرتا تھا۔ فورتیں اس کی تساویر چوسی تھیں۔ اس کے گرو ہرتسم کی فورتیں رہا کرتی تھیں۔ جوان اور امیر۔اس کے النفات کی مختفر۔

محر پھر اتنا عرصہ اس نے کہاں گزارا؟ وہ اسٹی سے غائب کیوں ہو گیا؟ شہرت کی دیوی نے اس کے قدم چومنا کیوں چھوڑ دیے؟ ہاں، وہ مملی فورنیا چلا گیا تھا۔اس کوشراب نے بدمست کر دیا تھا۔لوگ اس کا نام لینا بھول گئے تھے۔رینڈ ولف بلیئر کا نام ان کے ذہن سے محوموگیا تھا۔

مرآج جب وہ ایکنس کوقل کر دے گا تو وہ جاسوسی ذائجسٹ < 86

دوبارہ مشہور ہوجائے گا۔ لوگ اس کے اس اقدام سے چونک جا تیں گئے۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنے کیڑے تہدیل کے بغیرا یکنس کے آفس میں جائے گا۔ اپنی تخذاہ کا لفا فیہ لے گا اور ایک تیسری میں ہوتا ہوا وہاں سے غاب ہو جائے گا۔ کو یا آج رات وہ اپنی زندگی کا اہم ترین کردار جائے گا۔ کو یا آج رات وہ اپنی زندگی کا اہم ترین کردار اوا کرے گا گر لوگ اس سے ناوا قف ہوں گے کہ بیچرکت کردار کس نے کی ہے۔

ں ہے ہونا شروع ساڑھے چار ہے کے قریب مجمع کم ہونا شروع ہوگیا۔اس وقت تک وہ بہت تھک چکا تھا۔اب تک بھی بات اس کومہارا دیے ہوئے تھی کہ اسے استقلنس کونش کرناہے۔

پُمُر وقت آہتہ آہتہ گزرتا رہا اور پانچ نے گئے۔ اس نے اپنی کری چھوڑ دی اور لفٹ کی جانب بڑھا۔ دوسرے کارکن بھی اضطرائی کیفیت میں إدھراُدھر جارے شخے۔ برخض کو تھر جانے کی جلدی تھی۔ اس نے لفٹ بلانے کے لیے بٹن دیا یا۔

لفٹ آگر رکی، دروازہ کھلا اور لفٹ بین نے مسکراتے ہوئے کہا۔''ادہ،توتمہاراکام ختم ہوگمیا؟'' ''ہاں۔''اس نے جواب دیا۔

''ابتم کیشیئر سے تخواہ لینے جارے ہو؟'' ''مسٹر اینکنس جھے اپنے آفس سے تخواہ دیں

"كول؟"

"اُن كى مرضى - وه ايسے بى مناسب يجھے ہوں . كے-"اس نے بات ختم كردى -

"ان كاخيال موكاكم مان كے ليے فائدہ مند ثابت مو كے-"لفث آپريٹرنے كہا اور بے مودہ پن سے بننے لگا۔

اس نے آپیٹر کی بنی کا کوئی جواب نیس دیا محروہ بخوبی اس نے آپیٹر کی بنی کا کوئی جواب نیس دیا محروہ بخوبی اس بات ہے واقف تھا کہ این مطنس اس کواپنے ہاتھ کے اس کواچھی طرح سے یا دھا کہ ایک رات اس نے پانچ بزار ڈالر کمائے تھے محرا ین ملنس اس کے ہاتھ میں اڑتا لیس ڈالر بنیس مینٹ کی رقم دے کر اس کی عزت تھی۔ اس پر اپنی اس کی عزت تھی۔ اس پر اپنی بر تری جانا جا بتا تھا۔ اس پر اپنی بر تری جانا جا بتا تھا۔ اس پر اپنی بر تری جانا جا بتا تھا۔ اس پر اپنی

'' میں متہیں گراؤنڈ فلورتک لے چلوں؟''

MALDAIN

> جنوري 2017 ء

المنتس نے خاموثی سے لفاقداس کی جانب برحایا جے بلیر نے افعالیا۔

"اورية تمهارا معاوضه بي-" بليترنة ريوالورا فهايا اور بےدر بے تین فائر کے۔ایطنس ول تعام کرمیز پر گرا۔ دفعتابليتر كوخيال آيا كماس في درواز وبتدمين كيااور کوئی بھی فائر کی آوازین کراس طرف آسکا ہے۔اس نے مجرتی سے دروازے کی جانب قدم بر هائے اور اس کا یاؤں روی کی توکری سے مرایا۔اس نے دیوار کا سارا لے کراہے آپ کو گرنے سے بحایا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ دیر تك الذي سالسين ورست كرتا ربا\_اس كى مجع ش ندآيا كدوه لتنی دیرتک وہال تغمرے۔ وہاں کافی وقت ضائع کرنے

کے بعداس نے درواز ہ کھولا اور با ہرتکل آیا۔ ہوا میں اس وقت بڑی کاٹ تھی اور ہکی ہلک برف باری ہوری کی۔ای نے ایک گہرا سائس لے کر ادعر آدم ديكها \_كونى اس كى طرف متوجهين تقارسب ايناا بناسامان ا نھائے سواریوں کی جانب بھاگ رہے تھے۔

دفعتاس كانول من كى يحكانها ما قبقبه كونجا-بلیر کو یوں محول ہوا جیے کی نے اس کے دل میں جاتو بيست كرديا مو-اى في مؤكرد يكسا-ايك زردرو يجدايتى مال كاباته تقاے اس كى طرف اشاره كرك أس د با تقا۔

اس کے اشارے سے مزید کھے ورش اور مرد ہس یے۔ دہ بری طرح سے سراہمہ ہو گیا۔ اس کے جاروں طرف قبقتے ای قبقے کو نے رہے تھے۔اس کی مجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ان آوازوں سے مسطرح چھٹکارایا ئے۔

مجرایک بولیس والا اسٹور کے دروازے سے نکل کراس کی طرف بڑھتا نظر آیا۔ بلیئر کا خون خوف سے خشک ہو گیا۔اس نے اضطراری طور پر اپنار بوالور تکال کران کا نشانہ لیا۔ گروہ کائی کی طرح بیٹ گئے۔اس تے فائر کیا مرکوئی کولی کارگر نہ ہوئی۔ جلد ہی اس کا ريوالور مين لياكيا\_

م کربہت دیرتک اس کی مجھ میں شدآیا کہ لوگ اس کو د يكوكر كول بني تع \_ پرجبا علم مواتواس كي ألمسي جرت سے چیل کئیں۔اس کے جم پردواتی ساف کااز جیسا لباس تقااور چرے پر بھی بوڑھوں جیسا میک آپ تھا مگراس کی دارجی علت میں اعظنس کی میز پررہ می سی۔ وارحی واليسانا كلاز يوزهي برنسيت بغيروازهي كايوزهاسانا كلاز برايك كے ليے توجه كى چر ثابت بور باتھا۔

جب لفث رکی تو وہ چرتی سے باہر نکلا اور سیدها المفلس كي آفس كي جانب برها- اس كالميريري اور استقبالیہ پر بیٹا ہوا تھ وہاں سے جا میے تھے۔اس نے وروازے کے قریب فی کروستک دی۔ " كون ع؟" العكنس في در يافت كيا-"ميں ہول-"اس نے كہا-" بليتر ''اوہ، تک۔ اندر آجاؤ۔'' ایشنس نے جواب

وه دروازه کھول کرا عدر چلا گیا۔ المِن تَخُواه لِينَ آئِ بوع ؟ "اس نے يو جما۔

بيسوال ال قدرب بوده اعداز من كيا كميا تها كه اس کائی چاہا وہ ریوالور نکال کر اندھا دھند فائزنگ شروع كروے مراس نے اپنے او پر قابور كھا۔ حالا تكماس كے اعصاب من تناؤ بيدا ، وكميا تحا محروه مير كيديا-مراحیال ب سلتوری ی فی فی جائے۔" و تيس-"اس في من سر بلايا-"اوہو..... آخراس شرح بی کیا ہے۔ تحوری می

ہے ش کیامضا کقہے؟" "محریس شراب بیں بتا۔" "ميراباپ جي اي انداز بين تعتلوكرتا تعا-"

''مُرَشِی تنهاراباپ تین بهول '' ''میں جانتا ہوں۔'' اینگلنس پولا۔''لیکن اب تو

تمہارا کام حتم ہو جا ہے۔ابتم بی سکتے ہو۔زندگی سے تفریحات بمرخم نہیں کی جاسکتیں۔"

" من من اوه غرایا ۔ " وه غرایا ۔ " من تو مند کی۔ " من تو ایک من تو مند کی۔ " دوستول کے ما تند مہیں دعوت دے رہا ہوں اورتم ..... ایطنس کا جلیرادحورا ره کیا اور اس کی آجمعیں جرت سے میلتی چی کئیں۔ بلیئر نے اپنی جب سے ريوالورتكال ليا تعاجس كارخ اى كدجانب تعا\_

ايسسيككياسي؟"ايطنس بكلايا-بردیوالور ب-" بلیتر نے اطمیتان سے کہا۔ "ميرى تخواه كالفافد مرسحوا لے كروب"

" السسال كول نيس-" الطنس في ميزى دراز كولت اوع كها-"شايرتهارا خيال تفاكه ش حميس دحوكاد يربامول بتم يد ....."

"رقم مر عوا لكود وودواده فوايا

جاسوسي ڏائجسٽ ﴿ 87 ﴾ جنوري 2017 ء

# Download at From Relegiesyeem

نیکی کر دریا میں ڈال... بات محاورے کی حد تک نھیک ہو سکتی ہے لیکن خودغرضی اور سفاکی کے اس دور میں تیکی کرنے والے کو ہی کمر میں پتھر باندہ کر دریا میں ڈال دیا جاتا ہے۔ انسان بے لوث ہو اور سینے میں دردمنددل رکھتا ہوتو اس کے لیے قدم قدم پر ہولناک آسیب منه پھاڑے انتظار کررہے ہوتے ہیں۔بستیوں کے سرخیل اور جاگیرداری کے بے رحم سرغنہ لہو کے پیاسے ہو جاتے ہیں...اپنوں کی نگاہوں سے نفرت کے انگارے برسنے لگتے ہیں...امتحان درامتحان کے ایسے کڑے مراحل پیش آتے ہیں که عزم کمزور ہو تومقابله كرنى والاخودبى اندرسى ريزه ريزه بوكربكهرتا جلا جاتابي ليكن حوصله جوان ہو تو پھر ہر سازش کی کوکھ سے دلیری اور ذہانت کی تئی کہانی ابھرتی ہے۔وطن کی مثی سے پیار کرنے والے ایک بے خوف نوجوان کی داستان جسے ہر طرف سے وحشت و بربریت کے خون اشام سایوں نے گھیرلیا تھا مگروہ ان پیاسی دلدلوں میں رکے بغیر دوڑتا ہی چلا گیا... اثرورسوخ اوردرندگی کی زنجیریں بھی اس کے بڑھتے ہوئے قدم نہیں روک سکیں۔ وقت کی میزان کو اس کے خونخوار حریفوں نے اپنے قدموں میں جھکا لیا تھا مگر وہ ہار مان کر پسپا ہونے والوں میں سے نہیں تھا...

ول كدارواستان...



یں ذنمارک سے یا کتان اوٹا تھا۔ بچھے کی کا تاش تھی۔ یہ تلاش شروع ہونے سے پہلے بی ایک ایساوا قعہ ہو گیا جس نے میری زندگی کو = و بالا کرد یا۔ عل نے سرراہ ایک زخی کو اضا کر اسپتال پہنیا یا جے کوئی گاڑی کر مار کر کر رکی محی مقای پولیس نے مجھے مددگار كے بجائے مجرم تغبرا يا اور يہيں سے جرونا انصافي كا ايساسليشروع مواجس نے مجھے كليل داراب اور لاله نظام ميسے خطرناك لوگوں كے سائے محرا کردیا۔ بیلوگ ایک قبضہ کروپ کے مرخیل تھے جور ہائٹی کا لونیاں بنانے کے لیے تھوٹے زمینداروں اور کاشت کاروں کوان ک زمینوں سے محروم کرر ہاتھا۔ میرے چھا حفیظ ہے مجی زبردتی ان کی آبائی زمین ہتھیائے کوشش کی جار ہی تھی۔ چھا کا بیٹا ولیداس جرکو برداشت نہ کر سکا اور تکلیل دارا ب کے دست راست انسکٹر قیصر چودھری کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔اس جراُت کی سزاا ہے بیالی که ان کی حو ملی کواس کی ماں اور بہن فائز وسمیت جلا کررا کھ کردیا گیا اورو وخود دہشت گر دقر ارپا کرجیل پہنچ گیا۔انسپیٹر قیصراور لالہ نظام جیے سفاک لوگ میرے تعاقب میں تھے، وہ میرے بارے میں کچھنہیں جانتے تھے۔ میں MMA کا پور لی چیمیئن تھا، وسطی پورپ کے کئی بڑے بڑے کینکسٹر میرے ہاتھوں ذات اٹھا کیے تھے۔ میں اپنی پچھلی زعری ہے جماگ آیا تھالیکن وطن کینیے ہی بیزعری پھر جھے آواز دینے لی تھی۔ میں یہاں سے بیزار ہو کے واپس ڈنمارک جار ہاتھا کہ ایک انہونی ہوئی۔وہ جادوئی حسن رکھنے والی لڑگی مجھے نظر آ تنی جس کی تلاش میں ، میں یہاں پہنچا تھا۔اس کا نام تا جورتھا اوروہ اپنے گاؤں جا ندگڑھی میں نہایت پریشان کن حالات کا شکارگی۔ ش اس کے گاؤں جا پہنچا اور ایک ٹریکٹرڈرائیور کی حیثیت ہے اس کے والد کے یاس ملازم ہو گیا۔انیق بطور مدد گارمبر مے ساتھ تھا۔ تاجور كاغند اصفت متعيتر اسحاق اسينه بمنواؤل زميندار عالكير اورييرولايت كرساته مل كرتاجوراوراس كے والدوين محرك كروكيرا تنگ کررہا تھا۔ ویرولایت نے گاؤں والوں کو باور کرار کھاتھا کہ اگرتا جور کی شادی اسحاق سے نہ ہوئی تو جاعد کڑھی پر آفت آ جائے گی۔ ان لوگوں نے جا تدکڑھی کے راست گوا مام محید مولوی فدا کو بھی اپنے ساتھ ملا رکھا تھا۔ تا جور کے گھر بٹی آئی مہمان تمبر دارنی کو کی نے زمی کرد یا تھا۔اس کا الزام مجی تا جورکودیا جارہا تھا۔ایک رات میں نے چیرے پرؤ ھاٹا یا عدھ کرمولوی قدا کا تعاقب کیا۔وہ ایک معدو میاں بیوی رام بیاری اور وکرم کے تھر میں واغل ہوئے ۔مولوی فدایہاں وکرم اور رام بیاری کی مدو کے لیے آئے تھے۔تمبر دار کی کو رقی کرنے والامولوی صاحب کا شاگرد طارق تھا۔ وہ تا جور کی جان لیہا جا ہتا تھا کیونکہ اس کی وجہ سے مولوی میاحب کی بلیک میلنگ کا شکار ہور ہے تھے۔طارق ہےمعلوم ہوا کہ مولوی تی کی بیٹی زینب ایک بجیب بیاری کا شکارے۔وہ زمیندار عالمکیر کے تھریش شیک رہتی ب ليكن جب اي وبال عدلا يا جائة تواس كى حالت فيرجو في على ب-اى دوران من أيك خطرناك و اكوسواول في كاور يرحمله کیا۔ حملے بیں عالمکیر کا چیوٹا بھائی مارا گیا۔ بیل تا جور کوحملہ آوروں ہے بھیا کرایک محفوظ جگہ لیے گیا۔ ہم دوتو ل نے پچھا چھا وقت گز ارا۔ واپس آنے کے بعد میں نے بھیں بدل کرمولوی فعرا سے ملاقات کی اور اس نتیجے پر پہنچا کہ عالمکیروغیرہ نے زینب کو جان یو جو کر بھار کر رکھا ہے اور یوں مولوی صاحب کو مجور کیا جار ہاہے کہ وہ ایک یکی کی جان بچانے کے لیے اسحاق کی جمایت کریں۔ میں تے مولوی صاحب کواس بلیک میلنگ سے تکا لنے کا عبد کیا مگر اگلی رات مولوی ساحب کولل کرویا گیا۔ ایک دن میں اور اثیق پیرولایت کے والد پیر سانیا تی کے اس ڈیرے پر جا پہنچے جو کسی زمانے میں جل کرخا کمتر ہو چکا تھا اور اس ہے متعلق متعدد کہانیاں منسوب تھیں۔ایں ڈیرے پر لوگ دم درود وغیرہ کرانے آیتے تھے۔ تا جور کی قریبی دوست رہتی شادی کے بعددوسرے گاؤں چلی می تھی۔ اس کا شوہر شکی مزاج اور تشدد پیند محص تھا۔اس نے رہتمی کی زندگی عذاب بنار تھی تھی۔ایک دن وہ الی غائب ہوئی کہاس کا شوہر ڈھونڈیارہ کیا۔ میں تاجور کی خاطرریتی کی تلاش میں ایک الگ ہی وٹیا میں جا پہنچا۔ریتی ایک ملک کاروپ دھار چکی می اور آستانے پراپٹی دیکش وسر ملی آواز کے باعث یاک نی لی کا درجہ حاصل کر چکی تھی۔ درگاہ کے منافقت آمیز ماحول نے مجھے بہت مایوس کیا اور اس بورے نیٹ ورک کوئیست و تا يودكر كي بم فرار بونے ش كامياب بو كے \_آگ وخون كا درياعبوركر كي بم بالآخر بياڑوں كے دامن ش جا پہنچ \_اى دوران ائيل وغيره بم سي بجيز مح - ش اور تا جور بها مح ہوئے سواول اُكيت كے أيرے ير بائع مح - يهال سواول كى مال (ماؤ بى ) مجھے اپنا ہونے والا جوائی مجی جس کی یوتی مہنا زعرف مانی سے میری یات مطیحی ۔ یوں جاول سے ہماری جان نکا گئی۔ یہاں جاول نے میرا مقابلہ ہا قرے ہے کرادیا۔ بخت مقابلے کے بعد میں نے ہاقرے کو جت کردیا تو میں نے حاول کومقابلے کا پینچ کردیا۔ میرے پینچ نے حاول سیت سب کو پریشان کردیا تھا۔ ای دوران ایک خط میرے ہاتھ لگ گیا جے پڑھ کر جا تد گڑھی کے عالمکیر کا مکروہ چرہ سامنے آ گیا۔اس خط کے ذریعے میں بچاول اور عالمکیر میں دراڑ ڈالنے میں کا میاب ہو گیا۔متوقع مقالمے کے بارے میں سوچتے سوچتے میرا ذہن ایک بار پھر ماضی کے اور اق یلنے لگا۔ جب میں ڈنمارک میں تھا اور ایک کمزور یا کتانی کو گورے اور انڈین غنڈول سے بچاتے ہوئے خودا پک طوفان کی لپیٹ میں آخمیا۔ وہ غنڈے ٹیکساری گینگ کےلوگ تھے جس کا سرغنہ جان ڈیرک تھا۔ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے انہوں نے میری یو نیورٹی دوست ڈیزی کے ساتھ اجماعی محل کھیلاء پھرڈیزی غائب ہوتی۔اس واقعے کے بعد میری زعد کی میں ایک انتلاب آ کیا۔ مجھے تی ماہ جل ہوئی۔ مجرمیرار جمان مارشل آرٹ کی طرف ہو کیا اور ایسٹرن کنگ کی حیثیت ہے MMA کی فائش میں تهلكه ي تار بااوردوسرى طرف اسكائى ماسك كي أفيد عن فيكسارى كينك ك فنذول سے برسر بيكار ربا-اى مارشل آرث كى بدولت مي نے سچاول سے مقابلہ کیا اور سخت مقالبے کے بعد برابری کی بنیاد پر ہار مان کے سچاول کا ول جیت لیا۔ سچاول سے کہہ کر میں نے انتق کو

جاسوسي دائجست ﴿ 90 ﴾ جنوري 2017 ء

انگارے بلوال ہے اول ایک حسین دوشیر استیل کوتو بیابتا دلہن کی طرح سجاستوار کرریان فردوس (وقے ہے صاحب) کی خدمت میں ججنے کے طور پر پیش کرنا جاہتا تھا۔ یس ، انیق اور جانال ساتھ تھے۔ ہم وڈے صاحب سے کل نما پیٹلے یارا ہاؤس پہنچے۔ وڈا صاحب اپنے دو بیٹول کے

ہمراہ برونائی سے پاکتان شفٹ ہوا تھا۔ برونائی میں اس کی خاندانی دھمنی جل رہی تھی۔سب طیک تھا کداجا تک چدفقاب پوشوں نے یارا ہاؤس پر تملیکرویا جن کا سرخنہ نا قب تھا۔ سخت مقابلہ ہوا۔ سجاول نے جان جو کھوں میں ڈال کر بڑی بیٹم صاحبہ کی جان بجائی لیکن سر غنها قب نے اس کے بیٹے ابراہیم اورایک مہمان کو برخال بنالیا ،مہمان کا نام س کریس چوتک کیا یعی تقلیل داراب! پھریس نے اور ی ول نے چھوٹے صاحب کواغوا کاروں کے چھل سے تجات دلائی۔اس معرے بٹی پچھاغوا کار ماردیے مجھے اور پچھ پکڑے گئے۔ ہوں کو پاراہاؤس میں کلیدی حیثیت حاصل ہوگئی ہی۔ پاراہاؤس میں کوئی بڑا چکر چل رہا تھا۔ کھوج لگانے پر پتا چلا کہ بڑے صاحب کے دونوں بیٹوں میں زہر پلاعضریا یا جاتا ہے۔ زینب والا معاملہ بھی ای طرف اشارہ کررہا تھا۔ای وجہ سے زینب کو بھی اغوا کرلیا حمیا تھا۔ یہیں مجھ پرانکشاف ہوا کہ ڈاکٹرارم یاراہاؤس کے ذاتی اسپتال میں موجود ہے اوراس نے دھو کے سے رضوان ٹی کودوبارہ قاپوکرلیا ہے۔ ابراہیم اور کمال احمہ کے لیے جولا کیاں تیار کی گئی تھیں ، وہ یارا ہاؤس تھی چی تھیں۔ ایک تقریب میں دونوں لا کیوں کی رونمائی کی می توان میں ایک زینب تھی۔ ابراہیم نے مجھ پراور بچاول پراعماد کا اظہار کیا تھا۔ ابراہیم نے بتایا کہ دونوں بھائیوں میں زہر یلاین موجود ہا کا لیے ان کے لیے الی الرکیاں وحویدی کی ہیں۔ یس نے ابراہیم کوآ گاہ کیا کرزینب بوری طرح محفوظ نیس ہے اور شادی کی صورت میں اے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بیس کر ابراہیم پریشان ہو گیا۔ادھر آتا جان جو یارا یاؤس کا کرتا دھرتا تھا واس نے سرخند نا قب كيفراركا ذرامار جايا-ايك بار فيمر يارا باؤس مين دهاك كونج الشهر-تابزتو ومحوليان جلناكيس اور متفالي عن سرخنه فا قب اور اس کا سامی عبرت تاک موت مارے گئے۔ میرے کہنے پر ابراہیم نے زینب کا خون ٹیسٹ کرایا توحقیقت کھل کر سامنے آئی۔ پہلی ر پورٹ ڈاکٹرارم سے تیار کرائی می تھی۔ راز کھل جانے کے ڈرے ڈاکٹرارم کو بیدردی سے کل کردیا کمیا۔ رضوان ٹی بھی غائب تھا۔ کل کا الزام رضوان پر ڈالنا چاہتے تھے۔اب مجھے یقین ہو چلاتھا کہ بیرسب پچھ آتا جان کرا رہا ہے۔ ناقب کی موت کے بعد برونائی میں مخالفین نے بڑی کارروائی کر کے وڈے صاحب کے برادر مبتی کو مار ڈالا تھا۔ بڑی بیکم صاحبہ کا رور د کر بڑا حال تھا ، ان حالات سے تردآن اونے کے لیے میں اور سچاول وڑے صاحب کے ساتھ برونائی جانے کے لیے تیار تھے۔ برونائی جانے سے بہلے میں ایک نظر تا جور کود کھنا جا بتا تھا۔ ایک طول فاصلہ طے کر کے میں تاجور کی ایک جنگ عی دیکھ یا یا تھا کہ گاؤں کے چھولاکوں نے جھے تھر لیا۔ میرے سامنے وہ بچے تھے۔ ایک بار کے بعد ایک ولیراؤ کا میرے گلے کا بار بن گیا اور میر ایکھا کرتا ہوایا را باؤس تک آگیا۔ سیف عرف سيقى كى يخى نكالغ كر ليے بهم اے اپنے ساتھ برونائى لے آئے تھے يہاں حالات بہت فراب تھے۔ آ قا جان كا بينا مخالف يارنى بن چکا تھا اور اسریکن ایجنسی کے ساتھول کے پورے علاقے پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ آقا جان کی سیجی قسطینا کما تڈراور بی دارآ فیسر تھی۔وہ مجھے پیوان چی تھی کہ میں ایسٹرن کنگ ہوں۔ وہ ایک تغیر منصوبہ ترتیب وے چی تھی اور تنہا اپنے مشن پر جانا جا ہی تھی۔ وہ ہرصورت اپنے والدكة الل كوانجام تك مينيانا جامتي في موهاريان فردوس كى ميلي جوى اس يورے خاندان كى وشمن بن بيكي في اورا يے بينے كے ساتھ ل كر جنك كررى تحى - باب اور بينية آسنے سامنے تنے - قسطينا وشمن كے علاقے بنى مالن بن كے پچنی چکی تحى و بن اس كے امراہ تھا۔ زین کل ہے غائب تھی اور انیق کی وجہ سے ہماری گرفت میں تھی۔ ابراہیم کا زینب کے بغیر برا حال تھا .... وحمن کے علاقے میں جگہ جكمنا كابندى تى \_اس كے ياوجود بم ان كے علاقے يى داخل ہو يك تے ، سخت تلاشى كاسلىدجارى تھا۔

### (ابآپمزیدواقعاتملاحظه فرمایتع)

"إلى جهاراتام بن مشهد ب؟" "بالكل شيك فرمايا آپ نے۔ من كافى دير سے يہاں بدافواہ يہاں آپ كا انتظار كررہا تھا۔ كل رات سے يہاں بدافواہ ے کہ گرین قورس کے کھے چھا تا بردار یہاں اُڑے ہوئے بی \_ سیکورٹی بائی الرث ہے۔ جگہ جگہ ناکے لگے ہوئے بیں \_آپ آ کے بیس جا سیس کے \_ کہیں نہ کہیں آپ کوروک "-BZ-6U

" مجرتمهارا كيامشوروب؟" قسطينان يوجها-" آپ کو بہیں کہیں کی جگہ رکنا پڑے گا۔شہر کے اندرجانے كا يروكرام بعديس بنايا جاسكائے۔" یہ بات چیت کچھاس اندازے موری تھی جے بن

مل اور قسطینا این جگدساکت کعرے ہو گئے مرے وردی والا لیے ڈگ بھرتا ہوا ہمارے قریب آیا۔ اس کی تیزنگاہیں حارا جائزہ لے رہی تھیں۔ " كذمارنك "اس في سات ليج من كها میں اور قسطینا مجری طرح چونک کئے۔ بیروہی مخص تھا جس نے ٹین کی چادروں کے نیچ ہم کو پیچائے کے باوجود میں پیچانا تھا .... اور پھر اسپتال کے بندگوریڈورش بھی ہماری مدد کی تھی۔اس کا نام جمیس بن مشہد معلوم ہوا تھا۔اس نے اپنا اڑات بے صریحیدہ رکھے اور کی شم کی شاسائی ظاہر کے بغیرفوجی اعداز میں بولا۔"میراخیال ہے کہ آپ نے بھے پیوان لیا ہوگا؟"

> جئورى2017ء

FOR PAKISTAN

مشهد ہم سے یو چھ کچھ کررہا ہو .....اور قسطینا اس کے سوالوں کاجواب دے دی ہو۔

· \* كهال ركنا بوگا بميس؟ " تسطينا نے دريافت كيا۔ "من آب ك اس وب كى الاقى لين ك بعد يهال سے چل يرول گا۔" اس نے ڈي پيولوں والے چونی بائس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔" آپ دونوں كچه فاصله دے كرميرے يہي يہي آتے جا كيں۔ ہم اس سائے والی آبادی میں وافل ہوں گے۔ ایک جگدرک كر میں اپنے بوٹ کا تسمہ یا ندھے لکوں گا۔ وہاں یا تھی جانب آب کو ایک نظیرنگ کا گیٹ نظر آئے گا۔ آپ نے تھنی وے کراس کیٹ میں داخل ہوجاتا ہے۔"

" فیک ہے۔" قبطینا نے اثبات میں سر بلایا۔ دور كهز بے فوجی و مجھتے تو ہی جھتے كدوہ كى بات يربن مشہد كا

شکریداداکرد بی ہے۔ بن مشہدیار بارالجھن سے میری طرف دیکھنے لگا تھا، بولا-" يور باني نس! آب كوتوا كيلية تا قا؟"

اب تسطینا اے کیا بتاتی کہ سرنگ میں کیا واقعہ پیش آیا ہے اور میں کس طرح بیرتمہ یا کی طرح اس سے چیک كيا يول، وه بولي-"بير يروكرام بعديش بنا- علي ايك سائنی کی ضرورت می ۔اب سالک کو تے کے طور پرمیرے

بن مشہد نے اس بائس کی بلکی پھلکی تلاشی لی جس میں نایاب وی فلاورمهک رے تھے۔اس رسی کارروائی کے بعدوہ آ کے بڑھ گیا۔ ہم تھوڑی ویرویل پر کھڑے إدهر أدهرد مكصة رب بإول جيث مح تصاور سورج كى كرنين میج کوروش تر کرنے لگی تھیں۔ پچھے فاصلے پرسیابیوں کی ایک عكزي موجودتكي اوركسي وقت بيالوك بهاري طرف ديكي ليت

جب جارے اور مشہد کے درمیان کافی فاصلہ ہو گیا تو ہم جی این جگہ سے چل پڑے۔ قسطینا اپنے لیے محوظرالے بالوں کی وگ اور کاسٹیوم کے ساتھ سو فیصداس جزيرے كى ريائتى عى دكھائى تى تھى۔ميرالياس بھى مقامى تھا۔ زخی کند سے والا بازو میں نے ملے میں جلا رکھا تھا۔ كيلي، مجوراور تاڑ كے بيلي بوئ ورفتوں كے درميان سے كزرت بم شفاف مؤك يرآك بزعة رب-مندركا نیلکول یانی جاری وائی جاب جملک دکھا رہا تھا۔ گرے فورس كاأيك بيلي كايترسلسل فضامين حكرنكار باقعار بن مشهد کے پیچیے پیچیے چلتے ہم قدرے بارونق علاقے میں داخل ہو

کے بناشتے کی دکانوں پرلوگ دکھائی دے رہے تھے۔ كهيل كهيل نيوش كاخا كشرى حبنثه انظراتا تفاير يحد كاثريون كے عقب من فربداندام رائے زل كى تصوير والے يوسف مجى دكھائى ويتے تھے۔ يہ نيم رہائى علاقہ تھا۔ دائي يائيں محرول كےدروازے تھے۔

اچا تک ہم سے چالیس پھاس قدم آ کے جاتا ہوا بن مشهدرک میااور جبک کراین بوتوں کے کیے درست کرنے لگا۔ ہم اس کے فزدیک ہوتے مطے گئے۔ ہمیں اس کے قريب بى ايك ينطيرنك كالمجهونا ساكيث نظر آيا\_ فنك كى کوئی مخبائش میں تھی۔ قسطینا نے کال بیل پر انگی رکھی۔ چند سينڈ بعد اى ہم اس محر كے اندر تھے۔ يہاں ايك أعلى چرے والی ادھ رخم خاتون اور چھ سات سال کی بھی کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ تھر کی آ رائش مقامی انداز کی تھی۔ بید کا فر بچیز، جالی دار کھڑ کیاں ، ان ڈور پھولوں کی بیلیں ، جو تے بإبرا تارے جاتے تھے اور اہل خاندصاف تحرے فرش پر نظے یاؤں چرتے تھے۔ ہم نے بھی جوتے واپنز پراتار و بے۔ بہال فرش کی چٹائیوں پر بیٹھنے کا رواج تھا۔ میں اور قسطینا مجی بیشے کئے۔ ادھیر عمر عورت قسطینا پرصد قے واری ہور ہی تھی۔اس نے کئی یار قسطینا کے ہاتھ چوے۔وہ قسطینا کے ساتھ ملائی زبان میں جو تفتلو کررہی تھی اس کے چیدہ چیدہ الفاظ میری سمجھ میں آرے تھے۔وہ قسطینا کوبطور قسطینا اورنوجي كمانذ رجانتي تفي اورا سے اپنانجات دہندہ تصور کرتی

پتا چلا کہ بیر بن مشہد کی والدہ ہے۔ بن مشہد کی بیوی اور تمن بح دوسال پہلے ایک المناک حادثے میں ہلاک ہو ع بقے صرف يدايك بنى بكى تعي، جو خوش تعلى سے حادثے کے وقت کار میں موجود میں گی۔ بیکار نیوٹی کے مضافاتی ٹیلوں میں ایک بارودی سرنگ سے تکرا کر او کئ تھی۔اس حادثے کا لیفشینٹ بن مشہد پر بہت گہرااڑ ہوا تھا اور اس کے ول میں ہیشہ کے لیے رائے زل کے لیے نفرت بیٹھ کئ تھی۔اس حادثے کا اس کی پڑی بگی نازونے مجى گېرااثر ليا تقا-اس كى زيان بند بوڭنى مى اور دە دوسال ے خاموش می۔ ڈاکٹروں کے مطابق توت کو یائی سے محروم ہو چکی تھی۔ اس وقت بھی وہ ایک دادی سے اشاروں كنائيون من تفتكوكرتي نظراتي تحي - جب اے قسطيا ہے معلوم ہوا کہ میں بھی قوت کو یائی سے محروم ہوں تو وہ دلچیں سے میری طرف و محصے لی اور اشاروں میں باتیں کرنے انگارے

بیلی بندہوگی بیل کے اسب دو پڑائل آفس " بیں ایک اہلکار مقررہ وقت پر بیکام کرےگا۔"

" توكيا برج كلب من متباول انظام تبيل ب-مطلب كەجىزىثر يايونى ايس وغيرە؟''

''شاه زائب! بيهان بكل شاؤونا در بي بهي قبل بهوتي ہے۔ جزیٹرز تو برج کلب میں بھی ہیں۔لیکن ذیتے وار لوگوں کوان تک وینچنے اور انہیں آن کرنے میں کم از کم یا کج منت تو لگ بی جا تیں گے۔اس دوران میں، میں اپنا کام كرعتى مول-

"بيرسب كچے بہت خطرناك لگ رہا ہے قسطینا۔ اگر آپ نے ۔۔۔۔۔اس معم کا اعلیہ کرنا ہی ہے تو کیا آپ اے رائے میں بلان تہیں کر عتیں؟ میرا مطلب ہے کہ چیف گیرٹ کولہیں آتے جاتے ..... راہتے میں نشانہ بنانے کا

و میں شاہ زائب! اس ملط میں کافی سوچا کیا ہے بلكه دو تين ماه يهل دور مار راهل سے اس طرح كى ايك كوشش ہو بھى چا ہے۔سب سے بڑى ركاوت تو بلك پروف کار ہے۔ ویے بھی سنر کے دوران میں وہ ہر وقت سخت سيكيورنى كے مصارف رہتا ہے۔"

بن مشبد واليس آحياتها بمين ابني تفتكو كاسلسله روكنا یڑا۔ بن شہدی عمرا شاکی تیں سال کے لگ جگ تھی۔ اس کی زئر کی پر جو حادثہ گزرا تھا اس نے اس کے چرے پر سنجيد كى اور درد كے كرے نقوش چيوڑے تھے۔ وہ اندرآيا تواس كى آتھموں ميں ايك اميد كى كيفيت نظر آئى

وع قسطينا سے تاطب موكر كہنے لگا۔" يور بانى س! شام كے وقت برج كلب تك كانتى كے ليے ايك راستاتو فك رباب، اكرام فاكده الماعين تو ....." "بتاؤ،كيهاراستەپ؟"

"ابھی والیدہ ہے معلوم ہوا ہے کہ یہاں سے تین محر چور کرایک فری ہوئی ہوئی ہے۔ بیمارے پروس سی رہے والے انگل اسٹیفن ہیں۔ بیقر سی مارکیٹ میں تمبا کو کا کام كرتے تھے۔فرانی ڈے كے دوز دونو ل طرف سے جو كولہ باری ہوئی، ای ش مارٹر کا ایک شیل ان کی دکان کی حیت پر كرا تھا۔ يدزجى بوئے تھے۔اس وقت تو ان كى حالت زیاده بری میں لکتی محی لیکن آج میج بیداسپتال میں انتقال کر محے ہیں۔ان کوشام چدہے کے قریب قبرستان لے جایا جاتا ہے۔ یہ کر یجن قبرستان ، برج کلب سے زیادہ دور میں ہے۔ مراخال ع آب نو يماى مولا؟ بن مشہد کی والدہ ان لوگوں میں سے بھی جو نیوٹی میں ریے کے باوجودعزت آب کے وفادار تھے اور خواہش مند تے کہ موجودہ الرائی میں عزت مآب کے خاندان کو گتے

کچے بی دیر بعد بن مشہد بھی تھر آگیا۔ اپ وہ یونیفارم کے بغیر تھااور پینٹ شرٹ میں ایک عام مقام حص نظراً تا تھا۔ وہ ایک مرتکلف ناشتے کے لواز مات لے کرآیا تفاروه بجه فكرمند بحى نظرآ رباتها\_

ناشتے کے بعد علیحد و کمرے میں اس نے قسطینا کو بتایا كرجك جكما كے لكے ہوئے إلى اس ليے تلائى كے بغير مارا "برج كلب" تك پنجنامكن نبيل ب-

برج كلب كالفظ مين يهال موت والى تفتكومين يهلي مجى دو تين بارس چكا تها۔ جب محمد دير بعد بن مشهد ايتي والده کے یکارنے پر باہر چلا کیا تو میں نے قسطینا سے برج كلب كيارے يل يو چا-

وہ بولی۔''بیدہ وجگہ ہے جہاں دائے زل کی فوج کے افرويك اين رائل" حملن" اتارنے كے ليے آتے یں۔ وہی ناچ گانا، وہسکی ایکشرا ایکشرا..... " قسطینا کے الجعين فرت آميز طزقوا

"اورآپ كاخيال بكرآج رات چيف كيرث بحى 2 410 0 EC 26 18 9-

'' ہماری اطلاعات تو میں ہیں۔ ایجنسی والے اب مكل كرسامة أمحت بين \_رائ زل كے فوجی اور المجلى المكاركنده ع كندها الماكرال رب يل اوركنده ع كندحا الم كيش بحى كرد بي إلى-"

"آپ کاخیال ہے کہ آپ وہاں تھس عتی ہیں؟" "اس کلب کا کائی بڑا حصہ او پین ایئر ہے۔ میں ایک دفعه يهلي على أني فلا ورك كروبال جاييكي مول ـ

' *فرض عال، آپ دہاں ھس کئیں۔ آپ کو سخ*یت سلیورنی کے باوجود چیف گیرث کے قریب جانے کا موقع جى ل كيا اورآب نے اے شوث بھى كر ديا، توكيا آپ وہاں سے فی کرفال یا میں گی؟"

"اس كا دارومدار درست المتلك يرب-اكر برقى رو درست ٹائم پر منقطع کی گئی تو ف کلنا شاید مشکل نہیں ہو

" لین بہاں آپ کا کوئی ایساس تھی موجود ہے جوعین وت يربرج كلب ك يكل بندكرد عا؟"

"مرف برج كلب كى نبين - اس يور سراير ما كى

جاسوسي ڏاڻجسٽ < 93 > جنوري 2017 ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

تسطینا نے اثبات تی مو بلایا۔ بن مشہد نے بات جاری رکتے ہوئے کہا۔" عام طور پر جنازے کے جلوس میں پھول اورعطر بيح والے بھی شامل ہوجاتے ہیں۔ آب اس روب میں برآ سائی قبرستان تک جاسکتی ہیں۔ سیکیورٹی کنٹی مجی سخت ہولیکن تھین بات ہے کہ فوزل (جنازے) کو روك كر تلاشي وغير ولبيس لي جاسكتي-"

بات قسطینا کی مجھ میں آرای تھی۔ اس نے اس حوالے سے بن مشہد سے پچھ سوال جواب کے اور ایک

پروگرام زتیب یا کیا۔

یکی نازو بری بیاری تھی۔ اشاروں کنائیوں میں بڑی بیاری اور دلیب باتی کرتی تھی۔ بات کرتے ہوئے ا بنے بالوں کوسپید ہاتھوں کے ساتھ بار بار پیشانی سے ہٹاتی محی۔ اس کی معذوری دی کھ کر دکھ ہوا۔ جنگ لوگوں سے کیا چینی ہے اور خصوصاً بحوں اور عور توں سے میں بیرسوچ کر كان كياكداكردائ زل كياى اس مرائ كي اصل حقیقت جان جا می تو پتائیس که ان لوگوں پر کیا ہے؟

شام سے تعوزی دیر پہلے ہی ہم فو تکی دا لے تھر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بن مضمد کی والدہ نے تسطینا کے لے ایک ساہ شال فراہم کر دی تھی تا کہ وہ سوگواری کے روب میں نظرآ ئے۔ بن مشہد کھر کی ایک ادھ تھلی کھڑ کی میں ے مسلس اہر کی کا مظرد کھر اتھا۔ جو تی ایک گاڑی پردکھا ہوا تابوت اور اس کے عقب میں چلتے فوزل کے لوگ نظر آئے، ہم بھی لوگوں میں شائل ہو گئے۔فوزل میں شائل لوگ سر جھکائے آ ہتہ آ ہتہ چل رہے تھے، ان میں عورتیں مجی تھیں۔ اکثرنے ساہ کیڑے مکن رکھے تھے ..... کچھ او کول نے ساہ عینکیں لگا رکھی تھیں۔ بن مشہد بھی ان میں شامل تھا۔ جلوس کے بیچھے کچھ لوگ چھول اور موم بتیاں ا شائے چل رے تھے۔ ایک دوصلیب بردار محی و کھائی

ہم شمر کی مخلف موکوں اور چورا مول سے گزرتے موع محان علاقے كاطرف يرجة رب يهال موكيس نبيتا كشاده اورهمارتين عاليشان تحيس - جكه جكه فوجي كا زيال اور نا کے بھی دکھائی دیے۔ سیکورٹی واقعی بائی الرش تھی اور بن مشبد کی بد بات درست معلوم مولی محی که بم يو چه محداور اللی کے بغیراس علاقے میں سے برگزمیس گزر کے تھے۔ قسطینا نے میری طرف دیکھے بغیر سرگوشی میں کہا۔ "والمي طرف جو فيلي شيشے والى بلانگ ہے، اس كے ساتھ ى برج كلب ہے۔

على ئے كن انكھيوں ہے كثيرالحو له تدارت كى طرف دیکھا۔ اس کی حیت پر خاکستری جنڈ ہے لہرارے تھے۔ الله مظر میں سورج کی الودائ کرئیں تھیں۔" بیال سے زیادہ فاصلہ تونیس ہے۔ "قسطینائے بن مشہدے مخاطب ہو

" بالكل نبيس يور بائى نس- اور يس آپ كوايسا راسته د کھاؤں گا کہ آپ دومنٹ میں برج کلب کے مین کیث پر ہوں گی۔"

بم مؤك سے از كرايك بقريلے فث ياتھ پر جلتے قبرستان میں داخل ہو گئے۔ یہ گوروں کا قبرستان تھا۔ سکب مرمر کی مورتیاں، علی قبریں، پھول اور پری زادوں کے جسے جن کے ہاتھوں میں صلیبیں دکھائی وی تھیں۔ہم لی لی مریم کے ایک جمعے کے قریب کھڑے ہو گئے۔ جھیز دعمین ك مراهل شروع مو كئے - باوردى ساميوں كى ايك اولى قبرستان میں واغل ہوئی۔ان کے تیور خطرناک تھے۔ان بر انسر نے معقدت کرنے کے بعد کہا۔" سوری لیڈ براینڈ جنظمین اجسی اطلاع مل ہے کہ یہاں ایک مطلوب فرد موجود ہے۔آپ میں جائزہ لینے کی اجازت ویں۔

ایک یادری آ کے بڑھااوراس نے افسرے کہا کہوہ آ کے آگر اینا فرض اوا کرسکتا ہے۔ فوجی افسر نے اسے موسٹر میں سے پیتول تکال لیا تھا۔ سامیوں کی مکوی بھی الره محى - رائعلوں پر ان كى كرفت مضبوط ہوگئ تنى - ميرى ركول ين خون سنسنا اللها- يقينا قسطينا كي مجى يهي كيفيت محى - افسر ليحة ك بحرتا مواسوكوارلوكون كاطرف برها-وہ ایک ایک کا چرہ تورے تک رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا كقسطينان اين باتحدكو جادركا اندرى حركت ديرك پتول ابنی ٹا تک کے بالائی تھے ہے جدا کرلیا ہے۔ میں بھی ريدالرك تفافرى افسرهار المين سامن ركارميراخيال تھا کہ قسطینا اب مزید انظار نہیں کرے کی لیکن اس نے إنظاركيا اوربياس كي علطي نبيس تحى - اكروه انظار ندكرتي تو غلطی ہوتی۔ بیمضبوط اعصاب کی نشانی تھی۔ افسر ہمارے مائے سے گزر کیا۔قطار میں ہم سے آٹھ دی فٹ آ کے کھڑا مواایک نوجوان لڑکا اچا تک بماگا۔

" بالك .... بالث ين كل آوازي بلند موسي لڑ کے کی چرتی قابل دید تھی۔ وہ کی چلاوے کی طرح قبرول كو بها ندتا اوراييخ جم كودا كي يا كي لبراتا بوا بما كا\_ فوجیوں نے ایک بار پھر وارنگ دی ادر ساتھ بی فائر کھول دیا۔ ہما کے الاکے کے اروگرو چنگاریاں ی چھوشی ۔ وہ

ہرونی دروازے کی طرف جارہا تھا ..... ایمی دروازے ے چند قدم دور تھا کہ کو لیوں کی ایک اور یو چھاڑ آئی۔وہ للثيال كھاتا ہوادوقرول كےدرميان كرااورساكت ہوكيا۔ و ارول کے بچوم میں جمکدڑی کے گئے۔ لوگ ع بوت کوگاڑی سے اتارر بے تھے۔وہ اڑھک کرز من بوس ہو گیا۔اس افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بن مشبدنے تسطینا کواپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ہم دولوں اس کے يجيے چل پڑے۔ تاريك اب كمرى مورى كى ليكن تبرستان میں مرحم دود صیاروتی موجود می بعلی میا تک ہے كزركرتم ايك تك مؤك يرآ محق فيلي شيشون والى بلند عادت کی جلک بہاں سے بھی نظر آری تھی۔ بن مشہدنے كها-"سيد مع على جاكس، يبلي موزير باكس باته مر

یں اور تسطینا عل دیے۔ کھ آ کے جا کر قسطینا نے ا بنی سیاه شال اتار کرجها و جهنکاژیس چیپیا دی اور سائلنسر والايسول جواس كے باتھ من تعا، كيفاالفاكردوباره ٹا مك ے شلک کرلیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنا پیتول بھی اے دے دوں۔ میرے یو چینے پر اس نے بتایا کہ بہضروری ب\_اب ہم روش اور بارونق علاقے كى طرف بر حدب تے۔ تسطینا نے بھے بتایا تھا کہ برج کلب کرے فورس کے نوتی افسروں کی پندیدہ تغریج گاہ ہے۔ انجی ہم کلب سے سوييٹر دور بي تھے كہ ميوزك ادر باؤ ہُوكى آوازي سالى و یے لکیں۔ کلب کے اور پن ایر یا سے یا ہر گا ٹریوں کی طویل قطاري نظر آري ميس بيسب شاندار اور فيمن كافيال تھیں ۔ کہیں کہیں کوئی فوجی جیپ بھی دکھائی دے جاتی تھی۔ مین کیٹ کے یاس ڈیٹی فلا ور فروخت کرنے والے تین جار اوراز کے بھی نظر آرہے تھے۔لیکن وہ باہر کھڑے آتے جاتے افسران اور ان کی بیکات وغیرہ کومتوجہ کرنے کی كوشش كرر ب تھے۔ تاہم قسطينا بڑے اعتاد سے اندر عانے کے لیے برعی۔ ڈیونی پرموجودسکیورنی گاروز نے اے روکا۔ اس نے بڑے بے تکلف اور بھولے جمالے انداز میں ان سے دو جار باتیں کیں۔ بی تفتی طائی زبان یں تھی۔ بہرمال بچے اندازہ ہوا کہ اے اندر جانے کی اجازت بل کی ہے۔لیکن وہ مجھے ساتھ لے جانے پراصرار كردى كى \_ كاروز يطي الكاركرت رب محرايك كارو نے مجھے سرتایا و یکھا اور میری جامہ تلائی لینے کے بعد مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ یقینا وہ لوگ کبی سجھتے ہوں ك كرجم يكورنى ك كى حسارول سي كزركرة ي جي اى

جائمی، چندمن میں آپ کلب کے سامنے ہوں گے۔"

نے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت کیں۔ ہم اندر داخل ہو گئے۔ایک پھول بیچنے والی اور بھی يهال موجود محى -خوب صورت وسيع لان ش كول ميزول كے ارد كر دخوش باش خواتين وحضرات بيٹے تھے۔ان ميں الجنبي والےسفید فاموں کی بھی بڑی تعداد دکھائی دیتے تھی۔ وہ فتح کے نشے میں چور تھے۔ قریباً تمام سفید قام افسران کے پیلو میں خوش اندام وخوش یوش مقای حسینا کی نظر آرای میں۔ان میں ہے ہوسکتا ہے کہ کچھ کرل فرینڈ زموں لیکن بیشتر کا پیشد حسن فروشی نظراً تا تھا۔ قسطینا نے کے انداز میں میزوں کے درمیان کھومتی رہی۔ میں زخمی باز و کلے میں لتكائ اس كعقب ش تعالم

پھولوں کے شوقین دو دو جار جار یا اس سے زائد میول خرید تے تھے۔ زمس کے محالوں کے ماند ان کی ڈنڈیال کمی سے مسلینا پھولوں کو بڑی جا بکدی سے ایک بتکلیے" ریم" میں اس طرح کینٹی تھی کہ ڈنڈیاں تکا ہوجاتی تعین اور بھول چھوٹے سے گلہ سے کی شکل اختیار کر کیتے تھے۔ پھول خریدنے والے این مرضی سے چھرام تسطیا کے ہاتھ پررکھ دیتے تھے۔ بیٹایاب پھول تھے اوران کی تبت مِقا ي كركي مين في چول يا يخ" بروماني ۋالز" كولگ بھگ تھی مر خریدنے والے اپنی خوتی ے زیادہ بی دے

يبال مستول اور منگ ركيون كالمجيب ساما حول تقاب مردوزن ایک دوسرے کے قرب میں سرشار تھے۔ جام یروش کردے تھے اور فضا کھانوں کی خوشبو سے مہلی ہوئی تھی۔ایک دو بہتے ہوئے افراد نے قسطینا سے بھی ہلکی پھنگی زبانی شرارت کی۔

مرد معزات ایک جگه سے اشتے سے اور کمی ایک خِاتُون یا لڑکی کوایے ساتھ رقص کی دعوت دیے تھے جو الملي موتي تھي۔ عام طور پر بيدوعوت قبول کي جاري تھي۔ جوڑا ڈائننگ فلور کی طرف پڑھ جاتا تھااور وہ لوگ جورتش ہو جاتے تھے۔ بدرقع کی رسم بھی مغربی اقوام نے خوب تکالی ہے۔ عورت اور مرد کے درمیان مبینوں اور سالوں کا فاصلہ منول میں طے ہوجاتا ہے۔ جب ہاتھ میں ہاتھ لے لیا جائے۔مرد اپنا بازوعورت کی کمریس حمائل کر دے اور عورت كاجم اس كوچونے لگ جائے تو پھر باتى كيارہ جاتا ہے۔ یہاں بھی جم تفرک رے تھے، تگاہی بجلیاں گرارہی محين اورشراب كانشداس باجمي ملاب كودوآ تشه كرر باتها-کئی مناظرتو ایے تھے جن سے تسطینا کو یقینا آگھ چرانا پڑ

جاسوسى دائجست ﴿ 95 ﴾ جنورى 2017 ء

یے تیار ہوجاؤ۔' ''شن ایک بار پر کہوں گا قسطینا! آپ اس ایکشن کا خطرناک ترین حصہ خود پر فارم کرنا چاہ رہی ہیں ..... یہ خصیک نہیں''

''یہ شبک ہے ۔۔۔۔۔ کیونکہ بلٹ پروف جیک تمہارے جم پرتبیں میرے جم پرہے۔''اس نے میراہاتھ بکڑکرائے پیٹ سے کچ کیا۔

اورتب مجھے احساس ہوا کہ اس نے اسکرٹ نما چنے کے پنچ بلٹ پروف جیکٹ بھی پہن رکھی ہے لیکن جب میں نے اے اسپائی کیمرے کی آ کھ سے لباس اتارتے اور پہنچ ہوئے دیکھا تھا ،اس وفت تواس نے پیجیکٹ نہیں پہنی تھی۔ مجھے اس ہوش رُ با منظر کا ایک ایک لچہ یا وتھا (ابعد اڑاں معلوم ہوا کہ ریجیکٹ پہنچ کا خیال اسے بعد میں آیا تھا)

ایک افسرہ فی فلا ورز والے بائس کود لیسی سے دیکھا ہوا ہماری طرف بڑھا۔ اس کے ساتھ ایک لڑگی اس ادھور سے لباس میں تھے عرف عام میں ٹاپ لیس کہا جاتا ہے۔ کندھوں ہے'' کافی'' نیچے تک سب کچے روز روش کی طرح عیاں ہوتا ہے۔ افسر سادہ لباس میں تھا تا ہم اس کے طور اطوار اور کر ماگر م انداز ظاہر کرتا تھا کہ وہ کرے آری سے تعلق رکھتا ہے۔ لڑگی کے بالوں کو تین فریق فلا ورز کا تحقہ وے کراورا ہے فتل میں داب کروہ آگے بڑھ گیا۔

گھڑی کی سوئیاں تیزی ہے حرکت کردی تھیں۔ کلب کے ہنگامے بندریج جوان ہور ہے تھے۔ موسیقی، مستی، لذت دہن، سب کچھ کھا ہو گیا تھا۔ شاید واقعی یہ پرسول رات والی فتح کا جشن تھالیکن جشن منانے والوں کو خرنبیں تھی کہ جنگ انجی ختم نہیں ہوئی۔ جنگ ندصرف جاری ہے بلکہ ان کے درمیان دوا یے نفوس بھی پہنچ چے ہیں جوان کی اس مستی بھری رات کونے دیالا کرسکتے ہیں۔

تفسیلات طے ہو چکی تھیں۔ اب مجھے اور قسطینا کو لائٹ آف ہونے کا انظار تھا۔ ذہن میں کی شکوک بھی جنم لائٹ آف ہونے کا انظار تھا۔ ذہن میں کی شکوک بھی جنم لے رہے تھے جن میں سب سے اہم مید تھا کہ کیا الکیٹریٹ کے کی ڈویروئل آفس میں بیٹھا ہوا بندہ وقت مقررہ پر بکل کی رضفطع کر سکے گا یا نہیں؟ جوں جوں گھڑی کی سوئیاں مقررہ وقت کی طرف بڑھ رہی تھیں، ہماری دھڑکن بڑھ رہی تھی ۔ وقت کی طرف بڑھ رہی تھیں، ہماری دھڑکن بڑھ رہی تھی ۔ میں نے دودھیا گارڈن لائٹ میں دیکھا قسطینا کے چہرے پر معم ارادے کی جھلک تھی ۔ اس کی نم آئھوں میں جیسے پر معم ارادے کی جھلک تھی ۔ اس کی نم آئھوں میں جیسے کے بیارے والدی موت کاغم دیک رہا تھا۔ اس کی نگا ہیں اپنے بیارے والدی موت کاغم دیکر باتھا۔ اس کی نگا ہیں کلب کے بال کے درواز سے پر جی ہوئی تھیں ۔ جنگی ماحول کلب کے بال کے درواز سے پر جی ہوئی تھیں ۔ جنگی ماحول

ربی ہوگی۔ آگر آؤٹ فور پس بیرجال تھا تو اندر آبا ہے ہوگا۔
قسطینا کے باکس کے قریباً آ دھے پھول فتم ہو پچکے
ستھے۔ ہم میزوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک
جانب آگئے۔ کلب کے اندرونی حصے بیس جائے بغیر ہمارا
مقصد پورانہیں ہوسکتا تھا۔ جیسا کہ قسطینا نے بتایا تھا، بڑے
فوجی افسران اور چیف گریٹ کا ٹھکانا اندرونی حصہ ہی تھا۔
لیکن اندرجانے والے وروازے پرواک تھروگیٹ تھا اور
کلائی ہوری تھی۔ یہال مردانہ کے علاوہ زنانہ تلاثی کا بھی
انتظام تھا۔ سیکیورٹی کی دولیڈیز اہلکار بھی دکھائی دے رہی

''اب تو بیلی جانے کا انتظار ہی کرنا پڑے گا۔'' قسطینا نے سرگوشی شرکہا۔

"کیاٹائم ہواہے؟" میں نے پوچھا۔
اس نے اپنے اسکرٹ نماچنے کی آستین سرکا کروفت
ویکھا۔ "نو بجنے بیں بائیس منٹ ہیں۔ بکی پورے پونے نو
یکے بند ہو گی۔ لینی انجی سات آٹی منٹ ہیں ہمارے
یاس۔ جونی لائٹ بند ہوگی، بیں اندر کھنے کی کوشش کروں
گی۔ آٹم کوای جگہ موجودر ہنا ہے۔ اگر میں نیچ گئی تو باہر تکلنے
گی کوشش کروں کی اور سید می تمہاری ہی طرف آؤں گی۔ تم
کوانے پہتول ہے جھے کورد بنا ہے، بیدد بکھو ..... یہاں ہے
کوانے کہ تول کم اونی ہے۔ ہم یہاں سے مجالا تک کر تکلنے
کی کوشش کریں گے۔"

ی و ساری کے۔ میں نے کہا۔"لیکن پیول میرے پاس ہے ہاں؟"

قسطینا نے احتیاط ہے اپنے اسکرٹ کے بیچے ہاتھ ڈالداور میر اپنول جھے واپس کردیا جے میں نے شرٹ کے بیچے اپنی کمر کی طرف اُڑس لیا۔''میری سجھ میں پچوٹیس آرہا قسطینا ، آپ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کلب کے ہال میں مسلم بھی گئی تو سیدھی چیف کیرٹ تک کیے پہنچ جا کیں گئی ؟''

اس نے باکس کے خانے میں رکھی پنسل ٹاریج کی طرف اشارہ کیا۔ "میں اس کی مدولوں گی اورای کی مدولے کی مرک اشارہ کیا مدولے کی مرک والی کی مدولے کی مرک والی پر جھے پہلے تو گھے ہی دے ہے۔ "
دے ہو۔ بالکل سیدھی اور باریک ہے۔ "

ا است برے بال من آپ چیف تک کے پنجیں "است برے بال من آپ چیف تک کیے پنجیں کی؟"

'' مجھے معلوم ہے شاہ زائب کہ وہ اس ہال میں کس میز پر بیشتا ہے۔تم ان باتوں کی فکر نہ کرو۔بس ایکشن کے

جاسوسي ڏائجسٽ ﴿ 96 ﴾ جنوري 2017 ء

کی۔ ای دوران میں بیلی کی رو دوبارہ آگی اور جزیؤر آٹو بیک طریقے سے بندہو گئے۔قسطینا نے شعنڈی سانس لی۔موسیقی کی دھادھم پھر پورے زور دشورے کو نیخے گئی۔ سامنے اوپین ائر رقص گاہ پرجم پھر تھر کنا شروع ہو گئے۔ لہراتے آپیل، جھومتی زلفیں، بہلی ادا کیں اور بھونرا صفت مرد، پھولوکاری جوشے کو بے قرار۔

ایک تن مقامی فوتی ہمارے قریب سے گزرارک کر چند سینڈ قسطینا کو گھور تا رہا۔ اپنے ساہ گھوگرالے بالوں اور کاسٹیوم کے ساتھ وہ جزیرہ جاماتی کی ایک البڑلاکی ہی نظر آئی تھی۔ رضاروں پر گلاب کھلے ہوئے، لائبی شفاف کردن ، رسلے ہونٹ اور ول میں اترتی ہوئی نگاہیں۔ فوتی اپنے رینک اور اطوار سے کوئی ورمیائے در ہے کا آفیسر ہی لگنا تھا۔ اس کی آگھوں میں شراب کی سرقی تھی، اس نے مسکرا کر ملائی زبان میں قسطینا سے کھی کہا۔

تسطینا پہلے توجیحی پھراس نے مخضر جواب ویا۔ پتا مبیں کیا جواب تھالیکن مجھے لگا کہ اس جواب سے کرے فورس کے اس آفیسر کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ وہ تریب آگیا اور بہتے بہتے انداز میں باکس کے اندرڈ بنی کے پھول کنے لگا۔'' ون ٹوتشری فور .....''

اس نے قریباً پھیں پھول گئے، پھر پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور تین چار بڑے توٹ نکال کر قسطینا کے ہاتھ میں تھا دیے۔ یا کس شی اور تین چار تسلینا کے بالوں میں دوا ہے گانوں میں اڑے اور تین چار قسطینا کے بالوں میں تاکک دیے۔ اس نے اپنے کی ملازم کو آواز دگی۔ وہ دور تاک دیے۔ اس نے اپنے کی ملازم کو آواز دگی۔ وہ دور تسطینا کے گلے سے خالی باکس اتار کرمیری طرف بڑھا دیا۔ قسطینا کے گلے سے خالی باکس اتار کرمیری طرف بڑھا دیا۔ اس کی لیجائی ہوئی نگاہیں مسلسل قسطینا کے سرایا پر کردش کردی تھیں۔ اس نے ملائی میس قسطینا سے کہا کہ وہ بہت کردی تھیں۔ اس نے ملائی میس قسطینا سے کہا کہ وہ بہت خوب صورت ہے۔ وہ اس کے ساتھ رقص کرتا چاہتا ہے۔ خوب صورت ہے۔ وہ اس کے ساتھ رقص کرتا چاہتا ہے۔ توب صورت ہے۔ وہ اس کے ساتھ رقص کرتا چاہتا ہے۔ توب صورت ہے۔ وہ اس کے ساتھ رقص کرتا چاہتا ہے۔ اس کام کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ '' پلیز سسطینا کہ دوہ سطینا کو اندر سے اس کام کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ '' پلیز سسطینا کو اندر سے تھام کرکھا۔

سر را سے ہو ہم رہا۔ ۔۔۔۔۔ چند ہی سیکٹر بعد قسطینا اور وہ آفیسر لان کے ڈانسنگ فلور پر تھے۔ وہ قسطینا کو اپنی بانہوں کے کمیرے میں لے کر ناچنے لگا۔ سب اپنے اپنے حال میں مست میں لے کر ناچنے لگا۔ سب اپنے اپنے حال میں مست تھے۔ایک دو کے سواشا یو ہی کی نے نوٹ کیا ہو کہ گرے فورس کا آفیسر جس لڑی کو ڈانسنگ پارٹنر بنائے ہوئے ہے وہ

کی وجہ سے ہال کی دیوار گیر کھڑ کیوں پرسیاہ کاغذ چہا و بے
گئے تھے تا کدروش باہر شد آسکے، تاہم جب ہال کا درداز ہ
کھلیا تھا، اندر سے ڈسکولائٹ کے رنگ اپنی جھلک دکھاتے
سے موسیقی کی دھا دھم اور ٹرمسرت قبقیوں کی ہو چھاڑ چند
سکنڈ کے لیے ساعت کو جھنجو ڈکر غائب ہوجاتی تھی۔
اب تو بجنے میں پندرہ منٹ تھے۔ یہی مقررہ ٹائم
تھا۔ اچا تک روشنیاں گل ہو گئیں۔ برج کلب ہی نہیں
اردگردگی کئی محارض بھی تاریکی میں ڈوب گئیں۔
اردگردگی کئی محارض بھی تاریکی میں ڈوب گئیں۔

''اوک۔۔۔۔ شاہ زائب۔۔۔۔ میں جاتی ہوں، اس نے میرا ہاتھ ہولے سے دبایا اور ایک عزم سے اغرو وئی حصے کی طرف بڑھی۔ ابھی وہ آٹھ دس قدم ہی گئی ہوگی کہ ایکا بیک سارا برخ کلب ایک ہار پھر پوری آب و تاب سے روش ہو کیا۔قسطینا ششک کردک گئی۔اس کے ہاتھ میں پنسل ٹاریخ نظر آرہی تھی مگر ابنا سائلنسر لگا پیتول ابھی اس نے ہاتھ میں نہیں لیا تھا۔

دہ جلدی ہے میرے پاس والیس آگئ۔ پھولوں والا چونی باکس برستوراس کے گلے میں تھا۔اس کارنگ اُڑا ہوا ساتھا۔'' مائی فٹ۔'' وہ دانت ہیں کر بولی۔'' لگتا ہے کہ جڑیڑز کاسٹم''اپ ڈیرٹ' کردیا گیاہے۔''

یہ بہت بڑاسیٹ بیک تھا۔ اردگردگی بلند ممارتیں امجی تک تاریک تھیں۔ ان میں بس جزوی طور پر ہی کہیں کہیں بلکی روشن دکھائی دے رہی تھی .....گر برج کلب کے جزیئرز پوری افر تی سے چل رہے تھے۔ ''اب کیا ہوگا؟ یہ تو پورا پلان ہی ڈسٹرب ہوگیا۔'' میں نے سرگوشی کی۔

قسطینا کے چونی بائس میں پھول مسلسل کم ہوتے جارہے تضاوراس نے کرنی ڈالنے کے لیے اپنے کندھے سے جو بٹوا تما بیگ ڈالا ہوا تھا، وہ بھاری ہور ہا تھا۔ میں نے کہا۔'' سارے پھول ختم ہو گئے تو ہمارے یہاں کھڑے ہونے کا کوئی جواز نبیں رہےگا۔''

اس نے اثبات میں سر ہلا یا اور زیاد و فکر مند نظر آنے

جاسوسى دَائجست ﴿ 98 ﴾ جنورى 2017 ء

کوئی ''ماؤرن محترمہ'' نہیں بلکہ ؤی فلاور بیچے والی لڑکی ہے۔ اور اگر کوئی نوٹ کر بھی لیتا تو اس سے کیا فرق پڑتا تھا۔ بہاں ہر کوئی بس اپنی خواہش کی آبیاری کررہاتھا، اپنی ہی مستی کے ہاتھوں میں تھیل رہاتھا۔

الم الميشين خدوخال والا آخير قسطينا كواية قريب تركا جار با تعالى بحريش في وه و يكها جو بجيد واقتى الجهائيل لگار آخير كي بونت قسطينا كي بونول سے بيوست تھے۔ ده اس بار بار چوم رہا تھا۔ اگر وہ يہ سب بجي برواشت كررى تى تو بر البت الله كي و برواشت كررى تى تو بر البت الله كي و برق بال بال تعالى بالن تعالى بالله بي برق كي برق بي بري برو بي برق بي

ایک دو من مرید گزرے پر میں نے دیکا کہ متمائے چرے والا آفیہ تسطیعا کو اپنی بخل میں دہا کر فلور سے اتر آیا اور ان سرجیوں کی طرف پڑھا جو کلب کی ہالا کی منزل کی طرف جاتی تھیں۔ سرجیوں کے نجام سے کا فرق موجود تھے۔ لیکن انہوں نے اپنے آفیہ کو کے کہر سیلیو ٹ کر نے کے علاوہ اور پر فریش کیا۔ آفیہ تسطیعا کو لے کر بردی شانی کے ساتھ سیرجیوں میں اوجمل ہوگیا۔ اس کے ذبین میں تو بقیبتا ہی تھا کہ وہ ایک من پنداڑ کی کو اپنے بیٹر روم میں لے جارہا ہے۔ جواس کی شب کور مین تری اپنے بیٹر روم میں لے جارہا ہے۔ جواس کی شب کور مین تری میں اور اپنے بیٹر وہ وہ ایک من پنداڑ کی کو بنائے کی لیکن وہ جات نہیں تھا کہ وہ اپنے کئی بڑی اپنے ہوئوں اور اپنے چرے پر اس کا کس برداشت کیا تھا اور اپ بھیتا وہ اس کی قیمت سے اور اپ بھیتا وہ اس کی قیمت کے سینے میں اور اپنے چرے پر اس کا کس برداشت کیا تھا اور اپ بھیتا وہ اس کی قیمت وصول کرنے والی تھی۔ اس اور اپ بھیتا وہ اس کی قیمت وصول کرنے والی تھی۔ اس کی پیش کو اپنی طرح جانیا تھا۔

میں وہیں ایک کونے میں گھائ پر بیٹے کیا اور کلب کے اندر اور باہر کی روتقی و کھنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ کے زمانے میں اخلاقی قدریں بہت چیچے چلی جاتی ہیں۔ بی کچو میں یہاں و کھورہا تھا۔ پچھ مقامی رقاصا نمی تقریباً

ہے اہاں ہو کی تھیں اور ڈانسک فلور پر اپنے حسن کے جلو ہے بھیرری تھیں۔ ایک الی بی مدہوش لڑی میز پر چاہے کرتاج رہی تھیں۔ ایک الی بی مدہوش لڑی میز پر تھا تاکہ وہ کرنہ جائے۔ گزرنے والے ہر لیچ کے ساتھ قسطینا کے بارے میں میری تشویش بڑھتی جاری تھی۔ پتا شہیں کہ اندراس کو کیا حالات پیش آتے۔ اس کے لباس کے نیے چھی ہوئی چیزیں کی بھی وقت آری آفیسر پر آشکار ہو نیے تھیں۔ اس کی وگ اتر نے کا اندیش بھی موجود تھا اور یہ اندیش بھی موجود تھا اور یہ اندیش بھی کے ایسا فلط نیس تھا کہ کوئی اے قبل ہے بی پیچان اندیش بھی کی ایسا فلط نیس تھا کہ کوئی اے قبل ہے بی پیچان اندیش بھی کے ایسا فلط نیس تھا کہ کوئی اے قبل ہے بی پیچان

اجا تك يش تفتكا \_ايك اردى تاتب حص سيدها ميرى ع طرف آر با تناء اس في آكراشار عديد يحد عاكماك اویر مجصے بلایا جارہا ہے۔ وہ مجھے کوٹکا بھی مجھ رہا تھا اور اشاروں سے بھے مجمار ہاتھا کہ میری ساتھی اوی (تسطینا) اور یاس مجھے بلارے ہیں۔ مجھے اوپر جانا ساسب لگا۔ چولوں والا خالی باس ميرے ياس تھا۔ على قے اس چوكور بائس کو اٹھا لیا اور ملازم کے ساتھ چل پڑا۔ سیوجیوں پر موجودگارڈ زنے بھے او پرجانے ویا۔وس پندرہ زیے طے كركيهم بالاني منول كايك كوريذور من آ كتے - يهال استوكر، بليتر و اور بيدمنين وفيره كے ليے بال ب موت تھے۔ کھآ کے جاکر ہائی کرے شروع ہوجاتے تھے۔ مركم عكا ايك نبر قاية إل من كو شخة وإلى موسيقى اور محور تبتهون كاشوريهان يهت يدهم آوازش في رباحك-ایک دروازے کو کھول کرارد کی نمامتص اندردافل ہو گیا۔ ب دو تین کرے پرمسمل ایک لکوری ایار منت تھا۔ مجھے بیرونی کرے میں بھا دیا گیا۔ وو تنن منت کے اعدر ميرے سامنے كھانے يينے والى اشيا كا انبار لگا ہوا تھا۔ روست چیلی، چکن کیاب، ایک فرائد رائس اور کی مقامی ومیں۔ مازم نے مسکراتی نظروں سے میری طرف دیکھا جیے خاموثی کی زبان میں کبدر ہا ہو ..... تمہاری ساتھی ، اندر ميرے صاحب و" سروى" مياكرنے يى معروف بے تم يهال بيشكركها ويو-

 روم میں چھوڑ کرہم والی کمرے میں پہنچ۔ قالین اور بستر پر کی جگہ خون کے بڑے بڑے دھے موجود تھے۔ انہیں صاف کرنا تو ممکن جیس تعارہم نے انہیں" فٹ میٹ" اور چادروں وغیرہ سے چھپانے کی کوشش کی اور جزوی طور پر کامیاب رہے۔

''ابٹمیا کرنا ہے؟''میں نے قسطینا سے پوچھا۔ وہ خونچکاں لاشوں کی طرف دیکھ کر بولی۔''ہم کارروائی شروع کر بچکے ہیں۔ اب بیجھے ہٹنا ممکن نہیں۔ آگے ہی بڑھنا ہوگا۔''

"کے برمیں گاتے؟"

"مرى معلومات كے مطابق اس فلور پر كم ازكم وو رائے ايے إلى جوسيد معمركزى بال ميں اترتے ہيں۔" "آپكا مطلب ہے، سير حيال بيں؟" "ال ..... ميں ان كا جائز، لينے كى كوشش كرتى

'' بھے لگنا ہے کہ آپ خود کئی کا ارادہ رکھتی ہیں۔'' '' گھبراؤ مت شاہ زائب، ٹیں اتی آسانی ہے ٹیس مروں کی اور اگر مروں کی تو اس کی کم سے کم قیت چیف گیرٹ کی موت ہوگی۔''

ے کی توت ہوں۔ '' دنگین میں آپ گواس طرح اسلیم نیس جانے دوں ''

اس نے جلی نظروں ہے میری طرف ویکھا اور
یولی۔ "شاہ زائب، تم پہلے ہے دی ہو بارے درمیان طے
ہوا تھا کہ تم میری ہدایات پر شل کرو گے، میں بطور کمانڈر
جہیں تھم دے رہی ہوں کہ تم ایجی یہیں رکو گے، ویسے بھی
میں ایجی صرف جائزہ لینے جارہی ہوں۔ کارروائی کرتا ہوگی
توجہیں بتاؤں گی۔ "

''اورا گرکارروائی خود بخودشروع ہوگئ تو؟'' ''ایسانہیں ہوگا۔تم بے قلررہو۔اگر بالفرض محال ایسا ہوئی گیا تو چرتم این مجھاور حالات کے مطابق جو چاہو کر کتے ہو۔''

وہ کن ان کن کرتی ہوئی باہرنگل می ۔ میں نے اس کی ہدایت کے مطابق داخلی دروازہ اندر سے بولٹ کر لیا۔
جاتے وقت قسطینا نے خود کو ایک شال میں چیپالیا تھا.....
شال کے پنچ سائلنسر والا پستول اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں المار یوں وغیرہ کی تلاش لینے میں مصروف ہو ایار شمنٹ میں المار یوں وغیرہ کی تلاش لینے میں مصروف ہو کیا۔ اس تلاش سے بتا چلتا تھا کہ کلب کے بید کمرے اور ایار شمنٹ صرف عیاشیوں کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں۔

سی کی کی جی وقت کی بھی ہوسکتا تھااور پھروہ ہوگیا۔ بھے سائلنسر کے پستول کا فائر سائی ویا۔ بیآ واز جیسے اس اپار شنٹ کے اندر ہی گونج کررہ کئی تھی۔ پھر کے بعد ویگرے دو فائر مزید ہوئے۔ بیس نے اپنا پستول نکال لیااور اپار شمنٹ کا داخلی دروازہ اندر ہے بولٹ کر دیا۔ چند سیکنڈ بعد اپار شمنٹ کے اندروئی کمرے کا دروازہ کھلا اور میں نے قسطینا کودیکھا سائلنسر لگا پستول اس کے ہاتھ میں تھا۔ نے تسطینا کودیکھا سائلنسر لگا پستول اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے بی چھا۔ اس

بریم کمانڈ رقسطیا ایک کل فروش اوک کی حیثیت سے موجود

نے اثبات شماسر ہلا یا۔ اس دوران میں میری نگاہ قسطینا کے عقب میں گئی۔ وہاں اردلی کی لائن پڑی تھی۔ کولی اس کے سننے میں عین دل کے مقام پر کلی تھی اور خون کا ریلا قالین کو بھورہا تھا۔ '' آفیسر کہاں ہے؟' میں نے پوچھا۔

''وو بھی آپ ٹھکانے پر پُڑٹج کیا ہے۔'' قسطینائے سٹاک لیجے میں کیا۔

اردلی کی لاش مجاند کرش اندردنی کمرے میں پہنچا۔ کرے فورس کا افسر بیڈ پراس طرح پڑا تھا کہ اس کی پہنچا۔ کرے فون سے پہلون اس کی پیشانی خون سے بہلون اس کی پیشانی خون سے رکھین ہوری تھی۔ اس کا اگلا دھڑ بیڈ سے بیچے لاکا ہوا تھا۔ بیسے اس نے آخری دفت میں بھی قسطینا کود یو بیچے کی کوشش کی ہو۔ ایک کولی اس کے پیٹ میں گئی جیسیا کہ بعد میں معلوم ہوا پیٹ میں گلے دالی بلد میں کے دالی بلد میں معلوم ہوا پیٹ میں گلے دالی بلد میں کے دالی بلد میں کے دالی بلد میں کے دالی ہوتی ہے۔

یکا یک بیرونی دروازے پر دستک ہونے گی۔ ''کہیں فائز کی آواز باہر تونیس کی گئی؟'' میں نے پڑا ندیش کچے میں کہا۔

"موسكما ہے ..... اور نہيں بھی۔" تسطيعا نے كہا۔ وہ بھی ميرى طرح وروازے كى طرف عى د كيدرى تحى۔ ہم دونوں كے ہاتھوں ميں پستول تھے۔

دس پندرہ سینڈ بعد دستک دوبارہ ہوئی.....گر اس کے بعد خاموثی چھا گئی۔دستک کی دجہ پچھ بھی ہوسکتی تھی گر ہمارے لیے اطمینان کی بات میتھی کہ اب دروازے کے باہر کوئی موجود نہیں تھا۔

ہم نے دونوں لاشوں کو تھسیٹ کر لکڑری ہاتھ روم میں پھینکا۔ آفیسر کی تلاثی سے چنداشیا ملیں جن میں اس کا سیل فون بھی تھا۔ اس کا سروس پھل اور آئی ڈی کارڈ وغیر بھی ہم نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کی کرے پتلون اب سرید کھسک کراس کے مختوں تک پہنچ چکی تھی۔ اسے ہاتھ انكارح

انہوں نے۔" یقیناً وہ چیف گیرٹ اوراس کے محافظوں کا و کر کردی تھے۔ جب بیری تگاہ اس کی کلائی پر پڑی۔ کشادہ آسين ميں سے اس كى كورى چى كلائى ير تازہ زخم تظرآر با تھا۔ یوں لکتا تھا کہ ایک دوچوڑیاں ٹوٹ کر گوشت پرج کا لگا كى ايں۔ يس نے ايك كيڑے سے اس كے خون كومزيد رے سے روکا اور پھروہی کیڑا زخم پر با تدھ دیا۔ وہ یولی۔ '' دونو ل سیرهیوں پر سخت پہراہے۔ سیرهیوں کے او پر بھی گارڈ زکھڑے ہیں۔ نیچ جانا نامکن ہے۔'' "يآپ كى كلائى ....؟"

"ايك حراى كارد نے مجھے نيچ جما عمر ہوتے و كھ لیا تھا۔ وہ میری طرف آیا، میں ایک دروازے میں عس ائی۔ بی میل تیس کا خالی بال تھا۔ وہ اندر آیا تو ش نے پتول کا دسته مار کراہے ڈھیر کردیا۔'

" بے ہول ہوا ہے؟" میں نے یو جما۔ " السين على في تحسيث كرايك كوت من وال ویا ہے۔ دروازے کو باہرے لاک کرڈ الا ہے۔ "اس نے لاك كى جانى مجعد وكمات موت كها\_

وہ بے گئی ہے کرے میں ملے گی۔ اس کی بے قراری عروج پر می - وہ اسے والد کے قاتل کے آس یاس پہنچ چی تھی تکر اس کی گرون و یو چنا اس کے لیے ممکن مہیں تھا۔ وہ مملاری می \_آ عموں سے آتھیں می جلک رہی می نے بال کرے میں مقبل نشاط وطرب جاری می ۔ کسی وقت بہت ے لوگ کورس کی شکل میں ہنتے ہتے اور اس آواز کی کو فی بالائی کروں تک محسوس ہوتی تھی۔ بے فک ہم دونوں کلب کے اندرونی جے یس بی عظی سے مراس مقام تك رسائي اب محى نامكن تحى جهال چيف كيرث اور ديكراعلي

افسران موجود تقے۔ تسطینا کی ہے بی و کھتے ہوئے میں نے کہا۔" مجھے ایک بات کا پتا چلاہے ......'' ''کیا؟''وہ ٹیلتے ٹیلنے رک کئے۔

" بيديكسيس" من ق أفيرلوكاس كى يونيقارم س برآ مد ہونے والاسل فون قسطینا کی طرف بڑھادیا۔

میں نے پیغامات یو صفے میں اس کی مدد کی قسطینا كے چرے ير توجہ اور ولچيل كے تاثرات نمودار ہونے لكے وه صوفے ير مفتى - يُرسون ليج عن يولى -"اس كا مطلب ہے کہ اس علاقے میں صرف ایک ایٹی کرافث ہے جواس عمارت کی حیت پر ہاور اگر اے بھی بیکار کرویا طائے تو اس کے ایک آ د سے کھنٹے میں کلب پر بھر بور فضائی

ا جا تک میری نظراس آفیسر کے ذاتی سل فون پریزی جو ای وقت باتھ روم کے ثب ش مردہ پڑا تھا۔ تل فون پر متن كالتكنل تعاريس في يرهاراس كيكى اتحت ليفنينك نے لکھا تھا۔" مراوکاس! کلب کی حیبت والی اینٹی کرافث یالکل درست ہےاور کام کردہی ہے۔

ش IN BOX س مريد يجي كيا\_ آج ي كى تاریخ میں اس میں کئی پیغامات موجود تھے۔ کچھ کی نوعیت مجي تفي اور كحدى آفيشل - ايك ميج من بارور كاصورت حال كا تذكره بحى تفار قريا جاليس منك يبلي آفيسركوايك ابم پیغام موصول موا تھا۔ یہ پیغام ای لیفٹینٹ کی طرف سے تھا۔ اس نے مکھا تھا۔ ''سر میں نے دونوں تنیں خود جا کر چیک کی ایں ۔ دونوں بی کے کوائل سٹم میں فالث ہے۔ وہ کام میل کردیں۔ آپ مجھ کے ہیں بہ خطرناک ہے۔ کلب اور اردگر د کا سارا ایر یا غیرمحفوظ ہے۔'' جواب میں آفیسر لوكس في جونيك في كما تعاده جي SENT MSG يس موجود تفاراس نے لکھا تھا۔ نوراً جمیت دالی کن کو جیک کرو اور مجھے بتاؤ۔" ساتھ ہی ویتے وار محص کے لیے اُلگش کی ایک عام ہم گالی بھی درج میں۔ اس سی کے جواب میں مانخت ليفنينك في ووميح ارسال كيا تفاجو من في سب ے پہلے دیکھا تھا یعن" ..... سراوکاس! کلب کی حیت والی ا فنى كرافك بالكل ورست ب اوركام كررى ب-

ية آخرى فيكست بيغام أفيراوكاس كوقر عاليس منك يبلي موصول موا تھا\_ يعنى بيدوه آخرى پيفام تھا جواس نے ا بن زندگی میں موصول کیا تھا۔صورتِ حال کچھ کچھ بھے میں آرای می - اس علاقے کا ایئر ڈیٹس کافی گریز تھا۔ غالیاً رازداری کے خیال سے دونوں افسران نے وائس کال كرنے كے بچائے فيكسٹ پيغامات كا ذريعه استعال كيا تھا۔ الجى يس بيسب كحدد كه عى ريا تها كدورواز ع يريدهمى مخصوص دستک ہوئی۔ بیقسطیناتھی۔ میں نے پستول ہاتھ میں كريشت كى طرف چياليا اور دروازه كھولا \_قسطينا جلدى ے اعدا گئے۔ اس کے چرے پر پر بٹانی اور جلا ہٹ كة ثار تع\_اس في شال كالحوتمس ما تكال ركها تها\_ پتول اس کے ہاتھ میں تھا اور شال کے نیچے پوشیدہ تھا۔

اندرآتے بی اس نے دروازہ اندرے پولٹ کردیا اور بدمى بوكرصوف يربيفكى \_ " كيابوا؟" يل في يو جمار

"حرامزادے .... سورے عے۔"وه دانت میں کر بولی۔"اے اس باب کے گردانسانی ڈھال بنائی ہوئی ہے

جاسوسي دائجست ( 101 ) جنوري 2017 ء

شاعری انٹر نیشنل استخاب بہت جلد منظر عام پر آرہاہے خوشخرى

واستان دل ڈائجسٹ کی ٹیم شاعر می انظر نمیشنل انتخاب شائع کر رہی ہے جس میں سب شاعر شامل ہو سکتے ہیں اور جو شاعر نہیں وہ کسی بھی شاعر کی دوغز لیں انتخاب کر سکتے ہیں انشاء اللہ میہ کتاب بہت جلد مار کیٹ میں آر ہی ہے شامل ہونے کے لیے آج ہی ہم ہے رابطہ کریں الم لائے ان بلہ کے لیے او فرزیں یا الم الے تقال اور ایسے اللہ الریس اور کی ان ہیں ان لائنی احد کی جا کہ ان

03225494228 abbasnadeem283@gmail.com



مزيد مطوات ك في اربط

ا به خیله اقبال احرش می افغ کیا، آمند شیده با نحد خان اند مج نباز یا حکوم خبر مند جنمی نیاز فور خارل، برمانه (غزر) احتال می

سلسلہ انچارج

اس امتخاب میں شامل لاز می ہوں انشاہ اللہ یہ کتاب پاکستان کے علاوہ امریکہ ، دو بی ، سعودی عرب کے علاوہ امریکہ عرب کا بیا کہ شاہ اللہ ہو سکتے ہیں۔ اور شام الک سے شامل ہو سکتے ہیں۔ اور شامل ہو تاہی آسان ہے آپ ایکی پسند کی دو غز لیس دے سکتے ہیں اور جو فیس دیں گئیں ان کی کما ہیں مل جانجی کے ایسا جانس باربار خیص طے گائیں لیے سب سے اقبل ہے کہ آپ سب شامل ہوں مزید معلومات کے لیے واشی اپ 30325494228 یا فیس بک آپ سب شامل ہوں مزید معلومات کے لیے واشی اپ 20325494228 یا فیس بک مخاب مان کی گئی ان کی گئی ہے کہ اس کے ایسا کی ایسان کی گئی شکریہ کریں گئی ہے کہ مخاب ادامتان ول ڈانجسٹ میم

داستان ول دُا تجسك

وتمبر2016

ايذيثر نديم عباس ذهكو

حال در پی ہے۔ می برصورت آپ کے ساتھ جا دُل گا۔ آپ کی اجازت سے اور آپ کی اجازت کے بغیر بھی ..... ایں نے میری آ جھول میں جھا نکا اور چیب ہوگئی۔وہ مجھ کئی تھی کہ اب میں باز نہیں آؤں گا۔ بے فک اس کا سامنا اسنے ہی جیے ایک و حیث ہے تھا۔ میں نے آخری جمله مراتے ہوئے اوا کیا تھا۔ بھی بھی تناؤ اور خطرے کے بحربور ماحول مين ايك بلكي ى مسكرا مث جيرت الكيز طمانيت اور حوصلے كا باعث بنى ب- يهال بھى كھايا بى موا تھا۔ میں نے قسطیا کے جوش میں نمایاں اضافہ محسوس کیا۔اس کا بجروس خ موكر تمتمار با تعاراس كى المكن آ تعييل بلى براؤن میں لیکن فی الوقت اس نے ممرے ساہ آئی لینز زنگار کے تھے۔وہ اپنی ان ساہ پتلیوں کوخلا میں مرکوز کر کے جیسے آئے والی تعزیوں کا منظرد کھیر ہی تھی۔اس وقت یہاں کلب کے جش طرب من صرف چیف گیرے ای میں ، کرے قوری ك بهت ے اور سينز كماندرز موجود تے مكن تاك حکومت کے کئی اعلیٰ عہد پدار بھی ہوں۔ اگر اس وقت کلب يرفضا كي حمله بوسكيًا تو رائے زل كا نا قابل تلافي نقصان بو

دو چارمنٹ بحدیم دونوں اس لکوری ایار منت سے تکنے کے کیے تیار تھے۔ وروازہ قطیعا نے بی کھولا۔ ہم كوريد ورعل آئے-اوير جانے والے زے وى باره قدم دور تھے۔ قالین ہوش زینوں کو طے کرتے ہوئے جب ہم محوے تو ایک مدموش مظرد کھائی دیا۔ یوں لکتا تھا کہ جزوی ع كورائ زل ك فوجيون اورافسرون في مل في مجدل ے اور کھل کھلا کر اس کا جشن منا رہے ہیں۔ ایک جوڑا قالین پوش زینول پر بی مصروف مل تھا۔ ایک قدرے فرب حص نے روم سروس کی ایک ملازمہ کو بانبوں میں لیا ہوا تھا اور محتق ومحبت كى مختف منازل طے كرر ما تھا۔ شايد دونوں ى تشفي من تقدر انبول نے جميل و كيد كر بھى تيس ويكھا۔ ہم ان كے قريب سے كزرتے ہوئے بالائى زيوں ير آئے۔ان زینوں کے آغاز پر بی ایک سے گارڈ و بوار سے فیک لگائے بیٹا تھا۔ کن کے بجائے اس کے ہاتھ میں میمین کی ہول محی اور کن و ہوار کے ساتھ کھڑی کر دی گئی میں۔ گارڈ کے ایر فونز میں سے یقینا موسیقی برآ مد مور بی تھی۔اس نے آسمیس بند کرر می تھیں اور غنود کی میں تھا۔ من نے آواز پیدا کے بغیراس کی رائقل اشالی۔

دبے یاؤں چلتے ہم چومی منزل پر پہنچے۔اور یہاں ہمیں پہلی بارمزاحت كأسامنا كرنا يزاب بيدو كارؤ زتيح ايك كي ليثي

"بالكل يمكن ہے۔" وہ سنسی خیز نظروں سے میری طرف و کھنے گی۔ کچھ دیر تک ہم دونوں خاموش رہے، تیمنی بات می کہ ہم دونوں ایک بی انداز سے سوچ رہے تھے۔وہ یولی۔"شاہزائب! یہ چارمزلد مارت ہے۔مطلب یہ کدفریا بیٹالیس زے چرہ کر ہم او پر چیت پر بھی مجتے ہیں اگر کن کے قریب زیادہ افراد میں ہیں تو پھر ہارے لیے چھ کر گزر ما مشکل میں ہو

ملدكيا جاسكتاب

"اگر سروعوں کے بجائے لفث سے چوھا جائے

" نبيل من و كيدكر آئي بول لفث كي طرف كافي گارڈز ہیں۔ مریز حیول کی طرف بھی کنفر میں کہ گارڈز

"أكربم كن كاكتثرول حاصل كرليتے بين تو پھر؟" مجمع بتا ب شاه زائب كما يني كرافث كونا كاره كس طرح کیاجا سکتا ہے۔ ہم اس کوایا کردیں کے کدوہ کم از کم الطيوس باره معظ تك كى كام كى تيس رے كى -اس كام ے فورا بعد ہم کلب کی عارت سے نگلنے کی کوشش کریں

"اور تکلنے کے بعد؟" ميرى كوشش موكى كه بكى فرصت بيس برج كلب ير فضائي حلي كاعكم دول-"كيورى كى يام ؟"

" يمي سل فون استعال كياجا سكا ب-" قطينان ہلاک ہونے والے آفیر لوکاس کے فون کی طرف اشارہ - LE 2 2 2 S

میں نے کہا۔" جھے لگتا ہے کہ یہاں ماری موجود کی زیادہ دیر چی سیس رے کی۔ ہمیں جو کرنا ہو

اس نے ایک بار پھر میرے دچی بازو کی طرف ویکھا۔''شاہ زائب، تمہارا بازو بہت زحی ہے۔ بیں تہیں چاہتی کہ اے مزید نقصان پنچے۔ تمہارے پاس بلث پروف بھی تیں۔ تمہارے کیے یہاں رکنا زیادہ مناسب رے گا۔ میں او پرجاتی ہوں۔

يس في مرات موع كما-" آپ كوياى بك بھی بھی کمانڈروں کواہنے ماتحوں کی طرف سے بغادت کا سامنا کرنا پرتا ہے۔آپ جھیں کہ آپ کو بھی میں صورت

انگارے چکن چیں تھا۔ اس کی تاعیں جان کی کے عالم میں ہونے ہولے ارزر ہی تھیں۔

" ٹائم زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس۔آپ کوجو پکھ کرنا ہے جلدی کریں۔" میں نے قسطینا سے کھا۔

وہ جبدن ریں۔ یس سے سیاسے ہا۔
وہ چھلانگ لگا کرمورے کے اندراز کئی۔مورے کی دیواریں ریت کی تصلانی ایر یوں کی مدد سے بنائی گئی دیواریں ریت کی تصلانی ایر یوں کی مدد سے بنائی گئی تھیں اور قریباً چارفٹ اور تی تھیں۔ بیس ایک دیوارے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ رائٹل دوبارہ میر سے ہاتھ بیس تھی۔ بیس ایس کر کھڑا تھا کہ مورجے کے اندر قسطینا کود کھ سکتا تھا اور چھت پر تھی نظر دیوسکتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اپنی کرافٹ کن کو ناکارہ کرتے کے لیے قسطینا میں ایس کے کی پرزے سے چیڑ چھاڑ کر سے گی۔ لیکن ایسائیس ہوا۔ وہ پوری اسلی شاس تھی اور اس کن کو بھی ایسی طرح ہوائی تھی۔ اس نے نوک دار شکین کی ضرب سے ریت کی جوائی تھی۔ اس کے کہا ڈااور دیرت سے شمی بھر لی۔

"بن د يم جاؤر"اس في كمار

من کے جیبر کے پاس ہے اس نے ایک چوکور ڈھکن کا کلب بٹایا اور ڈھکن اٹھا کر تھی بھر ریت اس میں ڈال دی۔ ڈھکن دویارہ بند کر کے اس نے ہاتھ جھاڑے اور بڑے اعتاد ہے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دوتوں '' ممن مین' اب شنڈے ہو بچکے تھے۔ ان کے جسموں سے بہنے والا خون ، ان کی ورد یوں کو بھگونے کے بعد اب موریح کی چٹائی کو بھگور ہاتھا۔

یکا یک عمارت کے کسی نچلے فلور پر الارم بجنے لگا۔ یقینا سرچیوں پر پڑے گارڈ زکود کھرلیا کیا تھا یا پھر یا تھردم میں آفیسرلوکاس کی نیم بر مندلاش کی رونمائی ہوگئی تھی۔" لو تی گڑ پڑشروع ہوگئی۔" قسطینا نے زفتد بھر کرمور ہے ہے۔ بابرآتے ہوئے کہا۔

"میں نے اس طرف بھی ایک دروازہ ویکھا ہے۔ شاید سیوھیاں ہیں۔" میں نے جہت کے مغربی کوشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

رے ہوئے۔ در از ہو ہے۔ دروازہ کھولا۔ وہاں واقعی ہے۔ سیڑھیاں تھی جانب دوڑ ہے۔ دروازہ کھولا۔ وہاں واقعی سیڑھیاں تھیں جو یتجے جاری تھیں۔ ساتھ تی لفٹ کا دروازہ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ لفٹ موجود تھی۔ میں نے بٹن دہائے کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک اسٹول پراکڑوں بیٹیا تھا۔ سیڑھیوں کے بچائے لفٹ استعال کرنا کہیں زیادہ مناسب تھا۔ ہم

پریس نے رائفل کے درنی دہتے کا تباہ کن دار کیا۔ بیدوار میں نے اپنے اکلوتے ہاتھ سے کیا تھا، مگر ایسا ''ٹو دی پوائنٹ'' تھا کہ گارڈ نے ''مزید'' کی ڈیمانڈ نہیں کی۔ دوسرے گارڈ کے بینے پر قسطینا نے سائلنسر کھے پہتول سے فائز کیا۔۔۔۔۔ اور پھر اسے اپنے بازوؤں پر سہارا تاکہ وہ گرتے وقت آواز پیدا نہ کرے۔ اس کی رائفل کی علین قسطینا نے اتار لی۔

قائر بے شک سائلنسر کے پہنول سے کیا گیا تھا۔ پُلی سیڑھیوں پرموجود گارڈ جاگ گیا۔ پہلے تو یقینااس نے اپنی گشدہ رائفل کودیکھا ہوگا بھروہ دہاڑا۔'' کون ہے؟''

ام اے جواب دیے کی پوزیشن میں تہیں تھے۔ بما مجتمع ہوئے جہت پر پہنچے۔ کافی ملی جہت کی۔ نیوٹی میں آج مل بلك آؤك بين تعام بحدهارين تاري ش دوني ہونی میں لیان کچھ میں بلکی روشنیاں موجود میں۔ایک قریبی جراے کے زیف عنز طح بھے نظر آرے تھے۔ جورا بے کے قریب ہی ایک ٹاور تما عمارت می اس کی محقر حبت پرریڈار کے آٹار دکھائی دیے تھے جس قبرستان ہے ہمارا گزرہوا تھا،اس کے گرے کی بلندصلیب بھی بہاں سے بكمانى وي كي حيت كيس ورميان ريت كى بهت ى بوریاں چی گئی میں۔ان بور بول کے درمیان سے ایٹی ایئر کرافٹ کی کمی نال نظر آ رہی گئی۔ کن کے اوپر ایک جال تان دیا کیا تھا۔ جہت پر حکیجے ہی ہم دونوں دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑے ہوئے۔ میں نے اپنی رافل بنچ رکھ دى كى \_ بحروبى مواجس كى توقع كى جس كارۇكى رائلل پر مل نے تبضہ جمایا تھا، وہ بو کھلایا ہوا ساجیت پر آیا۔ میں نے عقب سے اسے اس طرح و بوجا کہ وہ آواز میں نکال سكا۔ يس نے الى العلى سے اس كے مونوں كومضوطى كے ساتھ ڈھانے لیا تھا اور یہ کارروائی میں نے اپنے اکلوتے باتھے ہے تی کی می قسطیانے بڑی صفائی سے کوئی ایک فٹ لمی طبین گارڈ کے سینے میں کھونپ دی۔ میں معزوب کو محسیث کراوٹ میں لے کیا۔ وہ چھ سیکٹ تک راینے کے بعد ساکت ہوگیا۔ عل نے اے جیت کے فرش پر ڈال

ریا۔
تب تک قسطینا جھیٹتی ہوئی بور بوں سے بنے ہوئے
مور ہے تک پہنچ چکی تھی، میں نے او پر تلے تین فائزز کی
آواز تی۔ یہ تینوں فائز قسطینا نے اپنے سائلنسر کے پہنول
سے کیے تھے۔ میں بور بوں تک پہنچا۔اندر جھا لکا دوسیا ہی
ساکت پڑے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں ابھی تک ادھ کھا یا ہوا

جاسوسي د ائجست (103 ) جنوري 2017 ء

لفث مِن عُس كتے ميري آستين يرخون و كيوكراورالارم ك آوازین کرلفٹ بوائے کو خطرے کا احساس ہو گیا۔اس سے ملے کہ بیدد بلا پتلالا کا کوئی حرکت کرتا ،قسطینائے وہی کیا جووہ لیکے کرتی آئی تھی۔ (اور یقینا اس وقت ہم جس طرح ک چويش من تع ، كى طرح كى صلدرى كى مخوائش ميس مى) اس نے اور کے کی پیشائی پر دوفث کے فاصلے سے کولی ماری اوروہ جو چلانے کا ارادہ کررہا تھا ہٹی کا ڈ جبرین کرفرش پر گر كيا-اس كى آئلسيس كلى تعين اوروه جيے تعجب كے عالم ميں ماري طرف ديدر إتفار بيثاني پرخون كى بس ايك چموني ك كير مى من في كراؤند قلور كے ليے لفث كا بين ديا دیا۔لفت نیچ جانے لگی۔اب معلوم نبیں تھا کہ باہر نکلنے پر کیا حالات پی آنے ہیں۔ میں نے ایک خون آلود آستین کو چھیانے کے لیے او پرتک اڑس لیا۔میر اارادہ تھا کہ راتقل کو لفث کے اندر ہی رہے دوں گا۔میرا پہنول شرث کے لیے موجود تقا مراس کے بعد جو کھے ہوا غیر متوقع تھا۔ لفث كراؤند فكور يرركنے كے بجائے مزيد ني جانا شروع مو میں۔ ہم نے کنٹرول پینل پر ہاتھ مار کراہے بار باررو کئے ک کوشش کی عمر اس میں کوئی خرابی تھی۔ وہ دو فلورز کے ورمیانی صے میں اہیں رکی اور چرے او پر چرے اللے \_لف بوائے ہی اے راہِ راست پر لاسکتا تھالیکن وہ واعی اجل کو لبيك كهد چكا تھا۔ ايك دوفلور او پرچ منے كے بعد بمراہے رو کئے اور دوبارہ نیچ لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ تاہم اس مرتبہ بھی وہ کراؤنٹر فلور پر رکنے کے بجائے دو مزلیں نیچ جا کرد کی۔ یعنی ہم بیسمن کے زیری سے میں تھے۔ بنن دیا کر دروازہ کھولا۔ خوش قسمتی سے سامنے کوریڈورخالی تھا۔ نیچ آنے والی سیر صول پر بھاگ دوڑ ک آوازي آري سي

ایجنی کے کی اہلکارنے چلا کرانگش میں کہا۔" لفث ینے کی ہے .... تین فبرلفث ہے۔اس میں دیکھو۔"

مخلف دروازے تھلنے اور بند ہونے کی تدهم آوازیں

آرى سي - ام نے كرے كا جائز وليا۔ اس بي كوئي اور دروازه تو دور کی بات کھڑ کی یا روشن دان تک نبیس تھا ..... ہاں دو تین دیوار گیرالماریاں موجود میں۔ہم نے الماریاں کھول کرد یکھا وہ مختلف اشیا سے بھری ہوئی تھیں ، ان میں اشائے خورونوش بھی تھیں۔ کسی الماری میں اتن جگہیں تھی كداس ميں چيا جا سكے۔متطيل كمرے كے اندر ہى دو چھوے چھوٹے کیبن ہے ہوئے تھے معلوم ہوا کہ بیرواش روم ایں۔ ای دوران عل باہر سے کرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی گئی چراہے دھڑا دھڑ بچایا جانے لگا۔ يدوروازه كافي مضبوط تقار مجص اندازه مواكه بدخاصي موتي آ جن جادرے بنایا حمیا ہے ..... اوراے کھولنا آسان مبیل لیکن عین ممکن تھا کہ اس پر آٹو میک کن سے فاڑ کیے جاتے تواس كالاك نوث جاتا تحرالي كوئي نوبت تبين آئي \_ يندره ميں سيندُ تک درواز ہ بجايا كيا، پكر خاموشي جھا كئي۔لگنا تھا كة تلاش كرنے والے تمارت كے دومرے حصول كى طرف متوجہ ہو گئے ہیں ..... یا مجر انہوں نے عارضی طور پر اس كر ع كفظراندازكردياب-

فرش پرایک باریک سا قالین بچها ہوا تھا۔لگا تھا کہ یہ کمرا بہت کم استعال ہوتا ہے۔قالین پر بکی ی گر دموجود تقی۔قسطینا دیوار سے فیک نگا کر بیٹھ گئے۔اس کود کھی کر میں بھی بیٹھ گیا۔'' تمہارا باز وتو شیک ہے؟''اس نے پرتشویش کیچ میں او چھا۔

"المجي تو هيك ہے۔"

" آئده مجی شیک بی رے گا۔"وہ بولی۔

" یعنی تمهارا مطلب ہے کداس برج کلب پر تملد ہوا تو ہم بھی دوسرول کے ساتھ بی جسم ہوجا کیں ہے؟"

"كاآب كواس ميس كوئي فك بي "مي نالنا

جاسوسى دائجست (104) جنورى 2017 ء

" بالكل مثل ب بلكه يقين ب ..... كر مس بجونيس

موگا حملہ کتا محی زوروار مواہم بخریت رہیں گے۔" "eo Vd 5?"

وه غيرمحسوس اعداز عي مسكراني - اس كى آتكھوں ميں چک فزوں تر ہوگئ۔ وہ پولی۔"شاہ زائب!حمہیں معلوم ب، ہم اس وقت کہال ہیں؟" چرخود عی جواب دیے موے بولی۔" ہم اس وقت اس عمارت کے مضبوط ترین زيرز عن بكريس الى اليے بكر بنائے بى اس ليے جاتے ہیں کہ فضائی حملوں سے محفوظ رہا جاستھے۔ برج کلب میں زیادہ تر اعلی فوجی افسران اورا نظامیہ کے عہد بدار ہی آتے ہیں۔الی جگہوں پر حفاظت کے خاص انظام کے جاتے ہیں۔ بھے یادآرہا ہے کہ ڈیر صدوسال پہلے بھی اس علاقے يرؤيذن أيك زوردارفضائي حمله كيا تفااور بدكلب تقريباتهاه ہو کیا تھا۔ شایدت ہی ہے بھر بنایا کیا ہوگا۔ اس نے تقیدی نظروں سے اس متعلیل مال کرے کے درو دیوار کا جائزہ

ال نے پیول کے وستے سے ایک دیوار کو فولکا۔ عجيب ي آواز آئي- مجم الي عي آواز بعاري بحرام وروازے سے بی آئی گی۔ وہ کئے گی۔ "میرے اندازے کےمطابق مید بواری ڈیز دفٹ موٹے کنگریٹ ے بنائی کی ہیں۔ مزید حفاظت کے لیے ان ٹی اعدر کی طرف کی ایج مونی آئی پلیٹیں کی ہوئی ہیں۔ حیت ک بناوث مجى يى باوردرواز وتوتم ديكه بى يكي بو"

على نے مجى رائفل كے دہتے سے ديواروں كو تھو تكا تو لوے سے لوہا مکرانے کی صداا بھری۔ میں نے کہیں پڑھایا سناتھا كدومرى جنگ عظيم على جنگ زوه علاقوں على ايسے مضبوط ترین بھر بنائے جاتے تھے جوسیکروں ٹن بارود کی بارش برداشت كركية تقاوران من بناه لينه والااس "بارش" ك بعد زنده ملامت بابرتكل آتے تھے۔ مجے يقين تفايكهم انفا قابل اس زيرز من بناه كا ويعني الزريذ ار شلر میں مس آئے ہیں۔اے ہاری خوش سمی مجی کہا جا سكا تفا-اى كرے نے كم ازكم وقتى طور يرتوجميل مرحم يا كرفار مونے سے بحالیا تھا۔

قسطینا نے ایک بار چرآ بن چرفی کو حرکت دی اور دروازے کے لاک سٹم کو چیک کیا۔وہ بوری طرح مطمئن نظرآ ربي تحي اوراس كي المحصول عن شعلون كاعكس تفا\_اس کی حرکات وسکنات سے ظاہرتھا کہ وہ اب وقت ضائع کرنا

ال نے میری طرف و کھتے ہوئے کہا۔ "شاہ زائب! على برج كلب يرفضائي صلے كا عم دے رى

مي نے كيا۔" اگرآپ محم دے ربى بيں تو يقينا آپ نے سے کھروج بحول ہوگا۔ یں برطرح آپ کے ساتھ

"شاه زائب! كى بات كى سو فيعد گارنى توكوئى مجى نہیں دے سکا لیکن میرا دل کہدر ہا ہے کہ ہم یہاں محفوظ روں گے۔" اس نے اسے مخصوص انداز علی کیا اور پھر آفسرلوكاس كيكل فون كي ذريع ذي ويس برابط ر نے کی کوشش کرنے گی ۔ عمل یہاں کرور آرہے تھے لیکن وہ کی شکی طرح آ قا جان سے بات کرتے میں كامياب موكى \_اس في آقاجان كو يحيا كبدكر عاطب كيا اور اے ساری صورت حال کے بارے على بتا كر قور أيلى كا پنرز كو ميميخ كا حكم ديا- آخر ش وه بولى-" چيا جان! پيه بہترین موقع ہے۔ویر بالکل نہ کی جائے۔ بھر پور حملہ ہو۔ كم ازكم چار بيلى كايٹر ضرور ہونے چاہئيں۔ دو تين منث كے ا عدر آپریش فخم کروی۔ جہال تک میں دیکھری مول، يهال كوكي يجيموجود فيس-زياده تعداد نوجي افسرول اوران ك كرل فريندزيا بيكات كى برسب سے برى بات كى ے کہ چیف گیرث خود یہاں موجود ہے۔"

دوسرى طرف ے محمد كها كيا \_ قسطينا يولى \_ وجيس پیا! آپ میری فرند کریں۔ میں نے آپ کو بتا یا ہے تا کہ یہ برى سىف جكه ب-آب بس يائلون كوپرواز كاتكم دين چندمر بدفقروں کے تباولے کے بعد قسطیانے گفتگو خ کردی۔ حالات بھی کس طرح رنگ بدلتے ہیں۔ قسطینا كى اور يلانك كرساته نوش كعلاق ين واحل مونى تھی۔ وہ کسی بھی طرح جیف گیرٹ کے قریب پہنچنا جا ہتی تھی۔اطلاعات کے مطابق چیف گیرٹ ڈین فلا ورز اور ان فلاورزے کشید کے محص عطر کاشیدائی تھا۔ غالباً ای حوالے ے تسطیعا نے پھول بیجنے والی دیماتن کاروپ دھارا تھااور يهال پيگي مى - يهال بي كرصورت حال يكر تبديل موئى تھی ۔اوراب وہ برج کلب پرفضائی حملہ کرانے جارہی تھی۔ محمری کی سوئیاں آھے کوسرک ربی تھیں۔ وال كلاك كى تك تك كى آنے والے طوفان كى مناوى كررى محى- أن "شلر" ، بابراب نبتاً خاموثي تحى - لكنا تها ك ہاری تلاش کی سرگری ما عدید گئ ہے یا مجر کی وجہ سے اس اور میمیتن کے فوارے ہوائی اچمال رے تھے۔اب وہ وروناک موت سے نے کے لیے اس بناہ گاہ ش کھنا چاہتے ہے کیکن اب یہ بناہ کا دان کے لیے تیس می

اليجنى كاكوئى سفيد فام آفيسر غص مين وبازا- إس نے کی ذیتے دار کو گالی وے کر کھا۔" او پر آگ لگ گئ ہے۔ او پرمیس جاسکتے ہو، اس حرامزادے سے کوورواز ہ توڑوے۔" میں نے بیترهم آواز دروازے سے کان لگا

كى نے وہشت زدو آوازش يكاركركبا\_" بياس تو فے گا۔ بیاب اندرے بی کھلے گا۔"

الا یک درود ہوارایک بار پھر ہولناک دھا کول ہے لرز اٹھے۔ بیلی کا پٹرز چکر کاٹ کر دوبارہ حملہ آور ہوئے تھے۔ وہ جنگی طیاروں کے ماند نیچ پرواز کر کے برج كلب ير بم يويك رب تھے۔ بدووسراحله يہلے ے بحي شدید تھا۔ برج کلب کی جارمنول عارت کا کوئی بڑا حصہ معار ہو کیا تھا۔ گر کر اہث دیت ناک تھی۔ آئن دروازے کی دوسری جانب موجود فوجی افسران اوران کی خواتی نداب یربتاک انداز میں آہ و بکا بلند کردے تھے۔ کوئی محص مٹی محمَّى آوازيش يكارابه يجيه الو ..... سب يجيه النوب بم فائر

چندسكند بعد يول نگا كرشيكركا آبني ورواز ، ميمنا چور ہوکراندرآ کرےگا۔ای برآ ٹو یک راهل سے اندهادمند برسٹ مارے جارے تھے۔ ہم نے دونوں واش رومز کے ا تدر پوزیشن لے لی اورادہ محلے درواز ول میں چوکس ہوکر كمزے ہو كئے۔ آئدہ چند لحول من كي يكي موسكا تھا۔ درواز وثوث جاتا تویقیتا ہم پر گولیوں کی بوچھاڑ کروی جاتی مردروازہ توشنے یانہ توشنے کے بارے میں چھے ہیں کہا جا سكاتها من فقطيا كتاثرات عائدازه لكاياكهوه مجیاس بارے ش واوق ہے کھیس کہ عتی۔ چندارزہ خیز دھا کے مزید ہوئے اور اس کے ساتھ بی اندازہ ہوا کہ آگ نیج تک بھی کئی ہے اور شیلٹر کے سامنے جمع ہوجانے والے لوگ كريناك اندازيش چلارے بيں۔ آئني دروازے پر ہونے والی اندھادھند فائر تک بھی ممرحم کن می۔

"لكام يالكالمريح بردراب" سي قسطينا سے خاطب موكر كما۔

" بال ..... آگ في تك كافي كن ب-" وه يولي اور واش روم والي يوزيش چيوژ كريا برآسمي\_ من بھی باہر تکل آیا۔ اس بناہ گاہ سے باہر جیسے کہرام

سر کری کارے بالائی مزاوں کی طرف ہو گیا ہے۔ می تے ایک الماری کھولی۔ یہ اشائے تورونوش سے بھری ہوئی محى ـ بدب كاب خشك رائن تما ـ بسلس، جاهيش، انرتی بارز، بنشر بیف اورمشروبات کی سربمبر یوهش وغیره-فرسث ایڈ کا سامان ، مختلف ادو یات اور آسیجن کے سلنڈر وغیرہ جی یہاں موجود تھے۔ بھیٹا بیسب کھوان لوگوں کے ليے تعاجنبيں بنكا ي طور يراس بنكر ش بناه ليما يرتى۔

قسطینانے کہا۔' یہاں کم وہیش پیاس افراد ک' پناہ'' ک مخاتش موجود ہے۔ اگر میں بہاں کچے دیرر کنا جی پڑ کیا توكوني مشكل پي جيس آئے كى - كونك كانى خوراك ب-من نے کہا۔" يمال بياس افراد كى مخاتش ہادر

ہم دو ایں ۔اس کا مطلب ہے کہ ہم کم از کم او تاکیس افراد کی حق مفی کریں مے۔''

"اوران کی سفاک جارجیت جس طرح عام لوگوں کی والتلفي "كرريل ب، ووكس كمات شي جائ كى - ش مل قریب کا منظرا پئی آ عمول سے دیکھ رہی ہوں شاہ زائب!اگررائے زل، ڈی چیس تک پھنے کیا تووہاں خون کا درياباد عا-"

ماری مید بلی میملکی تفتلو جاری بی تقی کدایک بار پھر الارم بجن لگا-تا بم اس باراس الارم كي ساتھ ساتھ فضائي حطے کی اطلاع دینے والے سائز ن مجی کو تج رہے ہتے۔اس يسمن تك ان كى بهت يدهم آواز عى الى يارى مى - چند سكندم يدكزر ع ول مح جب يكا يك اس يقر ك البن دروازے کی دوسری جانب بھوٹھال سا آگیا۔ آئن دروازہ کھولنے کی کوشش کی جارہی گی۔ پہلے دروازے کو دھرادھر بجایا کیا گراس پر سے محورے برے گے۔ باہر موجود افراد چلّارے تھے اور درواز و کھولنے کے لیے کہا جار ہاتھا۔ يى وقت تفاجب بميل عبلاز ورداروها كاسناني ديا\_ شدیدآوازتواندرتک جیس پیچی مرکوئے سے پتاچل رہاتھا کہ دهما كابرج كلب كى حدودش موا باورخاصار وروارب\_ چندسكند بعداد يرتلے جاريا كى دھا كے مريد ہوئے \_ يول لگا كدايك شديد زاز لے في زين كود ولا ديا ب- يمنى شائركا فرش اے قدموں کے نیچارز تامحسوس ہوا۔

على نے آئن دروازے سے كان لگا كرسا\_لوك جلا رے تھے۔ دروازے پر دوہتر برسارے تھے۔ چلانے والول میں خواتین کی آوازیں بھی تھیں۔ یقینا یہ وہی مرد و زن تے جو برج کلب کے بال کرے عیں اور مرزہ زار پر کھدیر پہلے دادعیش دےرے تھے،رقص کررے تے

جاسوسي دائجست (106) جنوري 2017 ء

انگارے طویل چول دار چنے کا جی ہی حال تھا۔ اس کی جسمانی موزونیت تمایال موری تھی۔ جیسے کوئی جل پری یانی سے نکل كرساحل يرآن كمزى مونى مويرا اينا لباس مجى تريتر مونے لگا تھا۔ اچا تک قسطینا نے مجھے سی کرشاور کے یکے ے مٹا دیا۔ کیا کررہے ہوشاہ زائب! تمہارے بازو پر پلاستر ہے۔اس کا ستیاناس ہوجائے گا۔ایک منٹ تھرو۔ میں نے یہاں ایک پولیٹھین و یکھا تھا۔"

وہ الماری کی طرف کی اور وہاں سے ایک بڑی یو میں کی شیث نکال لائی۔اس نے اس میں سے ایک محرا چاک کیا اور میرے مضروب باز و اور کندھے کو اس میں لیبیٹ کرا میں طرح ایک ڈوری سے س دیا۔ ش کویت سے اس کی جانب و کھر ہاتھا۔ یائی کے قطرے اس کے بالوں اور تفور ی سے فیک کراس کے ملے میں ریگ رے تھے اور しき ショウル

ہم دونوں ایک بار چرشاور کے نیچے آن کھڑے ہوئے۔وویولی ایسے افراید شکرزا کے اندر از کار دیک كالستم بحى موجود موتا بيكن يهال شايداس ضرورت كا خيال بيس ركها كيار"

مرى على بتدري اضاف وربا تعا-اب شاوركاياني مجى فيم كرم مويا شروع موكيا تفاكر پر مجى اس ياني كى موجود کی فنیمت می بهم آئے سامنے بالکل ساتھ ساتھ شاور كے نيچ كمزے تھے۔ بالائي لباس بيك جانے كے بعد تسطیا کے زیرجامہ کے رنگ جی تمایاں ہونا شروع ہو کے تے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دھا کا خیز ڈیوائس جی عیاں ہونے لی جواس نے اپنی ویلی بلی کرے سے باندھ رکھی تھی۔اس کا سائز سکریٹ کے پیکٹ سے تعور ابی بڑا تھا۔ اس کے دوسرخ بٹن بھیے چنے کے اندرے صاف دکھائی دے رہے تھے اور وہ براؤن بیلٹ بھی جس نے ڈیوائس کو اس کی کرے شک کردکھا تھا۔

" سے کیا ہے قسطیا؟" اب عل نے یو چھنا ضروری

"ا ينا تحفظ-" وه يولى-" أكركوني اليي صورت حال بن جائے کہ میں یہاں سے نکل نہ سکوں تو پھر ....ان لوگوں ك باته آنے كے بجائے ، ش مرنا بہتر مجھوں كى۔" من نے ڈیوائس کو چھوتے ہوئے کہا۔" کیا یہ واثر

پروف ہے؟"اس نے اثبات میں سر بلایا۔ می نے کہا۔ 'آپ نے اپناتحفظ کرلیا ....لکن میرا ....؟'' ' آپ نے اپناتحفظ کرلیا ....لکن میرا ....؟''

سامچا ہوا تھا۔لگنا تھا کہ دیواریں انجی تک گررہی ہیں تگراپ مارودی دهماکول کی آواز جیس آرہی تھی۔ شاید' ایک کیل كايٹرز" تيز رفاركارروائي كے بعد والي لوث كے تھے۔ بكركى ويواري كرم سے كرم تر موتى جارى ميں۔ يوں محسوس ہوتا تھا کہ آس یاس برطرف شعطے بھٹکاررے ہیں۔ شايداس شيكر كسوالورى عمارت شعلول كى لپيد يس مى \_ ورجد حرارت برحما جاريا تھا۔ مارے جم سينے ے ر ہو مع الله الله الله على والواري محوى موت الى \_ محص ال ميس سلند رز كا خيال آيا جو تعوزي دير پيلے الماري ميں دیکھے تھے۔ ووٹا یدکی ایک عیصورت حال کے لیے رکھے من في من في دوسليندرتكا في يربيادوف لي اور یا یکی چھا کی قطر کے تھے۔نوزل کھول کردیکھاان میں کیس موجود کی۔ میں نے ان کے ساتھ یائپ اور ماسک انج کر کیے اگر منٹن زیادہ ہوجاتی تو ہم بیسلنڈر استعال کر کے تع ببرطوراجي كزارا مور باتحا-

آ بني دروازه بري طرح تين إلا تفا-اب اس يرباته دهرنا بجي مشكل تعافرش اورو يوارس كتكريث كأتحس لبذاوه قدرے کم کرم میں۔ شدید کری سے بینے کے لیے قسطینا ہال كرے كايك فيم تاريك كوشے من كى اس نے يُغا ا تار کرای بلت پروف جیکت جمع سے علیدو کی اور چید دویاره پیمن لیا۔ کری میں کوئی کی واقع نہیں ہور ہی تھی۔

قطینانے کیا۔" ایک ویواروں کے عرفقر ایول کی فينس رتمي جاتي جي ورند شايداب تک جم جلسنا شروع جو

" يا وُن تواب محى جلس رہے ہيں۔" ميں نے ايك ياؤن فرس سے اٹھاتے ہوئے کہا۔

"شايدمس ياني كي ضرورت ہے۔" وه يولي اوراس مرتبہ واش روم میں چی گئے۔اس نے خود کوشاور کے نیچے کھڑا كيا اورشاور كمول ديا-اس يرياني كرت لكا-- تا بم اس ے پہلے اس نے لوکاس والاسل فون اور پستول اے جم ے علیمدہ کر دیا تھا۔ یہ طریقہ مناسب تھا۔ یس نے ووسرم واش روم عن جاكر يى طريقة اختيار كرنا جابا تو وہاں یائی تبیس تھا۔وہ بکار کر ہوئی۔" یائی تبیس ہے تو ادھر عی آجاؤ شاه زائب

یں دوسرے وائل روم عل کیا اور اس کے ساتھ بی شاور کے بیچے کھڑا ہوگیا مانی شند اتو میں تھا مر پھر بھی سکون دے رہا تھا۔ تسطینا کے ساہ محوقرا لے بالوں کی وگ بیگ كراس كے چرے اور كرون سے چيك كئ كى۔ اس كے

جاسوسى دائجست < 107 > جنورى 2017 ء

أ بال ، بيه بوا تعاليكن بيجي تو ديمونا كدوه حمله كس نے کیا تھا۔ انھی امریکیوں نے۔ انہوں نے لیزر کا تیڈؤ میزائل اور اسارٹ بم استعال کیے تھے۔ وہی سب کھے جو بے لوگ یہاں کردہ ہیں۔ نے ہتھیاروں کے سے اور كامياب تجرب-" تسطيعا كے چرب ير پر افرت اورطيش کی یافار ہوگئی۔ شایدان محول ش اے پھراہے بیارے والدى موت يادآ كئ كى \_

اس نے کھوئی کھوئی نظروں سے شیلٹر کے آ ہی دروازے کی طرف دیکھا اور یولی۔" کتنا اچھا ہو کہ اس ا فیک میں چیف کیرٹ کا بوجھ جی زمین سے اثر کیا ہو۔''

"الجى تو شايد برطرف فطع بحرك رب بى-صورت حال كنفرول من آئے كي تو پھر بى پچھ پتا چل كے گا۔ آپ کل فون مجی استعال کرعتی ہیں۔ میں نے ویکھا باس میں کائی بیلنس موجودے اور جار جنگ بھی ہے۔" اب من برحتی جاری کی - بد" از اید شیار" بوری طرح ائر ٹائٹ تھا، چر بھی کہیں نہاں سے دھو میں کی ہو ہم مك في ري كى - فور سے و يسے ير بال كر سے كے اندر بهت بلكا ساد حوال محسوس بحي كيا جاسكا تفا\_ تسطينا لليني كر سائس لےدی گاور برسائس پراس کی گرون می سامنے كى طرف چيونا سا گرهانمودار بوجاتا تفا\_ جيميمي سانس لینے عل دشواری ہونے لی سی۔

"ميرا خيال إ اب مين سلندرز كى ضرورت -- "تسطينات كها-

میں نے تیارسلنڈر کوقسطینا کی کمرے انچے کیا اور ماسك اس كے منہ ير يوحا كرنوزل كحول دى، مجھےى ڈائیونگ کا تجربہ تھا اور آئسجن سلنڈر کو استعال کرنا ای تجرب كا نتيجه تفاعوط خوري ش مهارت كي دجه سے مجھے سائس لینے کی وشواری مجی نسبتا کم محسوس مور ہی می بہرحال سلنڈر کا استعال میں نے بھی شروع کرویا۔

ا جا تك سكل فون يركال ك مكتل آئے \_ قسطينا نے قون اٹھایا اورمندے ماسک بٹا کرکال ریسیوکی۔ دوسری طرف ہے آ قا جان کی آواز ابھری۔ "تم خیریت ہے ہو

"بال يجا إش فيك مول، حط كاكيابنا؟" " زبردست ..... بهت كامياب، برج كلب كي اينك ے این نے کی ہے۔ بہت بڑا حد کر کیا ہے۔ آگ اور وحويس كے سوا محمد نظر تبيل آر با۔ جارا ایک انفارمر أب ویش دے رہا ہے۔ اردگردکی کھی ارتوں میں بھی آگ نظر

مير عول كي كواعي ہے۔" الکن آپ نے خود ی کہا ہے کہ سو فیصد گاری کی چز کی تبیں دی جاسکتی فیب کاعلم تو بس اللہ کو ہے۔

''دل کی گوائی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔'' وہ عجیب تظرول سے میری طرف دیکھ کر ہولی۔

" شایدای کوچینی حس کهاجا تا ہے لیکن پچھلوگ ایسے مجی ہوتے ہیں جن کی چھٹی حس تو بہت تیز ہوتی ہے کریاتی یا تجول حسی بس ایوی ہوتی ہیں۔" مس نے چھا سے اعداز ے کیا تھا کہ اس کے چیرے پربے ساختہ بھی کی مسکراہث

تم مجھے کیا سمجھانا چاہ رہے ہو؟"وہ میری آ تھوں ص د يه کراوي-

" بحيلًا ع كرآب بحر بحر بحر بي اير-" اس نے پُرورد انداز میں میرے زخی کندھے کو ہولے سے سہلایا اور میرا ہاتھ اسے ہاتھ میں تھام کر ہولی۔ "شاہ زائب! تمہارے كندھے كے زكى ہونے كا وكھ ميرے دل من ايك كرى جوث كى طرح ہے۔ يدوكه بى م کی ایس ہے، لیان اگر اس خطر فاک ایڈ و ٹی میں میرے ساتھ مہیں بھی کچے ہو گیا تو میں خود کو بھی معاف جیس کرسکوں

ان خوب کی آپ نے .... جب ہم دونوں ای وفات یا جا کی محتو پرخودکومعاف کرنے یا نہ کرنے کی

بات کا کیامطلب؟'' ''روحوں کو بھی تو اذیت ہوتی ہے۔ وہ بھی تو بھگتی ربتی ہیں۔" اس کے ہونوں پر ایک عم ناک مسراہث ایمری ـ وه دوباره بولی ـ "تم ایک کیپٹر موشاه زائب! مهيس زنده ربناجا ي-

ایک اور خوفاک فرکز ایث سانی دی۔ عمارت کا كونى اورحصير شن يوس موكيا تقاريول لكا تقاكد يورا آسان ٹوٹ کراس شلٹر کی جیت پر آن کرا ہے۔ چھود پر تک ہم دونوں سکتدز دہ رہے۔ قبطینا نے کہا۔" ایسے شکرز کی مجتبی خاص طور سے محفوظ بنائی جاتی ہیں۔ ان میں استیل کے مونے جال ہوتے ہیں

من نے کیا۔" لیکن محر مدابات تو محروی برآ جاتی ب- كى بحى صورت حال كے ليے سوفيعد كارتى توليس وى جاستى ـ سنا ہے كہ نائن ثير ميں ايران عراق جنگ ميں ايك اليے على مغوط رين شيكر على تمن جارسو" سويلين "لقمة اجل

جاسوسي دائجست < 108 > جنوري 2017 ء

بوجه ب-شايد بزارون أن-

جوسوجیں ذہن پر حملہ آ در ہو تیں وہ بہت ہولناک خیں۔اگر میر چیت بیٹے جاتی تو شاید ہماری ہڑیاں بھی سرمہ ہوجا تیں۔اس دراڑ سے دھیان ہٹانے کے لیے ہم إدھر ادھرکی باتیں کرنے گئے۔قسطینا کی بس ایک ہی خواہش خی۔ اس فضائی آ پریشن کے نتیجے میں چیف گیرٹ اپنے انجام کو پہنے گیا ہوا در میہ کوئی ایسا بعید بھی نہیں تھا۔رقص وسرود اور سنی کی اس محفل میں جتنے لوگ بھی موجود تنے وہ کراؤنڈ فلور پر تنے اور آ قا جان کی باتوں سے اندازہ ہوا تھا کہ گراؤنڈ فلورنا بیدہ کوکررہ کیا ہے۔

بالائی منزلوں ہے ایک بار پھر اکھاڑ پچھاڑ اور گڑگڑاہٹ کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ملیا ہٹانے کا کام زور وشور ہے ہور ہا ہے۔ شاید وہ لوگ زخیوں کوریسکو کرنا چاہ رہے تھے اور کرینوں، بلڈ وزروں وغیرہ کا استعمال کررہے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ اب آگ

قسطینا نے اپنی رسٹ واچ پر نگاہ دوڑائی۔ اب رات کے قریباً دونے رہے تھے۔اس رات کی صبح تک پتا نہیں کیا ہوجانا تھا۔ میری نظرایک بار پھر چھت کی دراڑ پر پڑی۔ یہ تشویش ناک انکشاف ہوا کہ دہ پہلے ہے کچے چڑی اور نمایاں ہو پکی ہے۔شاید چھت فیر محسوس طور پر ہیٹے رہی محی۔ بہت فورے دیکھتے پر اس میں بلکا ساخم بھی محسوس ہور ہاتھا۔ میں نے قسطینا ہے یہ چھا۔ ''کیا اسے مضوط بکر مجی اس طرح مسار ہو سکتے ہیں؟''

"ایما ہوتا تونہیں لیکن جب ملی اسٹوری بلڈ گز کرتی ای تو بہت کھی تو قع کے خلاف ہوجا تا ہے۔"

وہ ایک بار پھر دھیان سے میری طرف دیکھنے گئی۔ اس کی آتھوں میں عجیب ساکرب تھا، یولی۔'' مجھے اپنی کوئی پروانہیں شاہ زائب! لیکن یہاں اس وقت تمبارا میرے ساتھ ہونا میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔''

''اگراکی بات ہے تو میں باہرتکل جاتا ہوں۔'' میں نے زیراب مسکرا کر کہا۔ ''' کسے؟''

"دروازه کول کر"

"اور تمہارا مطلب ہے کہ دروازہ کھول کرتم آرام سے چہل قدی کرتے گراؤنڈ فلور پر پہنچ جاؤ کے ..... اور وہاں سے کوئی بیلی کاپٹر تمہیں ایک کرڈی پیکس کی جیت پر اتارہ ہے گا... شاید تمہیں اندازہ نہیں اس دروازے کے آئی ہے۔ مرنے والوں اور زخیوں کو کلب کے بلیے سے نظالا جارہا ہے۔ ہر طرف ایم لینسیں بھاگ رہی ہیں۔ تم بتاؤ کہاں ہوائی وقت؟''آ قا جان کی آ واز فون کے الپیکر میں سے ابھر رہی تھی۔ سے ابھر رہی تھی۔ ''میں نے کہا ہے تا چھا، میں بالکل شمیک ہوں۔ آپ

بتائي ہماراكوئي نقصان توميس ہوا؟" قسطينا نے يو چھا۔ " يالكل نبيس - اطلاع سو فيعيد درست تعي - ايني ائر كرافث كنيل خاموش رہيں ..... واپسي ير ہمارے صرف ایک بیلی کا پٹر کو جزوی نقصان پہنچالیکن وہ بھی ائر پورٹ پر خریت ے لینڈ کر کیا۔ مجھے تہاری طرف سے قرمندی ب .... تم شايد من محمول كردى مو فيك سے سالس ميس نے ری ہو۔" آ قاطان کی آواز رک رک کرآر ہی تھی۔ بھی بالكل تدهم موجاتي تهي، بيه كمزور مكتلزكي وحدے تھا۔ قسطينا نے آ قا جان کو بتایا کے کلب کے زیرز مین شیئر میں ہونے کی وجدے آواز صاف سائی میں دے رسی عیار آ قا جان اب تك اندازه لكاجكا تما كرقسطينا كرساته كوني اورجبي شكثر مس موجود ہے۔ آ قا جان نے اس بارے میں استضار کیا تو قسطینا نے صاف بتادیا کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔اس نے بتایا کہ مجھے ساتھ لانے کا فیصلہ اس نے آخری کھوں میں کیا تھا اور اسے میری مدد کی ضرورت می ۔ آ تا جان نے اس بارے میں زیادہ چھان میں میں کی۔

تسطینا نے آیک بار پھراپنے حوالے سے آتا جان کو تسلی دی اور کہا کہ وہ جلد از جلد چیف گیرٹ کے بارے میں جانتا جاہتی ہے۔

اس نے دوبارہ ماسک جڑھا گیا۔ دو چار منٹ بعد فیر بھر بھر بھر کی میں کھری میں ہونے گئی۔ ہم نے دیواروں اور فرش دفیرہ کو ہاتھ لگا کر دیکھا وہ ای طرح کرم تھے گر صورت حال میں تعوزی بہت بہتری محسوس ہوری تھی۔ پہلے میں نے اینا ماسک اتارا پھر قسطینا نے بھی اتار دیا۔ اب سانس لینے بین نبیتا آسانی محسوس ہوئی۔ اچا تک میری لگاہ حیست کی طرف کی اوراضی رہ کئی۔ حیست پرایک دیوار سے حیست پرایک دیوار سے دوسری دیوار تک ایک سیاہ لائن کی دیمیائی و رے دبی تھی۔ فور دوسری دیوار تک ایک سیاہ لائن کی دیمیائی و رے دبی تھی۔ فور دوسری دیوار تک ایک سیاہ لائن کی دکھیائی و رے دبی تھی۔ فور تھی کی دوسری دیوار تک ایک سیاہ لائن کی دکھیائی و رے دبی تھی۔ فور کئی ۔ اس کی آئی تھوں میں ، موٹی کر یون اس کی آئی تھوں میں ، موٹی کر یون ارز بان کی کیفیت دیکھی۔ وہ ہونٹوں پر زبان کی میشرکر ہوئی۔ 'ایسا ہوتو ہیں سکتا ۔۔۔۔۔۔ بھیرکر ہوئی۔۔ 'ایسا ہوتو ہیں سکتا ۔۔۔۔۔ بھیرکر ہوئی۔۔ کر یہ اورانو ہے کی جیست ہے۔ ''

"اس كا مطلب يه واكراس يريب يزب طيكا

جاسوسى دَائجست ﴿ 109 ﴾ جنورى 2017 ء

ہا ہر بھی بہت کچھ سمار ہوچکا ہوگا اور مجھے تو لگنا ہے کہ اب بیر دروازه آسانى سے كلے كالجى تيں۔ يا بركوكانے۔ " بم وشش كركة و كه كتة إلى - "مل في كها-"ابی بدآگ کی طرح کرم ہے۔اے کھ شندا ہونے دو۔"قسطینانے کہا۔

بم فرش پرایک موٹا نمدہ بچھا کر بیٹے گئے۔ سیل فون ك كتال أب بالكل غائب مو محك تق بمي بمعار سكنل كا ایک نقطه سا ابھر کر اوجل ہوجاتا تھا۔ میرا ذہن ماہر کے حالات ين الجين لكا- بتائيس تفاكروبان وي بيلس ميركيا صورت حال ب- المجي توييمي معلوم بيس موسكا تفاكرانيكس عل مرى غيرموجود كى محوى كى كى ب يانيس مى يا آخری کال میں ایق سے یی کہا تھا کہ میں کل رات تک والمل لوث آؤل گا۔ وہاں ائق زبروست آزمائش سے... دوچار تھا۔ اس کوزینب کوسنجالنا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی موجود کی کوراز عی رکھنا تھا۔وہ سچاول والے کرے میں کی اور اس کمرے میں وہ ہر گز محفوظ کیس تھی۔ کی بھی وفت یہ بول عل سکتا تھا۔ زینب کے ساتھ جو پکھ ہوا تھا، اس حوالے ہے بھی میرا دھیان بار بار آ قاجان کی طرف ہی جاتا تها۔ ائیل نے آخری فون کال میں جو خاص بات بتائی تھی وہ می ذہن میں کروش کرری گی۔اس کے کہنے کے مطابق زینب نے ایک پوسٹر پر کمانڈ رافقانی کی تصویر دیکھی تھی اور بچان لیا تھا کہ کمی بندہ ہے جو اے خواجہ سرا خیام کی خطرناک حویل میں چوڑ کر میا تھا۔ کمانڈر افغانی نے ایسا كول كيا؟ ايك اجم سوال ابراجيم كي بارے يل جى بار بار ذبن میں ابھررہا تھا۔ پتالہیں کے زینب کی موت (جمولی موت ) کے بعداس پر کیابیت رہی تھی۔وہ دیوائل کی حد تک اے چاہنے لگا تھا اور اب اپنے تیک وہ اسے کھوچکا تھا۔

اعالك ايك تراقا ساساني ديا جيكي بهت خت لوے کوتو ڑا یا موڑا گیا ہو۔ ایک دحول ک جارے سرول پر كرى- بم نے ايك ساتھ او يرويكھا۔ خداكى بناه \_ وومنظر بہت دہشت ناک تھا۔ جیست کی دراڑ مزید چوڑی ہوگئ تھی۔ وہ اب تک طویل ساہ ناگ کی طرح بل کھائی ایک کونے سے دوسرے کونے تک چلی کئی تھی۔ بہرحال جیت کاخم اب بھی زياده نمايال تيس تقا\_

میرا خیال ہے میں اس دروازے پر کوشش کرنی چاہے۔" میں نے کہا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ وروازے کی آئی چرفی اجی تک تب رہی تھی۔اے کی كيرے كى مدد سے بى جيوا جا سكتا تھا۔ قسطينا ايك المارى

ے بڑا ساتولیا تکال لائی۔اس کی مدد سے ہم دونوں نے ال کر چرخی کو بمشکل تھما یا۔ جس صرف ایک بازو ہی استعمال کر یار ہاتھا۔ دروازے کے اندرے ابھرنے والی آوازنے بتا دیا کہوہ"ان لاک" ہوچکا ہے۔ہم نے بڑی احتیاط سے اے آستہ آستہ باہر کی طرف وظلیلا۔ بطے ہوئے کوشت اور بارود کی بوتیزی سے اندرآئی۔ مہیں او پر ملے میں حرکت كرتى موكى بعارى مشينول كى كركر ابث يحدواسح موكى\_ برحال نظر کھی ہیں آرہا تھا۔ ہم نے کافی قوت صرف کی مر دروازہ دو تین ایج سے زیادہ میں عل سکا۔قسطینا کی ب بات درست معلوم ہوتی تھی کہ لیے نے وردازے کو مطلعے سے روك ديا موكا\_

مکھ بھائی میں وے رہاتھا کہ باہر کا مظر کیا ہے۔ قسطینا الماری می سے ایک چوٹی ٹارج ڈھونڈ لائی۔ میں نے اس ٹاریج کی روشن دو تین ایج کی درز سے باہر چیلی جو مظر مجھے دکھائی دیا وہ ول و دماغ پر بمیشہ کے لیے تقش ہو حمیا۔ بیس اس منظر کی ایک جلک ہی تھی۔ میں نے اس شیلٹر كي آئن درواز ع كسامندرجون جلى اوراده جلى لاسي ویکسیں۔ وہ جے ایک و حرکی صورت وروازے کے سامنے یڑی سے ان ش نیوی کے بادری اور بے وردی فوجی افسران تھے۔ ان کی سامی خواتین میں۔ ای کے علاوہ الجنسي كے افسران تے اور ان كى كرل فريندز تھيں (مقامي فوتی آد ظاہر ہے نیادور این بیات کے ساتھ تفریح کرتے تصلیکن بدیکی افسران کو یہاں مقامی لؤکیاں اور کال کرلز "ساتھ" فراہم کرتی تھیں) آگ،ان میں سے ٹی افراد کے جسموں کو بدلباس کر چی تھی۔ چیروں پرموت کی اذیت تقش ہوکررہ کئی تھی اور آجھوں میں نزع کا کرب جامد تھا۔وہ سب كرب ال شيار مين بناه لينے كے ليے ال طرف الذآئے تے اور بندوروازے کے سامنے اپنے انجام کو پہنچ تھے۔ س نے تاریج بند کر دی۔ "کیا ہوا شاہ زائے؟" تسطينا نے ہوچھا۔

" چھنیں ہیں کھ تکلیف دہ سین ہے۔" "الشيس مول كى - بمبارى كے بعدوہ لوگ يقينا اندر محفے کے لیے بھا کے ہوں گے؟"

"بال، ايمانى ہے۔" "كاش ان ميس ميرث بھى ہو۔" قسطيا نے نفرت انكيز ليج مي كهااور ثارج مير باتھ سے لے لى-" كوكى فائده نهيس تسطيعا، كوكى چيره بھي پيچانا نهيس چارہا۔"

انگارے ہونے کے برابر تھے اور مسئلہ پراتھا کہ چار جنگ تیزی ہے کم ہوتی جارتی تھی۔ ہمارے پاس کوئی چار جربھی موجود تیں تھا۔ وہ تھک بار کر بیٹے کئی اور مایوی سے نون کی اسکرین و کیمنے گی۔ اس کی چیکیلی پیشانی پر ابھی تک وہ چھوٹا سا ابھار موجود تھا جو سرنگ میں میرے ساتھ وھیٹا مشق کا ہمتے تھا۔ اس ابھار کو میں نے بے ساختہ جو ما تھا اور وہ جزیز ہوئی تھی، میں نے کہا۔

''آپ کی پیشانی کی چوٹ پر کھونگا دوں؟'' اس نے اپنی پیشانی کوانگیوں سے ٹولا اور مجھ پرایک جیکسی نظر ڈال کر پھرنون کی طرف متوجہ ہوگئی۔ جیسے خاموثی کی زبان میں کہدری ہو۔جو کچھرنگا یا تعاوی کانی ہے ۔۔۔۔۔

میں نے کہا۔" آپ نے جواب جیس دیا؟" وہ بولی۔"معمولی ساا بھار ہے۔اس سے کہیں زیادہ چوٹ تو کمر پر آئی ہے لیکن ابھی علاج معالجے میں پڑنے کا وقت جیں۔"

'' کیے آئی جوٹ؟''یٹس نے پوچھا۔ ''جب او پر بیڈروم میں اس خبیث آخیسر سے مختم گھا ہونا پڑاتھا۔شاہیر کی میز کا کونالگاہے۔'' وہ بولی۔

"میری آتھوں کے سامنے آفیر لوکاس کا شرائی چرہ محموم کیا۔ وہ بڑے بھرے ہوئے افراز میں"کل فروش قسطینا" کواو پر کمرے میں لے کر کیا تقااور پھر چند منٹ بعد لاش میں بدل کیا تھا۔

میں نے قسطینا کی پشت کو پکی بار دھیان ہے دیکھا۔ کندھوں سے ذرا نیچ بچول دالاسکرٹ پرخون کے تھو نے دھے تنے جونہائے کے دوران میں ہیگ کر پھیل کھے تھے۔ میں نے شجیدگی ہے کہا۔'' قسطینا! یہ کافی چوٹ ہے۔ مجھے دیکھنے دو۔''

آس کے پکھ کہنے سے پہلے ہی میں نے پشت کی زپ کھولی اوراس کی کمر میری نگاہوں کے سامنے آگئی۔ یہ گہری وگڑھی جو قریباڈ پڑھ فیٹ تک چلی گئی تھی۔ایک دو جگہ سے یہ زخم کی شکل اختیار کر گئی تھی۔

"کافی مری خراش بلکدرگر آئی ہے۔دو تین جگدے خون دس رہا ہے اسے بینڈ تک کی ضرورت ہے۔ "میں نے کہا اورا محد کر الماری کی طرف بڑھ کیا۔

یبال مرہم پٹی کا وافر سامان موجود تھا۔ زخیوں کا ابتدائی علاج کیا جا سکتا تھا۔ میں نے دو میڈیین کیں۔ پائیوڈین کامحلول بھی لیا۔ پہلے پائیوڈین سے ''رگڑ'' کوصاف کیا پھر آئینٹھٹ وغیرہ لگا کر روئی رکھی اور چار پانچ جگہ میڈیکل شب چپکادی۔وہ افرکوئی آ دیے خاص شیمیشی رہی۔

الیکن پی ویکھول گی۔ وہ مسم اندازی اولی۔

اس نے دروازے کی درزی سے ٹاریج کی روشی
باہر پیکٹی۔ کچھور پر جڑے گئی کر باہر جھائتی رہی۔ میں نے
بھی ایک نظر باہرڈ الی۔ وہ منظر یقینا نگاہوں کوعذاب میں جتلا
کرنے والا تھا۔ مجھے اس فوجی افسر کی لاش بھی دکھائی وی
جے بیں نے اوپر، اوپن ایئر صے بین دیکھا تھا۔ وہ دو
دوسرے حضرات کے ساتھ لی کر ایک میز کومضبوطی سے
قامے ہوئے تھااور میز پر چڑھ کر ایک میز کومضبوطی سے
تھا ہے ہوئے تھااور میز پر چڑھ کر ایک بین کومضبوطی کے
کرری تھی۔

وی پندرہ سیکٹ بعد قسطینا نے ٹاریج بند کردی اور اس نے اچھا ہی کیا۔ ٹاریج کی روشی ہمارے لیے کوئی مسئلہ بھی پیدا کرسکتی تھی۔ ٹاریج بند کرنے کے بعد ہم ایک بار پھر وروازے سے زوراآ زبائی کرنے گئے۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ تین چارائج کی درزہی پیدا کر سکے۔ پھر بیدرز اس سے بھی کم ہوگئی۔ شاید باہر موجود انسانی ڈھا بچوں کے انبار اور لیے نے دروازے پر مزیدد باؤ ڈال دیا تھا۔ ہم نے دروازے کو پھرے لاک کردیا۔

اس مشقت نے ہم دونوں کو ہانچے پر مجبور کردیا۔اس کی ایک وجہ شاید آسیجن کی کی بھی تھی۔اب اس زیرز مین بنکر میں دھونمی اور جلے ہوئے گوشت کی بوجی داخل ہوگئ تھی۔ بیسب کچے درواز و کھولنے کی وجہے ہوا تھا۔

دیواری اب نسبتا شدندی ہوگئی تھیں۔قسطینانے نیچ جینے کردیوارے فیک لگائی اور یولی۔"سیز حیوں کا پورااسٹر کچر تباہ ہوگیا ہے۔اب زینوں کی جگہ ہزاروں ٹن لمیا پڑا ہے اور اس میں سے بہت سااہمی تک سلگ رہا ہے۔"

''لاشوں میں گیرٹ کا کھوج ملا؟''میں نے پوچھا۔ ''نہیں،کوئی واضح ثبوت تونظر نہیں آیا تکریہاں موجود لاشیں زیادہ تربڑے افسروں کی ہیں۔''

میں سیل فون کے سکنل وصول کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ سکنل اب قریباً زیرو شخصہ جیست کی ہولناک دراڑ ہمیں مسلسل ڈرار ہی تھی۔ تاہم تھوڑی ہی خوش آشخد ہات یہ تھی کہ اب اس میں مزید کشادگی پیدائیس ہوئی تھی۔

"آپکاکیاخیال ہے، کیایہ بہاں رک جائے گ؟"
"امیدتو بہت ہے لیکن او پرجس طرح بھاری بحرکم مشینری کام کردہی ہے اور ملیا بھی اپنی جگہ چیوڑ رہا ہے ....

اس نے نیل فون میرے ہاتھ سے لے لیا اور رخ پھیر پھیر کرمکنل وصول کرنے کی کوشش کرنے تھی مکنل نے

جاسوسى دَا تُجِست ﴿ 111 ﴾ جنورى 2017 ء

لڑائی عمل والد نے بھی اپنی جان قریان کر دی۔ میں جاتی ہوں رائے زل اور گیرے نے ان کی موت کا جشن منایا تھا۔" قسطینا کی آگھوں سے چنگاریاں چھوٹ رہی تھیں۔ من في كما- "بداع زل كياجز ب قطيا؟" وه يولى-"تم نے اے ديکھا ہے؟"

"بس اس وڈیویس دیکھا تھا جو آپ نے ڈی میلس کے ڈاکنگ بال میں دکھائی تھی یا پھریہاں ان پوسٹروں میں جوگاڑیوں کے چھے لگےنظرآتے ہیں۔وہ موٹا سا کول مٹول بنده جس نے چیف گیرٹ سے خفید الاقات کی می۔

"بہت خطرنا ک محص ہے اور اس سے بڑھ کراس کی مال-وہ برصورت عزت مآب کو برباد کرنے پرتلی ہوئی ہے۔ عزت مآب نے اسے طلاق دی اور ان کابید گناہ کی صورت معاف کرنے کو تیار قبیں۔ بہت برس گزر گئے۔ دوان کوون رات انگاروں پر چلا رہی ہے۔ ہوسکتا ہے کدائ سارے معالم من عزت آب كالمجي تعوز ايهت تصور ريا موليكن اليي كيته يروري اورعداوت شايداي كى عورت يش بوجيسي اس باناوال على ہے۔

"بيدائ زل ك والده كانام ع؟" " ال اس كامطلب مقاى زبان مي بهت الجماب

لیکن سے ہانا وائی اس نام کے بالکل الث ہے۔ پر لے ور بے کی بےرحم اور سنگلدل۔ وہ ایک آسیب بن کراس جزیرے پر

ال سربات توش في خود بحى محسول كى عصطيا! جب محى رائے زل كى والده كاذكرة تاب، لوكوں كى المحمول مل ایک سایہ سالبراجا تا ہے۔وہ کس عرش ہے؟"

"عمرسا تھ کے قریب پہنچ چی ہے مراس کی کمینگی اور شیطانیت کمزور ہونے کے بحائے جوان ہے، بلکہ جوان ہوتی جاری ہے۔" "کمیاآپ کے تفصیل بتا میں گی؟"

قسطينا في حييت كى درار يرايك نظر دورانى درار جوں کی توں تھی مربھی بھی باریک وحول جسی چرجم پر کرنے لکی تھی۔ اس دراڑ کو دیکھنا اور اس کے او پر پڑے ہوئے یے پناہ یو جھ کا تصور کرنا بڑالرزہ خیز تھا۔ ایکی دراڑوں اور " كريكس" كے بارے ميں محصيل كہا جاسكا۔ بيركى رہي تو يرسول بلكه ..... صديول ركى ريل اور حركت ين آيي تو سينثرول مين موت اور بريادي كالبيمثال دباند كمول دي-مر پر مکوار لطف کا محاورہ بہت استعال ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے سر بر کوار تیں گی ، موت کی دراڑ لٹک ری گی اور ہم

اس کی محیلیٰ کمر میرے سامنے تھی۔ بے حد موزوں اور شفاف كر اى نے جيے ميرى تكابوں كى تيش كوسوں كرتے ہوئے ہاتھ چھے موڑے اورزب بند کریل ۔اس نے ایک بار مر تيز نظروں سے ميرى طرف ديكماليكن ان نظرول ميں عصد يابيًا عي بين عي-

اس نے اپنی کہنی زمین پر فیکی اور درا نیم دراز ہو کر پہلو کے بل بیف کی۔ میری طرف کھوئے کھوئے انداز میں دیمتی ری پھر یولی۔ ''کتااچھا ہوتا، ہم کہیں اور ملے ہوتے، ك اوروفت ..... كهاور حالات عن ......

"مثلا! كهال .....اوركب؟"

"ای ڈی پیلی میں ....کی برسات والی شام میں، یا سردیوں کی کسی چلیلی دوپیر ش ..... یہاں کی چلیل دو پہرین زبروست ہوتی ہیں۔ دو تین سال پہلے تک بیرب وكحدكتناخوب صورت تعال

"كيما تقادو تمن سال ديملي تك؟"

"عن ميرى والده كس ..... مير بيار والد تے اور زندگی کی گاڑی ڈین فلاور سے بھی زیادہ خوب صورت مجولول سے لدی ہوئی تھی۔ بدگاڑی بڑے ہموار راستول پرچل ری تھی۔ چربیہ سب کچھ بدل حمیا۔افتدار کی موس ماری خوشیوں کو کھیانے لگی۔ جنگ کا ماحول پیدا ہونے لگا۔ چنگار یال شعطے بنے لکیس۔ ایجنسی والوں نے رائے زل ك ساته ل كر بهاري برس كافئا شروع كروي - بم يرجينا حرام کردیا، جاماجی کی رونقوں کونظر لگ کئی۔ بہال کے سبزہ زاروں میں کھیلتے ہوئے ہے، اور یہال زندگی گزارتے والے بے گناه لوگ موت كے منديس جائے لكے۔"

اس کی آواز پوشل ہوگئ۔وہ چند سینٹڈ خاموش رہ کر پھر بولى-"عزت مآب ريان فردوس توييلي بى بروناني چور كر یا کتان جا م علے تھے۔ ساری ذیے داریاں مرے والدے كدهول يرتيس- ووالات رب، ايناوفاع كرت رب مر مئلہ یمی تھا .....وہ ایجنسی کے جرام خور امریکنوں کو اپنا مددگار مجدرے تے لین ہے" خبیث مس بینے" رائے زل کے ماتھال كرمازشين كردے تھے۔ائے بخ كا در بے تھے۔ بان کی پشت پنائی بی می کدرائے زل برگزرنے والے دن كے ساتھ اينے ہاتھ ياؤں كھيلاتا جار ہاتھا۔وہ آئے روز هار عطاقول يرحمله كرتا تهااور ميس امتحان بس و التا تهااور عرصى الانايرا الرائى من دائ زل سي جيا مازسي جیتی اور امریکنوں کی جالبازی جیتی۔ جن دنوں لڑائی کا ماحول بن رہا تھا اٹھی دنوں والدہ پیار ہو کر چل بی تھیں۔

// جاسوسي ذائجست < 112 > جنوري 2017 ع

انگارے قبریں ایں۔ یکووفادارسائی بحی وہاں دلن ایں۔ سو کے لگ

میریں ایں۔ چھود فادار ساتی جی وہاں دئن ہیں۔ سو کے لگ بھگ قبریں تو وہاں ہوں گی ..... ہر بدھ کی رات وہ قبر کے اندر سوتی ہے۔''

"يل مجانين؟"

" بہمہیں بیرسب کھ بجیب گلے گا گر حقیقت میں ایسا بی ہے۔ اس نے پچھلے میں برس سے اپنی قبر کھدوار کی ہے اس بر کتبہ بھی موجود ہے جس پر اس کا نام اور تاریخ ولاوت وغیرہ لکسی ہے۔ بیقبر اندر سے پختہ ہے۔ لحد میں با قاعدہ اس کا بستر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے کوئی منت مان رکھی

" آپ کا مطلب ہے کہ دہ کوئی ورویشانہ زعد گی گزار رہی ہے؟"

" توبہ توبہ اللہ اور حرص مورت ہے۔ ان سطینا نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔
" برا ورج کی رنگ باز اور حرص مورت ہے۔ عزت آب سے طلاق کے بعد اللہ فاری ایک میں۔ ایک شوہر بیارہ وکرم گیا، وصرا جوایک فوبی افسر تھا، اسے چیور کر بعدرہ بیرا پہلے کی بات ہے۔ اب بھی وہ شابانہ شات بات ہے بیل کروڑوں کی جیولری پہنتی ہے جس میں نایاب اور برا مرار بھر جزے ہوتے ہیں۔ اس نے میں نایاب اور برا مرار بھر جزے ہوتی نورل نیا کی زندگی جہنم میں نایاب اور میری محتر مد بھولی نورل نیا کی زندگی جہنم میں نایاب اور میری محتر مد بھولی نورل نیا کی زندگی جہنم میں نایاب اور میری محتر مد بھولی نورل نیا کی زندگی جہنم میں نایاب اور وہ جسے سے بھو پر بادگر نے کی منم کھاتے بیشا دا کے دار میں ہمارے ماندان کے ظاف کوٹ کوٹ کوٹ کر نہر بھر دیا ہے اور وہ جسے سب بچھ بر بادگر نے کی منم کھاتے بیشا سے بھو

رائے زل کی صورت میری نگاہوں میں مھومنے گلی۔ کول چرہ، چیونی چیوٹی چیکیلی آنکھیں فربہ جسم اور چال و حال میں مجیب ساغرور .....میں نے ابھی اس کی آواز نہیں سی تھی محرقیا فدتھا کہ آواز بھی اس کی شکل کی طرح بے حد تھیلی ہوگی۔

تسطینا نے کھوئی کھوئی آواز میں کیا۔"ایسا کیوں ہوتا ہے شاہ زائب! دنیا میں طاقتوراورشرارتی ذینوں والےلوگ امن پندلوگوں کا جینا کیوں حرام کرتے ہیں۔ کیوں ان کے سامنے مارنے یا مرجانے کے سواکوئی تیسرا راستہیں جھوڑتے .....؟"

ال سے پہلے کہ میں جواب میں پھے کہتا، ایک زور کا کڑا کا ہوا۔ جہت کا ایک کونا ایک زوردار تڑانے سے لرز کیا۔ بیرآ واز دھاکے سے مشابے کی اور بے صد کرخت۔ ہمیں کی نہیں جانے تھے وہ ہمیں کب تک مہلت دے گی۔ قسطینا نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''تم مادرائی باتوں پر بھین رکھتے ہو؟ میرا مطلب ہے الی چیزیں جن کوسائنس کی رُوے ثابت نہ کیا جا سکے گر ان کی موجودگی ہے الکار بھی ممکن نہ ہو۔''

میں نے چند کیے کے لیے سوچا، پھر کھا۔"اب سے پھر کھا۔"اب سے پہر کھیا تھا۔ "کہ بھر کھیا تھا۔....گر پاکستان آنے کے بعد، میں آیک انو کھے فض سے ملا اور اس کے حوالے سے میں نے بچھے حوالے سے میں نے بچھے کی حد تک ماور ااور غیر معلوم کا قائل کیا۔"

کی حد تک ماور ااور غیر معلوم کا قائل کیا۔"

"اگرزندگی رسی تواس کے بارے میں آپ کو پھر بھی

(میرے ذہن میں وہی سجاول کے ڈیرے والے واقعات ہے۔ جب میں نے اسے ایک بند کمرے میں عجیب طرح کی مصروفیت میں دیکھا تھا۔ با گھا سوکھا ہوا جگر چہانا، کوئی مہلک شراب پینا ..... اور پھر وہ غیر معمولی جسمانی قوت جو سجاول میں مقالبے کے وقت در آئی تھی۔ اس کا نا قابلِ بیان غیظ وغضب اور وہ مکا جس کی ایک اچنتی ہوئی ضرب میں اب تک ایے کندھے پر جیسل رہاتھا)

قسطینا نے طویل سائس لیتے ہوئے کہا۔ "شاہ زائب!

کبھی بھی بہت روش خیال ہونے کے باوجود بھی انہو نیوں

پریقین کرتا پڑتا ہے۔ کیونکہ وہ انہو نیاں ہماری آگھوں کے
سامنے ہوتی ہیں اور ہم انہیں جیٹلانہیں سکتے۔ باناوانی کے
حوالے سے بھی پچھالیا ہی ہے۔ پچھلوگوں کا خیال ہے کہ وہ
غیر معمولی قوتوں کی مالک ہے اور ان کی مدد سے لوگوں کو اپنے
غیر معمولی قوتوں کی مالک ہے اور ان کی مدد اور اوسلاجت رکھتی
سے میں جگر لیتی ہے۔ وہ وہی کرتے ہیں جووہ ان سے جا ہتی
سے اور میصلاجت اس کے اندر دھیرے دھیرے اتنی ترتی
ماتا ہے اور اپنی اس صلاجیت کے زور پروہ لوگوں کو اپنا مطبع
حاتا ہے اور اپنی اس صلاحیت کے زور پروہ لوگوں کو اپنا مطبع
حاتا ہے اور اپنی اس صلاحیت کے زور پروہ لوگوں کو اپنا مطبع
ماتا ہی نہ ان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے ،قبروالی ملکہ ہیں، یہ
مقامی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے ،قبروالی ملکہ ہیں، یہ
مقامی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے ،قبروالی ملکہ ہیں، یہ
مقامی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے ،قبروالی ملکہ ہیں، یہ
مقامی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے ،قبروالی ملکہ ہیں، یہ
مقامی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے ،قبروالی ملکہ ہیں۔ یہ

''ہاں، یہ ہر ہفتے کم از کم ایک رات قبرستان میں گزارتی ہے۔ یہ قبرستان اس نے اپنے ای کل کے اندر ہی بنا رکھا ہے۔ یہاں اس کے خاندان والوں اور عزیزوں کی

حاسوسي د ائجست (113) جنوري 2017ء

ی لگا ہے ہم ہزاروں ٹن کنگریٹ کے پنچے دب کر ناپید ہونے والے جی ۔ بالکل اضطراری طور پر میں قسطینا کے او پر کرااوراے ڈھانپ لیا۔ وہ جیے میرے نیچ چیپ گئے۔ وہ قیامت کے کیچے تھے۔ ہماری دہشت زوہ نظریں جہت کے اس کوشے پر میں جو اچا تک ہی تمن چارفٹ بیچے آگیا تھا۔وہاں سے دراڑ ایک دم مل کرسات آ تھ ای جوڑی ہو من میں۔ بہت ی سینٹ کی ریت و ہاں ہے دحول کی طرح كرى مى اور پورے بال يس سيك كئ مى - اكالحد كيسا موكاء محصطوم يس تقار

يول محسوس مواكرة خرى لمحة محكة بين فرش يرقسطينا میری بانبوں میں تی -اس نے اپناسر میری جماتی پر ڈال دیا تھا۔ اس دفت شاید ہم ورت مردلیس تے مرف دوجم تے جوموت کے دہانے پر تھے اور کی بھی وقت مارا کوشت پوست میکزول تکروں کی شکل اختیار کرسکتا تھا۔

نجائے کتی ہی دیر ای طرح گزرگی۔ ہم ایک دومرے سے لے ایک دومرے کی دحوالیس سنتے رہے۔ موت ایک بار پرمبلت دے دبی گی۔ دراڑ کا محیلا و رک كيا تفا۔ وه يوں ساكت موكئ تحى جيسے اب مدتوں تك اي طرح رہے کی اور پیکوئی بور بھی جیس تھا۔ اتلی میں پیما کا مینار چکا ہوا ہے۔مدیوں سے بول الگ رہا ہے کہ الجی آندی یطی یازلزلهآئے گااور دو کرجائے گا،لیکن وہ بیس کرا۔ ال كي نگاه ميرے بازو يركى - وه جيے جانتا جاه رہى تھی کہ اس اتھل چھل میں میرے بازو کو کوئی کر عرفوجیس

اویر جماری مشینوں کی گر کر اہث اور زمین کی تدهم تحرتحرابث محى وخطرے كى شدت كم موئى تو بم ايك بار كر دوانسانی جسموں کے بجائے مرد اور عورت کے قالب میں و علنے ملکے۔ ایک دوسرے کے مس اور نشیب وفراز کو موس 125

وه کسمسا کراٹھ بیٹھی۔میری طرف دیکھے بغیر یولی۔ "میراخیال ہے، ہمیں دروازے پر پھر کوشش کرنی چاہے۔" "جھے نیس لگنا کہ اس سے مجھ حاصل ہوگا.....کین آب التي إلى أو الى كر الية إلى -

وروازے كالوبااب بالكل شعندا موجكا تھا۔ بم نے چرفی محمائی اور زور لگا کر ایک بار پر دروازے کو باہر ک جانب دهکیلا۔ دوبارہ وہی مجھ ہوا بطے ہوئے کوشت اور وعويس وبارودي يُونے بهاري حس شامه كاامتحان ليا تحوز اسا یائی مجی رس کراندرآئے لگا۔ غالباً بیونی ہزاروں کیلن یائی

تهاجواً كل يجانے كے ليے بالائي منزلوں پر استعمال كيا كيا تھا۔ اب بالائی منزلوں پر نسبتا سکون تھا۔ مشینوں کی مركز اجث اورريسكيو والول كى بلندآ وازي سنائي نبيس دے ری میں۔شاید تلاش کا کام مع کے اجالے کے لیے چھوڑ دیا عميا تفايا بمروركرول كو بجهير يست وياجار باتحابه

میں نے اور تسطینا نے ہر ممکن کوشش کی محر دروازے کی درز کو تین جار ای ہے بر حالبیں سکے۔اس کوشش کا نقصان بيهور باتحاكه بير" شيكر بال" بارود، دهو كي اور جلے ہوئے گوشت کی ہوئے بھر کیا تھا۔اس کےعلاوہ فائر بریکیڈز كااستعال شده ياني بهي تيزي ساندرآنا شروع موكيا تعا-ا کربیزین دوز بظر بحرجا تا تو ہم، جو بارد داور آگ ہے انجی تك يج موئ تع يائى مين دوب كرفتم موجات - ايم ف وزنی دروازے کودوبارہ بھیٹر ااور چرفی محما کرلاک کردیا۔

یانی بورے فرش پر مجیل کیا تھااور واش روسز کی طرف بهدر باتفا- ماري لا بن باربار بيمانية جيت كي طرف إلي جاتی تھیں۔ دراڑنے کم از کم تین مرتبہ تمیں موت کی جلکی وکھائی تھی اور پھر دم سادھ لیا تھا۔ جیسے کوئی خوٹی درندہ اینے فكاركساته جب بلى كالحيل عيل ريابو

اچا تک ایک مقصم آیث نے ہم دونوں کو بری طرح چونکایا \_محسوس موا کدکوئی کے میں سے راستہ بنا تا نیج آر با ے۔ بیر کوئی کرین یا بلڈوزر وغیرہ تو ہر کر جیس تھا۔ شاید مکھ لوگ مشینری کے بغیر ہی کوششیں کررے مجے۔ یا یک وس منت حريد كزر ب اوريه آوازي مويد قريب س ابحرن لليس- لمج كركن، بعارى جيزوں كر في اور شايد كى كے يولنے كى آواز بھى ان آوازوں يىں شال كى

ہمارے وہنوں میں اب تک دراڑ کا خوف بی حاوی تھا اور اس خوف نے دوسرے ہرطرح کے خطرات کو ذرا فاصلے پر کر دیا تھا تکر اب ایک بار پھر بیرونی خطرے کا احماس ہونے لگا۔ ہم نے اپنے ہتھیار افعالیے اور سویتے م كاكرورواز ب كوبابر بي توز في كاددبار الوحش كي كي توجميل كيارومل وكمانا موكا\_

الحطير دوتين منث من وي مواجس كانديشه تعاليمين اس شیلٹر کے عین سامنے کچھ لوگوں کی موجود کی کا احساس ہوا۔ دروازے کو پہلے زورزورے دھلیل کر کھولنے کی کوشش کی گئ مراس پر بھوڑے سے ضریب نگائی گئیں لیکن ان ضریوں كى شدت اورنوعيت كجهاورطرح كى فى ـ يول محسوى مواجيے وروازے كونقصان مبيس بہنجايا جار بالمكداس يروستك وي جارتی ہے۔ ضربوں میں ایک ردھم ساتھا۔ پہلے تین ضربیں انگارے

" پلیز بور ہائی نس .... جدی کریں جسی بہاں ہے لکنا ہے۔وقت بہت کم ہے۔ملبا ہٹانے کا کام کی جمی وقت

دوباره شروع موسكتا ب-"وه علت يل بولا-''شاوِزائب،آجاؤ۔''قسطینانے آواز دی۔ على رافل بدست والى روم عنكل آيا- مجعد وكيوكر بن مشهد اورلیفشینٹ کی آنگھوں میں حیرت ابھری۔ غالباً وہ الجى تك يمي تجدر بي متح كقسطينا ال ارزريد شيار من اللي ہے(اور میں پکڑا جاچکا ہوں یااو پر کا عمث کٹاچکا ہوں) ہم شيكرى مبن ز وفضا ب بابر لكل بن مشهد ك باتحديث ايك بڑی ٹارچ می۔ دوسرے ہاتھ میں بھرا ہوا سروس پیٹول تھا۔ وروازے کے سامنے بطے ہوئے ڈھا بچل اور ادھ جلے جسموں کا منظر لرزہ خیز تھا۔ یکی لاشیں تھیں جنہوں نے شکٹر کے دروازے کو باہر کی طرف تھلنے سے روک رکھا تھا۔ ہم آئے چھیے چلتے ایک ڈھلوان پر چڑھے۔اگر ہمارا خیال تفاكه بم كوئي خاص دفت الخائ بغير مليے كاس عظيم الثان و تير ع الل جائي كويه خام خيال مي - الحكه دى يندره منت على معلى دائول يسيخ آ كي معين آجي سريول اور منظریث کے لاتحداد مکروں اور تودوں کے درمیان ہے، كبيل يردكوع يريل جمك كراور كبيل بيث كالماريك گررنا پڑا۔ کچ جلبیں ای گرم میں کہ جاری ملد جملنے لی۔ گررنا پڑا۔ کچ جلبیں ای گرم میں کہ جاری ملد جملنے لی۔ جميل احساس ہوا كه بن مشہدادر اس كا ساتھى لتى جار كسل كوشش سے بم تك يہني إلى -ايك جكد لفشينت كى ناتكيں لكرى كے بڑے بڑے ادھ ملے تحول كے درميان مسكر رہ لئی اور بن مشہد اور قسطینا اے وہاں سے بھٹکل تکال یائے۔ میں اپنے بازو کی وجہ ہے اس محن سفر میں کسی کی مدد كرينے كے قابل ميس تھا،خودكو كھيٹا چلا جار ہا تھا " كبى بردى بات می -اب به بات محمل مرح مجه ش آری می که بن مشبد كوآقا جان وغيره كى طرف سے مارے بارے ش معلومات می تھیں اور وہ ہماری مدد کے کیے زمین دوزشیلٹر تک پہنچ تھے۔ایک سمار داہداری میں ہم نے پیراکی کے لباس یں چندخو برولژ کیوں کو دیکھا۔ وہ نہار ہی تھیں لیکن اپنے ہی خون میں۔ایک جہت کے نیچ آکران کی لاٹیں بری طرح لیلی سلی می میں۔ البیس مرے ہوئے اور وہاں تھنے ہوئے دوتين كمن كمن كرر يك تم ايك بكن برشايد براوراست كوني راكث ما يم كرا تقا، وه بري طرح تياه بهوا تقار وبال دوخوب مورت ٹائلیں پڑی نظر آئیں، یہ کی ایے جوان فوجی کی نا تلیں تھیں جس نے گرے نیکر پہن رکھی تھی مرفوجی کا بالائی حصر التين وعماني فين ويدر بالقاب

المعى .... فردوسرين .... فردوسرين

مس نے تسطینا کے چرے پر پیجانی کیفیت و علی وہ ایک دم دروازے کی طرف آئی۔" مجھے لگتا ہے .... بیانے لوگ بیں۔"اس نے تیز سر کوشی میں کہا۔

"يدوهوكا بحى تو موسكا ب "ليكن ..... "وه بكه كتي كتي رك كن -

اس نے اپنے کولٹ پھل کے دہتے کو مخصوص انداز ش وروازے سے اگرایا۔ دوسری طرف ضربوں کاروحم کچھ بدل ميا \_قسطينا كي آهمول مين جل ابجري وه سرسرات ليج من يولى-"بياية لوگ لكتة إلى ....لكن بات پروي

" سو فيصد گارني کسي چيز کي جي نبيس دي جاسکتي۔" پيس نے جلدی سے اس کی بات کمل کردی۔ جس طرح یہ بھاری ہر کم حیت بیٹھتی چلی جارہی تھی ،

اب مادے لیے باہر نکلنے کا رسک لینا ضروری ہو گیا تھا۔ وو كون ب بابر ....؟" قسطينا في حلا كر ايتي آواز بابر

لیکن باہر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ہتوڑے یا ہتوڑی سے بی مخصوص ضرب لگائی گئی۔اب اس کی کوئی می وجه بحي بوسكتي هي ممكن تفاكه جولوگ با برموجود ہول ده واقعي عکما دے رہے ہوں۔ طربی جی ہوسکتا تھا کدوہ واقعی ہمارے مددگار ہوں لیکن بوجوہ یکار کر جواب نہدے سکتے ہوں۔اس دروازے کے آر یار آواز پہنچانے کے لیے بہت بلند آواز ے بولنا ضروری تھا۔

بيشد يدمختكش كحات تتع قسطينا كوفيصله كرنا تعااور ایک کمانڈر کی حیثیت سے اس میں فیطے کی قوت موجود تھی۔ میں اس کی منظ مجھتے ہوئے واش روم کے اعرر چلا کیا اور رافل کاسیفٹی کی بٹا کر پوزیشن لے لی۔قسطیانے پہتول جاور کے بینے چھیایا اور جری تھما کر درواز ہ کھول دیا۔اس كام ش اے كافى دفت موكى ليكن اس كا جورزلث تكلا، وه برا مہیں تھا۔ وروازے کے سامنے سے رکاوٹیں مثانی جا چکی تھیں اس لیے وروازہ کھل کیا جو پہلا محص تیزی سے اندر داخل مواوه اجني كيس تفاوه بن مشبد تفاروه كري فورس كي ممل وردى ش تها- بلت يروف جيك ،سرير ميلمث، باتحون ير وستانے اور کیس ماسک ملے میں جمول رہاتھا۔ اس کے ساتھ صرف ایک مخض اور تھا۔ وہ ایتی وردی سے کرے فورس کا لِفَتْ يَنْتُ نَظِراً مَا تَعَا ...

جاسوسي ڈائجسٹ ﴿ 115 ﴾ جنوری 2017 ء

مناظر ندد کی سکے تاہم ایمولینسز اور سکیورٹی کی گاڑیوں کے سائزان ہر جگہ سنائی وے رہے تھے۔

دس منٹ بعدہ کم کی عمارت میں داخل ہوئے۔ بیال اور انگش میں ایمولینسز کے سائر ن چھاڑر ہے تھے۔ ملائی اور انگش میں '' بیادر فوجوں'' کے لیے خون کے عطیات کی اپیل کی جاری تھی۔ جیپ کھڑی ہوگی۔ بن مشہد اور لیفٹینٹ از کر طیعے گئے۔ ڈرائیور جیپ کے آس پاس ٹہلا رہا۔ ذہن میں مشہد پر پورااعل دکررہی تھی اس لیے میں بھی کر رہاتھا۔ یہ مشہد پر پورااعل دکررہی تھی اس لیے میں بھی کر رہاتھا۔ یہ مقبی حصد دکھائی دیا تھا۔ یہاں بھی ممل بلیک آؤٹ تھا۔ میں نے سراٹھا کرد یکھا۔ اسپتال کے اس عقبی گیٹ پر بھی چکنگ ہورہی تھی اور آئی جاتی گاڑیوں کوروکا جارہاتھا۔

اچانگ بن مشهد کی دھیمی کیکن تیز آواز ہارے کا نوں ش پڑی۔''اب آپ نکل آئیں اور میرے چیجے تشریف رائے '''

ہم نے اس ہدایت پڑھل کیا اور ایک نیم تاریک راہداری پر گل کرایک کرے میں گئی گئے۔ کرے میں ہلکی روشی تھی۔ کورکیوں پر سیاہ کاغذ چپکائے گئے تھے۔ کرے میں چینچتے ہی قسطینا کو پُرجوش سیلیوٹ کیا گیا۔ ریسیلیوٹ بن مشہد اور اس کے ساتھی لیفٹینٹ کی طرف سے کیا گیا تھا۔ قسطینا نے سیلیوٹ کا جواب دیا اور بن مشہد سے سب سے پہلاموال یہ کیا۔" چیف گیرٹ کا کچھ بتا جلا؟"

بن مشہدنے چند سکنڈ خاموش رہنے کے بعد کہا۔ ''یور ہائی نس! وہ فتا کیا ہے گرشد پرزخی ہے۔ کہا جارہا ہے کہ شاید اسے اسجنسی والے علاق کے لیے امریکا بجوارہے ہیں۔ وہ لاشوں اور زخیوں کے ایک ڈ جیر میں دہا ہوا تھا۔ اس کے ہم چیرے اور سینے ہر گہری چونیس آئی ہیں۔ اس کے کم از کم تین قریبی چرنیل موقع پر ہی ہلاک ہوتے ہیں۔ ان میں سے دو اس شیلٹر کے بند دردازے کے سامنے مرے ہیں جس میں آپ دونوں موجود تھے۔''

بن مشہد نے تینوں جرنیلوں کے نام قسطینا کو بتائے اور ان کی موت کی تفصیل ہے آگاہ کیا۔ بیسب بڑی خبریں تھیں گر قسطینا کے چہرے پر دکھ تھا۔ اس دکھ کا تعلق یقینا اصل ٹارگٹ چیف گیرٹ کے زندہ نکے جانے کا تھا۔

دفعتامیری نگاہ بائی جانب ایک بیڈ کے نیچ کی اور میں بری طرح چونک کیا۔ یہاں دو افراد لیے لیٹے ہوئے سے۔ ان میں ایک مرد اور ایک عورت تھی۔ دونوں کے بن شہد کے عقب ہیں چلتے ہم پتائیس کی طرح اس دعظیم الشان کے بلے کے اغدر سے نظے۔ بلے کا بید ڈیمبر قریا سات کھنے پہلے تک ایک مشہور تغریجی کلب تھا جس کے اندر زندگی کی رکھینیاں دیوانہ وار ناچتی تھیں، وہاں واخل ہونے والے ہرفر دکووہ 'سب پچو' ملتا تھا جس کی وہ تمنا کرتا تھا، گر اب وہاں واخل ہونے والے افراد کو صرف بچے کھیے زخی اور اشیں لی رہی تھیں۔ کلب کے اطراف میں بے تمارا یہ لینس اور فائر پر بگیڈ کی گاڑیاں اپنی ریوالونگ لائٹس چیکا رہی اور فائر پر بگیڈ کی گاڑیاں اپنی ریوالونگ لائٹس چیکا رہی ان صوں کوفو کس کردہی تھیں جہال کی زندہ تھی جو بلے کے ان صوں کوفو کس کردہی تھیں جہال کی زندہ تھی کی دوجی تھا۔ کے شواہد تھے باتی سارا نیوش کھی بلیک آؤٹ کی زوجی تھا۔ گاڑی میں لے آیا۔ یہ ایک بڑے سائز کی جیب تھی۔ گاڑی میں لے آیا۔ یہ ایک بڑے سائز کی جیب تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر پہلے سے ایک بڑے سائز کی جیب تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر پہلے سے ایک باوردی المکار موجود تھا۔ بن

گاڑی میں لے آیا۔ یہ ایک بڑے سائز کی جی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر پہلے ہے ایک باوردی اہلکارموجود تھا۔ بن مشہد نے قسطینا سے تخاطب ہو کر کہا۔ ''گٹاخی کی معانی چاہتا ہول پور ہائی نس، لیکن مجبوری ہے۔ آپ نشستوں کے درمیانی خلاجی لیٹ جا میں .....اور آپ بھی مسٹرشاہ زیب، جب تک ہم نہیں ،آپ ایک جگہ پرموجودر ہیں۔''

"اوک-"قسطینانے کہا۔"ہم کہاں جارے ہیں؟"

"آری اسپتال، اس وقت وہی جگدسب سے تحقوظ ہے۔" بن مشہد نے جواب ویا۔ اس کی یونیفارم کا برا حال تھا۔ ایک طرف سے مرکے بال بھی جلے ہوئے تھے۔ لیفٹینٹ کی حالت اس سے بھی بری تھی۔ ہسیں بلیے سے لیفٹینٹ کی حالت اس سے بھی بری تھی۔ ہسیں بلیے سے لیفٹینٹ کی حالت اس سے بھی بری تھی۔ ہسیں بلیے سے لیفٹینٹ کی حالت اس سے بھی بری تھی۔ ہسیں بلیے سے لیال دونوں نے بقینا جان تو ڑ محنت کی تھی۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوااس کوشش میں ان کا ایک ساتھی جو جیسا کہ بعد میں معلوم ہوااس کوشش میں ان کا ایک ساتھی جو

الجيئر نگ يون سے تفاہشد يدزمي ہوكراسپال يكي چكا تفا۔
جو بمباري قسطينا نے چند كھنے پہلے برج كلب پركرائى
حمى اس نے اردگردكى بہت ى عمارتوں كوجى تفسان پہنچا يا
تفا-كى كھندرات سے البحى تك دھوال نكل رہا تھا اورا مدادى
شميں كارروائيوں ميں معروف تھيں۔ يہ سب بكو آفير
لوكاس كے تيل فون سے ملنے والے MESSAGES كى
برولت ہوا تھا اور شايد اس ليے بھى ہوا تھا كہ اس نے اپنی
رات چكانے كے ليے ایک "پول بینے والی" كوبيدروم ميں
رات چكانے كے ليے ایک" پھول بینے والی" كوبيدروم ميں
مدونوں نفستوں كے درميانی خلا ميں سيد سے ليك كے
ہم دونوں نفستوں كے درميانی خلا ميں سيد سے ليك كئے
ہرين مشہد نے ایک تریال نما كیراؤال دیا۔ نو بی جی این

مؤكول ير سے كزرتى رى كر بم ليخ ہونے كے سب

المال جاسوسي دُائجست ﴿ 116 ﴾ جنوري 2017 ء

يرا - تسطيعا كوا ينتي باليونك الجكشن بحي لكا يا كيا - ا كمها و يجيا اله نے میرے کندھے کو بھی دروے بھر دیا تھا۔ ایک پین کلر الجكشن اور كيمادويات من تيجي ليس-

چیف گیرث کے زندہ فی جانے کاس کر قسطینا کھے چپ چپ تا می ۔ پاس ہی پار کنگ میں کھڑی کی فوجی گاڑی میں رائے زل کی کرے فورس کے سابی بیٹے تھے۔ وہ اپنا پنديده ترانگار ۽ تھے۔

ہم برول وحمن کواس کے بل میں سے تکال کر ماریں

اور ماری بهادری و کی کروشن کی سرز من مارے تدم چے

مچل دار درختوں کی ساری شہنیاں ہمارے لیے جسک

اوروبال كاخو بروورتي بڑی خوش سے ہمارے کے میں محبت کے ہار ڈالیس

ين مخبد نے كہا۔" رات والے فضائي حملے كے بور ان لوگوں كا چوش وخروش و كھ شنٹرا پڑ كميا ہے۔ور نسبانہوں نے تو برجگه آسان سريرا شاركها تقا\_اسپيالوں پس زخي بحي اخد الحدكرناج رب سق - آج بهت سے مرول ميں صف اتم جي مولى ب-

" بارؤر کی کیابوزیش ہے مشہد؟" قسطینا نے بوجھا۔ "جون كاتون بيد بالى س، ده لوك تيلون تك تو المجام كالم محميل برعادراميد بالداب ورى طور پر برهیں مے بھی تہیں۔ایک دودن تو وہ لاسیں سنجالیں مے اور نی صف بندی کریں مے۔اس فضائی حلےنے الہیں بلاكرد كاوياب

مجمع منتكويس شريك ركف كي لي بن مشهداور قسطينا انککش میں بات کررہے ہتھے۔میرا دھیان بار بار سجاول کی طرف جار ہاتھا۔وہ ای جگہیں موجودتھا۔ میں نے اس سے حاول کا ذکر کیا تو وہ ذراج نگ گیا۔ بولا۔" رات کوایم جنسی میں چند زقی لائے گئے تھے۔ ان میں سے ایک دراز قد بندے پر جھے کھ فک ہوا تھا .... شاید ش اے چیک کرتا محريحر برج كلب يرفضاني حمله وكميااور بم سب اس طرف متوجه مو محتے .... میں امجی دوبارہ دیکھتا ہوں۔ "وہ اٹھ کھڑا

" كمال جارب مو؟" قسطينان يوجما-"شایدوہ الجی ایم جنگی میں ہو۔اس کے ماتھے اور

مجسمول پرمزت مآب کی کرین فورس کی دردی تھی۔ غورے و يصن يرا تكشاف مواكريد دونول لاتين الى-اب تسطيعاك تظریمی لاشوں پر پر کئی گئی۔ دونوں لاشوں کی یونیفارمز پر خون کے دھے موجود تھے جن سے انداز ہ ہوتا ہے کریاڑالی کے دوران میں مرے ہیں۔ ان کے چرول پر بھی ی نیلا ہے تھی اور اعضا سردی کے سبب اکڑے ہوئے محسوس موتے تھے۔ جیے البیس کولڈ اسٹور ت کے تکالا کیا ہو۔ " بيكياب؟ " قسطينا نے بن مشهد سے يو جھا۔

" يدكرين فورس ك شهيد إلى جي .... ان كووبال وفانے کا پروگرام ہے۔" بن مشہد نے بعلی درواز و کھولتے

ام دي كريران او ي-ال دومر عكر عكافرش ا كھا ڑا كيا تھا۔ ايك كونے ميں منى كا دُ حير لگا ہوا تھا اور جار يائ فث كراك مانظرآر باتحا\_

"بيسبكس ليے بن مشهد؟" قسطينا نے تعجب سے

"ان دونوں كى جكدآب نے لين ب يور باكى نس؟" ين حيدت كها-

اس نے جوتفعیل بنائی اس سے پتا چلا کدیدسب کھ مسل والس اسے علاقے مل معنے کے لیے کیا جارہا ہے۔ آج دونوں طرف ے الوائی میں بلاک ہوجانے والے فوجیوں کی لاشوں کا تبادلہ کیا جار ہاتھا۔ کرین فورس کی جالیس كروب لاسس مي جوجاماي مي جاري مي اري مي وہاں سے مچھ لاسیں نوش آری تھیں۔ اس آ پریش کا العارج ليفتينك بن مشهد عي تعار آج لسي وقت جاليس تابوت بارڈر پر پہنجانا اور وہال سے قریباً اسے بی تابوت واليس ملترى اسيتال لانابن مشهدكي وتقدواري هي بن مشهد نے دو لاشوں کو میل دفائے کا بلان بنا کر دو تا بوت خالی کر ليے تھے۔اب جميں بطور لائل ان تا يوتوں ميں سركر كے نيو تى كے زير قبضه علاقے سے لكانا تھا۔

تسطينان بن مشهد سے تمام تفسيلات يو پيس اوراس یلان ےمطمئن نظر آئی۔ ایمی میں کم از کم جاریا کی محظ استال کے ای برائویٹ کرے میں گزارہا تھے۔ بن مشہد نے بھی و کھولیا تھا کہ قسطینا کی کمریر بینڈ تے موجود ہے .... اورخون بى رس ربا ب-اس فورا كمترمر بم يى كااتظام كيا- في ميل زن كاحسول مشكل تفار قسطينا كے ليے ايك بار پر مجھے بی زستگ کی ڈیوٹی انجام دینا پڑی۔ ایک بار پراس كى مسين كمركى ول دهوكا دين والى تراش خراش سواسط

جاسوسي دَائْجست ﴿ 118 ﴾ جنوري 2017 ء

انگارے آ محصول ير بحارى بيند ي تحى شاوار قيص بين تحا .... ين ويختابون

"أكر موسكة واس كي فوضح بنالاؤ\_" يش نے كہا\_ بن مشہد نے اثبات میں سر بلایا اور تیز قدموں سے باہرتکل کیا۔ لیفشینٹ وکی نے دروازہ اندر سے بتد کر لیا۔ میری دھڑکن بڑھ کئی تھی۔ اگر سجاول مل جاتا تو میری ایک بہت بڑی پریشانی دور ہوجاتی۔ ڈی چیس میں بھی اس کے لے تشویش محسوس کی جارہی تھی۔خاص طور سے بیکم نورل اس كے ليے بے حد فكر مند تھيں كہ انہوں نے سياول كو جمائى كا ورجدد باجواتمار

ا کے چندمنٹ بڑی مشکل سے گزرے۔ آخر بن مشہد اندر وافل ہوا۔ اس نے کہا۔" وہ دواؤں کے زیراثر سور ہاہے۔ میں اس کی فوج بنالا یا ہوں۔"

میں نے بن مشہد کے سل فون پر بیفو سے دیمنی اور منتدى سانس كرره كيا-استال كيديد يرجو ليم يحمص ليثاموا تفاءوه سجاول تبيس قفايه

ميرے تا رات و كھ كر تسطيعانے محص تسلى دى اور كها كريم بہت جلداس كا كھوج نگاليس كے۔

مجاول كا ياكتان ع يهال آنا اور آت ساته عي او جمل ہوجانا میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ جو کھر بھی تھا۔ دوئی کی صد تک میرے لیے برا ٹابت میں ہوا تھا۔ ہتے جوڑی والی ال عرب عربے اس سے سیکروں ساتھوں کے سامنے اس کی عزت رکھی کی اور اس سلوک کواس نے فراموش جیس کیا تھا۔ بے شک اس کے اندر لا یک موجود تھا کر یارا بادس ش كرورون كى جورى والےمعاطے ميں وہ تدصرف بے کناہ ثابت ہوا تھا بلکہ وہ اصل مجرم قادر اور مسروقہ سامان جى يارا باؤس من والسلالا ياتما\_

میں اور قسطینا و پر تک سواول کے بارے میں بات كرتے رہے۔ اى دوران ميں كر كرابيث كى مبيب آواز سانی دی۔ یہ آواز کافی فاصلے سے آئی می مراس کی کو ج استال کے اس کرے تک پیٹی تی ۔ بن مشہد نے فون کیا تو اس بات کی تقعد ایل ہوئی کہ ملیا ہٹانے کے دوران میں برج كلب كابحا تحواحمه محى زين بوس موكيا ب- مجمع اورقسطينا کوشیلٹر ہال کی جیست کی خوفناک دراڑ یاد آ گئی۔ توے فیصد امكان اس بات كاتفا كدوه شارتي اب تبيس رباموكا\_

یے دو بڑی فوتی گاڑیوں پر قریباً جالیس عدد تا بوت تھے۔ ان تابوتوں میں کرین فورس کے مرنے والوں ک

لأشين اور يا قيات حيس ليكن دو تابوت ايس من جن مين لاحول کے بچائے زندہ انسان تھے ..... میں اور قسطینا۔ ب انو کھا تجربہ تھا۔ ہم دونوں کے جسموں پر کرین فورس کی خون آلود ورد یال معیں۔ ہارے چروں پر بھی ی خلا ہث اور مردنی پیدا کرنے کے لیے لیفٹینٹ وکی نے کوئی لوش سالگایا تھا۔ تابوت بندکرنے سے پہلے بن مشہد نے قسطینا کا کولٹ بعل اس كے ساتھ عى ركھ ديا تھا، ايك پستول ميرے ساتھ مجى كرديا كمياتها تاكه بوقت ضرورت كام آئے۔ امارے یادال کے اللو مے پر ایک ایک قل تھا جس پر"مردہ میر"

دونوں گاڑیاں مختف مؤکوں سے گزرتی آ کے بوستی رای - بیایک چلیل دو پر حی - ثریفک کا شور میرے کا نول تك يكي رباتها \_ كاب بكاب يكى كايترك جر بحراب اور ایمولیس کے سائران جی سنائی ویے تھے۔ ایک جگہ گاڑی رك كئ \_ اندازه مواكه بم بارؤر يري على على ال تا بوتوں کو اتار کر کرین فورس کی گاڑیوں میں لا دا جاتا تھا۔ یہ مشكل مرحله تفااور يول تحلنه كاسبب بيدا موسكتا تعارده وكنول میں اضافہ ہو کمیا اور ش نے خود کو ہر مکنہ صورت حال کے لیے تياركرليا- ببرطوريه مرحله مى يخريت كزركيا- چندمن بعد مجے محدی ہوا کرم سے تاہدے کو بھی چندافراد نے کندھے پر لاواہاور کی دوسری گاڑی میں بارکرد یا ہے۔

به گاڑیاں روانہ ہو کی تواظمیتان کا حساس ہوا۔اب ہم زیر تبضه علاقے سے لکل علے تھے۔ وس پندرو منٹ کی سواری کے بعد ہم کی وسیع عمارت کے احاطے عل واقل موے۔ ایک بار مر مارے تابوتوں کو کندھوں پر لاد کر گاڑیوں سے نکالنے کاعمل شروع موا۔ آوازوں سے پتا جلا تھا کہ دونوں جانب سلح وستے کھڑیے جمیں سیلوٹ کررے الل اورسلای دےرے ایں۔ کی جنی ترانے کا میوزک مجی سانى د سارياتها-

تابوتوں کو سی سرد جگہ پر رکھ دیا گیا۔ یہاں آتے ہی تحقَّی کا واضح احساس ہوا۔ اعظے آٹھ دس منٹ کافی تناؤ بيرے تھے۔ بن مشہداور قسطينا كى ہدايت ميرے ليے يمي محى كريس خود تا يوت يس ميس تكلول كا\_

آخرتا بوت كا دُهكنا اخما يا كميار دُهكنا النمانے والى خود قسطینا عی تھی۔ وہ مجھ سے تعوزی دیر پہلے اپنے تابوت سے كل آئي محى-"فكل آؤ-"اس نے زيركب مكراتے موت

"ایک تمروے کی رو کاشکریہ " میں نے جواب دیا

جاسوسي دائجست ﴿ 119 ﴾ جنوري 2017 ء

اورا تھ کر ماہر نکل آیا۔ دوسرا مخص جو یہاں موجود تھا وہ سلی

''ویل ڈن بور ہائی نس۔''اس نے قسطینا سے مخاطب موكر كها- بكر ميري طرف ديكه كر بولا-"ويل ذن مشرشاه

بدایک ڈیڈ ہاؤس تھا۔ ٹمپریچر کانی کم تھا۔ یہاں نیم تاریکی محق۔ کم وہیش چالیس تابوت بڑی ترتیب سے یہاں رکھے تھے ان کو جاماتی کے دور کئے پر چم میں کیٹا گیا تھا۔ ڈیڈ ماؤس میں اس وقت طلی اور اس کے ایک باور دی ساتھی كے سوااور كوئي موجود تيس تقا۔

قسطینانے کہا۔"مسرطمی! مجھےلگنا ہے کہ میں یہاں ے تالے کے لیے رش کم کردیا کیا ہے۔ " بالكل ايسابى بيور بالىس "اب ال خالي تا يوتو ل كا كيا موكا؟" "ان بل چھ نہ چھ بمر دیا جائے گا۔" حلی نے

ڈیڈ ہاؤس کے بقی دروازے کے یاس ایک چینے روم موجود تھا۔ پہال میرے اور قسطینا کے ناپ کے لباس موجود تھے۔ پہلے قسطینا اور پھر میں نے ایک خون آلود یو نیفارم اتاری، چرہ صاف کیا اور بعلی دروازے پر بھنے گئے۔ وروازے کے ساتھ تی دو کاریں کھڑی تھیں۔ ان کی كمزكول كے شيشے" ٹينڈڙ" تھے۔" اپنا خيال ركھنا۔" قسطينا نے عجیب کیج میں کہا۔" میں جلدر ابط کروں گی۔"

وہ بڑی کاریس میں گئے۔ کاریس اس کی سیلی ڈاکٹر ماریہ پہلے سے موجود کی۔ میں چھوٹی کارمیں بید کرؤی پیلس كى طرف روانه ہو كيا۔ آ دھ كھنے بعد ميں ڈى پيلس كى اليكسى میں انیق کے ساتھ موجود تھا۔حسب معمول وہ اوٹ بٹا تگ صورت حال من تحاروه ميرے والے كرے من بلندآ واز میں کوئی کلام من رہا تھا۔ کوئی کافی صم کی چیز تھی۔ میں نے وستک دی تو اس نے دروازہ کھولا اور مجھے بخیریت و کھے کر نہال ہو گیا۔" آپ کی خیریت بہت نیک مطلوب تھی۔" وہ

س في الما-"زينب كاكياطال ع؟" "وو بھی شیک ہے۔" این کی آواز بھٹکل میرے

على في كها-" ياريد موزك توبند كرو" " آپ اے موزک کہدرے ہیں۔ بیتو بہت اونیا كلام ب-منتلى ويرے سے ياك بهن كى كيست لے كرآيا

تعايل ..... ياك بهن كانام آب كو بعولا توثين موكا؟" ' و خبیل خبیل یاد ہے۔ لیکن یہاں اس یاک بہن کو لوگوں کے کان بھاڑنے کے لیے کیوں استعمال کررہے ہو؟" "بيمعرفت كى اورتصوف كى باتين بين جناب! اور م روز بروز اس معرفت من دُو بِهَا جِلا جار با بول ..... مجھ پر نے نے راز آ شکار ہورے ہیں۔ جھے تو ڈرے کہ کی ون من بوامن عي شارُ حاوُل-"

"أكريهكام مونا بأو الله كرے جلدى موجائے۔" میں نے کہا اور کرے کا دروازہ اندرے بولث کر دیا۔ کیسٹ پلیئر کی آواز بند کر کے میں نے بغلی درواز ہ کھولا اور اس كمرے ميں جما نكاجهاں زينب مقيم تھى۔ بيدوراصل حاول والا كمرا بي تفاليك ليب كي تدهم روشي ميں وه بستر پرسوني مونی می - بال منتشر، چرے پر مصومیت اور مظلومیت -اس کی گردن اور ہاتھوں وغیرہ پر انجی تک اس تشدد کے نشانات موجود تے جوخواجر اخیام نے اس پر کیا تھا۔ بھے لگا کہاس كر خمارول يران خشك آلودس كانمك جل رباب جو وہ سونے سے پہلے بہانی رہی ہے۔وہ کی سازش کے چھل يس كى اوريس اس سازش كے تاتے بائے توڑے بغير چين ے بیضے والا کیں تھا۔

ہم نے دروازہ آہتدے بند کیا اور والی میرے والے كرے من آئے-ائل بيانے كے ليے باب تھا كہ ين دوراتي كيال كزاركرآيا ہوں؟ اور يوش كے كليہ يرجو يهت برااوركامياب تمله مواب، اس ميل ميراجي كوتي كردارب يالميس- من نے اس محقر الفاظ من آگاہ كيا-اس نے بھی مجھے محقرا یہاں کے حالات بتائے۔اس نے انكثاف كياكه ؤى پيس كربائي صيين زيروست ب چین ہے۔ چوٹے صاحب ہر ہائی نس ابراہیم کی طبیعت مل خراب ہے۔ چندونوں عل ہی ان کاوزن چودہ پندرہ یاؤنڈ کم ہوگیا ہے۔ وہ کچھ کھا لی تبیں رہے۔ ڈاکٹروں نے انہیں مسلسل ٹرینکولائز رز پررکھا ہوا ہے۔

"فرينكولائزرز كون؟"مين في يوجها\_ " ووا تھتے بی توزینب کو بکارتے ہیں اوراس کی تبریر جانا جاہتے ہیں۔ بھی کہتے ہیں کدوہ اے ڈھونڈنے کے لیے يا كتان جارب بين ..... بيكم نها نورل بينے كى حالت و كم و کھ کرعش کھا جاتی ہیں۔ ڈی میس میں اور ڈی میس سے باہر بہت ی چرمیونیاں موری ہیں۔ کھ لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم این دلبن کی موت کا ذیے داراہے والدعزت مآب ریان فردوس کوفر اردے رہاہے۔"

جاسوسي دُائجست < 120 > جنوري 2017 ء

انگارے

طرنب دیکھا دہ بھی ڈیپ قریزر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے وصلن اٹھایا اور بےطرح شنک کیا۔ ڈیپ قریزر میں كعانے بينے كى اشانبيں ميں ، ايك بے حركت انسانی جسم يز ا تھا .... بلکہ بددوجم تے جواو پر تلے پڑے تھے۔ میں نے بالانى جم كود يكها اور دوسرى باركرنث سالكا\_ اكريس علط قياف ميس لكار باتفاتويد يجز عضام مانش كاجم تفا-آدها سرمنجاء رخساروں پر یاؤڈر، آعموں میں کاجل، کانوں میں بالے نظر آرے تھے۔اس نے ست رنگالباس کن رکھا تھا۔اس کے ہونوں پر بڑی چوڑی میے مضوطی سے چیکائی تی تھی فریزر كى خندك كےسباس كےمرك بالوں اور بمتووں ير برف كے ذرات دكھائى وے رہے تھے۔

كيا وه مرچكا تما؟كيكن اجاكك ال في آكليس کھولیں ۔ میری طرف دیکھ کرؤرا جیران ہوا۔ پھر اپنی جگہ ے اٹھنے کی کوشش کی محروہ مضبوط چوڑی ٹیموں کے ڈریعے اینے نیجے والے جسم سے بندھا ہوا تھا۔ نیچے یقینا ایک لاش می کونکہ اس کا چرہ خوا سے انتظرا تھا اور فریزر کے پندے س کون جانظر آرہاتھا۔

میں نے جلدی سے قریز رکا ڈھکن بند کر دیا۔ اندر الجوے نے ایک بار پر حرکت کرنے کی ناکام کوشش کی اور فريزريس سے بلكى آواز بلند ہوئى۔ ميرى مجھ من آگيا ك يہلے بھى كى آواز ميرے كانوں تك ينجى تكى اور ..... اين نے شاید یمی آواز دیانے کے لیے او کی آواز می کیسٹ پلیٹر آن کررکھا تھا۔ میں نے جران پریٹان موکر ایق کی طرف دیکھا۔اس نے اسٹائل سے کندھے اچکائے جیے خود مجى حران ہو۔

میں اے مین کر کرے میں لے آیا۔" بیکیا تماشا ب انبق؟"

"آپ قريز ركوتماڻا كهدب إلى-" " میں تغیر ماردوں گادیق، بیاکیا کیا ہے تم نے؟ کس کی اجازت اورمشورے سے کیا ہے؟ میں جب بھی واپس آتا مول تم نے کوئی نہ کوئی" سر پرائز" کھڑا کردکھا ہوتا ہے۔" مرى آواز غصے كانب ري كى -

وہ معمل کر بولا۔ ویھین کریں، میں نے پھین کیا۔ جو کھ کیا ہای کی طرف سے ہوا ہے۔اس کی معیبت اے میخ کریاں لے آئی ہے۔ "لکن کیے؟"

" آہتہ بولیں جی۔ زینب کو کسی گز بڑ کا بتا چل کمیا تو الإسامالة والمحال والمال والمالية المحال المناكم

"ابراجيم كي عالت خطر عين توجيل؟" ا بچونیں کہا جا سکتا۔ ڈی پیلس کے بی ایک مصے کو اسپتال کی شکل دے دی مئی ہے اور ڈاکٹروں کا ایک گروپ ابراہم کومانیٹر کررہاہے۔"

ایک دم میرا دهیان کیدی پیلوان سیف کی طرف کیا۔ میں نے انیق سے پوچھا۔''وہ سیف کہاں ہے؟'' "وه مجى ايك نمونه ہے جي ....."

"تمهاري طرح-" من في قيمده يا-

" چلیں ، میری طرح ہی مجھ لیں۔ ہروفت اپنے کیل فون سے چٹارہتا ہے۔اب بھی اپنے مقامی یار کرخت سکھ کے ساتھ اپنا مو بائل شیک کرانے کیا ہے۔ دونوں پنجا ہوں شر گاڑھی چمن رہی ہے۔اب بہانہ تو موبائل شیک کرانے کا بيكن في كرآ مي كيلي ، اورساته ين برني شرقي كما ين

"اے زینے کے بارے میں کوئی حک وہیں ہوا؟" "الجى تك توجيل موار اى كا كرا دوسرى سائد ير ہے۔ ہاں آپ کے بارے میں پریشان تھا۔ کی بار یوچھ چکا

ميس نے كہا۔" زينب كى يهال موجودكى زياده ديرماز تیں رہے گا۔ میں کھن کھ کرنا ہوگا۔ کھ لوگ اے مارنا چاہتے تھے اور وہ اب بھی اس کے اردگر دموجود ہیں۔"

"شاه زیب بھائی! کی طرح اس ایجو سے خیام کا پتا چل جائے اور اس سے کچھ اگلوایا جا سکے تو بات بن سکتی

لیکن اس تک پہنیا کیے جائے؟ کی بات ہے کہ تمہاری کارروائی کے بعدوہ بہت چوس ہو چکا ہوگا۔ ہوسکا ہے کہ اس کے ساحلی تھر پر شیک ٹھاک سیکیورٹی ہو۔"

"ویے میں ایک نیا جلہ اکاٹ رہا ہوں۔ اس میں چھی رات کے بعد بزار پترار کے کرمی نوٹوں کی دھونی در کار ہے۔ تین چاراوٹ ہوں گے آپ کے یاس؟" "كيامطلب؟"

"دهوني كامطلب نيس بحصة آب ....؟" میں اے ٹاگ رسید کرنے کا ارادہ کررہا تھا جب ایک کھٹا من کر چونک کیا۔ آواز اس چھوٹے سے ملحقہ كرے سے آئى تھى جو يكن كے طور يراستعال ہوتا ہوگاليكن اب وہاں قانتواشیا پری تھیں۔ میں اس کچن کی طرف بڑھا۔ بلى آواز بحرآئى \_ يهال ايك برا ۋي فريزر مجى ركها تقا\_ محے دل گزراكر آواز يال سالى بي كى فائنى كى

جاسوسي دُائجست < 121 > جنوري2017 ء

### يەشمار وپاكوسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



مجمی بھی کنوال بھی بیاے کے پاس آجا تا ہے۔ بیاؤی عیس كے خواجد مراؤل كا انجارج بي كل دايت بيائے كى كام ے يہاں آيا مواقعا۔اس نے بچھے ليس اللسي كآس ياس و یکھااور بالائی منزل سے از کرنیج آگیا۔اے فک ہوگیا تھا کہ چدون پہلے اس کے مر پر حملہ کرنے والا میں ای ہوں۔ بیانے ایک کا ساتھ کے ساتھ میرے بیجے یہاں اللسي مين آ گيا۔ مين كرے مين داخل ہونے مى والا تھا جب ان دونوں نے مجھے روک لیا۔ خیام دراصل سری لنکا کا رہے والا ہے۔ بنگالی کے علاوہ تعور کی بہت اردو بھی جات بدائ نے مجھے اردوش سوال جواب کے۔ میں نے كهاك يول رائ يل كور بوكر بات كرنا فيك ليس-من اليس كرے مل لے آيا۔ اندرآتے بى خيام نے اپن ريتى نيس كے يتح سے كوئى ايك فث لمبا تجرا تكال ليا۔اس کے سامی بیوے کے ماس پیول تھا۔

ائن نے بذکے نے سے ایک جرا نکال کر محم دکھایا۔اس کا چل نو دس ایج ہے مہیں تھا۔وہ اپنی بات جارى ركمت موت بولار "من مجه كياكديد كميز مجمع بيان چا ہے۔ میں نے ٹائم ضائع کرنا مناسب نہیں سمجااور پینول والے خواجہ سرا پر حملہ کیا۔ على فے اچا تک باتھ مار كراس كا پیول کرادیا۔اس کمینے خیام نے بڑی طاقت سے میری کمر پر چرے کا وارکیا۔ اگر یہ بھے لگ جاتا تو کر کی طرف ہے ول من اتر جاتا۔ من فے خود کو بچایا اور یہ جرایا کے چوا کے تک اس کے ساتی کے سے ش ص کیا۔ ساتھ ہی ش نے اس کاسر بھی دیوارے فکرا دیا۔وہ کے شہیر کی طرح بیڈیر جا كرايش في كرا موا يسؤل الفاكر خيام يرتان ليا - كهاني كي مك تي كلاكيا تعك ....."

"زينب كو يحمد بتانيس علا؟"

" درمیان والا دروازه بند تعااوره ه دوا کما کرسونی مونی تھی۔ بیرسارا واقعہ کل رات کیارہ بجے کے قریب ہوا تھا۔ پہلے تو جناب میرے ہاتھ یاؤں پھول کئے۔ پھر میں نے اس موثے خیام کی محکیس من دیں اور منہ پر فیب لگا دی۔ آج سوير عيس في سوچاكدد برتك تولاش بودي كك کی۔ میں نے ڈیب فریزر خالی کر کے اس میں لاش محوض دی۔ چرخیام کو بھی اس میں محوس دیا اور اسے نیوں کے ساتھ لاش سے جکڑ دیا۔اسٹائل دیکھا ہے آپ نے؟ابیا لگنا بكايك يجوادومرك كوديش تشريف فرماب" انیق کی رُدوداد سنن خیر می ۔ وہ لاہور کے نامی کرامی كينكسشر واؤد بعاؤكا تربيت يافته تخابه بظاهر سيدها ساده اور

بے ضررلیکن وقت پڑنے پر اس کا ایک دوسراروپ سامنے آ تا تفائل نے اس سے یو تھا۔" خیام سے کھ یو چھ کھ

"ابجى اس كاموقع بى نيس ملا \_ مجھے ڈرتھا كريس نے اس کے ہونوں سے شیب مثانی تو یہ چلانا شروع کردے گا۔ بڑی آگ ہے اس میں ۔ لیکن اب فریزر میں جا کر کا فی شوندا ہو گیا ہے۔ دو تین مفتے ہو کتے ہیں۔ تعور اٹائم اور نکل کیا تو يالكل فعيك بوجائے كا-"

"اگرمری کیاتو؟"

" وميں جناب، على نے تحر مااسليت تين برسيت كيا ہوا ہے۔اگراب بھی زبان میں کھولے گا تو چرکوانگ کچھاور ير حادي ك\_

میں نے این کی طرف دیکھا۔ اس کی ذہانت اور ہوشاری پر پہلے بھی شہبیں تھا۔اب تھین اور پڑھ کیا تھا۔ ال في ند صرف حيام يرغلبه يايا تما بكدا الي شكنج مين جکڑ دیا تھا کہ وہ رواتی تشد داور مار پیٹ کے بغیر ہی سب کچھ ا ملتے پرآ مادہ ہور ہاتھا۔ میں اس کی صورت دی کھ کر ہی جان کیا تفاكدوه برداشت كي آخرى حدول كوچيور باب-شايدايل نے شیک بی کہا تھا کہ کوال خود چل کر پیاہے بلکہ.... باوں کے اس آگیا تا۔ یں نے ایق سے بوچھا۔ "مسيف كوتواس بارے ميں پتائيس جلا؟"

" تبیں تی ، ابھی تو تبیں لین ہے بڑا کھوچل۔اے شك بكدان دو كمرول كاندر كحور بروجل ري ب-" میں نے اے کہا کہ وہ میرے کرے سے باہر " وونث وسرب" كاسائن لكادے وہ يولا-" شي آپ كا رمرشاس ہوچکا ہوں میرائن میں نے پہلے بی لگادیا ہے۔ میں نے کہا۔"اے دیکھو،کہیں زیادہ بی محتدانہ ہو

حائے۔آخرکوتو يجواني ب-"

وه مسكرا كريجن كي طرف جلا كميا-اس دوران بيس، ييس نے ایک بار چرزینب والے کرے ش جما نکا۔ وہ سور بی محی۔ میں نے دروازہ ہولے سے لاک کردیا۔ یہاں ویجنے ے پہلے میں نے قریبادو کھنے تک ایک مرے ہوئے تھ کی خون آلود يونيفارم بينےرهي تھي۔نهانے كي ضرورت تھي۔ يس فریش ہوکرواش روم سے نکلاتو انیق، خواجہ سراخیام کوسوال جواب کے لیے تیار کر چکا تھا۔خواجہ سراکی حالت نا قابل بیان می۔وہ امجی تک فریزر کے اعد بی تھالیکن انتق نے فریزر کا ڈھکٹا اٹھا ویا تھا اورخواجیسرا خیام کے جسم کی کچھ میس اتاردی تھیں۔ان میس کے قلنے سے بیہوا تھا کہوہ

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

انگارے

انتشاف كيا كدكل وي بيلس سے لايتا يوجانے والى دلين زینب ان کے پاس ہاوروہ چاہتے ہیں کدوہ کچھون تک پوری حفاظت سے خیام کے پاس رہے۔خیام کے اور کے يتح ايك وسيع تدخانه موجود تعا- افغاني اورخيام كے درميان پروگرام بنا کددہن زینب کوای تہ خانے میں راز داری کے ساتھ رکھا جائے گا۔افغانی صاحب نے خیام پر بیانکشاف مجى كياكه عام لوكول پردلبن زينب كي موت ظامر كرني ہے۔ زینب کا شاہی لباس کی دوسری اور کی کو پہنا کر اور اس کے چرے کوئے کر کے یااس کے بالانی دعو کو بارود سے اُڑا کر اس کی موت کا تاثر پیدا کیا جائے گا۔ ای رات کمان وار افغانی نے بڑی رازداری کے ساتھ زینب کوخواجہ سرا تھام كے پروكر ديا اور برطرح اس كے آرام كا خيال ركنے كى تاكيدكى - خيام ك ذبن مي بهت ب سوال ابررب تے مراس میں اتی ہمت میں کی کدوہ کرین فوری کے اسم

ب مجمع يلان كے مطابق جلا رہنا تو شايد صورت حال مختلف موتی لیکن یهال ایک گزیز مولی -ا محظے روز شام کے بعد خواجہ سراخیام کو افغانی کا فون آیا کہ زینب کے شاہی کیڑے درکار ہیں۔ گیڑ دل کی اس تبدیل کے دوران میں بی کہیں خواجہ سرا خیام کی شیطانیت نے اس کے اندرزور مارا اوراس کی نیت خراب ہوئی۔اس نے تدخانے کی تنہائی میں زینب کولوچنا محسوشا شروع کردیا اس کے احتیاج بروہ اس ے مار پید کرنے لگا۔وحشت کے عالم میں جلانے لگا۔ونیا کی ساری خوب صورت مورتوں کوگالیاں دیے لگا اور ان سے طرح طرح کے نازیا رشتے جوڑنے لگا۔ای دوران میں زینب کوموقع ملااوروہ تہ خانے کی سیڑھیوں کی طرف ہمیاگ کھڑی ہوئی۔وہ کی جی طرح یہاں ہے تکل جانا جا ہتی تھی۔ او پرآ کروہ بیرونی دروازہ ڈھونڈر بی تھی۔خیام اس کے پیچے تما۔ وہ بالکونی کی طرف کل آئی۔ ( یمی وقت تھاجب ساحل پر چہل قدی کرتے ہوئے انیق نے اس کی ایکاری اور بید یکھا كدكوني اعدوالس فيح كركر عين الحلام)

ترین کمان دارے ولی استضار کرسکتا۔

الحراع خیام مانش کی روداد ختم ہو چکی میں۔ ہم نے اس کی وڈیو بھی بنائی تھی۔وہ ای طرح جہازی سائز کے ڈیپ فریزرمیں ایے ساتھی تیج ہے کی لاش پر بیٹا ہوا تھا۔ آنسو اس کے غازہ کے رخساروں کو بڑی حد تک دھو میکے تھے۔وہ مجھے چکا تھا کہوہ کھ خطرناک ترین لوگوں کی زوجی ہے اور وہ واقعی اے زندہ فریز کرتے میں کوئی چکچا ہے محسوس میس كري كيدووزيب كالتعايد الوك كي ليجي بار

الحدكر بفحنے كے قابل بوكيا تھا مروہ بينيا اپنے سامى كى لاش يرجى تقسا-اس في انيق كيسامن اسي فيلكون باته جوز رکے تھے اور دحم کی ورخواست کررہا تھا۔ بید دخواست صرف غول غال كى صورت ميل بى مى كيونكداس كے مونث بند تھے۔چوڑی نیپ نے بدستورمنہ کوڈ ھانپ رکھا تھا۔

تيز دهار چراائي كي اته س تفاراس في ايك بار مجرخیام سے تعدیق جابی کداس کے ہونوں سے نیب ہٹائی جائے تووہ بلندآ وازیس کھیل کے گا۔اس نے شدومہ سے سركواو يريني بلاكريفين ولايا-انيق في شي بنا دى-اس كے بعدے ہونؤں براب اسك كل مى مربانى جرونا قابل برداشت سردی کے سبب خلا ہور ہا تھا۔ اس کا بس میں چلا ورندوہ این کے قدموں میں کر پڑتا اور مردی کے عذاب ہے جال بحثی کی درخواست کرتا۔

بم دونوں اس كے سامنے كرسيوں ير بيٹ كے۔ وہ مجيك مانكنے والے انداز على بولا۔ مهماركوادهر سے اشاؤ۔ ماركاندر بروف (برف) جم كياب-بام مرجائ كا-" " تبیں مرو کے۔" این نے اطمینان سے کہا۔ اب وعلن كحلاب اورتم جب تك كي بولو محر، كحلا بي رب كا-" ال نے ڈیپ فریزد کے کملے وطن کی طرف یوں ویکھا جے وہ ڈھکن میں کوئی فلیشیئر ہے جواس پر گراتووہ مر

اس کی حالت قابل رخ تھی لیکن وہ رخم کا حق دار جیس تھا۔وہ کوئی نشیلا یان کھا تا تھاجس کے سبب اس کے سم میں آگ بعرجانی می-ابن ای کیفیت کے زیرا ژاس نے اپی وسترس ميس آني موني زينب ... كويون مارا اورنو چا هسونا تحا كدوه سرتايا دردين في كى - اس مم كروت كامظامره وه اب تك نجائے كتني مورتوں ہے كرچكا تھا.....اس كى شكل سے تو چھےخاص ظاہر میں ہوتا تھالیکن اس کا اغد کالاتھا۔

اس بدحسلت خواجد سرائے آخری بار میں مانے سے ڈرانے کی ناکام کوشش کی جب ائیل نے اسے پھر برف کی قبر( ڈیپ فریزر ) میں لٹا کر ڈھلن لاک کرنا جایا تو اس کا پتا یائی ہو گیا۔ا گلے آ دھ بون مھنے میں اس نے ایک میٹی مولی آواز میں رک رک کرجو کچھ بتایاوہ بڑاا نکشاف انگیز تھا۔اس کے بیان کاخلاصہ کچھ یوں ہے۔

يه چندون پيلے كى بات تقى جب كمان دار افغانى اس کے پاس آئے۔ بیرات کا وقت تھا اور خیام اے ساحلی تھر میں تی وی دیکے رہاتھا۔افغانی،خیام کوایے راز دار کی حیثیت دية تح اور اعراد كرت تعد انبول نه خيام بري

جاسوسي دَائجست ﴿ 123 ﴾ جنوري 2017 ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

بارمحانی ما تک رہا تھا اور وعدے کر رہا تھا کہ اگر ہم اے تھوڑ دیں تو وہ سب کھوا ہے سے ش ذن کر لے گا۔ بولتے ہولے کی وقت اس کی آواز کائی بلند ہوجاتی تھی۔ جھے اندیشہ تھا کہ کہیں اس کی یہ چھٹی ہوئی آواز قرمی کرے میں زینب کے کانوں تک نہ بھی جائے۔

میں نے ایش ہے کہا۔'' اپنا کیٹ پلیٹر آن کرآؤ۔'' اس نے فورا عمل کیا۔وال کلاک اب سہ پہر چار ہے کا وقت بتار ہاتھا۔ ہمیں خیام سے پوچھ کچھ کرتے قریبا ایک محتا گزر چکا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا۔'' زینب کے شاہی کپڑے تم ہے کون لے کر گیا تھا۔''

وہ بنگالی کیج کی اردوش بولا۔''خودافغانی شوب لے کر کیا۔انگلے دن ہام نے بینجرشا کہ لی بی کالوش (لاش) ملا

ہے۔ "مظاہر ہے کہوہ کی اور لڑک کی لاش ہوگی ،اے کیے ارا کما؟"

''ہمارے میتی بڑی قوشم (قسم) چاہے لے لو۔ ہمار کو کچھ پتانا ہیں۔'' وہ ابنی کیٹی ہوئی آ داز میں مکیایا۔ ''افغانی صاحب! زینب کے بارے میں کیا جائے ہیں؟''میں نے یو جھا۔

"افغانی شوب (صاحب) یمی جانتے بیں کراری

امجی تک جارے پاس تہ خانے میں ہے۔" "تم اس بات کوکب تک راز رکھ کتے ہو؟"ایش نے

جواب مل خیام پر بھکیاں لینے 10-اس نے کہا کہ " "وہ بے صدیریشان ہے۔اس کی مجھ میں پکونیس آرہا تھا کہ وہ کیا کرے۔افغانی صاحب کو ضعبہ آجائے تو بہت برا آتا ہے،وہ سوج رہا تھا کہ دیے ہی کہیں غائب ہوجائے۔"

ائیل نے طرید انداز میں کہا۔ ''لیکن اب تو تہیں غائب ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب تو تہیں پتا چل گیا ہے کرزینب ہمارے پاس ہے۔ اب تم جاکر افغانی صاحب کو بتاؤاور بری الذمہ ہوجاؤ۔''

وہ ایک بار پھر ہاتھ جوڑنے لگا اور اسے نرخرے کو چھو کر تجیب وغریب اندازی دو ہائی دینے لگا کہ آگراس کی جان بخشی ہوجائے تو وہ چپ چاپ یہاں سے نکل جائے گا اور انڈیا میں کہیں شکانا کر لے گا۔ اس کا حلیہ و سے ہی بھونڈ اتھا۔ روتے ہوئے وہ اور بھونڈ اسکنے لگٹا تھا۔ اس کی تو ندکو چکو لے لگتے تھے اور گالی تھر ااشحتے تھے۔ وہ بار بار فریا دکر رہا تھا کہ اسے اس کے ساتھی کی لاش پر سے اٹھا لیا جائے اور فرش پر

بھادیا جائے۔ مجھے سے مخورہ کرنے کے بعد انتی نے اس کے ہونٹوں پر ایک بار پھرٹیپ چپکا دی اور اس کے ہاتھ بھی ای مضبوط ٹیپ سے جگڑ دیے۔اس کی کمراور ٹا تکوں کی ٹیپس اتار کراہے اس کے ساتھی کی لاش سے جدا کیا گیا اور ڈیپ فریز رہے نکال لیا گیا۔

ای دوران میں میرے کیل فون پر قسطینا کی کال آئی۔ دہ جھے اپنے پاس آفس میں بلارہی تھی۔ دہ کسی طرح کی مسلحت کو خاطر میں نہیں لائی تھی۔ دہ جانتی تھی کہ دہ کسی کی مسلحت کو خاطر میں نہیں لائی تھی۔ دہ جانتی تھی کہ دہ میں اور ہے گئی تھی اور بتائے بغیر جھے اپنے ساتھ نیوٹی کی دہ میں 'پر لے کئی تھی اور آتا جان ، ملمی اور افغانی جیسے اہم لوگوں کو بید بات اچھی ہیں گئی ہوگی ، اس کے باد جود اب وہ فور آئی جھے دو بارہ اپنے یاس طلب کرری تھی۔

پندرہ منٹ بعد بین اس کے سامنے موجود تھا۔ اس نے سامنے موجود تھا۔ اس نے نہاد ہوکرلیاں بدل لیا تھا۔ وہ پینٹ اور بیلی طرز کی ہائی سلیو شرت میں تھی۔ بوائے کٹ شہد رنگ بالوں میں ایک طرف ما تک نکالی کئی کی اوروہ ہی رہے ہے۔ وہ ایک بڑے سے نقشے کو جدید طرز کی متحرک میز پر بچھا کراس پر جبکی ہوئی سے نقشے کو جدید طرز کی متحرک میز پر بچھا کراس پر جبکی ہوئی متح کے لیٹا اور بولی۔ ''چلو آؤ، متح کے لیٹا اور بولی۔ ''چلو آؤ، دوسرے کرے میں میٹھتے ہیں۔ یہاں تو ہر وقت وفتری ماحول رہتا ہے۔''

بغلی درواز ہ کھول کرہم اسی ریٹائرنگ روم بش آگئے جہاں ہم ایک بار پہلے بھی بیٹے بھے تھے اور ڈنر کر بھے تھے۔ میسی پرایک ڈیکورلیشن ہیں کے اندروہ بے مثال اسپائی کیمرا نصب تھا جس نے جھے بچھ نہایت پرائیویٹ مناظر دکھائے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میں نے کن آکھیوں سے اس ڈیکورلیشن ہیں کی طرف دیکھا۔ اس میں کئی رگوں کے سے اور کوئیلیں وغیرہ تھیں۔ انہی میں وہ ''ہم رنگ کیمرا'' بھی چہا ہوا تھا۔ بادی انظر میں وہ مجھے نظر نہیں آیالیکن میں جانا

کے دیڑے ہم اس یادگار "ائر ریڈ" کی بات کرتے رہے جس نے نیوٹی میں تعلیلی مچا دی تھی اور دائے زل کی رہے جس نے نیوٹی میں تعلیلی مچا دی تھی اور دائے زل کی گرے فورس کو کئی اہم کمانڈروں سے محروم کر دیا تھا۔ پھر گفتگو کا رخ ان علین ترین چھ تھنٹوں کی طرف مز حمیا جو ہم دونوں نے برج کلب کے شیئٹر میں گزارے تھے۔ قسطینا نے دونوں نے برج کلب کے شیئٹر میں گزارے تھے۔ قسطینا نے اس دراڑکا ذکر کیا جوموت کی گوار بن کر ہمارے مروں پر لگتی رہی ہول نہیں پار ہی جب رہی قب اس منظر کو بھول نہیں پار ہی جب دعی اس منظر کو بھول نہیں پار ہی جب دھا کے کے ساتھ جیت کئی فٹ نے آگئی تھی اور تم میرے دھا کے کے ساتھ جیت کئی فٹ نے آگئی تھی اور تم میرے اور کر گئے تھے۔ بھے نہیں لگتا کہ اگر دیں ہیں بڑارٹن ملیا اور کر گئے تھے۔ بھے نہیں لگتا کہ اگر دیں ہیں بڑارٹن ملیا

انگارے ا گرتم سننا چاہتے ہوتو ش اپنے دل کی کیفیت صاف صاف حمین بتا وی ہوں۔ اگر میں پیرکبوں کہ میں تم ہے محبت كرنے لكى بول تو شايد يه غلط بوگا- بال يه بات ب كرتم ایسرن کی حیثیت سے مجھے بہت زیادہ FASCINATE كرت بوتم مير لي ايك محبوب ليجند كي طرح بو-ايك من بندافسانوی مخصیت تم سے ل کراور جان کرید پندیدگی مزید بردهی ہے۔ میں تمہارے اور قریب آیا جا ہتی ہوں .... مهميس اور جانتا جامتي مول \_"

میں نے کہا۔" اگرآپ سدحی بات کررہی میں تو میں مجی سیدهی بات کرنا جا ہوں گا۔ کیا قریب آنے ہے آپ کا مطلب ....جمانی قربے؟"

ال کے چیرے پر پھر سرخی کی لہرائی لیکن وہ مخلف لا کی تھی۔جینینے کے بجائے بولی۔"شاید ..... ایسا بھی .... ہو۔جو لیجند ہوتا ہے،جس کی پرستاری کا دعویٰ ہوتا ہےاہے چیونے کو بھی ول جا ہتا ہے۔اے زیادہ سے زیادہ جانے کی خواہش بھی ہوتی ہے۔ پتا میں کہ یہ مجت ہوتی ہے یا "فیشی" بی کی ایک قسم ..... میراخیال ہے کہ" فیشی" بی

میں نے محمری سانس لی۔ ایعنی چارم قتم ہجس فتم اور فینٹسی بھی فتم ؟"

"شايد ..... يا شايد نيس " وه كلوت كلوت لهج ميس

باالفاظ دیگروہ صاف گوئی ہے جھے بتانا جاہ رہی تھی كدوه مير عقريب توآنا جامتى بيمر جهي عبت كادعوى

مرجى اس سے مجھالى بى بات كہنا جا در باتھا كەمىرا ول تو مير بيلو مين موجود عي مين ب- وه البين كلوچكا ب، میں تو صرف ایک وقتی فرار چاہتا ہوں۔خود کولسی کی بانہوں اور كرم مانسول من كم كردينا جا بتا بول ....

"كياسوچ رے بوايسرن؟" يس في مكرات موع كما-" آب محمد بحرايس ان לאוניטיות

" تم نے بی تو کہا تھا کہ اسکیے میں میں جہیں اس نام ے بکار مکتی ہوں۔ ہاں سب کے سامنے اصل نام لوں۔ "لیکن متلاتو یہ ہے یور ہائی س کدآپ سے سامے بھی اصل نام لیس لیس ۔ میرانام شاہ زیب ہے ..... شاہ زیب ' میں نے ''زیب' پرزوردیتے ہوئے کہا۔ 'اور آب مجھے زائے کہتی ہیں۔

تبارےاور کرین تاتویں پرجی کی دہتی " اے محراتے دیکھ کریں مجی محرادیا۔ وچلیں ا مِنْ ی کوشش تو کی میں نے۔'' " تمهاري پيروشش الچھي لگي\_"

"اور جھے جی اس طرح آپ کے قریب آنا چھالگا۔"

میں نے بےساختہ کہددیا۔ اس کے چیرے پر ایک می سرخی لہرا گئی۔ یقینا اے وہ کحات یاد آ گئے تھے جب ہم دونوں شیلٹر کے فرش پر تھے اور مل نے اے مضطرب ہوکرڈ حانب لیا تھا۔

وہ کچھ دیر خاموش ربی۔ مجھے خدیثہ محسول ہوا کہ اے برا ندلک میا ہو، پکھ دیر بعد اس نے دولیس میں کولڈ کافی اند على اور كلوية كلوسة اندازيس بولى-" شاه زائب! من جیسی بھی ہوں لیکن ایک صاف گواور اسٹریٹ فارورڈ لڑ کی ہوں ، میری کچھ یا تیں لوگوں کو اور خاص طور سے میرے بزر کول کو بری بھی لتی بیں لیکن جو مجھ میرے ول میں ہوتا ہے وہ کی زبان پر بھی ہوتا ہے۔اپنے وَاتّی معاملات میں بھی میراین رویتے ہے۔ میں نے بھی اپنے یارے میں پھے چیایا سی ے اج کے ابتدائی دور میں ایک اسکول فیلولا کے سے میری دوی ہوئی۔ دھیرے دھیرے اس دوی کی نوعیت بدلنا شروع ہوئی۔اس موقع پر مجی میں نے اپنے محر والوں اور خصوصاً اپنے پیارے والدے کچھ جی میں چھیا یا تھا۔ پھروہ ار کا برونانی کے ساحل برایک اسیٹر بوٹ کے حادثے میں جان کی بازی ہار کیا۔ اس کے بعد دو تین سال تک میری زندگی بہت ڈسٹرب رہی چروالد کی محبت نے مجھے مایوی اور د کھ کے اس بھنور سے نکال لیا ..... وہ لڑکا میری پہلی محبت

وہ میری طرف دیکھے بغیر کافی کے محونث لے رہی

"اورووسرى محبت؟" مين في اچا كم يوجها-ال نے عظم کر میری طرف و کھا، چر کافی ک طرف متوجه ہو کر بولی۔'' دوسری محبت کوئی نہیں .....کیکن ایک سامیہ سامیں اپنے آس یاس.... ضرور محسوس کرتی

"كياساي؟" من فيات آك برحالي-اس نے چرمیری طرف دیکھااور کپ ایک طرف رکھ ویا۔اے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کرنشست سے فیک لگائی اور تغمرے ہوئے کیج میں بولی۔" شاہ زائب! شاید میں اس طرح معنی خیز مفتکونه کریاؤں جس طرح لؤکیاں کرتی ہیں۔

جاسوسي د اتجست < 125 > جنوري 2017 ء

وہ بنس دی۔' لیآو زبان کا مسئلہ ہے۔ آہتہ آہتہ فیک ہوجائے گا۔''

میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے معنی خیز کہے میں کہا۔''ایسے مئلوں کو قبیک ہوتے گئنی دیر کگے گی۔''

خون نے ایک بار پھر اس کے چیرے کی طرف چڑھائی کی مگر وہ فورا ہی سنجل مئی اور شجیدہ ہوگئی۔ چند ساعتوں میں ہی ایک کانڈرنظر آنے ساعتوں میں ہی ایک گڑ رنظر آنے کی ۔ کافی کی چیکی لے کرسامنے دیوار کود کھتے ہوئے ہوئے ہوئے۔ "شاہ زائب! ایسی تو میں خود کو جنگ کے بعنور میں محسوس کردہی ہوں۔ ایٹام کاخیال ایک کردہی ہوں۔ ایٹام کاخیال ایک بہت بڑے الگارے کی طرح میرے سینے میں دیک رہا ہے۔ میرے پاس اور کھے بھی سوچنے کھنے کا وقت نہیں ہے۔ میرے پاس اور کھے بھی سوچنے کھنے کا وقت نہیں ہے۔ میرے پاس اور کھے بھی سوچنے کھنے کا وقت نہیں

باالفاظ و مگردہ مجھے بتاری تھی کہ انجی تو وہ صرف ایک کانڈر ہے اور صرف زندگی موت کی اس لڑائی کے بارے شی سوی رہی ہے جواس کے چاروں طرف پیلی ہوئی ہے، اگرزندگی نے مہلت دی اور بیلڑائی بھی تھم گئی تو پھر شایدوہ ایتے بارے میں سوسے اور جاماتی کی ان خوشکوار چیکلی دو پیروں کے بارے میں سوسے جن کا تذکرہ اس نے کیا

یہ بڑا فسٹر افعار ساجواب تھا۔ پی گہری سائس لے کر رہ کیا۔ کافی ختم ہو چکی تھی۔ قسطینا کے سل فون کی پر حم تھنی ہی ہار ہار ساعت سے کرار ہی تھی۔ ڈی پیلس کے احاطے ش ایک بار پھررضا کاروں کے جتھے جتع ہور ہے تھے اور ان کے پڑجوش نعروں کی کوئے یہاں تک پہنچ رہی تھی۔ کل رات کے کامیاب فضائی صلے نے یقینا ان لوگوں میں تی روح پھونک دی تھی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔''اب جھے اجازت ہے؟'' میں نے سیاٹ کیچ میں یو چھا۔

"" "تمہارے وقت کا بہت شکریہ شاہ زائب! ابھی اہم افسروں سے میری ایک میٹنگ شروع ہونے والی ہے۔ اس میں محاذ کی بات ہوگی اور سوچا جائے گا کہ فضائی خطے کے جمیحوں کو کس طرح اپنے حق میں استعمال کیا جا سکتا ہے ..... میں تمہیں بھی باخبرر کھنے کی کوشش کروں گی۔"

'' شکرید'' میں نے کہا اور اس سے اجازت لے کر در دازے کی طرف بڑھا۔ اس نے اٹھ کرمیر اباز و پکڑلیا..... اور بالکل غیر متوقع طور پرمیر ہے ہونٹوں کو چوم لیا۔ بیدا یک طرح سے الودا کی پوسہ تھالیکن اگر اس کا خیال تھا کہ میں بیہ الودا کی کمس لے کر چپ جاپ دروازے سے لکل جاؤں گا تو

بیاس کی فلط انہی تقی۔ بس نے جوائی کارروائی کی اور اسے
اپ اکلوتے صحت مند بازو کے طلع میں لے کر کئی ہو سے
اس کے چبرے پر ثبت کیے۔وہ گانار ہوگئ۔ پجھ پجھ خفا .....
کچھ پچھ خوش۔ قریباً ایک منٹ تک ہم ایک ووسرے کی
بانہوں میں کھوئے رہے پچر میں اسے خدا حافظ کہد کر
ریٹائزنگ روم سے باہراآ گیا۔

بدایک فرار تھا۔ گی سے دور بھا گنے کی ایک کامیاب عک ودو تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ سوچوں کی دھارکند ہور ہی ہے۔ کی کا چرہ اب خیالوں میں دھندلاتا جارہا تھا۔ کسی دانشور کا کہا ہوا جملہ میرے کانوں میں کونے رہا تھا۔ زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے، ایک ہی جگہ کھڑے رہتے والے ہتھراجاتے ہیں۔

میں انگیسی میں پہنچا تو سیف واپس آچکا تھا۔ انیش،
سیف والے کرے میں ہی موجود تھا۔ دونوں پاکستان کی
پنجائی الموں اور سلطان را ہی وغیر و پر کر ہا کرم تبعر ہے کررے
خے۔ بلند آواز میں ہنتے اور کیس نگاتے انیش کو دیکے کرکون
کیرسکتا تھا کہ اس نے قرعی کمرے میں ایک لاش کو ڈیپ
فریزر میں بند کردکھا ہے اور ڈی پیلس کے انچارج خواجہ مرا
کی محکمیں کس کے اس کا حوافظر کیا ہوا ہے۔

سیف مجھے دیکھتے ہی اٹھل کر کھڑا ہو گیا.....اورآ کے بڑھ کر مجھ سے معانقہ کیا۔''استاد تی! آپ إدھراُدھر ہوتے ہیں تو میرا دل ڈولئے لگنا ہے۔ بڑے برے برے خیال آنے لگتے ہیں.....آپ کے بازوکا کیا حال ہے؟''

میں نے کہا۔ '' پہلے تو شیک تھالیکن تم نے اہمی جو کبدی والی تھی والی جو کبدی والی جو کبدی والی تھی والی تھی والی کبدی والی تھی ڈالی ہے اس سے پھر درد شروع ہوسکتا

"اوہو ..... سوری سوری .... بس آپ کو دیکھ کر پکھ ہوش جی تبیس رہتا، تھین کریں پکھ دیر پہلے تک آپ کے بارے میں اتنا فکر مند تھا کہ .....

'' دوکلوکڑ اہی گوشت بھی سارانہیں کھایا حمیا۔'' ایت نے جلدی سے لقمہ دیا اور دونو س کھلکھسلا کرہنس پڑے۔

ہنتے ہوئے سیف کا چوڑا سینہ ڈھول کی طرح بخاتھا اور رنگ سمرخ ہو جاتا تھا۔ اپنے رنگ دار کرتے اور پرنے (بڑے رومال) کے ساتھ وہ بچے معنوں میں پنجابی جوان نظر آتا تھا۔ وہ ویسے تو اپنا سل فون شیک کرائے کیا تھالیکن کرخت سکھ کے ساتھ دلی مرنے کا کڑائی گوشت اور بحرے کی چانہیں کھا کرآیا تھا۔ ساتھ ساتھ دونوں نے دیگر محم کے گوشت پر بھی توجہ دی تھی۔ یعنی ہے جد چست لباس

الحاسوسي ڈائجسٹ < 126 > جنوری 2017 ء

انکارے سے تکل کرتا چور کی جملی اس سمیر اینڈیس بی رہائش پذیر ہوئی تھی۔سیف بھی سلمیر اپنڈ کا تھا۔تو کیا پیقسویریں وہیں يرا تاري كي مي ، بي نے دروازے سے باہر جما تكا يسيف الجمى مين چن من عى معروف تعا\_ مي اس كے موبائل كو چیک کرنے لگا۔ فوٹو کیلری سے میں ان باکس میں آیا۔ يهال ايك بار پر مجمع برى طرح چونكنا يرا- من سے اور رائے تیج دیکورہا تھا۔ قریباً ڈیڑھ ماہ برانے کی "مسیح" و کھائی ویے۔ میں نے ایک تی پر حا اور مشتدررہ کیا۔ ب

انظار جھے میں ہوگا۔ كل شام كاموقع تكالو۔" اس کا جواب دیا حمیا تھا۔" امجی تحوری دیر بعد بات "2025

سیف کی طرف ہے تھا اور کچھ یوں تھا۔" تہیں تا جور انتالیا

ايك جكرسيف كالميح يول تما-" آج إيك في كميل یالکوٹ جار ہا ہوں، دو دن لگ جا تھی مے کیلن اتی کسلی تو ے کہ تماری تعویر میرے یا سے۔

جواب میں لکھا کیا تھا۔" تمہاری خرخریت کے لیے נع كرنى بول"

برسارے میجو اردوفیکٹ جس تھے۔میراؤین محر دوڑ کا میدان بنا ہوا تھا۔ مجھے پہلوان حشمت سے ہی معلوم ہوا تھا کہ سکیر اگاؤں اس تاجور کارشتہ طے ہو کیا ہے۔ دین مح صاحب نے یہ رشت ایک عی طرح کے ایک زمیندار مراغي طياء

توكيا تاجوركارشداى سيف ع طيمواتها؟

سوال کا جواب میرے اندرے عی آرہا تھا اور ب "إل" من تعا- حالات بتارب تح كرسيف في تاجوركا ہونے والاشو ہر ہے۔ میں شیٹا کررہ کیا۔ میں سیف کوسلحیرا گاؤں ے اپنے بیچے لگا کرایت کے بارا باؤس تک لے آیا تا ..... اور پر یارا باؤس سے بہاں اس دور دراز جریرے مں۔ مجھے کیا بتا تھا کہ میں جس کی یادوں سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کررہا ہول وہ سیف کی صورت میں یہاں تک

ہے جب میں اس سے فرار کی کوئی کوشش کرتا تھا..... (جانال كى كمخفرلغول ميل بناه ليناتها يا كلاس كومند لكاتاتها) تو وہ تصور کی شکل میں میرے سامنے آئی تھی سرسوں کے زرد کھیت میں کھڑی دمی نظروں سے میری طرف ویفتی تھی۔ ابن موجودگی کا احساس دلائی تھی مرآج وہ کیمرے ک تصویروں کی شکل میں میرے سامنے آگئی تھی۔ اس نے مجھے ميرا دهيان سكير ابند كي طرف چلا كميا- جاء كرهي مرتايا جنبوز كرركه ديا قا- زرق برق لباس بيني..... كول

والى وه مقامي كركبان جو بازارون بن مختلف اشيا فروخت كرتى نظرآتى ميس \_سيف كاچره علم يرى كيسب وكمدر با تھا۔آتے ہوئے وہ کوئی چل بھی لے کرآیا تھا۔اس کاخیال تفاكه يتقلعا زي كوفى مسم اورات إبال كراور تمك لكا كركھانے سے مردك كريوى كى ہوجاتى ہے۔ ميرا حال احوال یو چوکروہ انیکسی کے مین کن کی طرف چلا کمیا تا کمان '' سنگھاڑوں'' کو ابالا جا سکے۔ این نے مجھ سے کہا کہ وہ خيام كى حالت زاركا جائزه في كرآتا ب-

یں صوفے پر بیٹا تھا۔ میری نظر بیڈ پر پڑی۔ عظمارُ وں کے چکر میں سیف اپناکیل فون وہیں چپوڑ کیا تھا۔ فون میں وال پیر کے طور پر اس نے اپنے خوب صورت كاؤل كى تصوير لكار كلى كى مرسز كميت البليات ورخت اور ان کے پس مظریس کے کے محر کتن دکھی موتی ہے اپنی منی اور این دھرتی کے مناظر میں۔ دیجی پس منظری کھے اور تسویری بی تھی۔ بی یونی بن پریس کر کے انہیں دیکھنے لگا۔اجا تک ایک الی تصویر میرے سائے آئی جس نے جھے معتدر كرديا- بحص لكا مرادماغ جكران لكا بيسيد تاجور تي \_ الجي كي على دير يملي تك بيس كي اوردنيا بيس تعا\_ عن نے قسطینا کوچھوا تھا،اے ہانہوں میں لیا تھاادر جھے لگا تھا كمش ايخ "فرار" ش كاورآك برحآيا بول جو جرو يجيره كما تها، وه اور يجي جلاكما ب، دهندلا كما ب، اب مس اس کی مادوں کے بندھنوں سے نقل رہا ہوں۔ مجھے برکز مركز اميد ميل كى كداى دور دراز جزيرے يل ده اجا تك ایک بار چر بوری رعنائیوں کے ساتھ میرے سامنے آن کھڑی ہوگ ..... ہال وہ کھڑی تھی .... وہ اس تصویر میں کھڑی تھی .... بیکی کھیت کی منڈ پر تھی۔ تیز ہوانے اس کی اورْحنی اوراس کی دوریقی لٹول کو ہوا میں اڑا رکھا تھا۔ ملک گلانی رنگ کی پیول دارقیس اس کے جم کا حصد بنی بولی می ، اس كى دلكشى كونمايان كرر بى كلى ..... بان وه تاجور بي كلى ..... اوراس كى تصوير كبدى شاه سيف كيمويائل فون من سى ين واقعي جكرا كرره كيا\_

میں نے جلدی جلدی بٹن پریس کیا۔فون کی فوٹو محیلری میں اس کی دو تین تضویریں اور بھی تھیں۔ ایک میں صرف چرونظرآر ہاتھا۔ دوسری میں سائڈ یوز تھا، وہ کیمرے کی طرف دیکه کرمسکراری می به باتھوں میں ایک رنگ دار چنگیر تھی جس میں موم بتیاں روٹن تھیں۔ پیلفو پرشا پدمہندی یا ابٹن کی می تقریب میں اتاری کئی گی۔

جاسوسي دُائجست < 127 > جنوري2017 ء

چیگیر ش موم بتیاں جائے وہ کیمرے کی طرف و کیے رہی محق ۔ بچھے کا جے کہ رہی محق ۔ بچھے کا خرف و کیے رہی محق ۔ بچھے او چھے دی ہے ۔ بچھے ہتا کی ،کیا میں اتن ہی معمولی تھی کہ بچھے اس طرح بھلادیا جاتا؟

راہداری کی طرف سے قدموں کی چاپ ابھری اور میں بچھ کیا کہ سیف واپس آرہاہے۔

اس نے آتے ساتھ ہی ایک مسرت بھرا بلند ہا تگ قبقبہ لگا یا اور المبلے ہوئے سنگھاڑوں کی طشتری میرے سامنے رکھتے ہوئے بولا۔''لیس تی استاد صاحب! دیکھیں کیسی مزیدار چیز ہے۔ میں تو مجھتا ہوں کہ بیسٹگھاڑے ہے مجی آگے کی شے ہے۔ مزومجی اس سے بڑھ کر ہے۔'' اس نے کئی سنگھاڑے چیل کرمیرے سامنے رکھ دیے۔ ساتھ

عن كالانمك اور مرجين وغيره سي -اس كے بہت اصرار پرش نے ایک گلزالیا، وہ بولا -'' جناب! بيہ جو سنگھاڑا ہے تا، جوڑوں اور كمر كے ليے بڑا فائدے مند ہے اور آپ كو پتا ہى ہوگا جب كبڑى كھيلنے والا كسى كوجيا ماركرروكما ہے تو ساراز ورجيا مارنے والے كى كمر پر ہى پڑتا ہے يا پجركلائيوں وغيرہ پر .....''

میں نے آج تک اس سے اُس کے ذاتی معاملات پر بات نہیں کی تھی۔ آج پہلی بار کی۔ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔'' کیسی زندگی گزار رہے ہو، کوئی شاوی وغیرہ کا بھی سوچاہے یانہیں؟''

''شادی بھی کرلیں مے جناب، اتی کون ہی چھیتی پڑی ہے۔اب آپ جیسا گروطلہے۔ پچھسکے برکھالیں آپ سے۔''

میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "کوئی ندکوئی نظر میں آو ہوگی؟"

''میں نے شاید پہلے آپ کو ..... یا پھر ائیق کو بتایا تھا۔۔۔۔ کیہ ایک آئی ہوئی ہے نظر میں .....اپنے ہی پنڈ کی ہے۔۔۔۔مطفیٰ تک ہات پہنچ گئی ہوئی ہے۔۔۔۔۔مظمریں میں اس کی فوٹو دکھا تا ہوں آپ کو.....''

اس نے إدھر أدھر وُهونڈ نے کے بعد بستر سے اپنا موبائل فون اشمایا اور اس میں سے تاجور کی تصویر نکال کر میرے سامنے کر دی۔ یہ وہی تصویر تھی جس میں وہ کسی منڈیر پر تیز ہوا کے سامنے کھڑی تھی۔ بال ہوا میں اُڈر ہے منڈیر پر تیز ہوا کے سامنے کھڑی تھی۔ بال ہوا میں اُڈر ہے

''زبردست بھئ، ماشاء اللہ بہت اچھا تھے ہے۔'' '' بھی تو ابھی شروع نہیں ہوا تی ..... ابھی تو وہ ہو رہے ہیں .... وہ کیا کہتے ہیں وارم اپ۔'' وہ شرارت سے مسکراما۔

'' بڑی اچھی فیلی ہے جی۔ ان لوگوں کو سکھیرا ش '' بڑی اچھی فیلی ہے جی۔ ان لوگوں کو سکھیرا ش آئے زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ لڑکی کے والد کا نام چودھری دین محمہ ہے۔ بڑی اچھی طبیعت والے ہیں۔ ایسے لکنے لگا ہے جیسے ہیشہ سے ہمارے ہی پنڈ میں رہتے ہیں۔ فیلی بھی چھوٹی ہے، لڑکی کے دو چھوٹے بھائی ہیں اور ماں باپ .....

''انڈ راسٹینڈنگ ہوگئ ہے ایک دوسرے ہے؟'' ''او ہو، انڈ راسٹینڈنگ تو الی ہے تی کہ کیا بتاؤں۔ دو چار دن کہیں ادھراُدھر ہوجاؤں تو پسوڑیاں پڑجاتی ہیں انكارح

اوجائے ۔ سی نے اسے بمشکل چپ کرایا ..... اور پیمن دلایا كه الحكے اڑتاليس كھنثوں ميں موجودہ صورت حال ضرور تبدیل ہوگ۔ میں نے اے اپنے سامنے کھانا کھلایا اور انیق کواس کے بارے میں ضروری ہدایات ویں۔

بم دوسرے كرے من ويتے - وكن كا جائزہ ليا-ڈیپ فریزر میں لاش محندی ہوری می ۔خواجہ سرا خیام کو ائیل نے اچھی طرح یا عدھ کرایک کونے میں ڈالا ہوا تھا اور ا ہے پرسکون رکھنے کے لیے کوئی ٹرینکولائز روے ویا تھا۔ وہ او کھ رہا تھا۔ ہمارے لیے شکر کا مقام تھا کہ زینب ایجی تك اس كن كى صورت حال سے يلسر بے جر مى -جب كن كاادر كمرے كا درواز ه لاك ہوجاتا تھا تو زينب تك آواز تنتي كامكانات معدوم موجاتے تھے۔

مس ای کرے میں واپس آگیا۔ کھ دیر اکیلا رہے کوئی جاہ رہا تھا۔ ابھی تعوزی ویر پہلے سیف سے بات چیت ہونی می اور جو چھ میں نے اس کے موبائل فون میں ديكها غفاء ال نے مجھے تہ و بالا كر ديا تھاليكن حالات اتنى تیزی ے تبدیل ہورے تے کہ آرام سے بیٹے کر غزدہ بونے کا وقت جی میں تھا۔

ا جا تك مير عافون كاميوزك في الماركوني نامعلوم تمبر تقا۔ میں نے کال ریسیا کی ۔ دوسری طرف سے ایک بعاري آواز سناني دي-"السلام عليم \_ام كماند رافقاني بول

رہا ہے۔ کیاتم شاہ زیب بات کررہا ہے؟" میں چونک کیا۔ معتبل کر کہا۔" تی بال، میں شاہ زيب مول -آپ نے كيے زحت كى؟"

"ام کوتمهارالمبرطمی نے دیا ہے۔ام تم سے کھے بات کرناچاہتا ہے۔کیاتم اس وقت ہمارے پاس آسکتا ہے؟" "اگرآپ کاحلم ہے تو حاضر ہوجا تا ہوں۔" " محمك إم انظار كرتا ب-" فشك ليج من كما كيا اورجكه كابتا كرفون بندكرديا كيا\_

ایک طرح سے تو میراچھا بی ہوا تھا۔خواجہ سرا خیام نے جو سننی خیز بیانات دیے تھے، اس کے بعد کمانڈ رافغالی سے ملنا ضروری ہو گیا تھا۔ زینب کی موت کا ڈرامار جائے میں کمانڈ رافغانی بھی برابر کا شریک نظرا تا تھا۔ اب معلوم مبيل كدوه مجهيكس حوالے سے اسے ياس طلب كرر باتھا۔ میں نے س کن لینے اور مشورہ کرنے کے لیے قسطینا کو کال ک ۔ کئی بار کی کوشش کے باوجود کال اٹینڈ مہیں ہوئی۔وہ شاید بہت مصروف تھی۔اچا تک مجھےاہے اسپائی کیمرے کا خال آ ا- میں فا یا موبائل کا کمرے کے ریسور ک دوسری طرف ۔ 'وہ ایک بار پھرزور سے ہندا اور اس کا سینہ وهول ي طرح بحنه لكا\_

میں نے ایک بار پرکن اکھیوں سے تصویر کی طرف دِیکھا۔ وہ تیز ہوا میں اپنا دو پٹا سنبالنے کی کوشش کررہی

سیف نے علماروں کے ڈھریس سے ایک موثا داندد حوند ااوراے چھیلتے ہوئے بولا۔ ' لوجی ، میدوالا کھا کر ويحين ....بن ايك كمالين"

اس سے پہلے کہ میں ہال یا نہ میں جواب دیا، وروازے برائیق نظرآیا۔اس کی طرف سیف کی پشت تھی۔ اس نے بچے کرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ ساتھ ہی آواز مجى دے دى۔

یں نے اشتے ہوئے کیا۔"اچھا یس ایمی آتا ہوں۔"

سیف کو وہال چھوڑ کر میں کمرے میں پہنچا۔ انیق پریشان لگ رہاتھا بولا۔'' ووسلسل روئے جارہی ہے۔ مجھے "- 2 | = + & neight = "

ہم درمیانی دروازہ کھول کر جاول والے کرے میں واعل ہوئے میل لیب کی روشی میں زینب کی حالت پلی نظر آري محى - چند عي دنون ميس وه بهنتوں كي بيار وكمائي ویے لگی تھی۔اس نے دویٹا معبوطی سے ایے مریر جمار کھا تھا۔ ایک طرف کھانے کی ٹرے پڑی تھی جس میں سے بمشكل دو چارنوالے بى اس نے ليے تھے۔

مجھے ویکے کروہ بلک پڑی۔ ' بھائی جی، میں واپس جاتا چاہتی ہوں۔ جھے اس قیدخانے سے نکال دیں۔میراسانس رك رباع-ش يبال مرجاؤل كي-"

عل نے اس کے سریر یا تھ چھیرا۔ ' دیکھوزینب! ہر كام كاايك وقت موتا ہے۔ ہم مهيں يهال سے نكالنے كے لیے بوری کوشش کررہے ہیں۔ تم جاتی ہو بہاں یا قاعدہ الاانی چیزی ہونی ہے۔جو کی کوئی موقع ما ہے ہم اس سے فائدہ اٹھا میں گے۔"

"م ..... مجمع لكتاب، مجمع بس تسليال وي جاري الل- بھے جوٹ اولے جارے الل علی الراہم کے بارے میں جی فیک سے کھیس بتایا جار ہا۔ان کی حالت اب میں ہے۔ وہ کہاں ایں؟ میں ایک بار مال جی ہے جی بات كرنا جائي كى \_ مجھےان سے بھی جيس ملوايا كيا۔" (مال تی سےمرادیممورل می)

وه زاروقطارروری تمی \_ ڈرتھا کے اس کی آواز بلندے

جاسوسى دُاڻجست <129 > جنوري2017 ء

عل دی دے۔ معمولی کوشش کے بعد تسطیعا کے ریٹائرنگ روم کا منظر نظر آیا۔ کمرا خالی تھا۔ اس کی یونیفارم جو میں سامنے دیوار پر جھول رہی ہوتی تھی موجود نہیں تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ کمی میٹنگ میں شریک ہے یا اسکالے مورچوں کی طرف تی ہے۔

قریا آ دھ کھٹے بعد میں کمانڈ رافغانی کی طرف جار ہا تھا۔ کمانڈ رافغانی کی رہائش گاہ ڈی پیلس کے وسیع وعریق احاطے کے اندری ایک جانب واقع تھی۔ میں رضا کاروں کے جھیوں کے درمیان سے پیدل گزرتا ہوا پانچ منٹ میں اس کے کیٹ پر پہنچ کیا۔ میں نے وہ سیل فون بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا جس پر انیق نے خیام کا اعترافی بیان ریکارڈ کیا تھا۔ بیمیرے بہت کام آنے والا تھا۔

سی کیٹ پر مشین گنوں والے دو لیے ترکیے قبائلی پہرا دے دہے تھے۔ میری شاخت کے بعد جھے اندرجانے کی اجازت دے دی گئی۔ میرا پہتول میرے ساتھ ہی رہنے دیا کیا تھا۔ ایک خص مجھے دوراہدار یوں سے گزار کر گھر کی وسیح نشست گاہ میں لے گیا۔ بہاں فرش پر قالین بچھا تھا اور دیواروں کے ساتھ گاؤ تکے رکھے تھے۔ دیواروں پر ہر طرح کا اسلح آویزاں تھا ۔۔۔۔۔ شیر کے سرکی دوٹرافیاں بھی نظر آردی تھیں۔

لباتون افغانی پیل کرایک فالے پریم دراز الله اورڈ رائی فروٹ کھار ہا تھا۔ پس افغانی کوئی بار پہلے بھی اورڈ رائی فروٹ کھار ہا تھا۔ پس افغانی کوئی بار پہلے بھی و کیے چکا تھا۔ وہ سرا پا ایک جنگر تھا۔ اس کے ایک باز و پر اب بھی کچھ پنیاں بندھی ہوئی تھیں۔ یہ ان زخموں کی نشانی تھی جواسے دوروز پہلے والی الزائی بیس آئے تھے۔ اس نے بچھے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ قبوے اور اس نے بچھے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ قبوے اور ڈرائی فروٹ کی طفتری میری طرف کھے اور استمارا ا

"اب بہتر ہوں۔ بس ہلکا ساور دہے۔" "دردوالے کام توتم خود کرتے ہو۔ تم کو بی بی قسطینا کے ساتھ نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر امارے اختیار میں ہوتا تو ام تم کوایے کام کا اجازت ہرگز نددیتا۔"اس نے چیھتے لیجے میں کھا۔

''شایدآپ شیک که رہے ہیں۔'' ''ام ایک اور بہت'' زیادہ شیک'' بات کرنا چاہ رہا ہے اور ام کو امید ہے کہتم اپنے مغز کا استعال کرے گا اور اس بات کوردی کے ٹوکرے میں نہیں سیکھے گا۔'' میں نے چونک کر افغانی کی طرف دیکھا۔اس کی

آ تھوں ہی سرخی تھی۔نشست گاہ کے دردازے بند تے۔اردگرد بھی شاید کوئی موجود نیس تفا۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔ ''بی بی قسطینا کو جانے ہو کون ہے؟ ۔۔۔۔ بی بی قسطینا محترم آ دم شہید کا بی ہے۔وہ یہاں فوج کا سریم کما نڈر ہے۔۔۔۔ اور وہ اس جنگ کا سرداری کردہا ہے جو ہمارے لیے زندگی موت کا جنگ بنا ہوا ہے۔ اس پر بہت بھاری ذیتے داریاں ہیں۔ ام ہرگز ہرگز برداشت نہیں کرسکتا کہ کوئی اس کی ان ذیتے داریوں میں خلل ڈالے۔''

"يس سمجانيس؟"

"تم سب سجورہ ہو۔ ام کوایک شہید کی بیٹی کا نام بار بارزبان پر لانے پر مجبور مت کرو۔ وہ ام سب کے لیے بہت قابلِ احترام ہے ۔۔۔۔۔ام ایناسارابات پس ایک فقرے میں کہد بتا ہے۔ تم اس سے اینابار بارکامیل جول بند کر دو۔ "افغانی کے لیج میں کی شیر کی دنی دنی د ہاڑتھی۔

میں سب کچھ بچھ رہا تھا، پھر بھی پوچھا۔''محرّ م کمانڈر آپ کس میل جول کی بات کرر ہے ہیں؟''

"اپنا زبان بند کرلو۔" وہ نہایت سخت کیج میں پینکارا۔"بس، ام نے اپنا بات ایک فقرے میں کہد دیا ....ابتم جاسکتے ہو۔"اس نے ڈرائی فروٹ کی طفتری میرے سامنے سے ہنادی۔

ایک توقف کے بعدیش نے کہا۔" اگریش نہ جاؤں

اس نے میری طرف ہوں آتھیں جا ڈکر دیکھا جیے بس ابھی ابھی زبین شق کر کے برآ مدہوا ہوں۔ وہ بولا کچھ نہیں بس کی محوں تک جگر پاش نظروں سے میری طرف دیکھارہا۔ تب اس نے الحد کرنشستگاہ کے قالین پر نظے پاؤں ایک چکر لگایا اور دوبارہ اپنی جگہ بیٹے کرتین بارتالی بجائی۔ ایک گرانڈیل قبائل اندرآ یا اور سلام کر کے کھڑا ہو گیا۔ '' زبان اس اور کی کو بہاں لے کرآؤ۔'' افغانی نے میری طرف و کھ کرخو تو ار لیچے میں کہا۔

میرے دل نے گوائی دی کہ میری نگاہیں چند ہی لحوں میں کوئی لرزہ خیز منظرد میلینے والی ہیں۔

> ھونریزی اوربربریت کے خلاف صفآر انوجوان کی کھلی جنگ باقی واقعات آیندماہ پڑھیے



### اسفنديار

زخم جتنے پرانے ہو جاتے ہیں... یے قراری اور یے کلی کی چبھن اور کسک میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے... کچھ نہ کرنے کا احساس بے بسنی... رفته رفته انتقام کی صورت اختیار کر لیتا ہے... ایسے ہی زخم خوروہ شخص کا قصه... جو برسوں سے زخموں کی آبیاری کررہا تھا... اب وقت آگیا تھا کہ اس کا خراج سرد سمیت وصول کیا جائے... ان لمحوں کی تڑپ... جو آنے والے دنوں کے لیے حسابی گوشوارہ تیار کررہے تھے....

وقت وقالات سے بیان باندھنے والے کھائل کاسفروجدان .....

# Downloaded From Paksodiety Com

"کیاتم نہیں جاہے کہ میں تمہارے ساتھ اڑپورٹ تک جاؤں۔ کاش تم مجھے پہلے بتادیتے تو میں بھی تمہارے ساتھ اس شومیں جاتا۔" ساتھ اس شومیں جاتا۔" '' فی پیری مقد کی متم نے اپنی سب چیزیں رکھ لیں۔ دوائی میل فون اور نوٹس وغیرہ؟'' ''میں کوئی لیکچر دینے نہیں بلکہ سمینار میں شرکت کرنے جارہا ہوں۔'' پروفیسرمیر یویل نے جوابا کہا۔

جاسوسي د ائجست ح 131 > جنوري 2017 ء

وں کیونکہ وہ کئی بیمار یوں بشمول لیلیے کے سرطان میں جھا ہے جس کے لیے اس کی مجموق مرائی بھی ہور ہی ہے۔" ''وہ اس شہر میں کہاں تھہرا ہوا تھا؟" او برن نے

پر پیدا۔ ''یو نیورٹی کیمیس کی ایک عمارت میں واقع مہمانوں کے لیے مخصوص ریٹ ہاؤس میں۔'' ''اس کا سامان کہاں ہے؟''

" لگا بھی ہے کہ اس فے مقرسامان کے ساتھ سنرکیا کیونکہ اس کا قیام صرف دور اتوں کے لیے تھالیکن اس کی ساری چزیں بھی غائب ہیں۔"

"کیاال کا مکان ہے کہا سے مطلوبہ پرداز میں جگہ شرقی ہواور اے دوسری پرداز کے لیے رکنا پرد کیا ہو؟" ڈوکٹرتے ہو جھا۔

"افتام مفتداس كاامكان موتا بيكن فضائى كمين كا كبنا ب كدايها محقيض موا، الراس جهاز بدلنا موتا تواپئى قيام گاه پر وائي آجاتا - كى فض ف اس اثر پورث يا دومرى جگد لے جانے كااعتراف نبيس كيااوراس پورے بيئے ميں مرف، ايك پروفيسريو نيورٹي سے فيكسي ميں سوار مواہ جو يورپ جار ماتھا۔"

ر میں میں ہول کے پاس شکا کو کے لیے والیسی کا تکن تھا؟''اویران نے اِن جما۔

مینک فی کاغذات چھانفتے ہوئے کہا۔"ریکارہ سے بیرظاہر نہیں ہور با۔ ال لیے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہر حال اس کے فون سے کوئی جواب تیں ٹی رہا

الى كوئى وجب كداس كے قل كاشر كيا جائے؟"
اب تك تو الى كوئى بات سائے نيس آئى۔ وہ نہ تو كى است نيس آئى۔ وہ نہ تو كى است نيس آئى۔ وہ نہ تو كى است الى مود وہ خانے كى است كى الاش كى مروہ خانے كى است كى الاش كى مروہ خانے كى است موئى ہے۔ يہ كھائى او تور كى است كي اور كا است كي اور كا تھى طر ت كي است كو الي كل كرو كيونكم او بران تم ہوزے كو الي كى طر ت كو الي كا كرو كيونكم او بران تم ہوزے كو الي كى طر ت كو الي كو د "

اوبرن نے ہوزے کے ساتھ ہی پولیس اکیڈی سے گریجویش پولیس اکیڈی سے گریجویشن کیا تھا جو کیمپس سیکیو رقی کا ڈائز یکشر تھا۔او برن نے اس سلسلے میں کچیسو پنے کی زحمت گوارانہیں کی کیونکہ ہوزے بھی اس کی طرح افریقی امریکن تھا۔ کیمٹن نے اسے پیکا گو پولیس کی جانب سے موصول ہونے والی معلومات پر

مشنوں میں تکلیف ضرور ہے لیکن معذور نہیں ہوا ہوں ور نہ مجھی اس پیمینار میں نہ جاتا جھے تم شو کہدر ہے ہو۔'' نہ جہاں نہ تہ تھی نظر میں سے اس کر میں کہا ہے۔'

نوجوان نے ترجی نظروں سے باپ کو دیکھا اور بولا۔ " چرتم اے کیانام دو کے؟"

"وراصل میں اپنی لائیریری کے لیے کھ کا اول کی المائی کا ایس کے کا اول کی حال اول کی المائی کا ایس کے کا ایس کی المائی کا در کو جانے کا ایک نا در موقع ہے جو جھے سوسال تک زندہ رہنے کے باوجود تصیب نہ ہوتا اور وہ مجھے اس کا معادضہ بھی دے رہے تا ہیں۔"

" کیونکہ کوئی اور یہ کام نیس کرسکتا۔" بیٹے نے فخر یہ اعداز میں کہا۔" تمہارے جانے کا وقت ہور ہاہے۔" خلا نہ نہ

''ایما کیوں ہوتا ہے؟'' سراغ رساں سارجنٹ ڈوکٹر نے بھتاتے ہوئے کہا۔'' کہ کمپیوٹر ہمیشہ تمہاری خطرتاک غلطیوں کوختم کردیتاہے؟''

لیفٹینٹ سائزس اوبرن نے اس کی طرف مڑ کردیکھے بغیر کہا۔'' میمت پوچھو۔ میرا پرنٹر گزشتہ جعمرات سے روشا مواہے اور اب میں اس خرائی کو دور کرنے میں دفت ضائع کرر ماہوں۔''

ای وقت نمی نون کی تھنی جگی۔ان دونوں کوفوری طور پرکیٹن مینک کے دفتر شل طلب کیا گیا تھا۔ دہ بمیشہ کی طرح پریٹان نظر آرہا تھا اور اس کے چرے یہ بھنچاؤ کے آج۔ مجھے۔ جب تک وہ منہ سے پچھے نہ بول ، اس کے ماتھوں میں سے کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا

استام ہوں ہولیس و بار مست نے ایک لا بتا محص کے معاطے میں ہم سے مدد ما گی ہے۔ "مینک نے ان کو بتایا۔
اس نے ایک میز پر پڑے ہوئے تین کاغذات پر نظر والی اور کہا۔ " ہستین میر یو بل ، طبیعیات کا پر دفیم ، عمر اور می سال ، بوی مرجکی ہے۔ وہ ہوائی جہاز کے دریعے تہا سنز کر سال ، بوی مرجکی ہے۔ وہ ہوائی جہاز کے دریعے تہا سنز کر اس بہر میں اس نے یو نیورٹی کے بیمینار میں شرکت کی ۔ جسے کا سارا دن اس نے یو نیورٹی کے بیمینار میں شرکت کی ۔ جسے کا سارا دن اس نے یو نیورٹی کی لا بحریری میں ان کتا یوں کو د کھنے میں گزاراجنہیں اس کا کالی خریدنا چاہ رہا تھا۔ اس شام اس کے فون پر اس نے بینے ہے اس کی است کی ۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ سن کی اور نہ بی گھر والیس کی اور نہ بی گھر والیس شوت ہے کہ اب وہ بہاں نہیں ہے ادر نہ بی گھر والیس شوت ہے کہ اب وہ بہاں نہیں ہے ادر نہ بی گھر والیس شوت ہے کہ اب وہ بہاں نہیں ہے ادر نہ بی گھر والیس شوت ہے کہ اب وہ بہاں نہیں ہے ادر نہ بی گھر والیس

/ حاسوسي دَائجست < 132 > جنوري 2017 ء

ادهوراانتقال

انہیں ان لوگوں سے طوائے پررضامند ہو گیا جولا پا پروفیسر کے اس شہریل کے اس شہریل کے اس سے رابطے میں اس سے رابطے میں رہے تھے۔ ''سوائے پروفیسر گلیڈ جونز کے جو غالبا اس وقت جرمنی کے کی شہر میں بیٹا بچھڑے کے پارچوں اور بنیر سے لطف اندوز ہور ہا ہوگا۔'' اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔۔

سب سے پہلے وہ لائبریری کے جہاں ان کی ملاقات ڈاکٹر ولیم سے ہوئی۔ اس نے بتایا کہ پروفیسر اسٹن میر ہوئی سے اس کی پہلی ملاقات مجھے گی میج اس کے دفتر میں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے ان کا رابطہ ای میل کے ذریعے ہوا تھا۔ اس کی آمدکا مقصدان کتابوں کو جانچنا تھا جو اس کا ادارہ خریدنا جاہر ہاتھا۔

'' پہر سب کتابیں ہمیں کئی سال پہلے میراث میں ملی سے '' پہر سب کتابیں ہمیں کئی سال پہلے میراث میں ملی سے '' وقیم سی ۔'' وقیم نے کہا۔'' پیرسب ٹایاب بیل اوران میں سے کئی ایک سوسال سے بھی زیادہ پرائی بیں ۔لیکن یہاں صرف الماری میں رکھی ہوئی بیں اورزیادہ ترجمن یا ہوئی جات کی حال ہیں اورزیادہ ترجمن یا روی زیان میں ہیں۔''

''کیا ان کتابوں کو نفتر قیت پر فروخت کیا جارہا تھا؟''ڈولٹکرنے یوچھا۔

'' ہاں میری ہے کہ میں جگہ جا ہے لیکن اس ہے بھی زیادہ چیوں کی ضرورت ہے۔''

"میراخیال ہے کہ پروفیسر کے غائب ہوجائے ہے بیسودا کھٹائی میں پڑ گیا۔"

"اس كانحماراس كى ربورث يرب-"

"کیا اس نے اس رپورٹ کے بارے میں جہیں کوئی اشارہ دیا تھا؟"

''نہیں، گوکہ متعلقہ کاغذات پر میرے دسخط ہوں کےلیکن ان کی لگائی ہوئی قیت پر فروخت کرنے یانہ کرنے کافیصلہ میں نہیں بلکہ بورڈ آف ٹرسٹیز کرے گا۔''

'' کوئی اور مکنے خریدار بھی میدان میں ہے؟'' '' جھے اس بارے میں کوئی علم نہیں۔''

'' کیامیر یومل نے یہاں تمہار ہے علاوہ کسی اور مخص سبجی اے کی مثالات ہیں افیکٹے برک کی فیدی''

ہے بھی بات کی مثلاً لائبریری یافیکلٹی کا کوئی فرد؟'' ''نبیں۔ دراصل اس نے دن کا بیشتر حصہ سب ہے الگ رہ کرنا باپ کتابوں کے کم سے میں گزارا۔ الدہ اس

الگ رہ کرنا یاب کتابوں کے کمرے میں گزارا۔البتداس نے کارل گلیڈ جوز کے ساتھ فیکلٹی کے ڈائنگ روم میں

دويهم كالحمانا كماياتها

مشمل ایک کاغذ پکڑا ہا۔ اس کے ساتھ ہی آسٹن میر یویل کی ایک تصویر، یو نیورٹی کے ان لوگوں کی فہرست جن سے رابطہ کیا جا سکتا ہے اور نیکسی کمپنیوں، اسپتالوں اور مردہ خانے سے ملنے والی معلومات کار <u>بکار</u>ڈ تھا۔

دفتر والی آنے کے بعد ڈولٹگرنے اسلین کر کے ان تمام کا غذات کوکمپیوٹر میں محفوظ کرلیا جبکہ او برن نے پروفیسر کے بیٹے سے فون پر رابطہ کیا جو خود بھی ایک پروفیسر تھا۔ ڈیوڈ میر یویل نے اپنے باپ کے بارے میں بتایا کہ وہ صاف ذبین ، شجیدہ ، بااصول اور کھمل طور پر قابل بھیں مختص ہے۔ اس نے بھٹے کی شام فون کر کے بتایا کہ کام ختم ہو گیا ہے اور وہ بھتے کی سہ پہر شکا کو پہنے جائے گا۔ اس نے خریدی جانے والی کتابوں کا معائد کرلیا تھا۔ وہ اسے پہند بھی آئی تھیں لیکن وہ ان کی خریداری کے بارے میں میرامید نہیں تھا۔

اس کے بیٹے کا خیال تھا کہ پر وفیسر نے واپسی کا کلت مجی خریدا ہوگا لیکن اسے حقیقت معلوم نہیں تھی۔ اس نے مکمل طور پراس امکان کوروکر دیا کہ اس کا باپ طے شدہ پروگرام سے ہت کر کہیں جا سکتا ہے۔اسے بقین تھا کہ وہ پہلے سے تی مہلک بھاریوں میں جتلا ہے اور اس کی طبیعت مزید بھر گئی ہوگی یا بھر وہ کی ڈاکو یا ٹھنگ کا نشانہ بن کیا

"کیا اس سے پہلے وہ مجی اس طرح غائب ہوا

م بمحی میں۔"

"میں مجھتا ہوں کہ اس کے سرطان کا علاج ہور ہا تھا۔ کیا اس کی ذہنی صحت کے بارے میں کسی مسئلے کا امکان سرع"

''اگرتم یہ مجھ رہے ہو کہ بیں اس کی خود کئی کے بارے بیں سوچوں تو میرا جواب نہیں بیں ہوگا۔ یہ خارج ازامکان ہے۔''

وُولکر نے ٹیلی فون پر فضائی کمپنی سے تعدیق کرلی کہ آسٹن میر یویل نے شکا کو سے پیک طرفہ کلٹ لیا تھا اور یہ حقیقت اس کے پروگرام سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ بہت وُلکر اور اوبران یو نیورٹی پہنچ تو وہاں کے ٹاور کلاک میں سوا دس نے رکھ ورٹی و پار منت میں سوا دس نے رکھ ورٹی و پار منت کے باہرگاڑی کھڑی گی۔ ہوز سے انہی کا انتظار کردہا تھا۔ اس نے اپر گاڑی کھڑی گی۔ ہوز سے انہی کا انتظار کردہا تھا۔ اس نے اپنے شاندار اور صاف ستحرے دفتر میں ان کا استقال کیا ااور انہیں کا فی پیش کی۔ باہر بیٹے ہوئے افسروں استقال کیا ااور انہیں کا فی پیش کی۔ باہر بیٹے ہوئے افسروں کے برتھی اس نے وردی کے بچائے سوٹ پین رکھا تھا۔ وہ

جاسوسى ۋائجست (133 ) جنورى 2017 ء

میر پول کی برس پہلے ایسٹ کوسٹ آئی فیزش میں پوسٹ کر بچو بٹ فیلوشپ کررہے تھے اور تب سے ہی وہ را بطے میں ایں ۔ای نے جمعرات کواسے اگر پورٹ سے لیا اور ر بہر میں اس کے بیمینار میں بیضار ہا چر وہ اسے کیمیس کے قریب ہی ایک ریستوران میں لے کیا۔البتہ اس کے بعد اس نے پروفیسرکوئیس دیکھا۔''

''تم نے کتنے عرصے بعد اے دیکھا تھا؟'' او برن نے یو چھا۔

"- 3. NO 1. 15"

''اتخ عرصے بعدوہ تنہیں کیالگا؟''

''وہ مجھے بہت بری حالت میں نظر آیا۔ اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑا لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں رعشہ طاری تھا۔ اس کے ہاتھوں میں رعشہ طاری تھا۔ اس نے بتایا کہ میدوداؤں کی وجہ سے ہے۔'' ماری تھا۔ اس نے بتایا کہ میدوداؤں کی وجہ سے ہے۔'' ''کیا اس نے اپنی ڈاتی زندگی کے بارے میں کوئی مات کی ؟''

'' ''نہیں ، اس کی بیدی وس سال پہلے مرچکی ہے اور اس کا بیٹا بھی تیس سال سے زیادہ کا ہے۔ میں بھتا ہوں کہ اس کی بوری زندگی پڑھانے میں بی گزرر بی ہے۔'' ''اس کا موڈ کیساتھا؟''

'' بیمار ہوئے کے باوجود وہ بہت ہشاش بشاش نظر آرہا تھا۔ تمام وفت ای کام میں لگار ہاجس کے لیے آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ دومزیدا تظار نہیں کرسکتا اور جاہتا ہے کہ جلد افرجلدان کتا یوں کوشکا کولے جائے۔''

"م ان كايول ع عروم مون بركيا محسوس كرت

ان سی تو یکی سمجھول گا کہ اچھا ہوا ہمیں ان کتابوں سے نجات ال کی ۔ بی سمجھول گا کہ اچھا ہوا ہمیں ان کتابوں سے نجات ال کی ۔ بی تو اخبار بھی نہیں پڑھتا اور شاید آنے والے دنوں بی لائبریر بوں کا وجود بھی نہیں ہو گا۔ الیکٹرانک میڈیا کتابوں کو چھے دھیل رہا ہے بالکل ای طرح جسے ریکارڈز اور آڈیو ٹیپ کی جگہ کی ڈی اور ویڈیو طرح جسے ریکارڈز اور آڈیو ٹیپ کی جگہ کی ڈی اور ویڈیو کیسٹ کی جگہ ڈی وی ڈی سے کے کہ سے ۔"

جب وہ فریکل سائنس کی شارت سے روانہ ہوئے تو بارش رک چکی تھی لیکن شندی اور تیز ہوائے باحول کوسر دبنا دیا تھا۔اب دہ ڈیسمنڈ بش بال کی طرف جارہے تھے جہاں آسٹن میر بویل نے قیام کیا تھا۔ بیا ایک پھروں سے بنی ہوئی شمارت تھی جس میں چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں گلی ہوئی تھیں۔ دیکھنے میں بیا ایک قدیم طرز کا ریٹ باکس لگنا تھا جے تمام ترکوشٹوں کے باد جو دجد پرنہیں بنایا جاسکا۔ " میے وہی پروفیسر ہے جو گزشتہ ہفتے یورپ کے لیے روانہ ہوا تھا؟"

'' ہاں، وہ ریٹائر ہو چکا ہے لیکن اس کی اعزازی حیثیت قائم ہو ہے۔" حیثیت قائم ہو ہے بھی وہ اتی سال سے زیادہ کا ہے۔" "کیا ہے وہی مخص ہے جسے میر یوبل پہلے سے جانتا تدہ"

'' ہاں لیکن مجھے نہیں معلوم کہ ان کے تعلقات کی نوعیت کیا بھی۔میری موجودگی میں وہ جرمن بولتے تھے جبکہ میں اس زبان سے ناواقف ہوں۔''

اوبرن نے اس کاشکر سے اوا کیا اور بولا۔" کیا تم ہے تصویر دیکھ کرشا خت کر سکتے ہوکہ یمی پروفیسر میر یویل ہے جوگزشتہ بچھے یہاں آیا تفا؟"

'' ہال یہ وہی ہے۔'' ولیم نے اثبات میں سر بلا لتے ہوئے کہا۔' 'لیکن پرتصویر پرائی ہے۔ مجھے ویکھنے میں وہ بہت بیارلگ رہاتھا اگر میں علقی پرتبیل ہوں تو اسے پرقان بھی ہو کہا ہے۔''

ان کی اگلی منزل مناسب قاصلے پر تھی لیکن انہوں نے کے بجائے کے اس کی آفس والیس جا کرگاڑی میں سوار ہونے کے بجائے پیدل چلنے کو ترجے دی کو کہ پوندا بائدی شروع ہو چکی تھی۔ پیدل چلنے کو ترجی ماری گفتگو کے دوران کچے نہیں ہوئے۔'' او برن نے ہوزے سے کہا۔

''میرے پاس کہنے کے لیے پھوٹیس تفایش نے بیاں ایک عرصہ گزار نے کے بعد سیکھا ہے کہ یہ پروفیسراور بیٹھا ہے کہ یہ پروفیسراور بیٹھ ہیں کہ یہ بیٹھلین ابنی قابلیت کے حصار میں بند ہیں اور بیٹھتے ہیں کہ یہ بیر مسئلے کو اپنی ذبانت سے حل کر کھتے ہیں۔ اس لیے میں خاموش رہنے کور جے دیتا ہوں۔''

''اب ہم اسٹیوارٹ ڈیلری سے طبے جارہے ہیں جو
حساب اور فزیکل سائنس کا ڈین ہے جیے افواہوں کے
مطابق ذہنی طور پر نا الغ کہا جا تا ہے اور کسی نہ کسی طرح
پروفیسر کے عہدے پر بیٹی گیا۔اب اے کوئی نہیں بٹا سکنا
جب تک کہوہ کسی علین جرم کا ارتکاب نہ کرے۔انظامیہ
نے طالب علموں اور والدین کی شکایات کے پیش نظرا ہے
کااس روم ہے ہٹا کر ڈین بنا دیا لیکن اب بھی وہ ہمیشہ کی
طرح ہے وقوف ہے۔''

وہ ایک بڑی ممارت میں داخل ہوئے۔ ڈین اپنے کی ساتھی سے یا تمیں کررہا تھا۔ ہوزے نے مداخلت کرتے ہوئے ڈونٹر اور او برن کا تعارف کرایا اور ان کی آمد کا مدعا بیان کیا۔ ڈین نے انہیں بتایا کہ وہ اور پروفیسر

المال جاسوسي ڈائجست ﴿134 ﴾ جنوری 2017ء

اس نے او برن کوایک فہرست پکڑائی جس میں آسٹن مورویل کے کریڈٹ کارڈ سے ہونے والے حالیہ اخراجات کی تفصیل دی تنی تھی۔ کیمیس سے میراسرار طوریر غائب ہونے کے بعدائ نے کرے ہاؤنڈیس استیشن سے فلا وْيلفيا كال يك طرف كمث خريدا تها- اس رات وه فلا وْيلفيا ك ايك مول مي مخبرا - وبال اس في رات كا كمانا اور دوسرے ون مح میں ناشا کیا پھر کرائے پر کار لی جس میں اس نے نیو بیڈفورڈ سے پس ڈلوائی اور عظمے کی دو پر تنکیش

قارئين متوجهبور جيس ملتا

کچھ عرصے سے جعف مقامات سے مید مشکایات ال رہی ہیں که ذرابھی تاخیر کی صورت میں قار کین کو پر چانہیں ملآ۔ ا یجنول کی کارکرد کی بہتر بنائے کے لیے ہماری گزارش ب كد ير چان علنه كى صورت من ادار بي كو دوا يا فون کے ذریعے مندرجہ ذیل معلومات ضرور فراہم کریں۔

🏠 بک اسٹال کا نام جہاں پر چادستیاب نہ ہو-الم شراورعلاقے كانام-

يمكن موتو بك اسال PTCL يامو باكل نمبر-

را بطے اور مزید معلومات کے لیے

ثمرعباس 0301-2454188

جا سو سى ذائجست پېلى كېشنې مستنبس جاسوی پاکیزه ،سرگزشت

0-63 فيزااليك منينشن ذيغنس باؤسنك اتفار في مين كونكي روز كه ليتي

مندرجه ذيل نيلي فون تمبرول يرجعي رابطه كريكتے ہيں 35802552-35386783-35804200

ای کل:jdpgroup@hotmail.com

استفیالیہ پر ہوزے نے ان کا تعارف جیل میزوک ے کروایا جے اس نے ہوم مدر کبد کر مخاطب کیا تھا۔ میر یویل کوجوسوئٹ و یا تھاوہ لائی سے چندقدم کے فاصلے پر تھا۔میڈوک نے انہیں یقین ولایا کہ بید کمرے ابھی تک ای حالت میں ہیں جس طرح وہ انہیں چھوڑ کر گیا تھا اور ابھی تک ان کی سفائی مجی میں کی گئی جب حکام نے ہفتے کی شام تحقیقات شروع کین تو اے جانی دروازے میں کی ہوئی ملی اورا يار فمنث خالی تھا۔

" بیات میں ابھی تک نبیں بچھ کی۔" وو ان کے ساتھ ایار شمنٹ میں واغل ہوتے ہوئے بولی۔ ''میرا مطلب ہے کہ اس نے جانے کی اطلاع جیس وی اور نہ جی ک نے اے جمعے کے روز جاتے ہوئے ویکھا۔ مدکوئی باسل نبيس پحربھی استقباليه پر ہر وقت کوئی نه کوئی موجو د ہوتا

اوبرن نے بڑی ہوشاری سے اے دروازے سے رخصت کردیا۔اس کے ذہن میں بید بات محی کدا گراس جگہ کوجائے واردات کی حیثیت دے دی گئی تولوگوں کے آئے جائے سے ثبوت ضائع ہو کئے ہیں۔ ایار عمنث تاریک اور سرد تھا۔اس کی سجاوٹ میں بھی کھایت شعاری سے کام لیا كيا تها- تا بم اس من تمام موقي موجود هي \_ ليونك روم . مچن بمع ۋائنگ تيبل بيڈروم بمع باتھ اورايک دوسراييڈروم جےاشڈی بنادیا حمیاتھا۔

" بستر کے فیچے کوئی لاش نہیں ہے۔" وُ وَلَكُر نے كہا۔ '' پہاں تک کہ ٹی جی دکھائی تہیں دے رہی۔''

تمام تُوكريان، الماريان اور درازين بالكل خالي اور صاف میں۔ یہاں تک کہ چیونگم کار پیریا بالوں کا مجھا بھی لہیں نظر تمیں آر ہاتھا۔ لگتا تھا کہ پروفیسر بہت زیادہ صفائی پندتھا یا اس کے جانے کے بعد کی نے اس جگہ کوصاف کیا

او برن اور ڈولٹگر نے ہوز ہے کواس کے دفتر چھوڑا۔ رائے میں ایک جگدرک کر چے کیا اور ایک بجے کے قریب دفتر والی آ گئے۔ تھوڑی ویر بعد ہی ڈیسک کلرک مارتھا وروازے پر ممودار ہوئی اور بولی۔" کیفٹینٹ اوبرن۔ كينين نے تمہيں اپنے وفتر بلايا ہے۔''

كينن مينك نے اوبرن سے اب تك كى پيش رفت کے بارے میں چھیمیں یو چھااور بولا۔" میراخیال ہے کہ تم اس کیس سے الگ ہوجاؤ ۔ لتنی بری بات ہے کہ شکا کو یولیس تے اپنا ہوم ورک کرنے سے سل می سام تماد کشد کی کا

جاسوسي ڏائجسٽ < 135 > جنوري2017 ء

منے۔ ' وُونگر کے خیال میں میر یویل خود کی وجہ ہے مشرق کی جانب کیا ہوگا جو انھی تک معلوم نہیں ہو تکی۔

اس سے کوئی فرق میں پڑتا کہ کون سانظر نہ مجمع تھا۔ چاہےوہ میر یوش ہو،اس کو بھگا لے جانے والا یا پھر قاتل \_ ان من ے ک ایک نے دوسرے علاقے میں حاکرزندگی کی بازی باردی۔ او برن نے شکا کو پولیس ڈیار فرنٹ کے نام پیغام تا تپ کرنا شرول کر دیا۔ ای دوران میں ڈولکر نے اس کار کے میک، ماؤل ، سال اور رجسٹریش تمبر کا پتا جلا لیا جوقلا ڈیلفیا میں میر یویل کے کریڈٹ کارڈ کے وریعے كرائے ير لي كئي مى۔

" أكر و وكل سه پهر تك نبين آيا\_" او برن نے كہا۔ " توجمیں اس بات کی تقید بق کرنا ہو کی کہ ہماری فہرست ين شامل افراد جمع اور مفته كوكمال تعے؟''

الظےرور دو پہرے پہلے ان لوگوں کے پس سنر کے بارے میں بہلی ریورٹ موصول ہو گئی۔ان میں ہے کونی مجى نادمنده كيس تفارندى كى كوارثث جارى موية تحے اور نہ ہی کوئی مجر مانہ ریکارڈ تھا۔ ڈاکٹر ولیم نیوزی لینڈ اور کلیڈ جونز ، جرمنی کا رہنا والا تھا۔ ان دونوں نے امریکی شمریت اختیار کر کی می ان جاروں کی کریڈٹ ریٹنگ، عليم اور ما زمت كاريكارة غيرا بم اور يور كرويخ والاقعا اوراس من لوني خاص يات يس كي

فوری دلچین کی بات مرف بیقی که جیکی سیڈوک اور كليذ جونز كاربائتي بتاايك عي تفاجو دراصل ويسمنذ بش بال كا پتا تھا۔او برن نے وقت ضا تع کیے بغیر ہوزے کوفون کیا۔ " جھے گلیڈ جوز کے بارے ٹس کھے بتاؤ۔"

''وه انتهائی ضعیفی، سانپ کی طرح زهریلا اورپانی ك ما نندشراب ييخ والأمحص ب-"

"لكنا ب كدوه يونوري كي لي ايك فيتى اثاث

اےر عاد ہونے فی رو ہو بھے ہیں۔ بیرے يهان آنے سے يہلے كى بات بيكن ليبار ريوں كے چكر لگاتا، پروفیسروں کو ہراساں ،طلب علموں کوننگ اور اس جگہ مدو کرتا ہے جہال ضرورت جیس ہوتی ۔ سال میں وومرتبدایا مواجب اس نے نشے کی حالت میں وسط شمر کے ایک بار میں فرش پر پیشاب کر دیا اور سیکورنی کاعملہ اے مرچور کر

''وہ بھی ڈیسمنڈبش ہال میں ہی رہتا ہے؟'' "بال، كل بم جن إيار منت عن مح تح ف-اى کٹ پہنچا۔ اس کے بعد اس کارڈ کا مزید استعمال نہیں کیا

"م ول مرداشته نظر آرہے ہو۔" مینک نے کہا۔ '' اگر تمہیں اور ڈولنگر کو ڈونٹ شاپ سے فرصت ملے تو کام

پرتوجدوو۔" "جمیں کیامعلوم کہ بیکارڈ مربع بل کا ہے؟" ''اس کےعلاوہ کون ہوسکتا ہے؟''

' منتھیک ہے مان لیا کہ بیرو بی ہے۔اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چیک آؤٹ یا کسی کو بتائے بغیرا یار فمنٹ ہے جلا گیا۔ دوسری بات یہ کہ وء ایک بیار حص ہے لیکن میسی كے بغير بى سامان سميت بس استيش تك يہني كيا اور تمبر تمن بركدال نے اپنے بينے كواطلاع ديے بغير ايت کوسٹ کا سفر کیا جو ہفتے کی سہ پہراس کی شکا کووا پسی کی توقع كرر باتفايه

"إب من مهين على بات بتاتا مول "مينك في کہا۔'' وہ محص ہماری حدود ہے کوئی نشان تھوڑ ہے بغیر جلا كيا ب اورتمام اشارول سے يهي معلوم موتا ب كه وه تعلق کٹ بیں ہی لہیں موجود ہے۔ اگر بیس تمہاری جگہ ہوتا تو ھ کا کو پولیس کو ایک رپورٹ دے کر ڈونٹ شاپ کا رخ

اوبرن مجھ ہیں سکا کہ میننگ سجیدہ ہے یا اس نے طنز کیا ہے کیونکہ اس نے کیس حم کرنے کے واح احکامات جمیں دیے تھے۔ اس لیے او برن تے اپنا کام جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور وہ ڈولٹگر کے ساتھ وستیاب معلومات کوتر تیب دیے لگا۔ او برن کویقین تھا کہ کسی نے میر یویل اوراس کے سامان کو یو نیورٹی یا اس کے قرب و جوار میں محکانے لگا و یا ہے اور اس کا کریڈٹ کارڈ استعال کر کے مشرق کی طرف چلا گیا ہے۔ اس کارڈ کو آخرى باراستعال بوئ إتناوقت كزر چكاہے كدان كى فہرست میں شان کونی بھی محفق اس سے پیلے للیکٹی کرٹ ے واپس آسکا ہے جب مير يوبل كے بينے نے ہفتے كى مر پر شکا کو بولیس سے رابط کیا تھا۔" سوائے گلیڈ جوز کے۔ وہ منظرے باہر دکھائی دیتا ہے کیونکہ اس وقت وہ جرمی میں تھا جب میر یویل کے کریڈٹ کارڈ ہے کیس و لوائي كن محى - "اويرن في كها-

'' أكروه واقعي كيس تقى \_'' ۋولتگر نے طنزييا ندازيس کها- "ایک کیس اسمیش پر نو ڈالر اور چندسینٹ میں وو سینڈوچن ایک سوڈے کا کین اور شاید روڈ میپ بی مل

جاسوسي ڈائجسٹ

### عنوان

سفی نے یو چھا: "می! کیا ساری کہانیاں ای طرح شروع موتى إلى كر .....ايك وفعه كاذكر ي؟" ماں: " تبیں میری جان۔ کچھ کھانیاں اس طرح مجى شروع موتى بين كه ..... "آج آفس عن كام اتنا زياده تفاكه .....

### كراجى عدائمه كول كاتعاون

ے ہاتھ دھو بیضا۔ گلیڈ جوز پہلے ہی شہرے یا ہرجائے کے لے تیار بیٹا تھا۔ اس نے میر بویل کا بٹوا اورسفری یک اشایا اورفون کر کے تیکسی بلالی۔ اس نے کران وے کے ليے اپنا كريڈ كارڈ استعال كيا كيونكدا سے ڈرتھا كہ كہيں مقامی تیکسی ڈرائیوراے پیجان نہ لے۔

"مجروه اين پروگرام كے مطابق جرى جانے والے جہاز میں سوار کیوں تبیں ہوا؟''

" تا كه ال كا تعاقب نه كيا جائے - سب لوگوں كو معلوم تھا کہ وہ بورب جار ہا ہے۔ اگر میر بویل کی لاش فورا عیال جاتی تواے بورب کے کی بھی اثر پورٹ پراتر تے ، فلنيش كے ليے حراست من كے لياجا تا۔ موال ميه بيدا موتا ہے كدمير يويل كى لاش كمال

دوپہر کے کھانے کے بعد اوبران نے ایک بار پر ہوزے سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ڈیسمنڈ بش بال کے باہر کھٹرا ان دونوں کا انتظار کررہا تھا۔ اس نے سزسیڈ وک کو مجى ان كے مثن بارے ميں بنا ديا تھا۔" ميں يہ جاني حمیں واپس کردہی موں۔"اس نے موزے سے کہا۔ " سيكورني چف كى حيثيت سےتم جوقدم بھى اٹھاؤ ، وہتمهارا ملد ب- اب مراال ع وفي تعلق نيل "

" تمهارا مئله بيا ب سزجيل" موزع نے دھے ليج على كما-"كرةم معمول كي كراني اور علاقي يا كرفاري يس کوئی فرق محسوس تبین کردہی ہو۔ پروفیسر شہرے باہر کمیا ہوا ہے اور ہم بیدد مجھنے آئے ہیں کہ اس کا کوار رحموظ ہے یا جہاں۔"

مير بيعل كايار شمنت كے برعس يهاں اس نے دو راتی گزاری تھیں۔ گلیڈ جونز کا تھر مختلف چیزوں سے بھرا موا تھا۔ ان میں یا دگاری اشیا، کتابیں، فریم شدہ تصویری، مجمع اور نوادرات شال مقد به يزي ويوارون،

کے برابردالا ای کا۔ "كياس كى فيلى بحى ساتھراتى ہے؟" "ميراخيال بكاس كيملي يورب مي ب-" " هکريه موزے۔ ميں تم سے جلدي على ملنے آؤل

ڈوکٹر کو پولیس اکیڈی میں تربیت کے دوران رانسپورٹ سے وابستہ لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا رہتا تھا اور وہ بس، ٹرک، تیکی جلاتے والے کی ڈرائیوروں سے واقف تھا۔اس نے ملی فون پرطویل مفتلوقت کرنے کے بعد اوبرن سے کہا۔ 'میں نے ابھی اس ٹیکسی ڈرائیور سے بات کی ہے کہ مروفیسر کے یاس صرف ایک سفری بیگ تھا۔ کوکھا ہے بتایا کیا تھا کہ پروفیسر کو ائر پورٹ جانا ہے لیکن رائے عل اس کا ارادہ بدل کیا اور اس نے کہا کہ اے ائر پورٹ کے بچائے کرے ہاؤنڈ بس اسٹیش پر اتار دیا

فضائی مینی سے رابط کرنے پراس بات کی تعدیق مولئ کہ مروفیسرنے جرمتی جانے کے لیے اپنا مکث استعال ميس كيا- ويب ير تلاش كياليكن يروفيسر كاسل نمرميس ملا-او بران کا خیال تھا کہ موزے اس سلسلے میں کوئی مدومیس کر سكے كا \_لندااے زحت ديے كے بجائے اس نے شعبے كے مر براہ اسٹیورٹ ڈیلری ہے رابطہ کیاء اس نے بتایا کہ او نجا سننے کی وجہ سے پروفیسرا پنے یاس سل فون مبیں رکھتا۔

'' کو یا اب میں دولایا پروفیسرز کو طاش کرنا ہے۔'' و ولنكر نے كہا۔" ان دونوں نے كرشتہ جعرات كى ملاقات کے بعد اپنا پروگرام تبدیل کیا۔ کیاتم مجھتے ہو کہ وہ دونوں ایک بی اس سے جھے کوفلا ڈیلفیا گئے ہوں ہے؟"

"دونول كيول؟ جميل بيتومطوم موكيا كركليذ جونز كب اور كي يونورش كيبس ع كياليكن مارے ياس مير يويل كے جانے كاكوئى ثبوت نبيس بي مكن ب كد كليد

جوزنے بیاے ماردیا ہو؟" "اس کی کیادجہ ہوسکتی ہے؟"

" بوزے کے مطابق ان دونوں کا پرانا ساتھ تھا لیکن گلیڈ جونز تعوڑا ساخبطی تھا اور اسے پینے کی بھی عادت

" جبكه وه اى سال سے زياده كا جو چكا تھا۔" ' و نیکن میر یویل بھی قبر میں یا وَ ل انتکائے بیٹھا ہے۔ ممکن ہے کہ ان دونوں کے درمیان کی بات پر جھڑا ہو گیا مواورنوبت باتما يائي مك بيني كي اوراي تحكش مي ووجال جاسوسي ڈائجست < 137 > جنوری 2017ء

الماريول اورفرش پر مجھري ہوئي تھيں۔ آتش دان پر رکي ہوئی تصویروں میں پروفیسر مختلف معروف شخصیات کے ساتھ یا اپنے طویل کیریئر کے دوران اعز ازات وصول کرتا موانظرآر باتقار ماضى سي فطعى طور يرتعلق فتم كرليا تعار

بورے ایار منت کی تلاشی کے دوران میں انہیں وہاں کوئی لاش نظر میں آئی۔ بیڈروم کے فرش پر دوسویٹ كيس ريط ہوئے تے جن ركليد جوز كام كى چت كى ہوئی تھی کیکن بیڈیر پڑا ہوا کوٹ اور ہیٹ میر یو مل کا تھا۔ ڈوکٹر نے بٹن کی کھڑی ہے جما تک کردیکھا وہاں اے يرحى بوئى مماس نظر آئى۔"ايا لگنا بكي بھي اس كى كثائي مبیں ہوئی۔"اس نے کہا۔" کیونکہ صرف کھڑی پر چورہ کر ق الرجايا جاسكا ب

" تدخانے سے مجی ایک وروازہ اس طرف جاتا ہے۔ ' ہوزے نے کہا۔

ا ولتكرير فاشته كا ميزيرج ها كر كوز كا يك اوير اشاما اور ماہر جھائنے لگا۔ اس جگہ کامخفر معائنہ کرنے کے بعدوه في ار آيا اور إدلا-"ميرا نيال ب كه من ف يروفيسر ميريويل كوتلاش كرايا \_\_"

اس کے بعد ہوزے کھڑکی پر چڑھا اور باہر جما تکنے ك بعد بولا-" تم في روفيس كليد جوز كو تااش كيا باور اس كى لاش اى جكري بهال اس مونا جائد ک نے برابر والے ایار شنت کی کھڑی ہے دھکا ویا ہے جبال ميريول مخبرا مواتعا

مینتجدا خذ کرنے کے لیے کی بی ایکا ڈی کی ضرورت جیں تھی کی اگر کارل گلید جونز کی لاش سیرجیوں کے نیجے یری ہوئی تھی تو مشرق کا سؤ کرنے کے لیے میر یویل کا کریڈٹ کارڈ استعال کرنے والا کوئی اور نہیں ملکہ خود میر یویل بی تھا۔ ہوزے کے یاس تدخانے کی جابیاں تھیں جہال سے ان میزهیوں کورات جاتا تھا۔ پروفیسر کی ااش چار روز پرانی مولئ می - جب ڈونٹر نے اس کی اطلاح گورونر آفس کودی اوراس سے درخواست کی کدایک سینیفن کو بھیجا جائے جو جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھا کر ہے۔اس دوران اوبرن نے ایک مرتبہ گلیڈ جوز کے ایار منت کی تلاشى لى \_

بیڈروم میں رکھے ہوئے سوٹ کیسوں میں اس کے کیڑے اور ذاتی اشیا تھیں جو اس نے جرمنی کے سنر پر جانے کے لیے رقی تھیں جکہ کے کوٹ کی جیبوں میں چابیان، دواؤں کی شیشیاں، ایک ڈائری اورالی ہی چھ

دوسری چیز ک محیل جنہیں ایسٹ کوسٹ کی جانب جانے والا مجھی بھی جی شیں چھوڑ سکتا۔ان چیزوں کی موجودگی سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ کیمیس مچھوڑتے وات میر پویل نے اپنے

اوبرن اس کی ڈائری پڑھنے میں معروف تھا جب کورونرآ فس سے تک اسمی وہاں آیا۔اس نے لاش و کیمنے كے بعد يہلا سوال كيا۔ "متم لوگوں في لاش كو اچھى طرت

" و خبیں البتہ ہوزے نے لاش دیکھی تھی۔ میں نے صرف ایک سرسری نگاه ژالی اوروالی پیهان آسمیا \_ کیا حمیس كُونَى خاص بات تَقْرآنَى ؟"

" جنیں ، اس نے بالکل نے جوتے ویکن رکھے ہیں اوراس کی جیبوں میں کوئی بنوا یا جائی میں ہے۔" "غالباً بنوامير يوبل بي لے حميا موكا۔ ماري نظر ميں

وه مشتبه افراد کی فہرست میں پہلے تمبر پر ہے۔ تمہارے حیال مِن موت كى وجدكيا موسكتى إي

. ''سریر گبرے زقم کے علاوہ اس کے جسم برکوئی اور نشان میں ہے جو بندرہ فٹ نیج مظریت کی سروحیوں پر كرنے كى وجدے آيا ہوگا۔ اگر دبال خون كرا ہوگا تو غالباً بارش فا عصاف كرديا موكاية

شواہدا کھے کرنے والایکنیشن سارجنٹ کیم ل ایک ا یار شنٹ سے دوسرے ایا شنٹ میں چکر لگا رہا تھا جبکہ تحقیقاتی میم کے دوسرے ارکان إدھرا دھر پیر کر غیر متعلقہ اشا اکٹھا کررے تھے۔ ڈیوڈ کیرل نے میر یویل کے ا یار فمنٹ کی کھڑکی کی دہلیز پر کھے نشانات ہے انداز و لگا لیا کہ زندہ یا مردہ گلیڈ جوز کوای کھڑی ہے دھکا دیا گیا

رواند ہونے سے پہلے اوبران نے کیرل کومطلع کرنا ضروری سمجھا کہ وہ میر بویل کے کوٹ کی جیب سے برآ م ہونے والی کھے چزیں اپنے ساتھ لے جار ہاہے۔ وہ دولوں تین بجے کے قریب اپنے وفتر پہنچے جب ڈولٹگر کیٹن مینگ ے منے کیا تو او برن نے انٹرنیٹ سے کارل کلیڈ جوز کے پس منظر کے بارے میں کوا نف اکٹھا کرنا شروع کر دیےوہ ايك مفرورنازي جرمن تفااورا نيس سوجواليس ميس بالينذاور الكليند كراست امريكا پہجا۔ ايس سويجاس ميں اس نے ميها جوستس التي نيوث آف تيكنالوجي مين يزهانا شروع كيا- اليس سوساخير ميس وءاڻا بك انر جي ميڪن هي ايك اعلى عدے ر فائز ہوگیا۔ بیدائے نہیں تھا کہ ای نے اپ ادهوراانتقال

کا سیارالیا۔ او برن نے اپنی توجہ میساچوسش اُنٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوتی پرمرکوزر کھی اور ڈوٹٹگر، میر یوبل کے ماضی سے متعلق غیر اہم ہاتھیں تلاش کرنے لگا۔ وہ یہ دریافت کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ بیر یوبل بھی دوسال کی عمر میں ہنگری سے امریکا آیا تھا تب اس کا نام اسٹیون ماروویز تھا۔

اس کے بعد مزید گفتگو ہوئی اور بہت ی ہاتمی سامنے
آئی جس کے بعد انہوں سے بیشل آرکائیو اینڈ ریکارڈ
ایڈ منٹریشن کے ڈیورا گیئر سے ٹملی ٹون پر بات کی تو اس
نے کہا۔'' میرے اسٹاف کے لوگ اس کا نام سنتا مجسی پند
نبیس کرتے ۔مسٹر میر یو بل کئی سالوں سے اپنے باپ جانوز
ماروو پڑکا مواد حاصل کرنے کے لیے ہمارے پیچیے پڑا ہوا

" نیکستم کی معلومات ہیں؟" ڈونٹرنے یو چھا۔
" بیدنیا وہ تر ایف ٹی آئی کے ریکارڈ پر شمل ہیں۔
اگر بید دافعی اس کے لیے اہم ہوتیں تو میں ایک ہزار سفحات
کی بید دستاویزات اے ای میل ہے بھیج دیتا۔ جھے نہیں
معلوم کہ اس کی شرورت کیوں چیش آگئی۔ بہر طال میں
یوری فائل تمہیں بھیج رہا ہوں۔ براہ کرم اے اسارے نون
پرڈاؤن لوڈ میت کرنا ۔"

البحی ڈونگراپے انظامات کری رہاتھا کہ درواز بے روستک ہوئی۔او بران نے درواز ہ کھولاتو وہاں کیٹین مینگ کھڑا تھا۔اس نے مروجہ طریقہ کار کے برعکس ڈائی طور پر آنے کا فیصلہ کیا۔اب جومعلومات حاصل ہوئی تغییں۔ان کے مطابق کی نے دوجگہ کیس اشیشن پرگلیڈ جونز کا کریڈٹ کارڈ استعال کیا تھا۔ اسی شام غالباً وہی مخص ڈیڈھم میا چوسٹس کے ایک موشل پہنچا۔رائے میں میرکریڈٹ کارڈ میسا چوسٹس کے ایک موشل پہنچا۔رائے میں میرکریڈٹ کارڈ استعال شدہ ریوالور اور کولیاں خریدنے کے لیے استعال ہوا۔

موشل والول نے فون پرتصدین کردی کہ کارل گلیڈ جونزا گلے روزم کی اروز کی کہ اورن اس منٹ پرموشل سے چلا کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ او برن اس علاقے کا روز میپ اپنے کہ او برن اس علاقے کا روز میپ اپنے کہ اسٹن میر پولی میں جون کے تھے کہ آسٹن میر پولی میں جارہا تھا۔ او برن نے فورا ہی کیمبرج میں پولیس کوفون کر کے ان کی موجودگی کی اطلاع دی۔ اس صحود میں ایک مشتبہ قاتل کی موجودگی کی اطلاع دی۔ اس اور بین ایک مشتبہ قاتل کی موجودگی کی اطلاع دی۔ اس اور بین ایک مشتبہ قاتل کی موجودگی کی اطلاع دی۔ اس اور بین ایک مشتبہ قاتل کی موجودگی کی اطلاع دی۔ اس اور بین اس کیس سے متعلق تمام معلومات فراہم کر دیں اور بین بینا کے اور اس کیس سے متعلق تمام معلومات فراہم کر دیں اور بین بینا کے اور اس کیس سے متعلق تمام معلومات فراہم کر دیں اور بین بینا کے اور اس کیس سے متعلق تمام معلومات فراہم کر دیں اور بین بینا کے اور اس کیس سے متعلق تمام معلومات فراہم کر دیں اور بین بینا کے اور اس کیس سے متعلق تمام معلومات فراہم کر دیں اور بین بینا کے اور اس کیس سے متعلق تمام معلومات فراہم کر دیں اور بین بینا کے ایک کو میں بینا کی مینا کی موجود گی بینا کی بینا کی موجود گی بینا کی بینا کی کی بینا کی کر ایک کر بینا کی بینا کی کہ اس کی بینا کہ کا کر ای بینا کی کا کر بینا کی بینا کی کر بینا کی بینا کی کر بینا کی بینا کی کر بینا کی کر بینا کی کر بینا کی کر بینا کے کر بینا کی کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کی کر بینا کر ب

کیریز کے آخری نیک سال ایک تیموٹے درہے ک یو نیورٹی میں کیوں گزارے۔

یہ فرض کر لینے کے یاد جود کہ میر پویل کے ایار شنت کی کھڑی ہے اس کا کرنا ایک حادثہ نہیں تھا۔ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ میر پویل کو اس سے کیا دشمی تھی۔ میر پویل خود بھی شکا گوآنے سے پہلے میساچوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف نیکنالو تی میں پڑھا چکا تھا گیکن اس سے کئی سال پہلے گئیڈ جونز وہاں سے جاچکا تھا۔

اوبرن نے میر یویل کے بیٹے کودوبار وفون کیا۔ ڈیوڈ کو پہلے سے بیہ بات معلوم تھی کہ اس کے باپ کو ایسٹ کوسٹ جاتے ہوئے دیکھا کیا ہے لیکن اسے وہاں... طفے دالی لاش کے بارے میں کچھٹم نہیں تھا اور او برن نے بھی اسے اس بارے میں کچھٹیں بتایا۔ ڈیوڈ کا کہنا تھا کہ وہ کھی کارل گلیڈ چونز سے نہیں ملالیکن وہ اپنے باپ کے مابن ساتھی ہونے کی دجہ سے اس کے نام سے واقف ہے۔ اے معلوم تھا کہ میر یویل کے یو نیورٹی آنے پر ان دونوں کے طفے کا پروگرام ہے۔

اوبرن نے ان چیزوں کے بارے بین خور کرنا مرد کا کیا جو میر ہویل کی جیب سے برآ مد ہوئی تھیں اور اس کی میز پرتر تیب سے رقی ہوئی تھیں۔ایک کی چین بیل چار چاریاں کی کار، گھر، وفتر اور میز کی ہوسکتی تھیں، چونی ٹار اور جین چاقو، چار دوائی کی شیشیاں اور ایک توٹ کی شیشیاں اور ایک توٹ بک شامل تھی ۔اچا تک ہی ایک خیال اس کے ذہن میں آیا۔ میر ہویل نے فلا ڈیلفیا میں کار کرایہ پر حاصل کی تا اس کے ذہن کرنے کے لیے اپنا کریڈٹ کارڈ حاصل کیا تھا اس کے پروفیسر گلیڈ جونز کے ساتھ اتن ہی مشابہت تھی جتی لارل پروفیسر گلیڈ جونز کے ساتھ اتن ہی مشابہت تھی جتی لارل پروفیسر گلیڈ جونز کے ساتھ اتن ہی مشابہت تھی جتی لارل کے اور ہارڈی میں کیونکہ پروفیسر کا بڑوا غائب تھا۔ اس لیے پروفیسر گلیڈ جونز کے ساتھ اتن ہی مشابہت تھی جتی لارل کے اور ہارڈی میں کیونکہ پروفیسر کا بڑوا غائب تھا۔ اس لیے گارڈ بھی میر ہویل کے گارڈ بھی میر ہویل کے پاس ہی ہوگا۔

مینگ سے اجازت لینے کے بعد او برن نے فوری طور پر کارل گلیڈ جونز کے کسی بھی کریڈٹ کارڈ پر ہوئے والی حالیہ سرگری کو چیک کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ اس کے بعد وہ ڈوکٹر کا د ماغ کھانے کے لیے بیٹر گیا جو چیر سال کی عمر میں اپنے خاندان کے ہمراہ مغربی جرمی عرات کر کے آیا تھا۔ جب دیوار برلن موجود تھی اور اس نے جرت کر کے آیا تھا۔ جب دیوار برلن موجود تھی اور اس نے جزئے کو دوحصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ میر یو مل اور گلیڈ جونز کے تعلق و جب ساکش

جاسوسي ڈائجسٹ ﴿139 ﴾ جنوری 2017 ء

نے میر یویل کی پودی فائل بمع اس کی تسویرای کیل کے ذریعے بھیے دی۔

اوبرن نے کوروز آفس فون کر کے پوسٹ مار فم رپورٹ کے بارے میں پو چھا۔ تو اسٹی نے بتایا کہ گلیڈ جونز کی باقیات کے کمل معائنے سے معلوم ہوا ہے کہ اس کے جم میں کولی کا کوئی زخم بیس ہے اور نہ بی اس پرتشد دکیا گیا ہے۔ البتہ کھو پڑی میں ایک زخم دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے جم کے زہر کیے ماووں کا مطالعہ ہور ہا ہے لیکن پوسٹ مار فم اسٹی روزمیج تک ممکن ہے۔

ای دوران عل جورو آف آرکا یوز ے مواد آنا شروع ہو گیا۔ اوبرن اور ڈوکٹر ایک کے بعد ایک صفحہ یلٹتے رے جن میں تحقیقاتی رپورٹیس اور انٹرو بوز کے مسودے شامل تھے۔ان سب کاتعلق جانوز ماروو پزے تھا جوہنگری ے اجرت کر کے آیا اور میاچ سس التی ٹیوٹ آف نيكنالوجي مي استنث يروفيسرآف فركس كے طورير رد حاتا ربا-ال يردوى جاسول مون كاالزام تقا-اى التى توت ين كاركليد جوز يى طازمت كرد باتقا\_ بهت جلد اس نے اوارے میں کلیدی اہمیت اختیار کرلی۔اے جب جانوز ماروویز کے بارے شل علم ہوا تو اس نے بحر پور خوداعمادی اور سنگدلانہ عزم کے ساتھ اس کی سا کھتاہ کردی اورمشرتی بورپ سے آئے ہوئے دوسرے لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آگئے۔ وہ سے تو ثابت کیل کر سکا کہ بدنوگ كمينسٹوں كے ليے جاسوى كررے تے الى صورت ش البین جیل یا ملک بدری کا سامنا کرنا پڑتا کیکن وہ البیں سکیورٹی رسک قرار دیے میں کامیاب ہو گیا جس کا مطلب تفا کہ وہ کی سرکاری تھے، کئی مینی یا تعلیمی ادارے میں ملازمت نبیں کر کئے تے لیکن گلیڈ جونز نے تنہا یہ کام انجام تہیں دیا بلکہ اس کی گواہی دینے والوں میں ہینز اوثو بینڈ ار مجی چش چش تھا ویب راسری سے معلوم ہوا کہ بینڈلر مياچوش التي نيوث آف نيكنالو بي جن دُائر يكثرا يمريس آف ریس ج کے فرائض انجام دے دہاتھا۔

اس نام کود کھتے ہی او بران کرایک جھٹکالگا۔اے یاد آگیا کہ میر یو بل نے بینڈلرکا بتا اورفون نمبرا پٹی نوٹ بک میں لکھا تھا۔ اس نے فوراً اس نوٹ بک پرنظر دوڑ ائی اور اے ڈولٹکر کو دیتے ہوئے کہا۔ ''دیکھو، اس میں کوئی تا بل غور بات ہے اور گلیڈ جونز کا نام بھی چیک کرو۔''

میر یوبل نے اے نے زید تک تمام نام سابی سے لکھے تھے لیکن فون نمبر اور پتا پنسل سے لکھا کیا تھا

تاكہ بوقت ضرورت المين تبديل كيا جا سكے البند كليذ جوز اور جينزلر كے نام اعرداجات سائى سے لكھے ہوئے شے جھے اسے بھن ہوكہ ان شر آئندہ كوئى تبديلي نبيس ہوگى۔

اوبرن نے ٹیلی فون اٹھاتے ہوئے ڈوکٹرے کہا۔ '' جھے بینڈلر کانمبر بتاؤ۔''

''کیا میں ہوچیسکتی ہوں کہتم کون بول رہے ہو؟'' دوسری طرف سے ایک زباندآ واز سائی دی۔

اوبرن نے اپنی شاخت کروائی اور پلٹ کر وہی سوال اس سے کردیا۔ 'میں اس کی میں ریکا بول رہی ہوں، ڈیڈی سورہ ہیں اور میں انہیں نہیں جگا گئی کیونکدرات کو وہ شمیک طرح سونہیں سکے۔ ہیں تمباری کیا دو کر سکتی

" کیاتم جائتی ہو کہ تمہارا باپ میر یویل یا مارووز نامی فض سے را بطے میں ہے؟"

" میرے کے اجنی ہے کیونکہ میں میال نہیں رہتی ۔ میں روز انداینے کام سے فارغ ہوکر کچنود پر کے لیے صفائی کرنے اور کھانا بنانے کے لیے یہاں آتی ہوں۔" " کیا تمہارے ڈیڈی .....؟"

''انبیس بھولنے کی بیاری نہیں ہے لیکن ان کی تو جہ ہے جاتی ہے۔وہ گھرے ہا ہر نہیں جاتے اور نہ دی کی ہے ملتے ہیں۔البتہ آج ایک رپورٹرے ان کی طلاقات کا وقت طریع

> " كياتم ال ر پور ژكانام جاتى بو؟" " تم ييرب كول پو تيور بهو؟"

''میں مہیں خوف زدہ میں کرنا چاہتا لیکن اس بات کا امکان ہے کہ میر بویل نامی ایک مخص تمبارے باپ کو نقصان پنچانے کی کوشش کرے۔ اس مقصد کے لیے وہ ر پورٹر کاروپ دھارسکا ہے۔''

"کیا نقصان؟ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟"

"شکی فون پر اس کی وضاحت کرنا مشکل ہے۔"
او برن نے کہا۔" بیس تمہاری مقامی پولیس سے رابط کررہا
ہوں تاکہ وہ کی کو تمہارے گر بھیج دیں۔" اس نے
میر پویل کی نوث بک میں لکھے ہوئے ہے کی تعدیق
کرنے کے بعد کہا۔" میں چاہتا ہوں کہ پولیس کے آنے
تک تم اپنے باپ کے پاس تھرواور کی کو اندر نہ آنے دو۔
کیاتم ایسا کرسکتی ہو؟"

" 'بال-"ربيكانے اثبات ميں جواب دياليكن ميرى

## روم میٹ کی

کالی جانے کے بعد الاکے نے اپنی مال کو لکھا کہ وہ
کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے اور کرایے زیادہ ہونے کی
وجہ سے اس نے ایک روم میٹ کور کھ لیا ہے جولئر کی ہے اور
اس سے کوئی قر جی تعلق نہیں ہے ، صرف روم میٹ ہے۔
کچھ عرصے بعد لا کے کی مال پہلی بار اپنے بینے کے
باس آئی اور لڑک کو دیکھنے اور رہنے کے طور طریقے دیکھنے
کے بعد اندازہ لگا یا کہ بید دنوں صرف روم میٹ بی کیل ہیں

اس کے علادہ بھی بہت پکھ ایں۔ اس کے علادہ بھی بہت پکھ ایس کی ماں کو پکھ فٹک ہے اس پر۔اس نے اپنی مال کو کہا۔'' آپ جو بچھ رہی ایس ایسا پکھ بھی نیس ہے ہم دونوں صرف روم میٹ ایس ہم دونوں کے الگ الگ کمرے ایس۔''

ایک ہفتے کے بعداس کی روم میٹ لڑکی نے آگر کہا۔ "تمہاری ماں ایک ہفتے پہلے کھانے پرآئی تھیں۔ تو جس نے اپنے چاعدی کے برتن استعمال کیے تھے ان کو متاثر کرنے کے لیے۔ لیکن ان کے جانے کے بعد میری چاعدی کی ایک پلیٹ فائب ہے۔ کیا تمہارے خیال جس ایسا تو ٹہیں کہ تمہاری ماں قلطی سے اپنے ساتھ لے تی ہوں؟"

لڑکے نے کہا۔" میں ایسانیس سجھتا کر میں ای میل کرکے ماں سے پوچھتا ہوں۔" کرکے ماں سے پوچھتا ہوں۔"

اس نے ای میل میں لکھا۔''کہیں آپ ظلمی سے میری روم میٹ کی چاندی کی پلیٹ تونیس لے کئی جب سے آپ کی ہیں پلیٹ فائب ہے۔آپ کا بیٹا۔'' اس کے جواب میں مال نے لکھا۔

"میں یہ بین کہ رہی ہوں کہ تم اور تمہاری روم میث ایک ساتھ نہیں سوتے ہوں گر حقیقت یہ ہے کہ اگر تمہاری روم میث اپنے کمرے میں اپنے بستر پر سوتی ہے تو اب تک اے چاندی کی پلیٹ اس کے بستر کے تکھے کے بیچ ل چکی ہوتی۔"

امريكا سے جاويد كاظمى كى تجزيہ نكارى

اوبرن فے مزید کھے کے بغیرفون بندکردیا اور کیمرج میں پولیس میڈ کوارٹر کا نمبر ملانے لگا۔ اب ان کے پاس انظار کرنے کے سواکوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ نہیں جانے تھے کہ یہ انظار کتنا طول پکڑ سکتا ہے چنا نچہ انہوں نے کھانے کے لیے فرائڈ چکن منگوالیا۔ آٹھ ہے کیمبرج سے ایک ڈپٹی پرنشنڈ نٹ پولیس نے فون کر کے بتایا کہ اسٹن میر یوبل کو مینز بینڈ لر کے گھر کے باہر یو چھ کچھ کے لیے روک لیا سیا ہے۔ مزید برآن آتھیں اسلی رکھنے کے جرم میں اس کی

مرفقاری مجی عمل میں آئی ہے۔ پروفیسر مینڈ ارمخفوظ ہے اور بے خبر پڑا گہری فیندسور ہاہے۔

میر یویل کو خرابی صحت کی بنا پر میونیل جیل کے شفا خانے میں رکھا گیا تھا۔ اوبرن نے اس کی تلاش میں ہونے والی تازہ ترین چیں رفت سے شکا کو پولیس کوآگاہ کر ہیں۔ دیا تا کہ وہ اس کے بیٹے کوجی اس بارے میں مطلع کر دیں۔ ایکے روز ایک بیج کے قریب اوبرن اور ڈونگر لوگن انٹریشن منٹ تاخیر سے انٹریشن منٹ تاخیر سے انٹریشن منٹ تاخیر سے میٹی تھی لیکن پٹرول آفیسر کیون کارل جیل لے جانے کے لیے ان کا انتظار کر دیا تھا تا کہ وہ میر یویل کا بیان ریکارڈ کر کیس۔ میں سے ان کا انتظار کر دیا تھا تا کہ وہ میر یویل کا بیان ریکارڈ کر کیس۔

ميريويل في ان سيل كركى جرت كا ظهارتيس كيا اور بولا-" من جانباً مول كرتم يهال كول آئے مو بسس اطمينان سے بات كرنى چاہے۔ من كيس بعا كا نبيس جاربا-"

اس نے بخیدگی سے ڈوئٹر کو ایک تین ناتموں والا اسٹیٹر کھولنے اور اس پر کیمرا نصب کرتے دیکھا جو تصویر اورآ واز دونوں ریکارڈ کرسکتا تھا۔ جب او برن نے اس کے حقوق پڑھ کرسنائے تو اس نے تلخ کیج میں کہا۔ '' بچھے کی وکیل کی نہیں بلکہ جمیر و تنفین کا انتظام کرنے والے کی ضرورت ہے۔ بجھے لیلے کا سرطان ہے اور میری کیموتھر الی موریق ہے لیکن میں مزید بیار ہوتا جارہا ہوں۔ڈاکٹرز کا کہنا ہوری ہے کہ زیادہ سے زیادہ چھ سے بارہ ہفتوں تک زندہ رہ سکوں گا۔ کیا تمہارائیے چل رہا ہے؟''

اوبرن نے اثبات میں سر ہلایا تواس نے کسی تجربہ کارا ستادی طرح بولنا شردع کیاتے میں بنگری میں پیدا ہوا لیکن بیبیں کیمبرج میں پلا بڑھا۔ میرے والد کو میساچ سٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنا لو تی میں ملازمت ل می اور پھروہ بیبی رک مجھے باد ہے کہ بجین میں ہمیں

جاسوسي ڈائجست < 141 ﴾ جنوری 2017 ء

# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



ادهوراانتقال

سادے کام آسان ہوتے ہے گئے۔اسے بھنے کی شام

یورپ کے لیے روافہ ہونا تھا۔ میں اس وقت اس کے

ایار فرسنٹ میں ہی تھاجب اس نے فون کر کے میکسی والے کو

دو کھنے بعد آنے کے لیے کہا۔ میں نے اسے اپنے اپار شمنٹ
میں آنے کی دعوت دی تاکہ رفصت ہونے سے پہلے وہ
میر سے ساتھ ایک جام کی لیے۔ میں جانتا تھا کہ وہ بھی بھی

میر سے ساتھ ایک جام کی لیے۔ میں جانتا تھا کہ وہ بھی بھی

میر اب کے لیے انگار نہیں کرسکتا میں نے تیز فرانسی شراب
میں ایک کولی وال دی جوآ دھا سائنا کا میں ہوتے ہے۔اسے آئی
میں ایک کولی وال دی جوآ دھا سائنا کہ ہوتی ہے۔اسے آئی
آسانی سے نہیں مرنا چاہیے تھا لیکن میر سے پاس وقت کی کی

''میں اسے کچن کے فرش پرنہیں جپوڈسکٹا تھا کیونگہ جلد از جلد اپنا کام ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ تم میری تلاش میں نگلتے۔ باہراند حیرا پھیل چکا تھا۔۔۔۔۔'' ''اسے کھڑکی سے باہر دھکا دینے میں مشکل چیش آئی ہوگی''' ڈوکٹر نے کہا۔''میرا مطلب ہے کہ دہ کافی وزنی

''اور میں ایک نوے پونڈ کا کمز در شخص ہوں۔''اس کے چبرے پر ایک پھیکی مسکراہٹ دوڑ گئی۔''لیکن میرے پاس ایک سائنس وال کا دماغ ہے۔ میں نے نیوٹن کے قانون پر عمل کرتے ہوئے اسے کھڑ کی تھے پہنچایا اور ہا ہر وتھیل دیا۔''

دہ لمحہ بھر کے لیے رکا پھرا پنے خیالات کو جہم کرتے ہوئے وار است کو جہم کرتے ہوئے والے اور است کو جہم کرتے ہوئے والے است کا استاملہ اس سے مختلف تھا۔ وہ اور میرے والدین بھی قریب نہیں رہے اور وہ جھے نہیں جانتا ہوگا لہٰ آئا اس کے لیے سائٹا کڈ کے بجائے کو لی کا استخاب کیا اور اگر مقامی پولیس کے سیابی اس کے پورچ کی سیڑھیوں پر جھے نہ دو کتے تو اسے مارنے کے بعد میں دوسری کو لی سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا۔"

اوبرن اور ڈولٹرنے واپسی کا پروگرام بنالیا۔ وہ جانتے تھے کہ شاید ہی میر یوبل کا مقدمہ کی عدالت بیں شروع ہوسکے کیونکہ تحویل طزمان کا مقدمہ کی عدالت بیں شروع ہوسکے کیونکہ تحویل طزمان کا عمل کئی ہفتوں پر مشمل تھا اوراس کی زندگی کے شاید چندروز ہی باقی تھے، ان کی پرواز بیں ابھی کا ٹی وقت تھا۔ اس لیے پٹرول آفیسر انہیں قابل ذکر مقامات کے بارے بیں بنانے لگا تا کہ ان کا وقت اچھا گزر جائے۔ ڈولٹگر اس کی بات کا شخص ان کا وقت اچھا گزر جائے۔ ڈولٹگر اس کی بات کا شخص ہوئے بولا۔ ''کیا قرب وجوار میں کوئی ڈونٹ شاپنیس ہوئے بولا۔ ''کیا قرب وجوار میں کوئی ڈونٹ شاپنیس

المچی خوراک ، عمرہ کیڑے اور ڈھیروں کھلونے ملاکرتے سے سے ہم ایک شاندار اپار شنٹ میں رہا کرتے سے جہاں ہمیشہ تعلیم یافتہ اور معززم ہمان آتے رہتے سے کیر اچا نک ہی ہم نیو جری میں واقع ایک ڈرگ اسٹور کے اور دو کمروں کے فلیت میں نتقل ہو گئے۔ اب ہمارے اور دو کمروں کے فلیت میں نتقل ہو گئے۔ اب ہمارے بہاں کوئی نہیں آتا تھا۔ میری مال کمی جگہ کھانا پکانے جاتی میں اس کمی جگہ کھانا پکانے جاتی میں اور باپ ساراون گھر میں پڑا شراب سگریٹ بیتا اور مجھ پر چلاتا رہتا تھا کہ میں رویا بند کر دول لیکن میں اس ایسے کے روتا تھا کہ بھے ہوک گئی تھی اور میرے پاس ایسے کیڑے نہیں تھے۔

" جنگ عظیم دوم کے دوران نازی جرمنی ساری ونیا بالخصوص اورب کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا کیلن بچاس کی د ہائی میں روی ایک بڑا خطیرہ بن کئے اور جرمنوں کے علاوہ مشرقی بورپ سے تعکق رکھنے والے برخص پر ان کا جاسوس ہونے کا شبہ کیا جانے لگا۔ میرے باب کے ساتھ بھی ایا بی ہوا۔ وہ اور میری ماں اس الزام سے چھٹکارا حاصل ندکر سکے اور جوائی میں بی مقلسی کی حالت میں مر مے۔ انہیں اس حال کو پہنچانے والے کلیڈ جونز اور بینڈ ارتھے۔ جھے بہت پہلے سے ان پرشہ تھا کہ ایک دونوں نے میرے باب پرروی جاسوس ہونے کی مخبری کی ہےجس کے بتیج میں اے ملازمت ہے ہاتھ دھونا پڑے اور اس کا كيريئر تباہ ہوگيا۔ وہ ساري عمر كے ليے بليك لسن ہو کیا۔اے کی سرکاری یا بھی اوارے میں طا زمت میں ال سكت محى جب مجھے اس بارے ميں واضح فيوت ال مستح توسل في محالى كدان دونوں كوجان سے مار دوں گامیں اس نقصان کا از الد توجیس کرسکتا تھا جو ان دونول کی وجہ ہے مجھے اور میرے خاندان کو افحانا پڑا کیکن انہیں ضرور تیاہ و بریا د کرسکتا تھا۔ مجھے کسی بہائے گلیڈ جونز کی یو نیورٹی جانے کے لیے کئی مہینے انظار کرنا يرا۔ بالآخر وہ موقع مل بي كيا اور ميس نے اينے ادارے کے لیے نایاب کتابوں کی خریداری کے لیے وبال جانے كايروكرام بناليا۔

"اس نے مجھے بارہ تیرہ سال کا دیکھا تھا اور اس کے وہم وگان میں ہمی نہ ہوگا کہ میں اے اپنے باپ کے زوال کا فی قان میں ہمی نہ ہوگا کہ میں اے اپنے باپ کے زوال کا فی نے دار بھتا ہوں۔ جب میں نے اے لکھا کہ یو نیورش آر ہا ہوں تو اس نے میرے قیام کے لیے اپنے برابروالے خالی اپنچا تو خالی ارخمنٹ کا انتظام کر دیا اور جب میں وہاں پہنچا تو

المحاسوسي ڈائجسٹ < 142 > جنوری 2017 ء

# Down bac ed Parsociation

ہزاروں برس سے انسان ستاروں اور سیاروں سے اپنی لگن کا اظہار کرتا آیا ہے۔۔۔ آسمان پر بنی شاہراہ پر سورج اور سیاروں کا روزمرہ کا سفر جاری و ساری ہے ... کہیں جنگ و جدل ہے ... تو کہیں دبائو اور کہیں بهوک و افلاس کا پهيلائو... آسمان کي بلنديوں ميں پنهاں سربسته رازوں میں محو پرواز کہانی ... زمینی خدائوں کا ایک نئی دنیا کی زندگىمىس برهتا بواعمل دخل...

### سیاروں کی جالوں ہے کر ہُ زبین پراٹر انداز ہونے والے تغیرات

كارمن نے اپن آكسي كھوليس تو اسے آپ كو پشت کے بل ریت پر لیٹے او پر نیلی وحد کو و میسے یایا۔ 'میں یافل ہو چکا ہوں۔'' اس نے سوچا۔''یاکل یا پھر مردہ ۔۔ "ایں کے سامنے ریت چمکدار تیلی ریت تھی۔الی ریت زمین یا کسی اورسیارے منسی پائی جاتی تھی۔ اس نے چھوریت اشعائی اور اے اپنی الکلیوں کے درمیان کے کرایتی ٹاگوں پرگرایا۔ اس کے جم پر برائے نام ای الباس تماج بشکل اس کی ستر پوشی کردیا تھا۔ اس کے قو تول سے عاری آیک ما کارہ کی شے بن کررہ جائے گا۔" ""تم .....تم کولت؟" کارمن نے اپنے دماغ میں سوال ابھارا۔

' میں ایک سل کے ارتقا کی انتہا ہوں۔' اس آواز نے کہا۔' ایک تقطیع وج کا وجود ابدی۔ تمہاری قدیم نسل مجی ایسا وجود بن سکتی تھی اور وہ نسل مجی جسے تم باہر والے کہتے ہو۔ ای لیے میں نے چیش آمدہ جنگ میں مداخلت ضروری مجھی ہے۔ وہ جنگ جوتم انسانوں اور ان باہر والوں دونوں مجھی ہے۔ وہ جنگ جوتم انسانوں اور ان باہر والوں دونوں کی تباہی پر مینے ہوگی۔ میں اس جنگ کے دوفر یقوں میں سے ایک فریق کو تباہ و بر باد کردوں گا۔ دوسر افریق باتی رہے گا۔ ایک تهذیب کوتو باتی رہنا ہا۔۔'

" میں نے اس مکنہ جنگ کے دونوں فریقوں میں ایک ایک فرد منتخب کرلیا ہے۔ تم یہاں ایک دوسرے کے تو مقابل ہو۔ فیر سے اور برائے نام لباس میں ملبوس، کے تیم مقابل ہو۔ فیر سے اور برائے نام لباس میں ملبوس، ایسے حالات میں جو تم دونوں کے لیے یکساں طور پر غیر مانوس اور ناخوشکوار ہیں۔ اس جنگ میں جو فتح یاب ہوا وہ ایک نسل کا نم اس کی نسل قائم ایک نسل کا نم اس کی نسل قائم دے گی۔ "

'''جب تک تم یہاں ہو گےاس کا نئات کا وقت ایک جگەر کا رہے گا۔ اگرتم یہاں مرکئے تو تمہاری نا کا می تمہاری نسل کے خاتمے کا اعلان ہوگی۔''

ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ آ واز بند ہوگئے۔

کارکن نے جب نظر اٹھائی تو اس نے دیکھا کہ وہ سرخ رنگ کا کرہ اس کی طرف لڑھکا ہوا چلا آرہا تھا۔ باہر واللا! خوف و دہشت کی ایک مفلوج کردینے والی اہر اس کے دالا! خوف و دہشت کی ایک مفلوج کردینے والی اہر اس کے رگ و پ میں سرایت کرتی ۔ ساتھ ہی شدید نفرت کی بیش نے بھی اے جھلسادیا۔ وہ روار بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھتا چلا آرہا تھا۔ اس کی رفتار غیر معمولی طور پر تیزی ۔ وہ اس کے بڑھتا چلا آرہا تھا۔ اس کی رفتار غیر مرکی می دکھائی دینے والی دیوار اس سے دس گز کے قاصلے پر پہنچا بھر پانچ گر کے قاصلے پر پہنچا بھر پانچ کر دک گیا اور اس فیر مرکی می دراز ہوتی چلی گئی ہوں ایک پہلو سے دوسر سے پہلو تک دراز ہوتی چلی گئی تھی یوں گھسٹنے نگا کو بااس میں کوئی رخنہ یاراستہ تلاش کررہا ہو۔

کارمن نے آئے بڑھ کراس دیوارکو چھوا۔ وہ فولاد کی بنی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔اس نے پنجوں کے بل اونچا ہوتے ہوئے اس دیوار کی بلندی معلوم کرنے کی کوشش کی لیکن اے کوئی اندازہ نہ ہوسکا۔ دیوار جانے کتنی اونچائی تک بلند ہوتی چلی تی ۔'' ہمارے لیے ایک دوسرے پر جمپٹ

جم کے برمسام سے پینا پانی کی طرح بہدرہا تھا۔ایک شدید کری مریخ کی ہی ہوسکتی تھی۔ وہی تمام سیاروں میں کرم ترین سیارہ تھالیکن مریخ اس جگہ سے جہاں وہ اس وقت موجودتھا، چاربلین میل کی دوری پرتھا۔

پھراسے یاوآ گیا کہ بیدھادشہ پیش آنے سے پہلے وہ کیا کررہا تھا۔اس وقت وہ ایک کھوجی خلائی جہاز میں زمین سے کروڑوں میل کی دوری پر ہاہر والوں کےخلاف صف آرا زمنی فوج کے ایک طرف پلوٹو کے مدار میں چکرار ہاتھا۔

کوئی جیس جانیا تھا کہ یہ باہر والے کون تھے۔ وہ کہکشال کے کس دور دراز جھے سے آئے تھے۔ شروع شروع شروع شروع شرانہوں نے زینی آباد یوں پر وقفوں وقفوں سے حملے کرنے شروع کی تھے جوزیادہ تظین توعیت کے تہیں سے تھے تاہم ان کی طرف سے کی تقین توعیت کے مکنہ خطر سے سے خشنے کے لیے زبین والوں نے جنگی جہاز دن کا ایک زبردست بیڑا تیار کرلیا تھا۔

زین والوں کے کھوتی خلائی جہازوں نے زمین سے تیں بلین میل والوں کے کھوتی خلائی جہازوں نے زمین سے تیں بلین میل کی دوری پر باہر والوں کا ایک زبروست الشکر زمین کی طرف پیش قدمی کرتے دیکے لیا تھا اور اب وس ہزار جبنگی جہاز اور پانچ لا کھ خلائی لڑا کے ان کی راہ رو کئے اور زمین کو بچانے کے لیے تیار ہو تھے تھے۔

ہاں بآب کارمن کو بیسب کچھ یا وقعالیکن اسے بیدیا و نہیں تھا کہ وہ کس طرح اس جگہ پہنچا تھا جہاں وہ اس وقت اس کرم نیلی ریت پر پڑا ہوا تھا۔ اس کے فلائی جہاز کا کہیں بھی نام ونشان نہ تھا۔ اس کے او پر جوگنبرنما شے تھی وہ ہرگز آسان نہیں کئی جاسکتی تھی۔ یہ کی چیز کا نیلے رنگ کا نصف کرہ تھاجی کا قطر ڈھائی سوگز تھا اور یہ نیکی ریت کے او پر اوندھا کیا گیا معلوم ہوتا تھا۔

کارمن بخشکل تمام اپنے پیروں پر کھڑا ہوا۔ تاحدِ نگاہ نیلی چکیلی ریت اور سومی جھاڑیوں کے جینڈ بکھائی وے رہے ہتے۔ ایک قریبی جھاڑی جس اے ایک دیں ٹاگوں والی چھوٹی می چھکی دوڑتی دکھائی دی۔ وہ بھی نیلی تھی۔اس جگہ کی ہر چیز نیلی تھی سوائے ایک چیز کے۔ بیاس جگہ سے چھددوری پرایک تم کھاتی ہوئی دیوار کے دوسری طرف ایک سرخ کرہ تھا جوایک کز کے قطر کا تھا۔

کراس نے اپنے دماغ کے اندرایک آواز انجرتے کی۔''اس زمان و مکان میں، میں نے ایک الی جنگ لڑنے کے لیے دونفوس چنے ہیں جوایک کوشتم کردے کی اور دوسرے کواس حد تک کمزور کردے کی کہ دہ سوچنے بچھنے کی

جاسوسي دائجست (144 ) جنوري 2017ء

پڑنے کے لیے کوئی راہ تو ضرور ہوگی۔ کارکن نے سوچا۔ "ورند ہماری بیمبارزت بے معنی تی ہوگی۔"

وہ روار اس دیوار کے دومری طرف اس کے عین سامنے آکررک کیا تھا۔ کارس کواس میں کی تئم کے حیاتی اعضا دکھائی نہیں دے رہے ہتے لیکن اس کی سطح پر درجن بحر جوف اور دراڑیں پڑی دکھائی دے رہی تھیں۔ پھراس نے ایک دم بنی دو جوفوں سے دوسونڈیں می نظتے ہوئے دیکھیں۔ اس کے مرول پر پنجی نما دو دو الگلیاں تھیں۔ اسے خوف سے جمر تجمری آگئی۔ وہ کہکشاں میں پائی جانے والی خوف سے جمر تجمری آگئی۔ وہ کہکشاں میں پائی جانے والی کی بھی تلوق سے جمر تجمری آگئی۔ وہ کہکشاں میں پائی جانے والی طور پر تخلف ہوئے کے ساتھ تی وہ ذبی طور پر تھی مخلف ہو کے ساتھ تی وہ ذبی طور پر تھی مخلف ہو کہ کارس نے سوچا شاید بی تھوق اس کا ذبین بڑھ کی تھی کی مور پر دابطہ کرنے کی کوشش کی ہوگئی ۔ اس نے اس سے دبی طور پر دابطہ کرنے کی کوشش کی اور اس سے سوال کیا۔

"كيا جارك ورميان امن قائم نيس بوسكا؟ كيابيه مكن نيس كه بم ايك دوسرك سے كوئى تعرض شكرير م لوگ اين كهكشال ميس امن و امان سے رجو اور بم اپنے كرے ميں \_"

جواباً اس نے جو پیغام وصول کیا کوہ ایسا نفرت ہمرا اور غیظ وغضب کی انتہاؤں کو چھونے والا تھا کہ وہ سے اختیار کئی قدم چھپے ہٹ کیا۔ اس نے اس کی پیش کش کو پکررد کرتے ہوئے تمام نسل انسانی کوتیاہ و ہرباد کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ کارمن کواس شدید ڈہنی دھچکے سے تنبیلنے میں کچھ وفت لگا۔

"فیک ہے۔" بالآخراس نے کہا۔" جنگ ہی ہی۔"
ای وقت جہاڑی ہیں ہے ایک چیکی لکل رولر کے سونڈ نماینے نے فورا ہی اسے پکڑلیا۔ اس کے دوسر سے پنج پیکی لکل رولا کے سے اس کی تاکمیں اس کے جسم سے جدا کرنی شروع کردیں۔ چیکی بری طرح ہے تو ہے گئے گل اور منہ سے اذیت بحری پیکی بری طرح ہے تو ہے گئے گل اور منہ سے اذیت بحری آوازیں نکا لئے گل ۔ پھر بالآخر بے جان می ہوکر رولر کے آوازیں نکا لئے گل ۔ پھر بالآخر بے جان می ہوکر رولر کے پنج بیس جمول کئی ۔ اس نے نفر ت بھر سے انداز میں اسے کارمن کی طرف اچھال دیا۔ وہ اس دیوار میں سے گزر کر اس کے قدموں میں آیڑی۔

ده دیواریا روک اب کہیں دکھائی نددے رہی تھی۔ کارکن نے ایک بڑا سائتمر اٹھایا اور تیزی ہے آگے بڑھا لیکن اس دیواریا روک سے نگرا کرکئی قدم پیچھے ہٹ کرنے کر پڑا۔ وہ دیواریا روک اپنی جگہ پرتھی۔ جب وہ اٹھا تو اس نے ایک پتھر اپنی طرف آتے ویکھا۔ دوسری بی لیے

اسکاٹ لینڈ کا ایک ٹوجوان گھر سے دور ایک دوسرے شہر بیں تھا اور اس نے طویل عرصے ہے اپنے والدین کو خط لکھا تھا نہان سے فون پریات کی۔ ایک روز اسے اینی خفلت کا احساس ہوا اور اس نے کھر فون کیا، لائن پراس کا باپ تھا۔

اس نے اپنانام بنائے بغیر کیا۔" آپ دی بزار امریکی ڈالرلینا پند کریں گے یا اپنے بیٹے ہے فون پر بات کرنا؟"

"ایک طویل وقفے کے بعد باپ نے جواب دیا۔"امیدے کتم میرے بیٹے نہیں ہو۔"

#### كرايى عدريشم يأس كاتعاول

ایک توجوان نے کمپیوٹریٹل اپنی خواہش ڈیڈ کی کہ دہ الیکا شریک حیات چاہتا ہے جو چھوٹی جسامت کی ، سبک اور طرح دار ہو۔اسے پائی کے کھیل پہند ہوں اور دہ جمکھٹے میں رہنے کی شوقین ہو کمپیوٹر نے جواب دیا کہ دہ پنگوئین سے شادی کرلے۔

لا يور عروه كا تعاون

اے ایتی بالی ٹا تک کی چنڈلی میں تیز درد کا احساس ہوا۔ وہ پھراس کی پنڈلی میں آ کر لگا تھا۔

وہ اپنی جگہ ہے اٹھا اور رولر کا نشانہ لیتے ہوئے پوری قوت سے پتھراس کی طرف پھینکا۔ بیسیدھا اسے جا کرلگا۔ اس نے اسے شدید تکلیف پہنچائی لیکن اس سے بل کہ کارمن دوسرا پتھراسے مارتا وہ رہنج سے باہرتکل کیا۔

کارٹن اس دیواریا روک کو جا تھنے آگے بڑھا۔اس نے ایک ہاتھ اس پررکھااور دوسرے ہاتھ سے ریت اس پر اچھالی۔ریت اس دیوار میں سے گزرگی تھی لیکن اس کا ہاتھ گزرنہ یا یا۔

نامیاتی بمقابلے غیرنامیاتی ؟ نہیں کیونکہ مردہ چیکی اس دیوار ش ہے گزرگئی تھی اور ایک چیکی خواہ وہ زندہ ہوتی یا مردہ نامیاتی تھی۔ اگر ایک زندہ چیکی دیوار کے دوسری طرف پہنچانے کی کوشش کی جائے؟ کارمن نے اسے تلاش کیااور دیوار کی طرف اچھالا۔وہ دیوارے ظرائی اور نیچ گر کرایک طرف بھاگ آتھی۔

وہ اسکرین زندہ اجسام کے لیے ایک روک تھی۔ مرف مردہ یا غیرنا میاتی اجہام کا اس میں سے گزر کتے

جاسوسي دَائجست < 145 > جنوري2017 ء

كے تشعے كوایک ہتھر كے ساتھ باندھ كراہے خشك تھاڑيوں کے ریشے سے بنائی ہوئی ری کی مدد سے عما کر دور اجھالا

کارس نے اپنا پہلا آتشیں بم روار کی طرف پھینکا۔ يهاس كے ايك طرف سے نقل كيا۔ وہ ايك دم يجھے بث ميا-اس كے ساتھ بى اس كى جينى بھى يھيے كھست آئى-كاركن نے ایك كے بعد ایك يم پيكنے شروع كرد يے۔ ایک بم رولری مجنیق پرجا کریژا۔وہ تیزی سے جلنے تلی۔

روار نے دوسری جین بنانے کے لیے جمازیاں ا کھاڑئی شروع کیں۔ کارئن جانیا تھا کہ وہ خود بھی ایک مجنیق بنانے میں کامیاب نہیں ہوسکتا تھا۔ اس میں ایبا کام كرنے كے ليے كوئى مت اور حوصلہ نبيس تھا جس كى تھيل مس کی ون لگ سکتے تھے اور روار کی بے شار سونڈیں تھیں یجے تھے۔وہ بڑی تیزی سے برچز بنا سکاتھا۔

تووہ کیا چزینائے؟ ایک نیزہ؟ ہاں کارمن وہ پٹاسکتا تھا۔اے جلدی نیزے کے ہرے کی صورت کا ایک ہتر ال كيا- ال في ايك چوف بتقركي مدد سے اسے مخلف پہلوؤں سے تو ڑتے ہوئے ایک تھیے کا نے کی شکل دی۔ پھر جھاڑیوں کی موٹی موٹی شاخیں تو ژکر انہیں تلی شاخوں كريشے سے مغبوطي سے استھے باندستے ہوئے ايك و ندے کی مثل دی مجرود عملا کا نا اس کے سرے پر ریشوں کی مدد سے مضبوطی ہے یا ندھ دیا۔اس کا نیز ہ تیار ہو كيا .. پيراس نے جمازيوں كريشوں كى مدد سے بيس فث لمی ری تیار کی اور اے اس نیزے کے ایک سرے ہے باندهد يااوردوسراسرااين داكي كلائى كرو باعدهايا

كاركن كى ٹاتك كا زخم اب اے برى طرح سے تکلیف دینے لگا تھا اور اس کی ٹا تگ بھی سوج رہی تھی۔وہ اس کے لیے کونیس کرسکا تھا۔ اس زخم کا زہر پورے جم میں پھیل جانے سے وہ مرجمی سکتا تھا۔ مجرز من ان سرخ ار ملتے ہوئے ماہر والوں کے تضے میں چلی حانی تھی جو تھن تفنن طبع کی خاطر زندہ چیکلوں کے تکڑے تکڑے کرڈالتے تھے۔ کارمن نے دیوار کی طرف رینگنا شروع کیا۔ " بيلو-" أيك آواز بلند بوني-

اس نے سرتھما کردیکھا۔ دہ ایک چیکل تھی۔ "اے مارو .... حتم كرو ..... آؤ\_"اس في كها\_

کارمن اس منفی محلوق کے پیچے چیے دیوار کی ست ہو لیا۔اس وقت اس نے وہ چھپکی دیکھی جس کی ٹانگیس روار نے اس كے جم سے نوج لي ميں۔ وہ البي مك زندہ مى اور

تصراس نے تنبی اندازیں مرکو بنش دی اور اپنی ٹا مگ کو و يكهار پتر ك ايك تيليمرے نے اس ميں ايك كيرا كثاؤ بيدا كرديا تقا- اينا زخم وحونے كے ليے اس ياني چاہے تھا۔ یائی ....اس خیال کے ساتھ بی اے احساس ہوا كدوهاس وقت يماس سے باتاب ہوا جار ہاتھا۔

اس نے نظراتے ہوئے اپنے اس اکھاڑے میں ہر عِكْمَ إِنَّى اللَّهِ كِرِنْ فِي كُوشش كَي مُراتِ كَبِين بِي اس كانام و نشان نہ دکھائی دیا۔اس سے پہلے کہ وہ اپنے دشمن کو مارتا پیاس اسے ماردی۔اس سے پہلے اسے پیاس کی سکین کا

بندويست كرنا تفاه بعجلت تمام!

ال نے ایک لیے سے پھر سے ایک بھدا سا جاتو بنایا۔ پھرایک جھاڑی کے سوتی ریشوں سے ری کی بیلٹ تیار کی اور اس میں جا تو کوا تکا و یا۔ اس کے بعد اس نے پیسکتے - 25x==x26

ہے بہت ہے بہرس ہے۔ ای وقت جِھاڑی ہے ایک چیکل نکلی ۔ کارمن مسکرایا اور بولات ملو ..... كيسي مو؟

چیکل نے چندقدم اس کی طرف بر حائے اور بولی۔ "ہلو .... تم کے ہو؟"

لح بحرے لیے کاری ک بک سارہ کیا۔ پھر بے ساختہ تیقیے لگانے لگا۔ ایسا بھلا کیوں ندہوسکتا تھا۔ وہ ذات كياحي مزاح سے عارى موسى مى

لیکن اس وقت اس کے لیے سوائے یائی کے کسی اور شے کے بارے میں سوچنا بھی کال تھا۔ اس کے علق میں كافي يزرب تحدا فوري طور ير كحدكرنا تعا-

رولراس وقت جمازیوں کی لکڑی اور جڑوں کی مدد ے ایک مراح صورت کی کوئی چز بنانے میں معروف تھا۔ اس كى بلندى جارف تك تحى اوربيد يكف بن ايك جينق ي و کھائی دی تھی۔ کارس کے دیکھتے دیکھتے اس نے ایک بڑا سا پتھراس مجنیق میں بنی ہوئی بیالہ نما چیز میں رکھا اور اس کے ایک لیورکوتر کت دی۔ پھر اڑتا ہوا کار کن کی طرف آیا اوراس كرم كاوير ح كزرت بوئ بهت دور يجي جا كرا\_ بمرود مرا بقرال كي جع كي بوئ بقرول ك و عرے آخرایا۔ پھروں میں سے چنگاریاں تعلیں۔ چنگاریان، آگ، قدیم انسان انمی خشک جمازیوں اور پتھروں کوآپس میں رگڑ کران سے تکلنے والی چنگار یوں سے آگ پيداكياكرتے تھے۔

چند بی منثول میں کارمن نے آگ کا ایک الاؤ تیار كرليا\_آگ كے بم بنائے آسان تھے جلتی ہوئی شمنیوں

جاسوسي ڏائجسٽ < 146 > جنوري 2017ء



اكفارا

وہ بیتھے بت کیا۔ کارس ہار یون کی ری کو میتے ہوئے اس کی طرف برصے لگا۔ روار کی سونڈیں ہار یون کوجم سے سیج نکالنے کی ناکام کوشش کررہی تھیں۔ پھر وہ ایک پنجہ نما مونڈیں آ کے بڑھائے کارس کی طرف بڑھنے لگا۔ کارس نے اس پر چاقو سے حملہ کیا اور بار باراے چاقو کھونینے لگا جبكداس كے خون ك فيج اس كاجم ادهيرنے لكے كارمن ر کے بغیر برابراس پر جاتو کے وار کرتا رہا۔ یہاں تک کہوہ بے جان ساائی جگہ پرساکت ہو گیا۔

جب کارمن کو ہوش آیا تو اس نے اینے آپ کو اینے كهوجي خلائي جهاز كيسيث يريثول مين حكرا موايا ياتحاراس كے سامنے اسكرين يراس كے كھو جي خلائي جاز كے كيتان ميكلن كاجمره تمودار موا

" حِلْوِهارے ساتھ آن الو۔" وہ بخت لیج میں بولا "جل فتم موكن ب، بم جيت علي الل-"

كارمن في أنو يك كنرولرسنها في اورجهاز كارخ يهي وخرة آب كي طرف مورد يارات اس وقت حدورجه پیاس محسوس مور بی می \_

" كيا داقتي بيرب بكه رونما بهوا تفا؟ كيا واقتي ايها بي کھیٹی آیا تھا؟"ای نے اپنی ٹانگ پرے پتلون او پر ا شانی ۔ اس کی پنڈلی پر ایک لمباسا شیک ہوتے ہوئے زخم كاسفيدسانشان يرا ہوا تھا۔اس كے سينے اور بيد يرجى کھیک ہوتے ہوتے زخوں کے نشانات بڑے ہوئے تھے۔ ہال مدحقیقت محی۔ واقعی بدسب مجھاس کے ساتھ جين آياتها\_

جبوه سب سے بڑے جہاز پرائز کرمیکان کے دفتر میں داخل ہوا تو وہ اے ویکھتے ہی جیکا۔'' ہیلوکارس! کمال ہی ہو گیا۔ ہاری پہلی ہی باڑھ نے دھمن کے جہازوں کوتتر بر کردیا۔ بہت سول کے پر فچے اڑ گے۔ جو بچ وہ بری طرح توٹ چوٹ گئے۔ ہارے و کھتے ہی و کھتے وحمن کا بیڑا تدو بالا ہو گیا۔ کاش تم مجی یہ نظارہ و میصنے کے لیے "ニュッカレニンカ

كاركن في بشكل تمام الين جرب يرسكراب بيدا ک-اس کی عقب سیم نے اے مجمادیا تھا کہ اگراس نے سے بتایا کداس کے ساتھ کیا بیش آیا تھا تو وہ پر لے درجے کا جھوٹاسمجما جائے گا۔

"جي بان جناب! محصافوس بكريس بيسب كي و يلف كے ليے موقع يرموجودن تھا۔" تکلیف سے تزب اور پکل رہی تھی۔ کارس نے اپنا جاتو پنی ے تکالا اور اے اذیت سے نجات دے دی۔ اس کے ساتھ بی اس پرایک دم بی ناامیدی کارومل حمله آور ہو گیا۔ اے اس مردہ چیلی پر رفتک آنے لگا۔وہ زندہ میں می ای ليے برتكليف اور اذيت سے آزاد كى۔ اس نے ديكھاك اس کے بازو بے حدلاغراور بڈی چڑا ہو بے تھے۔وہاس جكه يربهت عرصة تك يزار باتها \_كى دنوں تك يا شايد كى ہفتوں تک، اس لیے وہ اتنالاغراور کمزور ہو چکا تھا۔ اس کا جم آخر لفي كري ، ياس اور تكليف جميل سكما تها\_

اس نے جو چیکی یاری تھی وہ اس دیوار میں ہے گزر كى كى - وە برستورزندە كى - وەمرى كىس كى بلك بەش ہوئی می۔ وہ دیوار زندہ جسم کے لیے میں بلکہ شعور و احمال کے لیے روک اور رکاوٹ می۔ یہ ذہنی معوید بندي مي ، ذ بني جوا\_

كارمن في ايك بقر سنجالا اور داوار ك قريب ریت کے ایک فیلے پر چڑھ گیا۔ اس نے اپنا جاتو اور باراون چیک کے۔ پھر ہاتھ میں پڑے ہوئے بھرے اہے سر پر ضرب لگائی۔ اس نے بیضرب لگاتے ہوئے ہے خیال رکھا تھا کہ بیاتی شدید ہوکدوہ ہے ہوش ہوجائے تاک لڑھكيا ہوا اس ديوار كے دوسرى طرف چلا جائے ليكن ب ہوتی کا دورانیہ طویل نہ ہو۔

رولر بدستورا یک مجنیق بتائے میں مصروف تھا۔ کارس نے پھرے اپنے سر پرضرب لگائی پھر کو کھے سے اٹھنے والی ایک اچا تک صم کی تیز و تندور د کی لہرا ہے ہوش وحواس کی ونیا میں کے آئی۔وہ اس دیوار یا رکادث میں سے گزر چکا تھا۔ وردی بیلراس بقر کاضرب سے پیدا ہوئی تھی جوروارتے ہیدد میلینے کے لیے اس کی طرف پھینکا تھا کہ آیا وہ زئدہ تھا یا میں۔ وہ ہے حس وحرکت اپنی جگہ پڑا رہالیکن اس نے الى آھول مى جمرى بيداكرد كى كى۔

وه اسيخ و بن كوحى الامكان خالى ركف كى كوشش كرريا تھا کہ کہیں روارا پی کیلی چیتی کی قوت سے اس کے ہوش میں مونے سے آگاہ نہ موجائے۔اب بقاکی جنگ اونے کا فیملہ كن مرحله آن يہني تھا۔ ان دونوں ميں سے كى ايك كونى زنده ربتا تحااوراس يربى اس كىسل كى بقا كادارو مدارتها\_ روار اس کے قریب آرہا تھا۔ قریب اور قریب۔ جب وہ چندفث کے فاصلے پررہ کیا تو کارس بڑی پرلی سے ائی ملہ سے اٹھ کیا اور پوری جمع شدہ قوت کے ساتھ بار بون اس ك طرف بينا وه ال يجيم بن كبراار كيا

جاسوسي دُائجست < 147 > جنوري 2017 ء

# www.grilksoeffelyeeom

# وفادار

## حمسكين رمنسا

دورتی بهاگتی زندگی میں ہر روز واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں... مگر
کوئی ایک حادثه ... سانحه بُری طرح دل کو مجروح کر دیتا ہے... جفا
پیشه افراد کے درمیان رہتے رہتے انسان کا ہرایک پر سے اعتماد و اعتبار کا
رشته قائم نہیں رہتا... ہر کسی پر شک کی نظر اٹھتی ہے... دهندلاتے
چہروں میں چھپے ایک ایسے ہی چہرے کی شناخت جو دنیا کی نظروں
میں کھلنڈرا... بے وفااں ہرجائی مشہور تھا...

## وفاداری کے سودے میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے پروانے کی دردنا کے کہتا

وہ چے آئی ارزہ خیز تھی کہ میرے ہاتھ سے رسیدیں اللہ کر فرش پر جاگریں۔ بین نے دفتر سے نکل کر باہر کی طرف دوڑ اگل کر باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ تمام گا بک سراٹھا کراس جانب دیکھ رہے گئے جہال سے بیدآ واز آئی تھی۔ میں نے مرسکون ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ '' پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ کوشش کرتے ہوئے کہا۔ '' پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ مسلم سے میں اور آپ وقت پر فارغ ہو تا کہ کام دوبارہ شروع ہو سکے اور آپ وقت پر فارغ ہو جائیں۔ ا

میراسیون ہمہ وقت مصروف رہتا تھا۔ یہ میباچسش ایو نیو شی واحد بلیک ہیر سیلون تھا۔ میں نے اپنے سیلون وی ہوتی ایون وی بیون ایون میں اور اپنے شاور میں اور استاجرز کی خدمات حاصل کرد می تھیں اور اپنے گا کھوں کی تواضع فرنچ میسٹریوں اور تیمین سے کرتی تھی۔ دھی آ واز میں جازکی وشیل بیتی رہتی تھیں تا کہ میرے گا کھوں کو ایک ٹرسکون ماحول وشیل بیتی رہتی تھیں تا کہ میرے گا کھوں کو ایک ٹرسکون ماحول میسر آسکے۔ان گا کھوں میں کمپنیوں کے خیجر، وکیل اور یہاں میسر آسکے۔ان گا کھوں میں کمپنیوں کے خیجر، وکیل اور یہاں تک کہ ہمارے میسٹرکا پریس سیکر بیڑی بھی شامل تھا۔اس سے تھا۔

مس این جرت پر قابو یانے کی کوشش کرری تھی۔

درامل اس کے پورے بال سزنہیں ہوئے تھے۔اد پر کا حصہ ہلکا سبز جبکہ الحراف اور پیچنے کے جصے کے بال گہرے سبز ہو گئے تھے۔فلپ معصوم شکل بنائے کھڑا تھا۔

" من نے تم ہے کہا بھی تھا کہ بھی اس برانڈ کا بیر کلر استعال نہیں کیا لیکن تم نے ای پر اصرار کیا۔" قلب نے کہا پھروہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔" تصلیما میری بات من رہی تھی۔ اس نے بھی بھی کہا کہ پر تھیک نہیں رہے گا۔" مسر کیٹس نے اپنی کردن کے کرد لیٹا ہوا تولی اتار کر

اس کے اوپر پھینکا اور اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے یونی۔'' بے وقوف، ایک ہمیر ڈریسر ہوکر بہانہ بنارہے ہو۔ میں تنہیں قل بھی کرسکتی ہوں جمہیں اس کا خمیازہ بھکتنا ہوگا۔'' ''منزکیش .....'میں نے کہنا شروع کیا۔

'' جھے منانے کی کوشش مت کرو۔ میں جارہی ہوں۔ برائے کرم جھے ایک اسکارف دے دوتا کہ اس نے میرے بالوں کا جوحشر کیا ہے، اے چھیا سکوں۔''

میں تیزی ہے چلتی ہوئی سلائی روم میں گئی اور اسے
ایک خوب صورت قیمتی ڈیز ائٹر اسکارف لاکردیا اور ایک بار
پھراس سے معذرت کرتے ہوئے بولی۔'' میں خود تمہارے
بالوں کو شبیک کروں گی اور ہر تفتے انہیں بہترین پروئین
کنڈیشنر سے صاف کروں گی۔ بہت جلد تمہارے بال دکش
نظر آنے گئیں گے۔''

مزلیش نے غصے میں آکروہ اسکارف اپنے سرکے گرد لپیٹا۔ وہاں موجود دوسرے گا یک سراٹھا اٹھا کریہ تماشا

جاسوسى دائجست ( 148 ) جنورى 2017ء

و کیور ہے ہتے۔''آئندہ بہاں کوئی بھی شخص میرے بالوں کو ہاتھ نہیں نگا سکے گا۔''

وہ تیز تیز قدموں سے چلق ہوئی بیروئی دروازے کی طرف بڑھی۔ میں بھی اس کے پیچے بیچے کی لیکن وہ زور سے دروازہ بند کر کے باہر جا بھی تھی۔ قلب نے زوردار قبتہہ لگاتے ہوئے کہا۔ ''اب کہدری ہے کہ یہاں کام کرنے والا کوئی بھی تخص اس کے بالوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اگر وہ اصرار نہ کرتی تو یہ واقعہ پیش نہ آتا۔ وہ بھی ہے کہ اسے چیزوں کے بار سے میں ایک ہیئر ڈریسر سے زیادہ معلومات چیزوں کے بار سے میں ایک ہیئر ڈریسر سے زیادہ معلومات جی اور تھیلما سے مخاطب تھا جو دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے ہیں۔ ''وہ پیٹ اور تھیلما سے مخاطب تھا جو دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے ہیں۔ '

بجھے اس کی بات من کر خصر آیا اور ہولی۔ ''کسی گا بک کے بالوں کو سبز رنگ کے تین شیڈ دے دینا کوئی شاق کی بات نہیں ہے۔''

طلب بالكل بعى شرمنده نظرتين آر با تفايين في اس في اس سے كہا۔" مير سے كمر سے مين آؤ۔"

وہ میرے سامنے والی کری پر بیٹی کرٹا تک ہلاتے لگا۔ بیس نے اسے محورا تو وہ اولا۔ " تاراض ہونے کی ضرورت نیس ہونے کی ضرورت نیس ہمیڈم ۔ میں اس مورت کوائی خضاب کے

یارے میں بتانا چاہ رہاتھالیکن اس نے میری بات بین سی پھرائ کے ساتھ وہی ہواجس کی وہ مستحق تھی۔ وینڈ ا کا کہنا ہے کہ وہ بھی شب نہیں دیتی ۔''

میں نے وہندا کے چھٹیوں پر ہونے کی وجہ سے حمہیں یہ ہونے کی وجہ سے حمہیں یہ فرتے داری دی تھی لیکن تمہاری وجہ سے وہ ایک جوکر بن کریہاں سے تی ہے اور اب مجھ پر مقد مہ کرد ہے گی۔''

ده اپناہاتھ ہلاتے ہوئے بولا۔ "اے اپنا شوق پورا کرنے دو۔ میرے پاس کواہ موجود ہیں۔ سب لوگوں نے جھے یہ کہتے ہو ہے سنا ہے کہم اپنے سلون میں اس برانڈ کا حضل استعمال نہیں کرتے اور انہوں نے اے اصرار کرتے ہوئے بھی سنا۔ اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے۔ " "کتی بارتہ ہیں یا دولاؤں کہ اگر پھوغلط ہوجائے تو اس کی قریحے ہرجانہ وینا پڑے گا۔ یہ بتائے کی ضرورت دائر کردیا تو جھے ہرجانہ وینا پڑے گا۔ یہ بتائے کی ضرورت نہیں کہ اس کا میری ساکھ پرکیا اثر پڑے گا۔ اس کی وجہ شہیں کہ اس کا میری ساکھ پرکیا اثر پڑے گا۔ اس کی وجہ شہیں فارش کرنا پڑے گا۔ "

میری بات کاای پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ بدستوراین



انفیوں سے سرکے بال سنوارتا رہا۔ اس کے چیرے کے تاثرات سے لگ رہاتھا کہ جیسے بیں نے اسے بقیہ دن کی چھٹی دے دی ہو۔

'' کچے تو ہیہ ہے کہ ہمیشہ تنہارے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے۔ پچھلے ہفتے بھی ایک گا ہک شور مچار ہی تھی کیونکہ تم نے اس کے بال پکسی کٹ میں بناد بے جبکہ وہ بوب کٹ چاہ رہی تھی۔''

"اس نے جوتصویر مجھے دکھائی، میں نے ویسے ہی بال بنا دیے۔ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو گا بک چاہتا اسے"

'' ہونڈ ابلیک نے بھی یہی شکایت کی تھی۔تم نے اس کے بالوں کو مجھے کی شکل دیے دی۔''

"اس نے خود بی کہا تھا کہ وہ مختریا لے بال بنوانا

و النبيل قلب، اب می مزيد برداشت نبيل كرسكتی۔ ميراسلون بہت كامياب ہاور جھے بميشاس پر فخر رہہے كم میں نے بھی كئى گا بك كے بال خراب نبيل كيے۔ میں جب خود كام كرتی تھی تب بھی بميشہ مختاط رہی۔ میں نے بھی گا بك كى مرضى كے خلاف كام نبيل كياليكن تم ان باتوں كا بالكل خيال نبيل ركھتے۔ میں آئندہ اليا کي نبيل چاہتی چاہتی۔ اب تم جاؤ ، تمبارے گا بك انتظار كرد ہے ہوں گے۔''

میری ڈانٹ ڈپٹ اور اس واقعے کا اس پر کوئی اثر مہیں ہوا۔ میں کسی کام سے استقبالیہ پر گئی تو وہ وولڑ کیوں سے منسی مذاق کررہا تھا چر دونو جوان لڑکے وہاں آئے۔ فلپ آئیس دیکھتے ہی بولا۔

"بي ميرے دوست بين اور صرف آج رات كے پروكرام كے بارے من يوچيخ آئے بيں ميں چے ديكھنے جانا ہے۔"

میں نے بزر دبایا اور وہ دونوں اندر آ گئے۔ انہوں نے جینز اور ہاسکٹ بال کی جری پہن رکھی تھی۔

" بيلو!" طويل قامت الرك نے كہا۔ دوسرا بھارى بدن كا تھا۔ اس نے تھن سركوخم دينے پراكتفا كيا۔ جس نے بدن كا تھا۔ اس نے تھن سركوخم دينے پراكتفا كيا۔ جس نے جواب من بيلو كہا اور كلائنٹ كا شيرول و يكھنے لكى۔ فلپ سنگنا تا ہوا دونوں كو تقى حصے من لے حميا۔ تھوڑى و ير بعدوه جانے لگے تو ليے لڑكے نے كہا۔ "ہم تمہيں ساڑھے سات جے لينے آئيں مے۔"

فلپ نے انگوٹھا دکھاتے ہوئے کہا۔ 'میں سہیں ملوں

ان کے جانے کے بعد بھے ایک بار پھر دروازے کا بزر بجانا پڑا۔اس مرتبہ سامان سپلائی کرنے والاڈیرل تھا۔ ''بہت خوشی ہوئی کہتم شیڈول کے مطابق آئے ہو۔ ہمارا یہ ہفتہ کافی مصروف ہے۔ میں کسی چیز کی کمی برداشت نہیں کر سکتی ''

یں ہوں۔ ''تم جانق ہو کہ میں جہیں بھی مایوس نہیں کرتا منز ایمس ۔''ڈیرل نے مسکراتے ہوئے کہا۔

فیرل سیٹی بجاتے ہوئے سامان کی ٹرانی سپلائی روم کی طرف لے گیا جوشیمیوایر یا کے برابر میں تھا۔ کام ختم کرنے کے بعداس نے قلب سے تعور ٹی تی بات کی اور مجھ سے وعدہ کرکے چلا گیا کہ اعظے ہفتے وہ اس وقت سامان لے کرت بیج

باتی دن کافی معروف گزرا اور کوئی مزید تاخوشگوار واقعه بیش بیس آیا۔ چھ بے میں نے اپنا کام ختم کیا اور گھر کے لیے دوانہ ہوگئی۔ فلپ کے بارے میں سوچ کرمیرے سرمیں درو ہونے لگا تھا۔ کوئی تیس چاہتا کہ وہ کسی کو بے روزگار کرے لیکن گا بجوں کی شکایات اوران کی پروانہ کرنے والا رویداوراس سے بھی بڑھ کرمنز کینس کی دھمکی گھے۔ کرنے والا رویداوراس سے بھی بڑھ کرمنز کینس کی دھمکی جھے اس بارے بیس سوچنے پر مجبور کررہی تھی۔

''وہ باصلاحیت ہے اور اچھا ہیئر ڈریسر بن سکتا ہے اگر سنجیدگی سے کام کرے اور بے پروائی نہ برتے۔'' میں نے رات کے کھانے پراہے شو ہرکو بتایا۔

جیمیٹن نے مسکراتے ہوئے کہا۔''میری جان، وہی کرو جو جہیں کرنا چاہے۔'' ہیں وی شادی کوتیس سال ہو چکے تھے اور میں دولڑ کوں کی مال تھی۔اس کے باوجودوہ مجھے ہے ای طرح مخاطب ہوتا تھا۔

دوسرے روز میں اپنے معمول کے مطابق صبح سات
جے سلون کی گئی۔ گا کہ نو بے آتا شروع ہوتے تھے لیکن
میں بھیشہ وقت سے پہلے آتی تھی تا کہ بیدا طمینان کر سکوں کہ
بھیر ڈریسرا پنی جگہ صاف کر کے گئے تھے اور شیمیوا پر یا میں
کافی مقدار میں سامان موجود ہے۔ میں نے کافی کے لیے
یائی کرم کیا، چیشریاں نکالیس جو میں بیکری سے لے کر آتی
تھی اور شیمیون کا ایک گھونٹ لیا لیکن نہ جانے کیوں اس
وقت جھے اس کا ذاکھ اچھانیس نگا۔

جب بجھے یقین ہو گیا کہ استقبالیہ کاؤنٹر بالکل ٹھیک حالت میں ہے۔ میں سامان چیک کرنے دوبارہ شیمیوا پر یا میں چلی گئی۔ میں نے شاف میں رکھے ہوئے مختلف شیمیواور کنڈیشنر دیکھے۔ان میں ہے پچھے کا فارمولا میر الینا تھا۔ میں وفادار

<sup>2</sup> ہیں بچودنوں کے لیے سلون بند کرنا ہوگا۔" یں نے بلس جیکاتے ہوئے کیا۔" کھو صے تہاری کیامرادے؟"

والمحيج بين كرسكتاراس وقت مجه يركام كابهت بوجه ہاوروہ سب ہائی پروفائل کیس ہیں۔

" بجھے اس کارو بارکو چلاتا ہے اور جانتا جاہتی ہوں کہ اے س خول کیا؟"

وومسكراتي موئ بولا-"ات تم غير متوقع چعثيال

یں نے ناک پڑھاتے ہوئے کیا۔" شاید مجھے تنبارے باس سے بات کرنا پڑے۔ مجھ سے رابطے میں

وه میری بات کاجواب دیے بغیر چلا گیا۔

نلب كے مل كو جار دن كرر چكے تنے اور ميراسلون البحى تك بند تقاراس دوران سراع رسال ويلس في ايك مرتبہ بھی مجھ سے رابطہ ہیں کیا۔ میں نے پولیس اسٹیش فون کیا تو بتایا گیا کہ وہ باہر لکلا ہوا ہے۔ میں گاڑی چلائی ہوئی بولیس میڈکوارٹر مجھے کی۔استقبالیہ پر میٹھے موئے ایک بولیس آفیسر نے میری رہنمائی کی اور مجھے دوسری منزل پر واقع اس کا کمرا دکھا ویا جہاں وہ ایک دوسرے سراغ رسال کے ساتھ جیھا کائی بی رہاتھا۔

من نے اپنے تھے پر قابو یاتے ہوئے کہا۔ " تهارے انتائی اہم کام میں مداخلت کرنے پرمعذرت خواہ ہول کیلن مجھے اپناسیلون دوبار و کھولنا ہے۔

ویلس اوراس کے ساتھی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھرویلس بولا۔" جیسا کہ میں نے حمہیں بتایا تھا کہ مارے یاس دوسرے کیسر بھی ہیں جو .....

' تعن جانتی ہوں۔ ہائی پروفائل۔ ای کیےتم یہاں ينے كانى لى رے مور شايد مجھے قلب كے قاتل كوخود اى となけんが

مميس يوليس كے كام من ماخلت كرتے ك الزام مي كرفاريمي كيا جاسكا ب- "يكه كروه وبال ي جلاكما \_

جھے ایریل سے امنی وہ گفتگو یاد آئی جب اس نے یولیس کے طریقہ کار کے بارے میں بتایا تھا۔ میں جانتی تھی کہ مجھے جائے واردات سے ثبوت اکٹھے کرنے کی ضرورت ير جي طرح ويلس كام كور باتحاء اس يعاد يلي لك رباتها

نے چھ ماہ پہلنے ویب پرایس بونی پروڈ شی اور خوسو میں بچا شروع کی میں۔ بیآئیڈیا میرے بیٹے ناخن کا تھا جوآگی نی کا ماہر ہے۔ مجھے کھ کنڈیشر پورے کرنے تھے۔ اس کیے بیں سیلانی روم میں چلی تی اوراس کا درواز ہ کھولا۔ دوسري بارايك فيج سلون كي خاموشي كوچيرتي موتى فضا میں انجری۔ اس بارید میرے طلق سے نگل تھی۔ کونے میں ر کے ڈیوں اور بولکوں کے درمیان قلب کی لاش پڑی ہوئی

يرى بيني ايريل شكاكو يوليس بين سراغ رسال ے۔ مجھے فوری طور پر اس کی مدد کینے کا خیال آیا۔ جب انڈیا الولیس کی پولیس شہر کی تھیوں کی طرح جمع ہور ہی تھی۔ یں نے اسے فون کیا لیکن رابطہ نہ ہو سکا۔ مجبوراً میں نے وانس میل پراس کے لیے پیغام چھوڑو یا۔

"كيا وه جم جش پرست تفاج" مرائع رسال ويلس

'' میں ایبانہیں مجھتی لیکن اس کے قبل سے اس سوال کا کیاتعلق ہے؟''

"زیادہ تر مرد بیئر ڈرلیر ای طرح کے ہوتے

اس ال بارے میں کھیس جاتی۔" '' يوض تمبارك ماس كب سكام كرر باتفا؟'' ''اك يهال كام كرت بوئ ثنن مين ،و ك

"كياوه اچهاملازم تحاياكام كدوران بهت زياده غلطيال كرتاتها-

سرکیس کاچرہ میری آنکھوں کے سامنے آگیا۔ میں نے کہا۔" گا ہوں کے ساتھ چند مرتبہ غلط فہی ضرور ہوئی

"کیا کوئی چیز غائب ہے؟" " مجھے ویکھنے کا موقع نہیں ملا۔" میں نے کہا۔" اے س طرح قل کیا گیا؟"

ایہ ہم ای وقت بنا عیں مے جب میڈیکل ا میزامنری جانب سے اس کی تقبید ات موجائے گی۔" میں نے دیکھا کہ ایک میکنیفن الماریوں کی الاثی اربا ہے۔ میں نے کہا۔" کیا اے بدکرنے کی ضرورت

ویلس نے میکنیشن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔" ال او جاسوسي ذائجست < 151 > جنوري 2017ء

کے پلی آئی۔

بچھے اجازت نہیں تھی لیکن میں اپنے سیلون چلی گئے۔
ایک منٹ میں اس کے بند در واز سے کو دیکھتی رہی پھر پولیس
کا لگا یا ہوا فیتہ او پر اشا کر اندر چلی گئی۔ جھے وہاں کا خالی
پن دیکھ کر افسوں ہونے لگا۔ پھر میں نے خور سے اس جگہ کا
معائند شروع کر دیا۔ سراغ رساں ویلس نے پوچھا تھا کہ
کوئی چیز غائب تونیس ہوئی، چنا نچہ میں نے ایک پیڈا اٹھا یا
اور وہاں موجود تمام سامان کی فہرست بنانے کا فیصلہ کیا تا کہ
اس کا موازنہ کم پیوٹر کی فہرست سے کر سکوں۔

"کیا جھے دستانے پہن لیما چاہئیں؟" میں نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ ہم نے ہیشہ ٹیلی وژن پر سرائی رسانوں کو دستانوں رسانوں کو دستانوں کی جوژی افغائی جو خضاب لگاتے دفت استعال کی جاتی تھی اور شہر ایک ایک کینٹ اور شہر ایک ایک کینٹ کو دکھر ایریا سے اپنا کام شروع کیا۔ میں ایک ایک کینٹ کو دکھر ایس میں رکھی ٹیمیوں کنڈ بھٹر اور ہمیر کلری بولوں کی گفتا تعدا واکھر رہی تھی۔ پھر میں نے اپنے کولون کی بولوں کو گفتا شروع کیا۔ یہ قارمولا اپنا تھا جو میں نے ہمیمیٹن کی مدد سے شروع کیا۔ یہ قارمولا اپنا تھا جو میں نے ہمیمیٹن کی مدد سے تیار کیا تھا۔ میں نے قلب کے کام کرنے کی جگہ کو خصوصی تو جہ تیار کیا تھا۔ میں نے قارمولا اپنا تھا جو میں نے تیمیش جانی تھی۔ اس لیے بیانہ کام کیا ہوگا۔

معین کے بھی زیادہ کی ہوگی لیکن اکثر اس کے ساتھ کتے کے لیے جایا کرتی تھی۔ ''اس بارے میں کچھ نیں جانتی۔فلپ سے میری اتنی زیادہ بات چیت نہیں ہوتی تھی۔''

''اس نے بھی اپنے مگر والوں کے بارے میں نہیں بتایا۔ مجھے بھین نہیں آرہا کیونکہ وہ تو بہت ہاتو نی تھا۔'' تعمیلا کچھ دیر جب رہنے کے بعد بولی۔'' بچ تو یہ ہے کہ اس کی ایک بیوی تھی۔''

"كياكهاتم في " يس جو كلت موس يولى-"وه شادى شده تقا؟"

"فین میں جانی ہو کہ جمہیں یقین نہیں آئے گا۔ میرا مطلب ہے جس طرح سلون میں لڑکیاں اس سے ملنے آئی تھیں۔ایک مادیل اس کی بوی ہے علیم کی ہوئی تھی۔" کہ اس نے البحی تک کوئی ثوت حاصل نیس کیا۔ یس نے کمرے میں بیٹے دوسرے افسروں اور سراخ رسانوں کا جائز ولیا اور میری نظریں ایک چرکشش عورت پر تغیر کئیں جو لیپ ٹاپ پر کام کررہی تھی۔
لیپ ٹاپ پر کام کررہی تھی۔

"معانی چاہتی ہوں۔" میں نے اس کے پاس جاکر

اس نے میری طرف دیکھااور بولی۔ 'میں تمہارے لیے کیا کرسکتی ہوں؟''اس کانام آفیسر پلنگوتھا۔ ''میرے سلون میں ایک نوجوان مخص قبل ہو گیا ہے

سیرے بیون علی ایک تو بوان میں کہو لیا ہے لیکن مجھے اس کی تحقیقات کے بارے میں پر کھے نہیں بتایا جارہا۔''

"" م ان كيسو پر بات نيس كرتے جن پرخودكام نه كردہے مول محمليس متعلقہ سراغ رسال سے بات كرنا چاہے۔"

" " میں کوشش کر چکی ہوں۔" میں نے ایک میری سائس لیتے ہوئے کہا۔" بچے میڈیا میں جانا اچھانیس لگنا لیکن سوچ رہی ہوں کہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور راستیں ہے۔"

راستدن ہے۔ بلکونے مجھے فورے دیکھتے ہوئے کہا۔''سراغ رسال کانام کیاہے؟''

"سراغ رسال ويلس"

"اوه، وه ....." بلنگرمعتی خیز انداز پس مسکراتے موئے یولی۔"مقتول کانام؟" "فلپ رچرؤ۔"

وہ کچھ دیر لیپ ٹاپ کے اسکرین کو دیکھتی رہی پھر یولی۔''تمام رپورٹس بھی بتاری ہیں کہ اس کو گلا کھونٹ کر ہلاک کیا گیاہے۔''

" گلا گونا مل بے " بی جران ہوتے ہوئے بولی۔وہ ایک توانا فخص تھا اور بیکام اس سے بھی طاقت ور فخص بی کرسکتا ہے۔ میں نے پوچھا۔"اس رپورٹ میں اور کچھکھا ہے؟"

" ہاں، اس کی جیب سے ایک سیل فون، میں ڈالر پیٹالیس سینٹ اور پیاس باسکٹ بال کیم کے تکٹ ملے ایں۔"

" ہاں، وہ اور اس کے دوست شام کو تھے و کیمنے جانے والے تھے۔"

بلکونے کے کہے کئے کے لیے منہ کھولالیکن میں اس کا مطلب ہے جس طرح ساون میں ایک کا مطلب ہے جس طرح ساون میں ایک کا محر سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ ایک مادیل اس کی بوی۔ یہ کچر سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ ایک مادیل اس کی بوی۔ جاسو سے ذات جست حر 152 کے جنوری 2017ء

موسيعى

حسین وجمیل ستره ساله مارگریث ایک وُنر یارٹی یں شریک تھی۔ایک تو جوان خو بروموسیقاراس کی تو جہ کا مرکز بن گیا ،اوروہ موقع نکال کراس کے یاس جامیقی۔ " تمارا دہانہ بے مداچھا ہے۔" موسیقار نے كبا-"ايابب كم لزكون كا موتاب ....

ماركريث ابنى تعريف من كر كلنار بوكى اور مخور نگا ہوں سے سامی کود مھے گی۔

وہ کہدرہا تھا۔" بیددہانہ کلارنٹ بجائے کے لیے نهایت موزول ہے۔

لا ہورے کہت پروین کا تعاون

نارضكي

علی قون کی منتی بھی اور خاتون نے ریسیورا شایا۔ "مى! سوس بول رى مول \_كاركا نائر يعث كيا ے اور ش گرائ ش ہوں۔ کھے آنے ش دیر ہو جائے کی۔ تاراض نہ ہونائی۔ کے کے کارکا ٹائر بھٹ کیا ہے۔ یس کوئی بہانہ اللہ بناری ہول۔" " تم نے را تک تمبر ڈائل کیا ہے۔ میری کی لاک کا عام سوئنیں ہے۔" خاتون نے لوک کی خلطی کی نشاندی

"افوو! ميں سوچ مجي نہيں سكتي كهتم اتن سخت ناراض ہوجاؤگی ، می !" دوسری طرف ے آواز آئی۔

كرايى تستنيم يوس كاتعاون

يرنيوم

ورس میں ایک نو جوان الرکی خوشبویات کے اسٹور یں گئی توسیاز مین نے اے ایک میشی دکھاتے ہوئے کہا كريدايك ئى يرفوم إورنهايت عده إلى كانام · مردئ ہے۔ لوکی نے یو چھا۔" کوئی ایسی پر قوم نیس ہے جس

كوئد عارش كاتعاون

ا مجمع بادكيل برتا كرجب عل تعزيت كے فيال ے والدین کے محرمی تو میں نے اس کی بیوی کود یکھا ہو۔ " قلب كے تحروالے اسے پندئيس كرتے تھے۔ شایدوہ اس کی تدفین پر بھی اے مرعونہ کریں۔"

"كيا ايك بيوى كومجى شوبركى آخرى رسومات شل شركت كرنے كے ليے دعوت دينے كى ضرورت ہے؟ "ميل

ما کے یاس اس کا کوئی جواب نیس تھا۔ میں نے يو جما-" كيا قلب سيون عن اكيلا تماجب تم شام عن وبال

معدداندوسي ؟"

الله وه این آخری گا یک کے بال کاٹ رہا تھا۔ اس نے مجھ ہے کہا کہ وہ صفائی کرنے سلون بند کردےگا۔" میں تے تھیلاے قلب کی بوی کے بارے میں کھ اورمطومات لیس اورقون بتد کرد یا۔ پس نے سوچا کہ فہرست بعد میں بنالوں کی سلے مجھے قلب کی ہوہ سے ملنا جاہے۔وہ بالكل وليح نبيس تمي جويس توقع كرري كي-اس كانام ليزاتها اوراس میں فلب جیسی کوئی بات نبیس تھی۔

"اس كے تحروالے ميں جاہتے كہ ميں تدفين ميں شرکت کروں۔'' وہ بھکیاں لیتے ہوئے بولی۔''وہ مجھ ہے نفرت كرتے بيں۔

" تم اور قلب على مره مو محصّ تنع ؟" وہ ناگ سكيٹرتے ہوئے يولى۔' الكين بم معاملات حل كرنے كى كوشش كرر بے تھے۔ وہ محمر والي آنے

والاتعا میری آتھوں کے سامنے وہ لڑکیاں تھومنے لکیس جو سلون من قلب سے ملنے آئی تھیں۔ وہ معاملات سلحمانے ميں ليزا كى طرح سنجيده معلوم سيں ہور ہاتھا۔

"كيا مي يو چوسكتى مول كرفلي كي مروالول ك ساتھ تمہارے کیا اختلافات ہیں؟" لیزائے دونوں بازو سينے يرر كھاور كرى سائس كيتے ہوئے بولى-

''وہ اس شادی کے خلاف تھے کیونکہ ان کے خیال میں بیاس کی شادی کی عربیس تھی اور اس کا الزام انہوں نے بحصويا كدميري وجدم وه كالج ندجاسكا حالاتكه وه خود ايسا حبیں جاہتا تھا۔اس کی خواہش تھی کہ وہ ایک دن اپناسلون كھوتے ۔ وہلم اسٹارز كا ہميرَ اسٹائلسٹ فينا جا ہتا تھا۔'' میں بین کرچیران رو گئی۔ میں نے بھی سو چانہ تھا کہ فلب كى الى كوئى خوا بش بوكى \_

"ليزا، من مهيل يريشان كرنانبيل حامتي ليكن كما

جاسوسي دُائجست ﴿ 53

یکے وہ لیکی خوب سورت لڑکی یاد آگئی جو ایک دفعہ
سلون پر آئی تھی۔ اس نے بڑے خوب صورت انداز میں
لونی ٹیل با ندھ رکمی تھی۔ میں ہمیر اسٹائل بھی نہیں بھولتی۔
''وہ ڈیڈنگ کررہے تھے۔ ہم یہی سمجھے کہ وہ فلورا
کے ساتھ ہوگا اور ہم اس ہے تھے کے دوران ل کیس محلیکن
وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ ہم نے تھے دیکھا اور ہوشل واپس

''کیاتم طالب علم ہو؟'' ''جی میڈم، پری میڈیکل میں پڑھتا ہوں۔'' ''فلپ کی جیب سے بھی کے بچاس کلٹ ملے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ اس کی اتنی آمدنی نہیں تھی۔ حمہیں معلوم ہے کہ اس کے پاس پیکٹ کہاں سے آئے ؟'' جارج نے کوئی جواب نہیں دیا تو میں نے کہا۔''میں جانتا جا ہتی ہوں۔''

''زیادہ امکان کی ہے کہ فلورائے دیے ہوں۔' فون رکھنے کے بعد میں باہر لان میں گئی۔ جہاں ہیمیٹن کام کرنے کے بعد ایک کری پر بیٹھا سستارہا تھا۔ میں نے کہا۔'' فلپ نے اپنی جیب میں بچاس ککٹ کیوں رکھے اور انہیں استعمال کیوں نہیں کیا؟''

"کھال اتار نے کے لیے۔" اس نے اس طرح کہا جیسے میں اس کا مطلب جاتتی ہوں۔

'' ڈارلنگ اس کی تھوڑی می وضاحت کروو۔'' ''نگٹول کی پوری گڈی خریدلو۔ پھر انہیں ﷺ والے دن مجنگے داموں پیچو۔''

"كياية قانونى ہے؟"

وہ قبقبہ لگاتے ہوئے بولا۔'' نہیں لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو۔ کیاسلون بند ہوجائے کے بعداس طرح پیے بنانے کاارادہ ہے؟''

''تم مذاق کررہے ہو۔ قلب میک کام کررہا تھا۔ شاید ای وجہ سے کی نے اسے آل کردیا ہو۔'' جیمیٹن جھے گھورتے ہوئے بولا پے ''میں جانتا ہوں کہ

جیمیٹن مجھے تھورتے ہوئے پولا۔''میں جانتا ہوں کہ تم اس سراغ رساں کو پسندنہیں کرتیں لیکن تم اے اپنا کام کرنے دو۔ بید معلوم کرنا اس کا کام ہے کہ فلپ کوکس نے قل کیا ،تنہارانہیں۔''

"میں باسکت بال کورٹ جارہی ہوں۔ جارج نے بتایا ہے کہ کلیٹ کے کھلاڑی وہاں پر پیش کررہے ہوں کے۔ زیادہ دینبیں لگاؤں گی۔" مجھے کھیاوں سے کوئی دلچہی میں تھی اور میں پہلی باروہاں

فلپ کوئی ایسا کام کرد ہاتھا جوائے بیس کرنا چاہیے؟'' لیز ایسوال کُن کرسششدر رو گئی اور پولی۔''تم نے ایسا کیوں سوچا؟''

" بیکوئی اچا تک حملہ نہیں تھا۔ کوئی فخص میرے سیاون میں آیا اور کی وجہ ہے اس نے اسے کل کر دیا۔ وہ جانتے متھ کہ قلپ دہاں موجود ہوگا۔ انہوں نے سیکیورٹی سسٹم کے تار کاٹ دیے۔ اس کا گلا تھوٹنا اور اس کی لاش کوسیلائی روم میں رکھ دیا۔"

لیزائے دونوں ہاتھوں سے چیرہ چیپالیا اور رونے لگی۔ میں اپنے آپ کوتصور وار بچھنے لگی۔ میں نے کہا۔'' مجھے افسوس ہے۔ میں صرف بیرجانتا چاہ رہی ہوں کہ کس نے اس کے ساتھ ایساسلوک کیا؟''

وہ منہ بسورتے ہوئے بولی۔''اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔سوائے دوستوں کے ساتھ کھومنے پھرنے کے۔'' مجھے وہ دونوں لڑکے یا دآگئے جواس سے ملئے سیلون شک آئے تھے۔ میں نے لیزا سے کہا۔''ان ٹیل ایک لمبااور دوسرا چھوٹے قد کا ہے؟''

کیزائے سر بلاتے ہوئے کہا۔" ہاں، کولن اور رجے۔"

"وہ اس روز شام میں قلب کے ساتھ می و کھنے جانے والے تنے۔کیاتم بتائلتی ہوکہ میں ان سے کہاں مل علق ہوں؟"

'' 'منہیں ،کین شاید میرے پاس جارج کا تمبر ہے۔''وہ ایک جگہےاٹھ کرگئی اور میز پرے اپنا موبائل فون اٹھالیا۔ میں نے گھر جا کر جارج کوفون کیا تو اس نے پوچھا۔ '' تم کون ہو؟''

میں نے اے اپ بارے میں بتایا اور کیا۔'' فلپ تمہارے ساتھ بھی و کیمنے جانے والا تھا پھر کیا ہوا؟'' مہارے ساتھ بھی و کیمنے جانے والا تھا پھر کیا ہوا؟''

''میں خود نہیں جانتا مسز ایمس۔ میں اور کولن اسے لینے کے لیے تمہارے سلون پر آئے تھے لیکن وہاں کوئی نہیں تھااور نہ ہی کمی نے دروازہ کھولا۔ ہم نے اسے فون کیا لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ ہم مہی سمجھے کہ وہ ایک بار پھر ہمیں چکا دے گیا۔''

''کیاس نے پہلے بھی ایسا کیا تھا؟'' ''ہاں، پچھلے کی دنوں سے وہ بیکرر ہاتھا۔اس کا بیشتر وقت فلورا کے ساتھ گزرتا تھا۔'' ''بیفلورا کون ہے؟''

"وه باسكت بال المح كي تكث الحجق ب

ال جاسوسي د ائجست ح 154 مجنوري 2017 ء

و الحاد و دهميس مير هين كيوں ہے كدوه اى وجد سے آل كيا عميا؟"

"اس نے بھے بتایا کہ گزشتہ کی کے موقع پروہ کورٹ کے باہر کھڑا مکٹ ج رہا تھا کہ چھاڑے آئے اور کہا کہ وہ كس كى اجازت سے يه كام كرد با ب- انبول نے كما ك صرف وی بهال محمد ع سکتے میں اور اگروہ دوبارہ بهال دیکھا گیا تووہ اسے ہیں چھوڑیں گے۔''

فكوراكي أتحمعول مين دوباره آنسوآ محت اوروه انهين صاف کرنے کی۔ میں نے یو چھا۔" ہے کب کی بات ہے؟" " كزشة كا ك بعدال نے ميرے كي تيس مكت يج بتے اور وہ خوشی سے قبقے لگار ہاتھا۔ تم تو جانتی ہی ہو ک

" كياتم جائق موكه وه لاك كون عقے اور كهان ال

اس نے تھی میں سر ملا ویا۔

كارش والى آت يوئ ش في سوحا كرساغ رسال ویکس کوان جمٹ بلیک کرنے والوں کے بارے شل بتا دوں کیکن پھر سوچا کہ اس کا کوئی فائدہ مہیں ہوگا۔ وہ میرے سر پر میکی دے گایا میرے ہاتھ میں جھکڑی ڈال وے گا۔اس کے علاوہ میرے طلق سے یہ بات جیس اتر رہی تھی کہ و والا کے اتن معمولی بات پر فلب کوئل کر سکتے ہیں۔ امیں کیے معلوم ہوا کہ وہ میرے سلوان پر کام کرتا ہے اور اكرانبول نے اسے كى اور جكہ پكڑا تو ميرے سلون على قل كرنے كے ليے كول الكے واقعي اكر يس في سراغ رساں سے بیات کی تووہ میرانداق اڑائےگا۔

میں نے جیمیٹن کوفون کر کے بتایا کہ سیون جارہی ہوں تا کہ میں نے سامان کی فہرست بنانے کا جو کام شروع كيا تھا اے يورا كر لول- سيلائي روم كا وروازه كھولتے ہوئے میرے جم میں سن دوڑ کی۔ میں نے سوجا کہ جھے جیمیٹن کوبھی ساتھ لے کرآنا چاہیے تھا پھرون بی دل میں ایے آپ سے مخاطب ہوئی۔" ہمت سے کام لو۔ اہمی دن کی روسی ہے اور کوئی اندرمیس آئے گا۔ تم جتی جلدی کام شروع کروگی۔اتی بی جلدی اے فتم کرلوگی۔"

میں نے جلدی جلدی بوتلیں گنیا شروع کیں اور كمپيوٹر کول کرا پی است ہے موازنہ کرنے لکی اوربیدد کھ کر جران رہ کئی کہ دونوں کی تعداد میں بہت فرق تھا۔ میں پیٹی پیٹی آ جمعول ہے کمپیوٹر اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسے ہوسکتا ے۔ میں نے فلب کے مرنے سے ایک ون پہلے بڑی

حار بی تھی۔ وہاں تکی ریستوران اور اسٹورز تھے اور تو توں کا میلدلگا ہوا تھا۔ میں نے انفارمیشن سےمعلوم کیا کہ پریشس کہاں ہور بی ہے۔" تہارے یاس وہاں جانے کا اجازت نامهے؟" استقبالیہ پرجیمی ایک نوجوان عورت نے ہو جھا۔ 'میری بیٹی نے پریکش و مکھنے کے لیے بلایا ہے۔' میں نے جموث پولا۔

میں وید یاؤں چلتے ہوئے اس بجوم میں شامل ہو گئ جو پريش د يچه ربا تها\_ميري تظرين چارون طرف ميشك ر بی تقین تا که لمبی عورتول میں فلورا کو تلاش کرسکوں۔ وہ مجھے اسنید کے آخری سرے پرنظر آئی۔ میں نے اے یونی على وجدے بیجان لیا۔اس نے ایک تولیا اٹھایا اور کورث کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ مجھے یقین نہیں آر ہاتھا کہ وہ یہاں ل جائے گی۔ و تفے کے دوران میں ایک جگہ ہے آتھی اوراس کے یاس جا کر ہولی۔

''میرانام ویراایس ہے۔ تم فلپ سے ملنے میرے پیتر

سے اس کی آمکھوں میں شاسائی کی جلک دیکھی اورساتھ ہی خوف کی پر چھائیاں بھی۔

"مين تم عصرف ايك منت بات كرنا جامول كى-" اس نے گہری سائس لیتے ہوئے ایک کونے ک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔'' وہاں ایک وفتر ہے۔ہم اے استعمال کر کتے ہیں۔''

وفتر وينج بي من ميد يرى " كيا فلي كلول كى بلك كماكرتا تعا؟

فلورائے مجھے حمران ہو کر دیکھا بھر ایک غیرمتوقع حرکت کی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا چرہ چھیا کرروئے لی۔ میں نے بیند بیگ سے نشو پیرٹکال کراے دیا اور اس كا باتجه تقام ليا، جب ال كاغبار بكا موكيا تو وه يولى-"ب

بجعے تصیل ہے بتاؤ۔''

"فلي دوست ہونے كے ناتے ميرى مددكرر باتھا۔ وه صرف اس ليے معظم وامول مكث يط كرتا كه ش ايك فيس ادا كرسكول-

ووليكن تم المين فيم كى استار كملا رى مو-"مي في كها-و كيامهين وظيفه لين مايا؟

"ا محلے سال سے ملتا شروع ہوگا۔ اس سیسٹر میں مشکلات چین آربی ہیں۔ میں نے مکٹ چوری کیے اور قلب ے کہا کہ اہیں تھوے۔

جاسوسي ڈائجسٹ < 155 > جنوری 2017ء

میری نظر ایک کونے میں رکمی ہوئی ہوگوں پر گئی جنہیں میں اچھی طرح پیچائی تھی۔ "تم نے یہ کولون کہاں سے خریدے؟"میں نے اس الرکی سے بوچھا۔ "یہ ڈیرل نے متعارف کروائی ہے۔ بہت ماندار

''میرڈیرل نے متعارف کروائی ہے۔ بہت شاندار پروڈ کٹ ہے۔خاص کراس کا جیسمین قلیور تم انہیں لے جا ملتی ہو۔''

شل اسے بتانے والی تھی کہ یہ میری پروڈ کٹ ہے جے میں خود بی تیار کرتی اور پہلی کیا ہے کے میں خود بی آگا ہے کہ یہ ڈیرل نے اس سے کچھے کہ بیدڈ یرل نے چوری کی ہیں لیکن میں نے اس سے کچھے میں کہا اور شکر میا واکر کے باہرآ گئی۔

اب بھے تیمین ہو گیا تھا کہ چورکون ہے۔اس سے
پہلے کہ میں ڈیرل کے اسلالے اسٹاپ کے بار سے میں سوچی،
میرا دل تیزی سے دھیر کنے لگا۔ اس کی سفید وین ہیر پیلی
کے باہر کھیری ہوئی تھی۔ میں نے اس سے چندفٹ کے
فاصلے برگاڑی کھڑی کی اور باہر نکال آئی۔ چاروں طرف
نظریں تھما کر دیکھا۔ ڈیرل کہیں نظر نہیں آیا۔ میں اس کی
وین تک گئی اور مقبی شیشے سے اندر جھا کے لگی۔ وہاں میری
پروڈ کٹ رکی ہوئی تھی۔

میں نے پلٹ کر ویکھا۔ وہ ڈیرل تھا جو نہ جانے کہاں سے آگیا تھا۔''تم یہاں کیا کردہی ہو؟'' اس نے معنوی سکراہث سے کہا۔

'' یہ تو مجھے بوچھنا چاہے کہ جس سامان کی اس نے اوا سیکی کردی تھی۔وہ تمہاری وین اس کیوں رکھاہے؟'' ''معلوم نہیں تم کس کے بارے اس بات کررہی

'' میں نے ویکھتے ہی پہان لیا تھا کہ یہ میرا سامان ہے۔تم تو دہ خوشبو بھی لے آئے جو میں نے اپنے لیے تیار کی تھیں۔''

یس وین کے عقبی دروازے سے فیک لگائے ہوئے کھڑی تھی۔ ڈیرل نے میری طرف ایک قدم بڑھایا۔ میں نے بھی اس پر تو جہیں دی تھی کداس کے باز دی مجھلیاں کتی بڑی ہیں اور مضبوط ہاتھ پاؤں ہیں۔ وہ ہاتھ جو کسی آدی کا گا تھونٹ سکتے ہیں۔

"میرامشورہ ہے کہتم یہاں سے پہلی جاؤاور جو کچھتم نے دیکھا ہے،اسے بھول جاؤ۔" وہ غراتے ہوئے بولا۔ "کیاتم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟" "کیاتم مجھولو۔ای میں تمہاری بہتری ہے۔"

تعدادیش سامان وصول کیا تھا اور اس بن ہے ایک اوٹس مجی استعال تہیں کیا پھر یہ بوتلیں کھاں چلی تنگیں۔ میں نے ایک بار پھر کمپیوٹر کی فہرست چیک کی۔ اب بھی وہی متیجہ سامنے آیا۔ بورے آرڈ رکاسامان غائب تھا۔

بیسب چیزیں خود چل کرتو باہر نہیں جا سکتیں۔ تھیلا اور پہیٹ میرے پاس اس وقت سے کام کررہے تھے جب جس نے پندرہ سال کل بیسیلون کھولا تھا۔ وہ بھی چوری نہیں کر کتے ۔ میرا شک فلپ پر کیا۔ اگر وہ نکٹوں کی بلیک کرسکا ہے تو اے میرا سامان چرائے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ممکن ہے کہ وہ ابنا سیلون کھولنے کے لیے یہ چیزیں کہیں فرخرہ کرد باہو۔

میں نے گھر کا نمبر ڈاک کیا۔ ہیمیٹن نے دوسری تھنی پرفون اٹھالیا۔'' تم کتنی دیر میں پہنچ رہی ہو؟'' ''دکسی نے میراسامان چرالیا۔''میں بچٹ پڑی۔ '' بیدکیا کہ رہی ہو؟''

'' ہاں، ایک پوری سلائی غائب ہے۔ میراخیال ہے کہ پیدفلپ کی حرکت ہے۔'' ''دلیکن وہ تومر چکا ہے۔''

"اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ میں نے فلموں میں دیکھا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کا کوئی پارٹنر مجی ہو۔" میرا خیال ان لڑکوں کی طرف چلا ممیا جو آخری بار

سلون میں آئے تھے۔قلب ان ہے بھی نداق کرریا تھا۔ ''اب تمہیں تھر آ جانا چاہے۔'' بھی ٹن نے کہا۔ ''دیاں میں تھی ہے۔'' بھی تو میں اس

"جلدی می ربی ہوں۔ جھے تعوری دیر کے لیے ایک جگدر کنا ہے ؟"

میں فون بند کر کے سوچنے آئی کہ کیا بھے سراغ رسال
ویلس سے بات کرنا چاہے۔ تا ہم اس کے بجائے میں نے
فریرل کا نمبر تلاش کیا۔ اس کے دفتر والوں نے بتایا کہ وہ
سامان کی سلائی کے لیے باہر نکلا ہوا ہے۔ میں نے انہیں
بتایا کہ جھے فوری طور پر بچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ کیاوہ
بتایا کہ جھے فوری طور پر بچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ کیاوہ
بتا یک کے اس وقت وہ کہاں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اب
وہ سامان دینے سولہویں اسریٹ پر واقع کرل اینڈ کش،
نامی سلون کی طرف جارہا ہے۔

میں وس منٹ میں وہاں پہنچ کی اور استقبالیہ پر بیٹی نو جوان لڑکی ہے کہا۔ '' میں ڈیرل کو پر کو تلاش کررہی ہوں۔ بچھے فوری طور پر بچھے سامان چاہیے۔ اس کے دفتر والوں نے بتایا ہے کہ دہ یہاں ل جائے گا۔'' دو ابھی ایماں ہے گیا۔'' اس لڑکی نے کہا۔

جاسوسى دَائجست ﴿ 156 ﴾ جنورى 2017 ء

وفادار

اہے بیگ سے اس پر حملہ کر دیا جوسیدها اس کی آجھوں پر -61/6

میں نے اس کے فرانے کی آوازی ۔ای محکش میں ميرے بيروں سے چل نكل چكى تكى - ميس نے نتھے ياؤں بی میر پیس کی طرف دور نا شروع کردیا۔ میں نے اندر واعل ہوتے بی چلاتے ہوئے کہا۔" وروازہ بند کرو اور يوليس كوفون كردو

ایک عورت نے مجھے جائے بلائی تاکہ میرے اعصاب قابويس آجا عي اورجم يوليس كا انظار كرنے كي-ڈیرل بیموج کرفرار ہوگیا کہ اگروہ میرے تعاقب میں اندر آیا تواس کے خلاف بہت ہے لوگ گواہی دیں گے تھوڑی دير بعد سراغ رسال ويلس مجى وبال ينتي كيا اور بولا- مهم نے اے پڑلیا ہے۔اس کی وین شہر کے جنوبی حصے میں کھڑی ہوتی تی۔ بیاجھا ہوا کہ مہیں اس کی گا ڑی کا تمبر یا وتھا۔

یں گرسکون ہو کر کری پر غم دراز ہو گئے۔اس نے طرزا کہا۔" افلی بار بولیس کا کام ہمارے کیے جمور وینا۔" ''اورتم بھی اپنے آپ کوا تنامھروف ظاہر نہ کرنا کہ

لوگ مايوس موكر خود يى بحرم كى تلاش يس نكل يزي \_ " تھوڑی ویر بعد میمیٹن مجی وہاں آ کیا۔ وہ میرے لے جوتے لے کرآیا تھا۔ آتے ہی اس نے جھے گلے سے لگا لیا اور میری آجموں میں جما تکتے ہوئے بولا۔'' وعدہ کروکہ آئنده تم الي حماقت تيس كروكي-"

ش نے بنتے ہوئے کہا۔" کیا بتا مجھے دوبارہ بولیس "- 2 10 7 co 1 2 de 2-"

دودن بعد فلي كي تدفين موكى اورمير اسلون دوباره محل كيا\_سب يحدون تفارليكن مجع فلب كي كي شدت محسوس ہورہی می - میں اے ایک محلندرااور بے پروا فخض بجھتی رہی لیکن وہ تو بے حدفرض شاس اور و قا دار نکلا جس نے میرے سامان کو بھائے کے لیے اپنی جان دے

تفوری دیر بعد فون کی منی بی - دوسری طرف ے ایریل بول ری تھی"معاف کرنا آئی۔ می بہت مصروف محی - تھوڑی دیر میں پہنچ رہی ہوں، تم بتاؤ کیا

چھٹیں، سوچ رہی ہوں کہ پرائویٹ سراغ رساں کا لاسس حاصل کرنے کے لیے بھے کیا کرنا ہو يس تے اے محموم تے ہوئے کہا۔ " میں پولیس کوفون

" تم ایا نبیل کروگی۔ اپنے کام سے کام رکھو

"ورندميراانجام مجى بے چارے فلپ جيسا ہوگا۔" (اده مير عضدا بعض اوقات ش ايني زيان پرقابو كيول بيس ركه ياني)

ؤیرل نے مجھے غصے سے دیکھا اور سوک پر نظریں دوڑانے لگا۔ بدو مھے کے لیے کہ سوک پر کوئی ہے تو میں اور کیادہ مجھےون دباڑے فل کرسکتا ہے۔

من بالكل خوف زده ميس موتى اور يولى " قلب في تہارا کیانگاڑا تھا۔ تم نے اس بے چارے کو کو س کردیا؟" " كيونكه تمهاري طرح وه مجى صدى اورب وقوف تھا۔ میں نے اس ہے کہا تھا کہ وہ میرے کام میں مداخلت

وحميس المحل فيس كرنا جائي تعالية " ال، ميں نے اے ل كيا ہے۔ ميرا خيال تھا كہوہ پیری بات مان جائے گا تکروہ پولیس کوفون کرنے جار ہا تھا میکن میں نے اس کی توبت ہی تبیس آئے دی۔''

میرے اغد کوئی چیز توٹ کر بھر کئی۔ فلب جے میں ہیشہ میلچرو یا کرتی تھی جس کے بارے میں بیرسو جا کہ شاید وہی میرا سامان چوری کرریا تھالیکن وہ میرے سیاون کی حفاظت كرتا موامارا كيا-

"ابتم جان كى بوتو مين تم سے كهوں كا كرشرافت ے میری وین ش بیشه جاؤے

مجه يراين حفاظت كاجذبه غالب آحميا من آست آہتہاس کی وین سے دور ہونے لی اور چھے کی جانب ہٹا شروع کردیا۔ ڈیرل نے میری طرف قدم بر حاتے ہوئے كبا-" آجاؤمزايس-"

لیکن میں نے اس کی بات میں مانی اور سلسل میصے ک جانب بتى رى ميرى كوشش مى كدك طرح الذي كارتك التي

"اكر مجھے يہيں كولى جلانا يزى توش ركون كاليس-" على تے بے چین ہوكرسٹرك پرنظردوڑاني كدكوني ميري جانب متوجد ہے لیکن وہال کوئی جیس تھا۔ میں نے ویکھا کہاس نے باتھوں پر بے الكيوں كے دستانے جڑھا ليے جوہيں بال کے کھلاڑی مینتے ہیں اور میری طرف تیزی سے برحا۔ ميرے پاس وجے كے ليے وقت ميں تھا۔ تيزى عظوم كر

حاسوسى دَائجست < 157 > جنورى 2017 ء

# Downloadeliton Palsodewaom

مندر کلیسا سینی گاگ، دهرم شالے اور اناته آشرم... سب ہی اپنے اپنے عقیدے کے مطابق بہت نیک نیتی سے بنائے جاتے ہیں لیکن جب بانیوں کے بعد نکیل بگڑے دہن والوں کے ہاتھ آتی ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے... محترم پوپ پال نے کلیساکے نام نہاد راہبوں کو جیسے گھناٹونے الزامات میں نکالا ہے، ان کانکربھی شرمناک ہے مگریہ ہورہا ہے...استحصال کی صورت کوئی بھی ہو، قابل نفرت ہے...اسے بھی وقت اور حالات کے دھارے نے ایک فلاحی ادارے كى پناه ميں پہنچا ديا تھا...سكھ رہا مگركچھ دن، پھر وہ ہونے لگا جو نہيں بوناچاہیے تھا...وہ بھی مٹی کا پتلانہیں تھا جو ان کا شکار ہوجاتا...وداپنی چالیں چلتے رہے، یہ اپنی گھات لگاکران کو نیچادکھاتا رہا... یہ کھیل اسی وقت تک رہا جب اس کے بازو توانا نه ہو گئے اور پھر اس نے سب کچھ ہی الن کررکھ دیا...اپنی راهمیں آنے والوں کو خاک چٹاکر اس نے دکھا دیا که طاقت کے گھمنڈ میں راج کا خواب دیکھنے والوں سے برتر... بہت برتر قوت وہ ہے جو بے آسرا نظر آنے والوں کو نمرود کے دماغ کا مچھر بنا دیتی ہے ... پل پل رنگ بدلتی، نئے رنگ کی سنسىنى خىزاوررنگارنگ داستان جس مىن سىطرسىطر دلچسېى يے...



## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

شہزاد احمدخان شبزی نے ہوش سنبالاتوا سے ایک مال کی ایک بلکی ہی جملک یا دھی۔ باپ اس کی نظروں کے سامنے تھا تکرسو تیلی مال کے ساتھے۔ اس کا باب بوی کے کہنے پراسے اطفال محرچوو کیا جو يتم خانے كى ايك جديد شكل تحى ، جهاں بوڑھے بچے سب بى رہتے تھے۔ ان مي ايك اوكى عابد محم تحى ، شهرى کواس سے انسیت ہوگئ تھی۔ بیچے اور پوڑھوں کے عظم میں چلنے والا سیاطفال محمرایک خدا ترس آ دمی مصافح محمداسحات کی زیر مجرانی چل تھا۔ پھرشیزی کی دوئی ایک بوز مع سرمد بابا سے ہوگئی جن کی حقیقت جان کرشیزی کو بے حد جرت ہوئی کیونکہ وہ بوڑ حالا وارث نہیں بلکسایک کروڑ پی محض تفا۔اس کے اکلوتے ہے سی بیٹے نے اپنی بیوی کے کہنے پرسب بچھاہے نام کرواکراے اطفال محریش چینک دیا تھا۔ ایک دن اچا تک سرید بایا کواس کی بہوعارف اوارے سے لے کرا پے محر چلی کی۔ شبزی کواپنے اس بوڑ معے دوست کے بول مطے جانے پر بے صد د کھ ہوا۔ اطفال کھر پر رفتہ رفتہ جرائم پیشر منا مرکائل دخل بڑھنے کا شبزی نے اپنے چند ساتھیوں سمیت اطفال کھرسے فرار ہونے کی کوشش کی کرنا کا م رہاجس کے نتیجے میں دلشاد خان المعروف کٹل خان اور اس کے حواری نے ان پرخوب تشد د کیا، اشرف اور بلال ان كے ساتھی شبزی كروپ كے دفتمن بن مجے محل خان اپنے كى دفتمن كروپ كے ايك اہم آدى اول خير كواطفال محريش يرفحال بناليتا ہے، شہری اس کی مدوکرتا ہے اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ شہری کا دوست اول تیر جو بدری متاز خان کے حریف کروے جس کی سربراہ ایک جوان خاتون می اری بيكم ب، تحلق ركمتا تفارد بال وه چوئے استاد كے نام سے جانا جا تا تعاريز ااستادكييل داداب جوز بره يا نوكا خاص دست راست اوراس كا يكم فرقه جائے والا مجی تھا۔ ڈیبرہ یا نو درحقیقت متناز خان کی سوتیلی بہن ہے۔ دونوں بھائی بہنوں کے بچے زیمن کا تناز مرم سے مثل رہا تھا۔ زہرہ یا نویشیزی کود کھی کے بیوش ہو جاتی ہے۔ کیمیل واوا، شیزی سے خارکھائے لگتا ہے۔ اس کی وجدز ہرہ یا نو کاشیزی کی طرف خاص التفات ہے۔ بیکم صاحبہ مح دیف، جد بددی متناز خان کوشیزی برماة ركست ديناجلا آربا تفاءز بره بالو، كتيق شاه ناى ايك نوجوان عصبت كرتي تحى جودر حقيقت شبرى كاجم شكل بي بيس، اس كالجيمز ابوا بما أن تعايش بي كى جگ سلتے سلتے سلتے ملک وحن معاصر تک مجتم جاتی ہے۔ ساتھ بی شری کواپ مال باپ کی محل اس ہے۔وزیرجان جواس کا سوتیلا باپ ہے،اس کی جان کا دحمن ین جاتا ہے۔وہ ایک جرائم پیشر کینگ "امپیکٹرم" کا زول چیف تھا، جیکہ جو پدری متناز شان اس کا حلیف رینجرز فورس کے پیجرریاض باجرہ ان ملک وخمن عناصر کی کھون میں سے لیکن وشمنوں کوسیا می اور موامی جمایت حاصل تھی۔ اوے کواے سے کانے کے لیے شہری کواعز از می طور پر بھرتی کرایا جا تا ہے اور اس کی تربیت مجی یاور کے ایک خاص رہی کیے میں شروع ہوجاتی ہے، بعد میں اس میں تھکیلہ اور اول تیر بھی شائل ہوجاتے ہیں، ایک چھوٹی کی قلطی کی صورت میں یاور کو مسلحاً ڈراپ کردیاجا تا ہے۔عارق علاج کے سلطے علی امریکا جاتے ہوئے عابدہ کواپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ اسپیکٹرم کاسر براہ لولووش بشیزی کا دھمن بن چکاہے، وہ بے لی ی (جیوش برنس کمیوق) کی کی بھلت سے عابدہ کو اس کی ہی آئی اے کے چنگل میں پھنمادیتا ہے۔ اس سازش میں بالواسطہ عارف مجی شریک ہوتی ہے۔ باسكل مولارة ،ايك يهودى نزادكن سلم وحمن اورب بى كخفيد دنيائ مسلم كخلاف سازشوں عى ان كادست راست ب-باسكل مولارة كى فورس تائيكر نیک شہری کے بیجے لگ جاتی ہے۔ یاسکل مولارو کی لاول بیٹی الجیلا ، لولووش کی بیوی ہے۔ اور سیسی کے شیئرز کے سلسلے میں عارف اور سرمد بابا کے درمیان چیقنش آخری کی پر پینی ماتی ہے، جے لولووش اپنی ملیت جھتا ہے، ایک او دولتیا سیٹرنو یدسانے والاندکور وشیئرز کے ملیا شی ایک طرف تولووش کا ناؤٹ ہے اوردومرى طرف وه عارف سے شادى كا خوا بحش مند ہے۔اس دوران شهرى ايتى كوششوں ميں كامياب بوجاتا ہے اورده اسے مان باب كوتاش كرايتا ہے۔اس كا باب تائ دین شاه ، در حقیقت و ان عزیز کاایک گمنام مها در غازی سیایی تھا۔ وہ معاریت کی خفیہ ایجنسی بلو ملسی کا ایک انسر کرتل می ي ججواني شيزي كاخاص نارك بي شيزى كم باتعول بيك وقت البيكثرم اوربلوشكي كوذلت آميز فكست موتى باوروه دونول آليس من خفيه كذجوز كريلية ہیں۔شہری، کمیل دادااورز برویا تو کی شادی کرنے کی بات جلانے کی کوشش کرتا ہے جس کے متبع ش کمیل دادا کاشپری سے نصرف دل صاف ہوجا تا ہے بلک وہ مجی اول خرک طرح اس کی دوی کادم بھرنے لگتا ہے۔ باسکل ہولارڈ ، اسر یکا عمل عابدہ کا کیس دہشت گردی کی عدالت میں مطل کرنے کی سازش میں کامیاب موجاتا ب-امريكا يس مقم ايك ين الاقوا ي معراور بورثراً تسفالده ،عابده كسلط عن شرى كالدوكرتى ب-وى شرى كومطلع كرتى بكرباسكل مولارد ، ى آئى اے من ٹائير قبل كے دوا يجنث اس كوافو اكرتے كے فقيد طور پر امريكا سے ياكستان دواندكرتے والا ب شيرى ان كے فقيع من آجا تا ہے، ٹائيكر عل كهذكوره دونون ايجنث ال ياكتان ب وكالني كوشش كرت بير - جهاز رال تيني الديم يشير ز كم سليل من لولووش بر ما (ركون) بمن معم تعالات كادست داست سے في كوبارا، شرى كونائيكر قيا سے بيس ليما باورائي ايك فكررى يوث شي قيدى بناليما ب-وبال اس كى الاقات ايك اورقيدى، بشام چھکری ہے ہوئی ہے جو بھی اسکینرم کا ایک ریسر ہے افیر تھا جو بعد میں تھیم ہے کٹ کرائے ہوئی بچل کے ساتھ رویوٹی کی زندگی گزار رہا ہے۔ بدوہ دور تھا جِب الكيكيرم كودا تعى ايك بين الاقوامي معتمر ادارے كى حيثيت حاصل تعى ،اورمسر ڈى كارلواس كے چيف ۋائز يكشراورلولووش ان كا نائب تما، جوايك جرائم پيشه فض تقاءوه البيكيرم بيسى معتر تظيم كواين جرماند مقاصد كے ليے اے بائى جيك كر كے خوداس كاسريراه بن جاتا ہے۔ بشام اسے پاكستان بس موئن جودڑو سے برآ مد ہونے والے طلع فور ہیرے کے رازے آگاہ کرتا ہے جو چوری ہو چکا ہے اور تین ممالک بظری طرح اس بیرے کی آڑیں تیری عالمی جنگ چیزوانا چاہے ہیں۔ جے انہوں نے ورالڈ بک بینگ کا نام و بےرکھا ہے۔ لولوش اوری بی بھوانی کے ایک مشتر کرمعاہدے کے تحت سے تی کوہارا کی بوٹ میں بلوشمی تے چور ماتھ، شیام اور کور سیلا آتے ہیں۔ ووشیزی کو آتھوں پٹی یا عدھ کر بلوشمی کے میڈ کوارٹر لے جاتے ہیں، وہاں پکی بار بلوشمی کے جیف می جی بجوانی کو شہری این نظروں کے سامنے دیکھتا ہے، کیونکہ بیدوی دریم وصفت مخص تھاجس نے اس کے باب پراس قدرتشدد کے پہاڑتوڑے سے کدوہ این یا دداشت کھو مینا تھا۔اب پاکتان عمی شیزی کے باپ کی حیثیت ڈکلیٹر ہوگئ تھی کہ وہ ایک محسبود طن کمنا مہیا ہی تھا، تاج دین شاہ کوایک تقریب عمی اعلیٰ فوتی اعز از سے نواز ا جاتا ہے۔اس فحاظ سے شہری کی اہیت بھی کم نہمی میں بھوائی اسے منصوب کے مطابق اس کی رہائی کے بدلے شہری کے ساتھیوں، زہرہ باتو اور اول خروفیرہ ے پاکستان ش کرفارشدہ اسے جاسوں سندرواس کوآزاد کروانا چاہتا تھا۔ ایک موقع پرشہزی، اس بری تصاب، سے بی کو پاریاوراس کے ساتھی بھوک کو ب بس كرديتا ب،سوشيلاس كى ساتحي بن جاتى بيدسوشيلا كے ايل ايدوانى سے ايتى بين ، بينوئى اوراس كے دومصوم بحوں محل كا انتقام لينے اور طلم توربيرا عاصل کرنے کے لیے شہری کی ساتھی بن جاتی ہے۔ وول ایک خوتی معرے کے بعد ایک ساحل پر جا پہنچے ایں۔ و ان ایک یوژ ساج کی باباان کو ایتی جمو تیزی جاسوسي دُائجست < 160 > جنوري 2017 ء

أوارهكرد

نے اب ایسے شیزی کی حالت معدفراب و میکی کی جوگی باباس کاعلاج کرتا ہے وہی بتا جات کے بدیوڑ حاج کول کے فریع لوگوں أنا فون محدثا تن شری سے واس مسل تعاقب کرتے ہوئے اس جونیزی تک آفتے ہی کرشیزی اس بوز ھے سب جونیزی کوآگ لگا دیتا ہے اور سوشلا سے امراه ایک والزك ياس جا يخياب وركول حالات كم ياحث شيرى كى حالت اورخراب بوجاتى بدواكثرات مراع على الحجاتاب واكثر مهاراتى اورجوكى ك اے س جرت الحیرا اکتافات کرتا ہے۔ شیری کوایک سے کلیک سے مہارانی کے کاری سے زبردی ایک حویل لے جاتے ہیں۔ مہارانی ان کوقید عمل وال دی ے۔ال اٹناش پولیس کے مراوشیزی کے وحمن حویل پروهاوالول دیے ہیں ،ان کا گرفت عن آنے سے پہلے بی شیزی سوشیلا کے مراوفرار ہوجا تا ہے .... اور است المستعلق ایک بنتی میں جا پہنچتا ہے۔ پولیس ان دونوں کے تعاقب میں محر شہزی اور سوشی کاسفرجاری رہتا ہے۔ حالات کی مستعل پُرفر پیوں کے باوجودوہ اس چیونی ی سی میں متے کہ کو بار ااور چدر ماتھ حملہ کردیے ہیں۔خونی معرے کے بعد شمزی اورسوشیا وہاں سے تکلے میں کامیاب ہوجاتے ہیں۔شمزی کا پہنا ناركت مرف ى جي بجواني تعارات ال يحك بينها تعامين ان كى منزل كى موين اوران دونول كوايك ريسنورن عن ملنا تفاظراس كى آمد سے بيلے بى وہاں ایک بنگامان کاخترتھا۔ کھلفر ٹائے لڑے ایک ریٹانا گلاکی کونگ کررے تھے۔ شیزی کانی دیرے سے برداشت کردہاتھا۔ بالآخراس کاخون جوش ش آیا اوران فتڈوں کی اچی خاصی مرمت کرڈ الی۔ ریٹاس کی محکور تھی۔ ای اثنا میں ریٹا کے باڈی گارڈ وہاں آ جاتے ہیں اور سیدوح فرسا انکشاف ہوتا ہے کہ وہ ایل كايدواني كي يوتى ب-ان كساته آسان حرك مجوري التخدوالا معالمه وكيا تعاراتجي شيزى اس اكتشاف كريرار تعاكد يناكاسل ون فالمتا ے۔ کالے نے بی ریناخوف زوہ فکاموں سے شہری کی طرف رہمتی ہاور قریب کھڑے بلراج سکھے چلا کر کہتی ہے، یہ یا کمتانی وہشت کرد ہے۔ پھر ہے یل کے بل کا یا کلب ہوجانی ہے۔ مرشیزی جالاک سے بلراج کو قابوکر لیتا ہے اور پتا کواہے یا کتانی ہوتے اور اپنے مقاصد کے بارے میں بتا کر قائل کرنے مس كامياب وجاتاب مدينا شهرى كى مدوكرتى ب اوروه اسن تاركث بلوشى تك يكي جاتاب بحرد بال كى سكورتى سے مقالم كے بعد بلوشمى كے بيد كوارثر عل تبابي مواديتا باوري في مجواني كواين كرفت على في ليتاب شيرى في ايك بوز هي كاروب دهارا مواقعاري في مجواني شرى كركن كانتان يرقعا مراے ارتیں سکا کرشیزی کے ساتھی اول فیر ، تکلیا ورکیل داوااس کے تیفے ٹیل تصاور کالایانی" انڈیمان "کہنجادیے کئے تھے۔ کالایانی کانام س کرشیزی محك روجاتا ب كوك وبال جانا ناممكنات على تفارات ما تعيول كى ربائى كے ليے كى تى ججوانى كوئار چركرتاب يجھوانى مدد كے ليے تيار ہوجاتا ب اس التا ين كورئيانون يربتاتي ب كينول و كل خارد " پنجاد يا كياب-سيام من كرشيزى مزيد يريشان موجاتا ب-اجا تك بلراج على حمل ورموتا ب-ستا بي مل ی بی جوانی ماراجاتا ہے۔ پر شیزی کی ملاقات نانا محکورے ہوئی ہے، جومین کا ایک برا اسمار تھا۔ نانا محکور شیزی کی مدو کے لیے تیار ہوجاتا ہے اور پر شیزی ا سوشیلا اور نا نا فلکور کے ہمراو کی مخوارو کی طرف روان ہوجاتا ہے۔ تانا فلکور کی سر برائی شل رات کی تاریکی شرجاری تھا۔ بحالی کے محضولد لی جنگل کی صدود شروع او مل کی کدا جا تک جنگی وشی زیر لیے تیروں سے تعلی کرویتے ہیں۔ نا تا ملکور کے گار ڈ اور ڈرائیور مار سے جاتے ہیں۔ سوشیلا کے بیر میں تیرانگ جاتا سے اور وورثی ہوجاتی ہے۔ شہری این کن سے جوالی فائر مگ کر کے پہنے چھی وحشوں کوئم کرویتا ہے۔ پھروہ وہاں سے الل بھا گئے می کامیاب ہوجاتے ہیں کرتار کی ک وجے نا منظورولدل میں پیس کر بلاک ہوجاتا ہے۔اس ستائے میں اب شیزی اور زقی سوشیلا کاسفرجاری تھا کہ کورشیلا اور سے بن کوبارا سے تکراؤ ہوجاتا ہے۔ جبی مدد کے طور پرا و دھے کور تیاا اور سے تی کو پارا کے رہے میں آجاتے ہیں۔ شہزی ، سوشیا کے ساتھ سے تی کو پارا کی جیب عی رہ تکانے میں کا سیاب ہو جاتا ہے اور مم حرائی علاقے میں بھی جاتا ہے جہاں مدناہ کالی چانوں کے موا کھے نہ تھا۔ موشلا کو جب میں چھوڑ کرخودایک قربی بہاڑی کارخ کرتا ہے تاک راستوں کا تعین کر تکے۔ واپسی کے لیے باتا ہے و شف کررک جاتا ہے۔ کیونکہ برطرف ریکتے ہوئے کا لےسیاہ رنگ کے موٹے اور بڑے ڈیک والے مجھے انظر تق سے او بہاڑی چھو تھےجنہیں و کھ کرشیری کے اوسان تطاہو جاتے ہیں۔ چھوؤں سے فج تکلنے کے لیے دہ اندھا وحند دوڑ پڑتا ہے۔ وَحلوان بردوزے ہوے رکھزا کر کر بڑتا ہے اور چٹائی چھرے محرا کر بے ہوش ہوجاتا ہے۔ ہوش س آنے پرخودکوایک لانچ میں یا تا ہے۔ وہ لانچ مسجر کیم محلا اور اس کی تیٹ موقد کھاا کھی۔وہ تایاب کالے پچووں کے شکاری سے اور پچووں کا کاردیار کرتے تھے۔اجا تک سوتک کھلا کی تظریب ہوٹی شبزی پر بڑنی سے اوراے ان نیووں سے بھالتی ہے مرسوشلا کے بارے عمل پھولیل جاتی۔

(ابآپمزيدواقعاتملاحظه فرمايثي)

بیں نے لرزتے کیبن کے دروازے کی طرف دوڑ لگائی اور قریب پہنچا تو مجھے باہروارف پردوڑتے قدموں کی آوازوں کے ساتھ دھو کی اور باوود کے سکتے بادلوں کے سوا کھ دکھائی نیس دیا۔

را بارور ماں ماں ایک افراتفری می مجی ہوئی تھی، اہم ہر طرف ایک افراتفری می مجی ہوئی تھی، اہم فائر تگ کے آہنگ ہے محسوس ہوتا تھا کداب بیہ تبادلہ فائر تگ کی صورت اختیار کر گئی تھی ۔ یعنی جوابی حملے کے لیے یہ بری مجی تیار ہو چکے تھے، تاہم بیا بھی نہیں کہا جا سکتا تھا کہ آئیس کتنا نقصان ہوا تھا۔

سوئے اتفاق میں نہتا ہی تھا، حالاتکہ ایک پینول مراس افراتفری میں جانے وہ کہاں رکھا تھا اکریں فوری طور پروہاں سے حرکت نہ کرتا توجیس دم کا شکار ہوکر جان سے جاسکتا تھا۔ مجھے یہ کوئی اچا تک حملہ لگنا تھا، جس کے متعلق پہلا خیال میرے ذہن میں بھی آیا تھا کہ یہ محود الحسن کے جال فروش ساتھیوں کا کوئی ٹولا ہی ہوسکتا تھا اور یہ غالباً اس مجاہد ٹولے نے اپنے ساتھی کے ل کا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا یا مجربہ حملہ ان کی کسی پرانی " پری پلانگ " کا حصہ بھی ہوسکتا

جاسوسىدُائجست﴿161 ﴾ جنورى2017ء

بالكوكمانقا\_

ای ونت ایک دھا کے سے کیبن کی چھت نیچ آرہی ، اب میرا اندرمحوس رہنا محال ہی تھا، میں نے دروازے ے باہر جست بھری اور وارف پر اندازے سے بیرونی رائے کی طرف دوڑتا چلا کیا۔

بارش الجي تک بورني محي اور رن محمسان کا يزا بوا تها ..... مجمع في و يكار اور شوركى بعي آوازي آتي محسوس مو ربی میں، شیک ای وقت مجھے اپنے قریب بی ایک سے زائددوژ تے ہوئے قدموں کی آوازیں سالی ویں۔

تاريكي اورختك آني دهنديش بحصوه دوسطح ميول ى تظرآئے -جنہول نے سرول پرسیاہ رنگ کے صافحے سے باندمے ہوئے تھے۔ جمعے اندازہ ہوا تھا ان کے بارے میں کہ بیدکون ہو محت تھے، ان کے ہاتھوں میں تقی تھیں، انجى وه مجمدے ذراى فاصلے يرتنے كداجا تك ان يرتين مع افراد ٹوٹ پڑے۔وہ اچا تک تی اند جرے کا فائدہ اُ ثَمَا كُرِانَ يريل يڑے محصليكن غافل وہ دونوں بحي تبين ہے۔ بکل کی ٹی تیزی کے ساتھ انہوں نے بھی اپنے بھاؤ کے لیے بروقت وکت کی تھی محر بدسمتی سے شاید ایک آدمی ان تینوں چھایا ماروں کی گرفت میں آگیا تھا ، کیونکہ اسکلے ہی کے جھے اس کی کرب انگیز چی سنانی دی تھی۔

میں نے انہیں ان کے حال پر چھوڑا اور کیبنول اور چونی تختوں سے راستہ بنا تا ہوا ایک طرف کو لیکا۔ای وقت مجے لگا کہ کوئی میرے تعاقب میں ہے۔ پہلے توش نے اے اپنادہم عجما تھا۔ حالا تکہ بارش کا شور ہنوز جاری تھا، نیز جنگ كى صورت حال سے يہ مى ظاہر ہوتا تھا كەمتوقع جان فروشول كاحمله وركروب كارى وارنكا چكا تحااوراب .....ا ين اس كماندومهم كوا خرى كي ربيجانے كے ليے كوشال تاراس لیے اب دوبدولا ائی کے علاوہ الکاد کا فائر یا کس کرینیڈ کے وحما کے کی آواز سٹائی وے جاتی تھی۔

ائے تعاقب كاشر مجھے اس وقت ہوا تھا جب ميں بيرونى راست والااس مصى طرف برها تعاجدهم درمياني 2 2 20 1 1 10 ve se com\_

میں اس سارے قعے پر لعنت بھیج کرنارتھ انڈیمان كى طرف اين اوجورے رہ جانے والے مهماني سفركى شروعات وہیں سے کرنا جا ہتا تھا جہاں سے بیمنقطع ہوا تھا، محرقا كه من الني منول عدرياده دور ندقها جبكه يهال پورٹ بلیئر کے شیارک آئی لینڈ جس کی بھی انڈین پولیس یا کوسٹ گارڈ کی پیٹرولنگ ٹیمیں آسکتی تھیں۔جس کے شے کا

اظہار اس طرح کے حالات میں ان دونوں باپ بیٹی کو جی ش نے ایک دومرے سے کرتے ساتھا۔ ای لیے میری یمی کوشش بھی کہ جلد سے جلد یہاں سے نکل جاؤں۔ شارث موثر بورث جلانا ميرے كيے نسبتا آسان

ایے تعاقب کا یقین کرنے کے لیے میں ایک الی جكة آكر ركا جہال كودى كے كنارے ايك برى لا في كے ساتھد دوچھوٹی موٹر پوٹ مجھے دکھائی دی تھیں، یہاں لکڑی کی پیٹیاں اور بڑے بڑے بھاری بھرکم کیوی بورے بھی ر کھےنظرآ رہے تھے۔ میں فورا ان کے درمیان جادیکا۔

بارش كاشور تقمينه لگاتھا، دوركيبنوں كى طرف ہےكوئى جنگاری ایک شعله فشاں وحا کے سے بھڑ کی نظر آ جاتی تھی۔ تا ہم آگ بھی وہاں روش تھی۔ کچھ کیبن شاید مینڈ کریٹڈ سینے ے آگ کی لیپ میں آگئے تھے، کودی پر پھیلا ہوا سامان مجی جل کرخا مستر ہونے لگا تھا۔ بحر مند کے کنارے کا بیا حداب ایک سلکے علاقے کا مظریش کرتا نظرا تا تھا، مجھے اعترین نبوی بولیس کے کود برے کا خدشہ زیادہ پریشان کر ر ہاتھا، ای کے میری کوشش تھی کہ یہاں سے جتی جلدی ہو سکے دور نکل جاؤں، کیکن اس نامعلوم متعاقب نے مجھے أنجمن میں جلا کر دیا تھا، میں صرف چند ٹانے کے لیے يهال ديكا بيناريا، جب عقب من كوني نظريد آيا تواس کوشے سے نکلا اور ایک بار پھر بیرونی رائے کی طرف برُ حاء كمراجى چندى قدم برُ حائے تے كما جا لك محصاب بالكل قريب كوئى واستح آبث سنائى دى۔ چھنى حس نے خطرے کا الارم بچایا اور پس نے بچلی کی می تیزی کے ساتھ حركت كرت بوئ يلنن كى كوشش جانى فلى كدكوني بعارى بحرم وجود كے ساتھ بھے پر بل پڑا۔

میں نے بیک وقت ندمرف سیملنے بلکہ نامعلوم حملہ آور کے وارے بیخ کی بھی کوشش کرتے ہوئے اس پر جوالی وارکیا اور نتیج میں ہم دونوں بی ایک دوسرے سے معم متعا ہوکر پیٹیوں کے درمیان جایزے، مرحملہ آورنے می در یاده بی چرتی کامظاہره کیااور مجھ پریل پڑا۔

ال نے میرے چرے پر ایک کھونیا جر دیا، مجھے اس کی طاقت کا اندازہ ہواء اس کا ہاتھ بھاری تھا۔ مجھے اپنا جبرًا المِنْ محسوس موا تو ميرا د ماغ مجي محوم کيا\_قهر وغضب کي لمرنے میرے اندرجونی طاقت بھردی، میں نے اس کے پیٹ پر اپنا گھٹا رسید کر دیا۔لیکن برقستی سے تاریکی کے باعث یا محراندازے کی تلطی تھی کے میرا مکثال کے پیدیا

أوارمكرد

كے عقب سے بچھے دو تين افراد دوارتے ہوئے آئے دكھائي

میری پیشانی پر تفکر کی پر چھا تھی نمودار ہونے لگی تقيں \_ كيونكنە يەس تقى يقىلىپ

"خروار! بها محنے کی کوشش مت کرنا، ورند میرے ساتھی مہیں کو لیوں سے بعون دیں گے۔"اپنے ساتھیوں ک آمد يروه غيظ ناك انداز مي چخا-

میں ایک محمری سانس خارج کر کے وہیں کھڑا رہا۔ اس کے سلح ساتھی تعداد میں تین تھے۔

ہوکرالی کی شاید مجھ پر نگاہ پر گئی گی ، اس نے مجھے فرار ہوتے و کھے کری میراتعا قب کیا تھااور جس حال ٹن مجی تعامیرے بیجے دوڑ پڑاتھا، ساتھ تی اینے چند ساتھیوں کو بھی اہے چھے آئے کا حکم دیا تھا۔

میں تمہاری حویل میں ہوں ..... کیا کرنا جاتے ہو؟ 'میں نے اینے وونوں ہاتھ بلند کر کے کہا۔

''زياوه چالاک بننے کی کوشش مت کرو.....'' ہوگرالی بھیڑ ہے کی می خوتخوار غراہث سے بولا۔اس کا خار کھایالہجہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ کائی دیرے مجھ پر اُدھار کھائے بیٹا تھا۔ '' جلواس طرقہ .... '' اس نے آخر میں مجھ سے

وہ خودمیر عقریب آنے سے اب کترار ہاتھا، شاید وہ بیرے لڑائی بھڑائی کے اندازے بچھ چکا تھا کہ میں کوئی عام فص بيس تما

ٹاید کی بات اس کے لیے ابتدا سے بی مجھ رشہ کرنے کی وجہ بنی رہی تھی۔ میری مجھ میں نہیں آریا تھا کہ ب بری مسلم کروپ کے حملے کا جواب دینے کے بجائے یہاں کیا كرر باتحا؟ يا چروه سب مارے كتے تھے، جبكه ان كالمحى كم نقصان بيس ہوا ہوگا۔

لیکن میں نے ویکھا کہ اس کا رج ان جلتے ہوئے كالمجر (كيين) كے بجائے، اس جانب تھا جدهر دو تين مور بوس موجود مي - ان مي جم سوار مو كئے - مجھے بدستوركن بوائث پرلیا ہوا تھا۔ مہلوگ مجھ سے بہت زیادہ ڈرے ہوئے اور محاط دکھائی دے رہے تھے۔

ہوگرالی کا پیرکہنا کہ بیرسارا بکھیڑامیرا ہی پھیلا یا ہوا تھا توبیالیا کچھ غلط بھی نہ تھا۔ میں نے جس طرح ایتی نا دانستگی یں بری مسلم گروپ کے محمود کو پکڑوایا تھا تو اس کی حقیقت جانے کے بعد میں نے ہی اے، ایک جان پیھیل کران ظالم برمیوں کی قیدے چیزوایا بھی تھا۔ تب ہے بی ہوگرالی

سے بن لنے کے بجائے ، کافوں جو لی بنی کونے سے

یہ چوٹ شدید تھی،جس کے باعث میرے طلق ہے بے اختیار کی خارج ہوئی۔جس نے حملہ آ در کے حوصلے کو مہمیز کیااوراس نے مجھ پرای وقت دوسرا بھر پوروار کیا۔ اس باراس نے میری تیٹی پرمکا رسید کیا اور میری آتھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، بچھے اپنے سرکوایک دوبارہی جھکے دینے کاموقع ملاقعا کہاس نے میرے پہیٹ پر لات بھی رسید کردی۔میر ہے حلق سے تکلیف دہ کراہ خارج

وہ مردود تاریکی کے باوجود بڑے ٹھیک ٹھیک ا تدازوں سے مجھ پر کامیاب واربدوار کے جارہا تھا، اور خود ميرے حلول سے في رہاتھا۔

تب بى ير نے اس عقورى ماركھانے كے بعد اس کی میوزیش " کا اتدازہ کیا اور بالاً خراس کے جم کے تازك مع يرلات جلاوى

اس كارزلت خاطرخواه لكلا، تجصاس كي "اوغ" ي مُشابِ فِينَ سَالَى دى تعي \_ پھر مِن مبيس ركا، اے تعلقے كاموقع و بے بغیراب میں بھی اس پر جنوئی انداز میں بل بڑا۔

بم دونوں ابلاتے لڑتے نسبتا کشادہ جگہ برآ مجے، جدهر دور قریب سے بھڑ کتے ہوئے شعلوں کی تمازت اور روشى يزرى تحى اورتب بى حمله آوركود كيدكر جو كے بغير نيس

وہ بدبخت ہو کرالی تھا۔اے پہیانے بی میں نے فورأ مصلحت ے کام لیا اور چلا کر بولا۔

" كياتم مجهيل بيان رب موموكرالي .....؟ ميل راح مول .... مجھ يركون ملدكيا عم في ""

" من مهين اليمي طرح بيجان كيا مون """ اس ف غضب تاک کیچ میں کہا اور آخر میں ایک گندی گالی وی، جس في مراوماع محماويا-

" برسب تمهاري عي وجه عيهوا بي ملمهين زندہ جیس چھوڑوں گا۔' کہتے ہوئے اس نے تیزی سے گردو پیش نگاه دوڑانی ،اس کےاس طرح دیکھنے پر جھے یک بك شبه الداس كرد مكرساتي بحى وكفي والي تع يا كفي

میں نے اپنے طیش پر قابدیاتے ہوئے کہا۔" تم ابھی تک میری طرف سے غلط جی کا شکار ہو .... بیر موقع میرے ساتھ الانے کا ہیں ۔۔۔ "ابھی میں نے اتنای کیا تھا کہ اس

جاسوسي دَائجست < 163 > جنوري 2017 ع

اوراس ك' بم نشين ' جوشم كو بحد يرشداقا كدين ان ك و أمول من ان ك و أمول من شامل موا مول ، و ممول من شامل موا مول ، و مراء - وغيره -

بہرکیف اب میں دیکھنا یہ چاہ رہاتھا کہ اس تازہ حملے کے بعد کیا حالات تھے؟ کون زندہ بچاتھااورکون مرچکا تھا؟ نیز اب بیہ جھے کہاں اور کس کے پاس لے جارہے تھے؟ موٹر بوٹ میں ان کے ساتھ سواری کا مطلب یہ تھا کہان کا اب زمنی ٹھکا نائبیس رہاتھا۔ای بات کی ٹومحسوں کر کے بچھے اپنے اندر رہ رہ کرنامعلوم سنتی خیزی کا احساس ہو رہاتھا

موٹر ہوٹ مناسب رفتار سے ان کے گودی والے شکانے کے قریب سے گز رر ہی تھی۔سامنے ان کا ٹھکا نا جل کر خاکستر ہو چکا تھا اور کسی ویران مرگھٹ کا منظر پیش کر رہا تھا۔وہاں سے اب دھواں سا اُٹھنے لگا تھا۔

مران کی منزل کی اور جانب تھی، شیک ای وقت ایک بگل کی آواز اہمری، ہم سب بی چو کے تھے، آواز کی جانب و یکھا تو میرے جسم میں لاتعداد چیونٹیاں می رینگنے لگیس، وہ انڈین کوسٹ گارڈ کی لانچ تھی۔ وہاں سے فلش لائٹ پھینکی جاری تھی۔

وجہ سے اور کی بات ہوئی جس کا ڈر تھا، میں ای وجہ سے ہماگ رہا تھا۔اب کیا جواب دو گے انہیں سٹر ہوگرائی؟''
میں نے جلا کر پر پیٹائی سے کہا تو ہوگرائی نے جھے خوفوارنظروں سے محور کرکہا۔''تم اپنی چو بچ بندر کھو ۔۔۔۔۔ میں نمست لوں گا ان سے ، مگر یا در کھتا، تم نے کسی سم کی چالا کی مصافے کی کوشش کی یا بچاؤ کی صورت بچھتے ہوئے خود کو ان کے حوالے کرنا چاہاتو میں تہمیں ہی مجرم ثابت کردوں گا۔'' کے حوالے کرنا چاہاتو میں تہمیں ہی مجرم ثابت کردوں گا۔'' اس کی بات پر میں چونکا۔ میں مجلا کیے خود اپنے یا کوشش میں قارت اور کیوں؟ میں تو خود ان سے بچنے کی اور کو ان بات ہم ہوگرائی کو میں اپنی سے کمزوری تبییں بتانا چاہتا تھا۔ اس کے عزائم کا اندازہ ہوتے ہی کہ یہ مجھے چاہتا تھا۔ اس کے عزائم کا اندازہ ہوتے ہی کہ یہ مجھے

اظمینان ہوا تھا۔ کو یا دحمن تی دحمن کو بچار ہا تھا تو مجھے کیوگر اعتراض ہوسکتا تھا۔ ادھر ہوگرالی نے اپنے کسی ساتھی کو تھم دیا کہ جوائی اشارہ دے دیا جائے تا کہ کوسٹ گارڈ والے ان پر فائز تگ بی نہ کھول ڈالیس۔ چنانچہ اس کے ایک ساتھی نے ٹارچ روش کر کے جوائی اشارہ دے دیا اور لانچے روک دی گئی۔

مردست اہے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، جھے بیان کر قدرے

الے میں مرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں

موج رہاتھا کہ اس صورت حال ہے پس کتنا فائدہ اُفیا سکتا تھا؟ یا بیخودکوا در جھے کس طرح اس انڈین کوسٹ گارڈ ہے بچا سکتے تھے؟ کیونکہ میر ہے چھننے کے بھی امکانات بہر حال موجود تھے۔

ہوگرالی نے اپنے ساتھیوں کو اسلحہ ڈاؤن کرنے کا اشارہ کردیا تھا اورخود ان سے مخاطب ہونے کے لیے ای رخ پرعرشے پرآ کھڑا ہوا تھا جبکہ میں ان کے ساتھیوں کے بچ گھل ل کر کھڑا ہو گیا تھا، جن کی تعداد چار پانچے سے زیادہ نہیں تھی۔۔

کوسٹ گارڈ والوں کی لانچ ہمارے قبریب آ کر تغیر می تھی اور اس کے ترشے پر جھے دس بارہ سکے افراد چوکس کھڑے وکھائی دے دے ہے۔ وہاں روشی تھی اور مستول برایک ریڈ ارکر دش کررہا تھا، جس پر ایک سرچ اور و دسری گردشی فوگ لائٹ نصب تھی۔

سیسب سفیدرنگ والی کوسٹ گارڈ کی مخصوص وردیوں میں متھے۔ انمی میں ایک اینے شولڈر اور اس پرینے مونوکرام سے ان کا آفیسر دکھائی دیتا تھا۔ یہ ایک دراز قامت محص تھا اور اس کے ہمراہ ایک ساتھی ہاتھ میں میگافون لیے کھڑا تھا۔ لانچ کے قریب آتے ہی وہ بولنے

لگا۔

" نفرست آرڈر ..... اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے
ایک قطاد میں دینگ کے سامنے آجاؤ ..... ہری اپ ۔ "

ہوگرالی نے سبکوان کا حکم مانے کا اشارہ کمیااور پھر

ہم سب اس کی تعمیل میں ای طرح قطار بنائے ریانگ کے

ماشے کھڑے ہوگئے ، ہوگر الی بھی ہمارے ساتھ تھا۔

ہم پرفلش لائٹ پھینگی گئی ، جس کے باعث ہماری

آسمیں چندھیانے لگیں تو ہم نے اپنی آسموں پہ ہاتھوں

کے جمجے بنالیے۔

"سیند آرڈر ..... تمہاری الانچ کے ساتھ سیوھیاں لگائی جارہی ہیں، تم سب ای طرح قطار میں چلتے ہوئے ہماری لانچ کے آؤ کے "

تھوڑی دیر بعدہم انڈین کوسٹ کی لا کچ کے عرقے پر کھڑے تھے۔ ہماری جامع تلاشی کی گئی اور چند المکار ہماری موٹر بوٹ پر بھی تلاشی وغیرہ کے سلسلے کے لیے اُتر کھے تھ

"کون ہوتم لوگ؟" ای دراز قامت آفیسر نے ہوگرالی کو گھورتے ہوئے سوال کیا تو وہ روال مندی میں بولا۔ بولا۔



چاہتوں کے ول فریب گداز میں بل بل رنگ بدلتی فسوں خیز کہانی .....مال پر ہونے والے اندو ہناک ظلم کا انتقام لینے پر تلا ہوا نو جوان اندر کی شرر بارآگ میں جل رہا تھا۔ اسے حالات نے قہر باراور صف شکن بنادیا تھا۔ ظلم کی چنگاریاں اس کے وجود میں ہولناک شعلوں کا روپ وھار چکی تھیں۔ وہ دشمنوں کو خاک وخون میں نہلا کرساری رکاوٹوں کو روندتا جار ہاتھا گیراس کی شناسائی ایک سیمیں بدن ، مین نہلا کرساری روثیزہ سے ہوئی اور کیو پڑکا تیرچل گیا۔ عزت سے رسوائی اور کیو بڑکا تیرچل گیا۔ عزت سے رسوائی اور کیو بر کا تیرچل گیا۔ عزت سے رسوائی اور کیو بر کا تیرچل گیا۔ عزت سے رسوائی اور کیو بر کا تیرچل گیا۔ عزت سے رسوائی اور کیو بر کا تیرچل گیا۔ عزت

قى اورغىر مين <sup>لى</sup>لى ول *گ*داز داستان

بهت جلد

المنامه المنامه

کے صفحات پر ملاحظہ کریں

جمیں انسوں ہے کہ ہمارے برادر ملک کے ساتھیوں کو یہ نقصان اُٹھانا پڑا۔ ہماری کوشش ہے کہ آپ کی مدوکریں، لہذا ہم بہت جلدان مجرموں تک پہنچ کر آپ کے نقصان کا ازالہ کریں گے۔''

بظاہر خرائث نظر آنے والے اس انڈین آفیر کی یہ بات میرے لیے جران کن تھی، اس قدر جلد یہ معاملہ حل ہونے کی جھے غیر تیمنی کی سرت ہونے کی یا پھر شایداس میں ہوئے کی جھے غیر تیمنی کی سرت ہونے کی یا پھر شایداس میں ہوگرالی کی ذہنی فراست اور مکاری کا کمال تھا، لیکن ایک بات بھی طفتی کہ ہوگرالی والوں کا یا میچر کیم کھلا کا مقدر اس کاروبار کی آڑ میں پھر بھی رہا ہو، ' سیرطال ایک معتبر اس کاروبار کی آڑ میں پھر بھی رہا ہو، ' سیرطال ایک معتبر جہازراں کمپنی کے (اڑیہ کمپنی) توسط اور بری ریا گڑ و آڑی آئی اس کاری آئی ہی ہے۔ آری آفیسر کے تعارف اور کاغذات کی شاخت بھی اس آئی آفیسر کے لیے ایک معتبر تعارف رہی ہو۔ پھر بریا گے اعلی ا

بہر کیف بچو بھی سی ان کے ساتھ ساتھ میری بھی دو ملی " ہوگئی تھی کہ بات ادھر ہی ختم ہوگئی تھی۔ ورنہ اگر معاملہ زیادہ آگے بڑھتا تو کم از کم میں ضرور لمبے چوڑے چکروں میں پھنی سکتا تھا۔

ہم سب کو واپس ہماری بوٹ میں اُتار دیا گیا۔ کوسٹ گارڈ والوں کی سرچ لائٹ آف ہو چکی تھی، تاہم ریڈاروالی گردٹی لائٹ جوں کی تو رکھی۔

موثر بوٹ میں آتے ہی ہوگرالی کے ساتھوں نے فوراً مجھے پر کئیں تان لیں۔ ٹس بے پرواا عداز میں اسے سرکو جھٹکا دے کرمسکرا دیا اور ہوگرالی کی طرف دیکھ کرتومیٹی لیجے میں بولا۔

"مان محے تہیں اساد! کیا عنی دیا ہے تم فے ان لوگوں کو ..... ورنہ تو ہم سب ایک لمبی چوڑی تعیش کے بہانے مجھے تھے کام سے ....."

'' بکواس بندگرو اپنی .....'' وہ میری طرف و کھے کر نفرت آگیز انداز میں غرایا۔''میں نے ان سے وہی کہا جو بچ تنا''

' مگر اپنے پرانے وشمنوں کو بحری قزاقوں کا نام دے کرتم نے ان کے ساتھ کون ساتھ بولا ہے؟'' میں دانستہ گفتگو کی نچ کو اپنے مطلب پر لایا تاکہ ہوگرالی کے میرے سلسلے میں آئندہ کے عزائم واضح ہو سکیں۔وہ بھنائے ہوئے لہج میں بولا۔

"مجموث مرف اتنای تھا کہ ہم پر قزاقوں نے تہیں، برما کے مہاجر مسلم لڑا کا گروپ نے حملہ کیا تھا، اس معالمے

" آفیر! هاراتعلق فشری کمپنی ہے ہے۔ ہم نے یہاں چند دانوں سے ڈیرا ڈالے رکھا تھا کہ چھ بحری لئیروں نے ہم کے جمال چند دانوں سے ڈیرا ڈالے رکھا تھا کہ چھ بحری لئیروں نے ہم پرحملہ کر دیا، اور ہمارا سارا تا یاب شکار اور سامان اوٹ کرلے گئے۔ ہماری مدد کوکوئی بھی ہیں آیا۔ ہمارا سب کچھان ظالموں نے حتم کر ڈالا۔ " یہ کہتے ہوئے ہوگرالی کی آواز بھرائی۔ میں اس کی اداکاری دیکھ کرخود بھی ایک لمحے کوچران سارہ گیا۔

" تم كن علاقے سے تعلق ركھتے ہو؟" آفيسر كے ليج ميں ذرابعى زئ نبيل تحى -

'' آفیسر! ہم بر ماے ہے آف بنگال ی چینل پر چلے تنے اور ٹارتھوٹو ساؤتھ شکار کرتے ہوئے یہاں پورٹ بلیئر میں آ کرتھبرے تھے۔''

'' پرمث و کھاؤ .....'' انڈین آفیسر نے تحکمان کہا، اب اس کے لیج کی تی کچر کم ہوتی تحسوس ہور ہی تھی۔

ہوگرالی نے جلدی سے اپنی جیب کے اندر ہاتھ ڈال
کرایک چری ڈائری نماکوئی شے نگال کراس کی طرف بڑھا
دی۔ آفیسر نے اس سے یہ ڈائری نماشے کی اور کھول کراس
کے صفات اُلٹ پلٹ کرد کھنے اور پڑھنے لگا۔ اس کے بعد
اپنے ساتھ چوکس کھڑے ساتھی کی طرف بڑھاتے ہوئے
دیسی آواز میں کچھ کہا۔ وہ اسے تھاہے ہوئے اندر بڑے
سے کیمن جس چلا گیا۔ اس دوران ہوگرالی اور ای انڈین
کوسٹ آفیسر کے درمیان ہی ہا تیں ہوتی رہیں۔

میں شکرادا کررہاتھا کہ ہم لوگوں سے چیدہ چیدہ یو چید پچھ کرنے کی ضرورت نہیں محسوں کی تھی۔ وہ اب تک ہوگرالی سے ہی مصروف گفتگو تھا اور میں دعا یا تگ رہاتھا کہ وہ ای تک ہی محدود رہے، ہم سے کی تشم کی پوچھ پچھے نہ کرے، ظاہر ہے پھراس ' پوچھ پچھ'' کی لپیٹ میں، میں بھی آسکتا تھا، پھر میری ' اصلیت'' بھی آشکارا ہونے کا خطرہ ہوتا۔ اگرچہ ایسا خطرہ تو اب بھی محسوس کررہا تھا، یعنی اپنے بچان لیے جانے کا ڈر۔

بہت ہے۔ تعور کی دیر میں وہی ماتحت الملکار ڈائری نماشے میں ملفوف وہ کاغذات لے آیا اور اپنے آفیسر کو تھانے کے بعد اس کے کان میں جھک کر پکھے کہا۔

میری دھوگی ہوئی نظریں ای پرجی ہوئی تھیں۔تب میں نے دیکھا کہ اس آفیسر نے وہ ڈائری نما کاغذات کی کتاب ہوگرالی کے حوالے کر دی۔ میں جیسے سرتایا ساعت تھا۔وہ اس سے بولا۔

"مسر موكرالي! بهم آپ كوخوش آمديد كيتے بيں ليكن

جاسوسى دائجست ( 166 ) جنورى 2017 ء

اوارهگرد

ے ان کوکوئی و کچھی نہیں ہو علی تھی جبکہ میرے جموت یو لئے اصلیت کا توتیس بتا چل کمیا؟ یا پھر ہدا ہے ہی انجی تک كا مقعد يمي تفاكر أم ايخ معاملات خود اى عل كرنا جائ میرے بارے میں ایک تشکیک بھراا ندازہ قائم کے ہوئے ے؟ جبکہ محرکم کلا کی جھے پوری تمایت حاصل تھی۔

"اچى بات ب-تم نے ٹايدكى ليے چوڑے چكر کودی سے تقریباً آخھ دس ناشکل میل کے سفر کے بعد سمندر کی مرسکون لبروں پرایک بڑی می لاچ کھڑی نظر ے بینے کے لیے رہ جموث بولا ہوگا ، مرحمہیں کے بولنا جا ہے آئی ،جس پرروشی موربی می - تاریک یا نیون می سدلانچ تھا، تا کہ بدلوگ اس سلسلے میں تمہاری عدد کرتے ، ان کے كى قىدىل كى طرح رقى نظر آتى تھى -یاں پوری فوری ہے۔ اس مسلم لا اکا گروپ نے نجانے تم لوگوں کا کتنا جائی و مائی نقصان کرڈ الا ہوگا لیکن خدا کے لیے بیتو بتادو کہ میجرصاحب اوران کی بٹی سونگ کھلا خیریت سے

ہوئے کہا۔وہ دانت پی کر بولا۔

و بیمنی بھر ازا کامسلم کروپ ایٹی اس غلطی کی سزا عنقریب بھکتنے والا ہے۔ ہمارے چندآ دمیوں کو مارنے کے سوا بي كروب بحدثيل كريايا بيد بان! مارا مالي تقصان بہت کیا ہے، ہمارا سب کھ تباہ کرویا ہے، اب و کھنا ہم بر ما جا کران کی اس علمی کی سز ابوری مسلم کمیوی ہے لیں ہے۔ جس كايلان مجرصاحب بنا يك إلى، وه اوران كي مِنْ اس ملے سے بال بال بے ہیں اور ابتم تمیں بھو گے، کوتکہ تماری می وجہ سے بیس ہواہے، نتم محمود کومیری قید سے چیزاتے، ندوہ اپنے اڑا کا ساتھیوں کے ساتھ بیاں کارخ

مجھے ایک جمنکالگا۔ مجھے ونگ کھلا کے بیخے یا نہ بیخے ے کوئی سروکارنہ تھا، مرمیحر کیم کھلا کے اس صلے ہے جی زندہ فی جانے پرافسوں ہوا تھا۔اس ظالم اور بدیخت کی عمر خدانے ایمی شایدوراز کرر می می یا مجربہ" نیک کام"میرے بی باتھوں انجام یانے والا تھا اور اب میری اس بث لت سی سے مردود ہوگرالی بھی شائل ہو چکا تھا۔ تاہم میں نے پریشان ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے اس سے کہا۔ " تہارا اہمی تک میری طرف سے ول صاف نہیں

ہوا ہے۔میرا بھلا ان لوگوں سے کیاتحلق ہے؟ میں خود ایک اندين مندومول .....

میری بات پر ای نے بڑی تیز اور خرانیف تظروں ے میرے چرے کو محورا اور پھر زہر میں بچھی مروہ مسكرابث على بولا-" أبحى بنا جل جاتا بحمهارى حقيقت

اس کے کہے کی سنی جز کاٹ پرایک کھے کویس خود مجی اندر ہے وال کیا اور پہلا خدشہ یمی میرے ذہن میں ابحرا تھا کہ کہیں اس مردود کو کسی تھوی حوالے سے میری

میں نے اندازہ لگالیا تھا کہ اس تھلے کے بعد "میجر کمانڈ' کوفوری طور پر گودی سے دور کر دیا گیا تھا اور کوئی بعید نہ تھا کہ بیالوگ پہلے بی سے ای لا چ پر رہائش یذیر ہول۔ خطرے کی صورت علی بے فوراً دور دور علے کے

موكرالي كى بات يرش بطاير ب يروا انداد ش اسية كاندهم أجكا كرروكميا اورساته من ابنا مرجى اس اندازیں جوٹا جیے بھے ہوگرالی کے خیال ہے بالکل اتفاق شەبو- يىقى اس كالغوخيال تقاب

بوث لا مج کے قریب آ کردوک دی گئے۔ چراس کے ساتھ سیر حیاں لگادی نئیں اور ہم سب سیر حیوں کے ذریعے لا يج من جاسوار ہوئے۔

عرشے پری مجھے اکادگا کے افراد دکھائی دیے تھے۔ صاف لگنا تھا کہ بری مسلم کروپ نے ان کی افرادی توت کو زبردست دھچکا بہنچایا تھا۔ان کے جومزدور مارے بھی کئے تے وہ بھی لڑا کا افراد ہی ہو گئے تھے۔

مجمع وبال جوم مجى كمرًا نظر آيا۔ وه اين مخسول چو نے نما لباس میں تھا اور میری طرف بڑی خونخوار تظروں ے و کھور ہاتھا۔

" بے بھا کنے کی کوشش کررہا تھا۔ میں نے چھاپ لیا اے ..... ' ہوگرالی نے جوتم سے بڑے فر کے ساتھ کہا۔ " يجعوث ب، من فرارمين مور با تعا-" من ني

"مند بندر كھوا ينا، اس كا فيعلد الجى موجاتا ہے كہتم دوست ہو ہارے یا دھن۔" جوشم نے اپنے مخصوص اور كؤكرات ليجين ميرى طرف محوركركها\_

ہوگرالی کے ساتھ اب جوشم بھی شامل ہو گیا۔ صرف دوافرادای کے مراہ تھے۔ باقی باہر ہی رک کے تھے۔ موكرالى نے كى آدى سے اپنى زبان من كھے كہا تھا جوظا بر ب مرے کے نہیں پڑے اتھا، البتداس کے بعداس آدی نے فور اُل می جگہے حرکت کی می

جاسوسي دَائجست < 167 > جنوري 2017 ء

مجھے بدلوگ لے کر ایک ایسے کیبن میں آگئے جہاں ميجر كيم كحلا اوراس كى نيڭ سونگ موجود تھی ، ایک خدمت گار ٹائپ آ دی بھی وہاں موجود تھا۔

مل نے اپنے چیرے پرخوف، ألجمن اور پریشانی طاري كر لي محى \_ ميجر كيم يجه ألجها موا محرطيش ميں نظر آر ہا تھا جكد ونگ كے چرب يہ كھن بريلے سے تاثرات تھے۔ ميجريم نے ہوگرالی اور جوشم کے سوما باتیوں کو کیبن ے نکل جانے کا اشارہ کیا تھا۔

"بیفرار ہور ہاتھا، میں نے اے اسے ساتھوں کے ساتھ دیوج لیا۔ " ہوگرالی نے بڑے فخرے بتایا تو میں خار كمات ليحيس بولا\_

" تم نے کیا جھے اپنے کی شمن کے ساتھ فرار ہوتے پکڑا تھا؟ میں تو اس صورت حال سے خود کھبرایا ہوا،خوف زده اور پریشان تما که کهان جاؤن؟ که مین مجمی نه مارا

میری ولیل معبوط تھی، یکی وجد تھی کہ میجر کیم نے جب یمی بات تعمد بق طلب مجع میں ہوگرالی سے یو چی تو مراخیال تفاکداس کے ماس اثبات میں جواب کے سوااور کوئی جارہ نیس تھا کیونکہ نج بھی بھی تھا۔لیکن اس وقت جیسے مرے وروں تلے زمین فکل کی جب اس بدوات نے صاف الكاركرت بوع فى شرى بلاديا-

"بیاڑا کامسلم کروپ کے اُن چند کے افراد کے ساتھ تفاء جنہیں ہم نے فرار ہوتے دفت بلاک کر ڈالاء لیذا اب اس میں کوئی شبہ باتی تہیں ہے سرا کہ بیدان کا بی جاسوں ب .... اور اس نے بیاجی ہم سے جھوٹ بولا ہے کہ بیا انڈین مندو ہے، بلکہ یہ ایک مسلمان ہے، اس کی تقدیق كرنے كى اجازت مجھے دى جائے تو ميں الجي اس كا يول كحول كرر كهدول كا .....

ہو کرالی نے کہا تو میجر کیم کھلا کا چرہ سیاہ پر کیا جبکہ میں نے دیکھا سوتک کھلا کے چیرے کا زہر بلاین اور کمرا ہو کیا تھا۔ ساتھ بی اس کے ہونؤں یہ معیٰ خیر مسکرا ہے بھی عود كر آئي تھى، صاف لگا تھا كدوه بھى ہوكرالى اور جوتم كے ساتھ بھے پھنانے کی سازش میں ان کی شریک کاربن چکی

ہوگرالی کا جموث این جگد، مر مجمع اس بات نے پریشان کر دیا تھا کہ میرے سلط میں ہندو،مسلم کی جو القديق" كروانے كى بات اس نے جس اعتاد سے كى مى اس پر مجھے واقعی گہری تشویش لاحق ہوگئی تھی۔اس میں کوئی

ملک بندغا کہ بیا تقید بق مخرے مخرے اور سیندوں کی بات تھی۔ پھر یہ آشکارا ہونے کے بعد کہ میں مندوقیس بلکہ ایک مسلم تھا تو اس" یج" ہے ہوگرالی کا جمول کے روجاتا۔ ان کی کوشش یمی تھی کہ یہ کی طرح جمعے مجریم کھلا کے سامنے بحرم اور بری مسلم لڑا کا گروپ کا جاسوں تغیرا کروم

میں نے بل کے بل حالات کا تجوبید کیا۔" تعدیق" والى بات كے بعد ميراميجريم كے سامنے الى صفائى كاجواز پیش کرنا فضول ہی ہوتا۔اس سے ہوگرالی کا جھوٹ ازخود کج ثابت ہوجاتا۔ بات کھے بھی ربی ہو، کھوم پھر کر ادھر ہی آ جاتی تھی کہ میں بہرحال ان کا وحمن تھا۔

تب بی میرے اندر کا کمانڈ و ایکا ایک ایک انگر اگ لے کر بیدار ہونے لگا اور تیزی ہے سوچے ہوئے ذیکن میں ا پکی موجود ہ پوزیش کود کیمتے ہوئے میں نے بات سنجالنے ی فرش سے مجریم کلای طرف و کھے کر کہا۔

ودمیں نہیں جانتا کہ ہوگرالی اور جوثم کو ابتدا ہے ہی مجھ پر کول شبہ ہوتا رہا ہے؟ اور اس کے پیچے ان کا آثر مقصد کیا ہے؟ آج نوبت یہاں تک آن پیچی ہے کہ ہوگرالی نے میرے منہ پر سفید جھوٹ جی بڑے دھو کے سے بول دیا کہ اس نے مجھے مسلم اڑا کا گروپ کے ساتھ فرار ہوتے موئے پکرا ہے، جبکہ مجر صاحب .....! مج وہ تا تھا جو میں آپ کو بنا چکا ہوں۔ جرت ہے، آپ اس سے بیسوال كيول بين كرد ب كداكراك في جي ان لوكول كم ساتھ فرار ہوتے ہوئے پکڑا بھی تھا تو پھران لوگوں کے ساتھ جھے مجمى بلاك كرديا بوتا، مجمع كيون زنده تجبوژ ديا؟"

"اس کے کہ میں تعین ہے تم ان الا اکامسلم کروپ كے جاسوى ہو ..... ، ہوكرالى نے زير ملے ليے من كما-'جب سے تم ہمارے ساتھ ملے ہو، تب سے بی مسلم اڑا کا كروب نے بم ير حلے شروع كرر كھے تھے۔ورندالبيل كيا معلوم تھا کہ ہم رنگون سے میلوں دور یہاں انڈیمان کے كنار عظمانا كي موع بين؟"

اس کی دلیل بے پرکی ہونے کے باوجود معبوط تظر آتی تھی۔ کیونکہ پیرب تب سے بی ہونا شروع ہوا تھا جب ے میں ان کے ساتھ ملاتھا۔ تا ہم میں نے کہا۔

" معلا کے .... اور میری مہال پر حاصل کردہ ایک معلومات کے مطابق میجرِ صاحب کو حصوصی طور پر بری بدھ بھکشوؤں نے بری مسلم کمیونی آبادی اور مہاجروں کو برما سے بے دخل کرنے کا ایکٹل ٹاسک دے

'' د بوج لو اے ….'' میرا جملہ پورانجی نہیں ہوا تھا كدميجركيم كحلان كرخت ليجين بوكرالي كوهم ديا اوراس نے میرے دونوں بازو پکڑ کر چھے کی طرف موڑ کر بظاہر مجھے بے بس کردیا۔

میں نے میجر کیم کھلا کی طرف دیکھ کر کیا۔"میجر صاحب!مسلمان ہونے کا پرمطلب توجیس ہے کہ میں آپ کے دشمنوں کا ساتھی ہوں؟ میں واقعی ایک انڈین ہی ہوں۔ ليكن مسلمان ہوں۔"

" تم نے چرہم ہے جموث کول اولا تھا؟" "اس كى ايك وجدى-"كياوجهي؟"

"جب جھے آپ کی بین مس سونگ نے اپنے وشمنوں کے بارے میں بتایا تھا تو میں ڈر کیا تھا کہ کہیں آ پ لوٹ بھی مجھے اپنا وحمن نہ مجھ بیفین .... حالاتکہ میرا برما ہے تعلق

مجے مجورا محاط رہے ہوئے بے کہنا پر کیا تھا، تاکہ میری ملوطاصی کی مجمورت نکل سکے۔ کیونکہ متعصب برمیوں کوصرف برما کے مہاجر مسلمانوں سے نفرت تھی، وہ انبیں بے دخل کرنا جاہے تھے جبکہ میں نے اپنالعلق محارت ے جوڑ اتھا۔

"ات تب يمي ايك يى بي-" اس بار موكرالي ز ہر خند کھیج میں بولا۔"جب مہیں یہ بتا جلا کہ محبور ایک مسلمان ہے تو مہیں تخت رکھتاوا ہوا کہم نے نا دائشلی میں اہے ہی ایک مسلمان جمائی کو پکڑوادیا اور پھر بعد میں تم نے ای اے نقاب بین کر میری کرفت سے آزاد بھی کروا ديا ..... " يه كت موت ده ميحر كم كلا سے بولا۔

"مراض بورے يعن سے كهمكا مول، أى روز ای نے بی اسے چرے پر نقاب چرما کرقیدی محمودا حن کو آ زاد کروایا تھا کیونکہ مسلم لڑا کا گروپ بھی بھی ایج چہرے يرنقاب مين لگاتے۔ كونك وه ظاہر موتے ہيں، وه اپناچره چھانے کی ضرورت بی جیس محسوس کرتے ہیں۔ای کی وجہ ے جمعی آج بیا تنابز انقصال برداشت کرنا بڑا۔ کیونکہ محود كواس كى مدد ازادى لح بى أے ايخ لا اكا كروك حطے کے لیے تیاری کا موقع ملا ..... اگراب می میری بات پر شبہ ہے تو میں ایک آخری ثبوت پیش کرنے کو تیار ہوں ..... ہوگرالی کی اس آخری بات پریس چو کے بغیر ندرہ ما وويد يخت رود دي ير قيت ير آدكانا كرف اور مجر رکھا ہے اور وہ کائی عرصے سے اس پربزی کامیانی سے ( میں نے دل بی دل میں اس کی کامیانی پر لعنت بھی بھیجی ) عمل بھی کرتے چلے آرہے ہیں ، توبیہ بات بھی نہیں کہ میجر صاحب بھی مسلم لڑا کا گروپ کا ٹارگٹ بن چکے ہوں۔ میں اگر جاسوس ہوتا تو اس روز میجر صاحب کو کیوں ایک مسلم الواكا كوريلے كے قاتلانہ حلے سے ابنى جان پر هيل كر

" ہم پراینا اعماد قائم کرنے کے لیے ..... کونکہ بعد عرتم نے بی محود نامی اس کور لیے کومیری تیدے چیزایا تھا بھے پرداو کے سے دار کر کے ..... " ہوگرالی نے فورا توجید

ا ك وقت لا مج حركت مين آخي تحى - بمين بلكا سام بينكا لگا تھا۔ جھے یادآیا کہ یہاں آتے ہی ہوگرالی نے اسے جس ساتھی ہے کچھ کہا تھا وہ شایدلا کچ کی روائل کا بی علم تھا بہر کیف میرے اور ہوگرالی کے درمیان قرما کرم جرح جاري محى كداجا تك وتك كلاف ابناايك باتحد بلندكر کے جمیں اشارے سے خاموش کرا دیا اور خود ایک جکہ ہے كمز ع بوكر محد ع اطب بوكر يولى-

معتمهارے ع اور جموث كا فيل الحى مو جاتا ب ..... كمتم وافعي راج كمار مويا اوركوني ..... يكن ك بعدوہ اسے باب كى طرف يرشى اور جمك كراك كے كان

اس نے اثبات میں اپنے سر کوجنیش دی اور پھر خود میری طرف معنی خیز مرز بر یلی مسکرا بث سے می بوئی لیبن ے باہر نظتی چلی کئی۔ کیبن کا درواز ہیند کردیا حمیا۔

میں ابھی تک کھے بچھ تیس یا یا تھا مرول میں بے چین ى ضرور كمركر في كلي كه موكرالى في البيغ في فياجموث كو چھیانے کے لیے جو' شوشہ جھوڑا تھا، وہ کوئی کل نہ کملا و سے اور وہی ہوا۔

ولک کھلا کے کرے سے نکلتے ہی میجر کیم کھلانے مجه عظمانه ليع من كما-"ابن يندأ تارو .... على دھك سےرہ كيا۔وى مواجى كا ۋرتھا۔ايك غير روائي مر" آك ورد" طريقے سے ميرے كى اور جموث کواس بے مودہ کسوئی پر پر کھا جائے گا مجھے اس کی توقع توتھی ، کیونکہ ہوگرالی نے شوشہ ہی ہے ایسا چھوڑ اتھا۔

میں ایک دم پرسکون ہو گیاا ور میجر کیم کھلا سے مخاطب مو كر بولا-"ميحر صاحب! من آب سے جموت ميس بولول گا ..... على متدو تيل ايك ملاان عي دول ....

جاسوسي دَائجست < 169 > جنوري 2017 ء

کیم کھلا کی نظروں میں ایک تنگین مجرم ثابت کرنے پر تلا ہوا ۔ اور میراول تیز ؟ تھا۔

اس نے بہ آواز بلند کسی کو بلایا۔ایک ساتھی فورا اندر آگیا۔ فرا دیر میں سونگ بھی اندر آگئی۔اس وقت اس کا حسین چبرہ جھے ایک زہر ملی ناگمن کی صورت نظر آرہا تھا، وہ کہیں دور کہیں گئے تھی، شاید دروازے کے قریب ہی کھڑی ساری گفتگوین رہی تھی۔

میرے اور سوتک کھلا کے تعلقات میں ای روز ہے

ہیں گرہ پڑئی تھی جب میں نے اپنی فطرت ہے مجبور ہوکر

اے اس کے باپ کا مکروہ چہرہ دکھایا تھا۔ اگر اس کا دل بھی

ہے گناہ انسانوں کے حوالے ہے ہی سمی میری بات کی

حمایت کرتا تو میرے لیے بھی یہ سوشیلا اور ریتا کی طرح

قابل احترام تغیرتی ، مگر اس کے برحس اے اپنے باپ کی

بربریت پرکوئی نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی اور اُلٹاوہ مجھے

فاکف اور بددل ہونے گئی تھی۔ پھر جھے بھی اس کی پروائیس

فاکف اور بددل ہونے گئی تھی۔ پھر جھے بھی اس کی پروائیس

ری تھی۔ وجہ

فاکف اور بددل ہونے گئی تھی۔ پھر جھے بھی اس کی پروائیس

اندازہ ہوچکا تھا کہ میری منزل کئی قریب تھی ، یہ شکر ہی تھا

اندازہ ہوچکا تھا کہ میری منزل کئی قریب تھی ، یہ شکر ہی تھا

کرائی میں انڈیمان میں بی تھا۔

تاہم میں بے چین ہو گیا تھا کہ نجانے اب ہوگرالی تابوت میں کون کی آخری کیل تھو تکنے والا تھا؟ مالی نہاری کی کیل تھو تکنے والا تھا؟

ہوگرالی نے اپنے ساتھی سے پچھے کہا تھا۔تھوڑی دیر بعد بی دہ ایک رس بستہ تفس کود ہوسیے دہاں آن پہنچا۔

بیں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک درمیانے قدوقامت اور سانولے رنگ کا نوجوان تھا۔ اس کے چرے پرکہیں تھا، اس کے چرے پرکہیں سے بھی خوف اورڈ رکا شائبہ تک نہیں تھا، اس کے برکس اس کی آ تھوں میں مجھے ایک عزم اور سرکشی کا طوفان ساکروٹیں لیتامحسوں ہوا۔

اور میرادل تیزی سے دھڑ کئے لگا۔ دہ بری مسلم قیدی اب میری جانب أیجی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ بیہ سارا کھیل ابھی شاید پوری طرح اس کی بچھ میں نہیں آر ہاتھا۔

میجر کیم کھلا کے کمروہ چیرے پر بڑی بے رحمانہ مسکراہٹ ابھری جیسے اس نے ہوگرالی کی بات پر پوراپورا صادکیا ہو۔ دہ اُٹھا اور ایک قریبی میزکی دراز سے ساہ رتگ کا پہنول نکال لیا۔ اس کے بعد چندقدموں کے فاصلے پر تخبر کر اس نے پہنول کی نال کارخ اس بدنصیب قیدی کے بینے کی طرف کردیا۔ قیدی نے اپنی چینی موت کوسامنے و کو کر بھی مجرکیم کھلاکی آتھوں میں آتھیں ڈالے رکھی تھیں۔

سیمریم طاق استون سال سی داستاری سال استمریم میلا کرکہا۔

موکرالی کے چہرے پر ایکا ایکی فاتھانہ مسکراہٹ کودکر آئی
میں جوشم بھی کب کا اندرآ چکا تھا۔اس کے مروہ ہونٹوں پہلی شیطانی سکراہٹ رتصان تھی جبکہ میجر کیم کھلا گیآ تھیوں
میں خون اُکر آیا تھا۔ تیدی کے چہرے پرخوف کا شائیہ تک
شرخون اُکر آیا تھا۔ تیدی کے چہرے پرخوف کا شائیہ تک
شرخون اُکر آیا تھا۔ تیدی کے چہرے پرخوف کا شائیہ تک
شرخوان اُکر آیا تھا۔ تیدی کے چہرے پرخوف کا شائیہ تک
میں خون اُکر کے میکی اُلیان ہوخواہ کی مذہب ہے جمی

منظرد نیمنے کا حوصلہ نیس رکھتا۔'' ''ؤز.....ؤز.....

میری بات پوری ہوئی تھی کہ کیبن کی دم بہ خود فضا میں دو فائر ہوئے اور اس بدنصیب بری قیدی کے بینے میں دو سرخ روشدان بن گئے۔ جہاں سے خون اُبل پڑا تھا، وہ کھڑے کوشرے تیورا کر کیبن کے فرش پر گر کر ہے حس و حرکت ہوگیا۔

تعلق رکھتا ہو، میری طرح ایک عام انسان میداندو ہناک

لیکفت میرے اندرسائے اُترتے چلے گئے، ایسے سنائے، جن کی دھڑتی خاموثی کے پیچے نجانے کتے طوفان چھے ہوتے ہیں۔ اپنی آ تھموں کے سائے ایسی تگی بربریت بھے ہوتے ہیں۔ اپنی آ تھموں کے سائے ایسی تگی بربریت بھے ہیشہ ہتھے ہے اُ کھاڑنے کا باعث بنی تھی اور پھریہ تو معالمہ ایک مسلمان کا متعصب بری کے ہاتھوں بیدردی ہے معالمہ ایک مسلمان کا متعصب بری کے ہاتھوں بیدردی سے معالمہ ایک مسلمان کا متعصب بری کے ہاتھوں بیدردی سے ہلاک ہونے کا تھا۔ یہ جھے جانے نہیں تھے کہ میں اصل میں مون تھا اور کیا تھا۔ کتی قیامتیں ہروقت میرے اندر کروٹیں بدلتی رہتی تھیں۔ کتے طوفانوں سے میں اب تک گزرتار ہاتھا اور خود کو سور ما بچھنے والے نجائے کتوں کو میں فنا کے گھائے۔ اور خود کو سور ما بچھنے والے نجائے کتوں کو میں فنا کے گھائے۔

بل کے بل میں نے چی نظر ماحل کا جائزہ ایا۔

أوارمكرد

چٹیا کی طرز آ دیوی لیا۔اس کی حسین ووٹش آئسوں نیں خوف کی پھر پریاں می لہرائے لگی تھیں،اس کے لیے میرا ہے جارجانہ اور جنگھے اور میں زاقیا

جارحانداورجنگرواندروپ نیاتھا۔ میرا بید مرحلہ وار کوریلا ایکشن جیسے ہی ایے منطقی انجام کو پہنچا، میری توقع کے عین مطابق کیبن کے دروازے سے دو تین ملح بری دھر دھڑاتے ہوئے اندرداخل ہو گئے۔ سے دو تین ملح بری دھر دھڑاتے ہوئے اندرداخل ہو گئے۔ ''خبردار ۔۔۔۔! کسی نے ذرا بھی غلط حرکت کی تو بیہ

جان سے جائے گی۔''میں بھیا تک لیجے میں فراکر پولا۔ میں نے تب تک سونگ کھلا کو دیوج کر اس کی کنپٹی سے پستول کی نال لگا دی تھی۔ وہ سب میرا بیر تو نمیں روپ د کچھ چکے تھے۔ اب جوسونگ کھلا کو اس حال میں و کھیا تو اپنی جگہ جہاں کے تہال تغیر گئے۔

جوشم توجیے دم بہخود ہی ہو کررہ گیا تھا جکہ ہوگرالی قدرے منجلنے کے بعد دیوار کے ساتھ ہی پشت ٹکائے کھڑا رہ گیا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ ابھی تک پیٹ پر تھا۔ چھرے سے غیظ تا کی کےعلاوہ تکلیف کے آٹار کبھی تھے۔

''اے چیوڑ دو .....تم یہاں سے فی کر کہیں نہیں جاسکتے۔'' وہ مجھے نوف ناک نظروں سے مگورتے ہوئے غرایا۔ میں نے اس کی طرف بازجیسی تیکھی نظروں سے دیکھا اور میرے ہونٹوں پہر ہر کی مشکرا ہٹ رفصاں ہوگئی۔

" ہوگرالی .....! ہارااور تمہارا قصد ادھر ہی قتم ہوسکا ہ اگر بجھے بہال سے سزید کوئی خون خرابا کے بغیر نکل جانے دیا جائے ..... " میں نے سنتاتے ہوئے لیج میں کہا۔" بہ صورت دیگر اس جنگ کو بڑھانا چاہتے ہوتو اپنا شوق پورا کرلو ..... ہے بچاؤ کے لیے میں بہاں میں سوتگ کلا سمیت لاشیں گرانے میں ایک لیے کی بھی دیر نہیں لگاؤں گا۔..."

میرے لیجے کی سفاکی اور جوش جنوں خیزی نے ان پر خاطر خواہ اثر ڈالا اور سونگ کھلاتی کے منہ سے لرزیدہ می آواز برآ مد ہوئی۔ وہ خوف اور تحکمانہ انداز کے ملے جلے لب و لیجے میں یولی۔

''اِے نکل جانے و یا جائے .....تم سب اپنے ہتھیار ڈال دو ..... جلدی ''

ہوگرائی نے اب اپنے معزوب پیٹ سے ہاتھ ہٹالیا تھا۔میری جانب محور کر دیکھتے ہوئے وہاں موجود اپنے سلح ساتھیوں سے تھکمانہ بولا۔'' ہتھیار پچینک دو …… اور اِسے جانے دیا جائے۔''

المافيون فررااى عم كالميل بالميته موع جب

وہاں مجرکیم کھلا اور اس کی جی کے علاوہ ہوگر الی اور جو تُم مجی موجود تھے، ایک ان کا ساتھی اور مجی تھا۔

تب پھرایکا ایک جیے میرے وجود میں پارا دوڑ گیا،
انداز برق کی طرح میں متحرک ہوا تھا اور ہوگر الی کے پیٹ
پرمیری زوردار لات پڑی۔ بیتملداس کے لیے اچا تک اور
کاری ثابت ہوا، وہ اپنے حلق ہے ایک بھیا تک تی خارج
کرتا ہوا کیبن کی دیوارے جا تکرایا، میجر کیم کے ہاتھ میں
پتول تھا، اس کارخ اس نے میری جانب موڑ تا چاہا تھا کہ
میں مانی ہے آب کی طرح مچلا اور اپنے وجود کو اس طرح
موئی کیا کہ میں اس کے پستول سے کیے جانے والے متوقع
موئی کیا کہ میں اس کے پستول سے کیے جانے والے متوقع
مائر ہے جی بی کی سکول اور اسے رکیدتا بھی چلا جاؤں۔

کولی چلی اور لیبن کی دیوار میں پیوست ہوئی۔ دومرا
قائز دائشنے کے لیے اس نے پوزیشن بدلنا چاہی تھی کہ میری
قینز دائشنے کے لیے اس نے پوزیشن بدلنا چاہی تھی کہ میری
قینز کی طرح چلی ہوئی ٹائلیں ،اس کی دونوں ٹائلوں سے
فیرا میں نینجا وہ کیبن کے فرش سے چندائ آچھلا اور جب
دھڑام سے نیچا آر ہا تو اس کے ہاتھ سے پستول چھوٹ کیا۔
جوشم نے طلق سے 'منشر کی ہوشیار ہاش'' جیسی کوئی
آواز خارج کی تھی کہ وہاں موجود اس کے ساتھی نے بہ
مرصت ترکت کی اور دو میری جانب لیگا۔ میں تب تک میجر
کیم کھلا کے ہاتھ سے گرا ہوا پستول اسے قبضے میں کر چکا تھا۔
کیم کھلا کے ہاتھ سے گرا ہوا پستول اسے قبضے میں کر چکا تھا۔
کیم کھلا کے ہاتھ سے گرا ہوا پستول اسے قبضے میں کر چکا تھا۔
کیم کھلا کے ہاتھ سے گرا ہوا پستول اسے قبضے میں کر چکا تھا۔
کیم کھلا کے ہاتھ دکھتا ہوا کر بہدا گھیز بھی کے ساتھ نے پر

میجر کیم کھلاکو ہلاک کرنے کامشن صرف میرا ہی تہیں، محود اور پر ماکے ان تمام خاتماں پر بادمظلوم مسلمانوں کا بھی تھا، جس پر اس خبیث نے زمین تنگ کر رکھی تھی۔ جس کے بدلے میں وہ وہال کے متعصب بدھ بھکشوؤں سے مال و مراعات حاصل کرتار ہاتھا۔

میرے دوسرے فائر نے میجر کیم کھلا کی پیشانی میں سرخ روشندان بنا دیا۔ وہ بے رحم خبیث بغیر کوئی آواز نکالے وہیں ڈیچر ہوگیا۔

سونگ کھلا جواگ تک تیزی سے بدلتی اس صورت حال پر ہک دک کھڑی تھی ، اپنے باپ کو واصل جہنم ہوتے ویکھا تو اس کا جسے سکتہ ٹوٹا اور اس نے اپنے حلق سے ایک تیز تھراتی ہوئی چیخ خارج کی۔

ہوگرالی تو میری ایک ہی لات کھا کر دیوار سے مکرانے کے بعد ابھی سنجل ہی رہا تھا کہ میں سب سے پہلے کرانے کے بعد المحکم کھلا پر جینااورائے کی کمزور

جاسوسي دُائجست ﴿171 ﴾ جنوري2017 ء

اہے بتھیار جبک کرفرش پرڈالنے جائے تو قریب کھڑے ادهر عر جوتم نے جلا کر کہا۔ " کوئی مجی ای ہتھیار تیں

ہتھیار زین پر ڈالنے والے اس کی آواز پر رک من الله المجمى مونى نظرول ساس كى طرف مكف لك جبك ويك كملاك چرے يربرهي كے تاثرات ابحرے

ان يهال سے بركزنين جائے كا ..... وه آكے

و المستريان مسلم لزا كاكروب كا خطرناك جاسوس باور اس نے چمیں اور ہارے مشن کو نا قابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ یہ من سونگ کھلا کو بھی زندہ تبیں چھوڑے گا اور اے بھی مار کر بھاگ جائے گا۔ ہم ہاتھ ملتے رہ جا کی ہے۔"

مساس كى بات يرا عدر ازريشان سابوا تعا اليم كيا كسرب بو، جوتم! بول عل تو بو ....؟" اوكرالى فاس كى طرف و يوكرقدر سيرت سيكما " تمہارا مطلب ہے بیش سونگ کھلا کو ہلاک کر

'ہم نے میجرصاحب کو بھی ایٹی آ تھموں کے سامنے مرتے دیکھا ہے تومس سونگ کھلا کا صدمہ بھی ہمیں برواشت كرنايز ع كاليكن بديهال عيس ما ع كا-

يس نے ديكما اس كى بات ير اوكراكى كے مروه چیرے پرایکا کی سفا کاند مسکرا ہے ورکرآئی تھی۔

اليكيا بكواس كرربةم؟" معاعى سوتك كطلالرزني مونى آوازيس غصے يولى-

"جوشم بالكل فيك كهدرباب، مس سوتك!" بوكرالي نے اچا تک بدلے ہوئے اور مروہ کیج میں اس کی طرف و کھ کر کہا۔" بیتمباری بی عظمی تھی کہتم نے اس اجنی پر بمروسا كيااور ماري مع كرية كياوجوداك كساتهم نے راہ و رسم اور محبت کی پیکلیں بڑھانے کی کوشش بھی کی ..... بیرسارا تمهارا بی کیا دهرا ہے، مرجم وحمنوں کے اس خطرناک جاسوس کوزندہ یہاں سے جرکز جیس جانے ویں کے بتم اب اپنی اس علطی کی سز ابھی خود ہی بھکتو ......''

ميراع اندولى بمركوبول ساأفها تفاستا يدميجر كيم كملا کی موت کے بعدان کی نظروں میں سونگ کھلا کی کوئی اہمیت مبيس ري عي -

جوثم جو بجمعے فالعتأ متعصب بدھ بحکشوؤں کے روپ من بى نظر آر با تھا، اس نے برى جالاكى سے اس نازك

صورت حال ش سونگ كلاكي حيثيت كو" مائتس" كرد ما تها\_ سونگ کھلا کا غصداور برہمی سب فروہونے لگا تھااور اب ال ك حسين چرے يرموت كى زردى سيلنے كلي تحى\_ یں خود اس کا یا پلنتی صورتِ حال پر اس قدر تشویش آمیز يريشاني كاشكار بوكيا تفاكدا بن اس كيفيات كوجمياندسكا تفا جو شکنوں کی صورت میں میری فراخ پیشائی پر نمودار ہونے لی سے ۔ کچھ بھی سی میں نے سونگ کھلا کو ایسا کوئی جرم كرتے تيس ديكھا تھا جس كى وجدے يس اے مرتے ہوئے دیکھنا چاہتا اور پھر بیمیری ایک فطرت کےخلاف بھی تھا کہ میں ایک ورت ذات کو یوں بے رحی سے موت کے كماث اتاردُال\_

به حالات اور بی کی پرآنے کیے تھے جیدوہ اب میری جانب رحم طلب نگاہوں سے دیکھنے لی تھی۔ ان خویصورت اور کشاوہ آ محمول میں ایک گلہ بھی تھا، جس کے اظہار براس کی تصویر یوں بنی می کہ وہ مجھ سے جسے کہدر ہی

"راج .....! على نے مہیں ان سب لوگوں علی اس وقت بندكيا قاجب بيسب حمين بالبندكرة تحاور حمہیں ایناد حمن بچھتے تھے، مریس نے انہیں تمہارے خلاف ایها کوئی قدم نمیں اُٹھانے ویا تھا جس سے تمہاری وات کو نقصان پینچا، درمیان کی غلط جی اور بات محی، کراب..... ميرى زئدكى تمهارے باتھ من اور داؤير كى مولى بوتوكيا ش سے بھول کہ یں نے مہیں، کالے زہر یلے بھووں سے ي كراين موت كے يروانے يروستك دى كى .....؟

دوس بن لع مر عاد بن من اور خيال جي كل ہوا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ بیدمکار جوشم کی کوئی جال ہو۔ بدد مکھنے کی غرض سے میں نے بدستورای سفاک سے جوشم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کچے بھی کبو، کریں اے میں چهور ول گا ..... جھے راستہ دو .....

ای وقت جوشم نے قریب کھڑے اپنے آ دی کی کن يرجينا مارا وراس كارخ هاري طرف كرويا\_

سوتک کھلا کومیں نے ڈھال بٹار کھا تھا اوروہ جوشم کی من کے نشانے پر می۔ اس کا زم و گداز سا نازک بدن میری مازجیسی گرفت میں خزال رسیدہ ہے کی طرح لرزر م تھا کہ اچا تک جوشم نے کن لے کر ہماری طرف برسٹ فائز

公公公 جوتم كانشان سوتك كملاسب مين عي تعاجك مين نے المجاسوسي دَا تَجِست ﴿ 172 ﴾ جِنُورِي 2017 ء اوادہ محدد مور بوٹ نے ایک کردی سوز 63 اور دہ ہیرے مور یہ کے ایک کردی سوز 63 اور دہ ہیرے قریب سے طوفائی رفتار کی طرح گزری تو اس کے پیچھے جانے والی سوئی ری میرے ہاتھوں میں آگئی جے میں نے ورا مضبوطی سے پکڑلیا۔

بوٹ لیحہ بہلحہ لانچ سے دور ہوتی پہلی مملی مگر میں

یا نیوں میں فوطے کھانے لگا۔ میں صرف ری کوتھا ہے ہی رکھ

سکتا تھا، آ کے نہیں بڑھ سکتا تھا کہ بوٹ تک پہنچ کراس میں

سوار ہونے کی کوشش کرتا۔ کیونکہ موٹر بوٹ کی رفتار اور

دوسرے پانی کے دباؤے مجھے اپنا وجود ہی سنجالے رکھنا
مشکل نظر آ رہا تھا۔

تاہم بیں نے ری کو برستور تھاہے رکھا تھا۔ ہوٹ سے اس کا فاصلہ زیادہ نہ تھا۔ لیکن جھے اس خطرے کا بھی احساس تھا کہ اگر میں نے جلد ہی کوئی الی کوشش نہ کی تو میں زیادہ دیر جم نہ پاؤں گا اور ری میرے ہاتھوں سے چھوٹ جائے گی ، تب میں نے اللہ کا ٹام لیا اور ایٹی ی کوشش کرتے ہوئے ری سے بوٹ تک کا اپنا فاصلہ کم کرنے لگا، رفار کم سی مگر بڑھوڑی کی جانب تو مائل تھی۔

اس کوشش میں میرے بازوشل ہو گئے تھے، سانسیں پھولنے کی وجہ سے فوطے بھی لگ رہے تھے، بڑا مشقت طلب کام تھا یہ، گر میں نے بھی ہمت نیس باری، میں نے اپنے کر اپنے آبادہ کرلیا تھا کہ میں بوٹ تک ای طرح پہنچ کر رہوں گا کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی آپش میں تھا، ری چیوٹ جاتی تو گہرے پانیوں کا یہ انکورے لیتا ہول تاک و پرانہ میر احقدر ہوتا۔

بالآخر ہمت اور حوصلے کے ساتھ میں بوٹ کے دنیا لے تک پہنے ہی گیا گرتب تک میری رہی ہی ہمت بھی دنیا لے تک پہنے ہی ہمت بھی جواب دینے گئی تھی۔ کوئی بل جاتا تھا کدری میرے ہاتھوں سے چھوٹ جاتی کہ میں نے اپنے شل زدہ وجود کی آخری کوشش کرتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ دنیا لے کی عقبی دیوار پر ابحرے ہوئے ایک آئی کنڈے سے تکرا دیا اور اسے دیوج لیا۔ یکھ دیرستایا اور اس کے بعد میں دنیا لے پر دیرستایا اور اس کے بعد میں دنیا لے پر دیرستایا اور اس کے بعد میں دنیا لے پر دیرکا درجا کرا۔

میرے اعصاب شل ہو چکے تھے، پورے بدن میں اینتھن ہور ہے بدن میں اینتھن ہور ہی ہے۔ اس میں اینتھن ہور ہوئی تھیں، میں تعودی ورتک ای طرح نڈ ھال اور بے سدھ ساپڑارہا۔ تا آنکہ میرے اعصاب پُرسکون اور بے ترتیب سائسیں بحال نہ ہوگئیں۔ پوری کیموئی این بازجینی آنکھوں ٹن سمیٹ ٹی تجواس کی اک ذراجنبش پرمر گزشی۔ جیسے ہی جل نے ٹریگر پراس کی اُنگی کو حرکت کرتے و کیمیا، سونگ کھلاسمیت جس نے خود کو ایک طرف گرادیا۔ کولیوں کی بوچھاڑ کیبن کی دیواروں تک کوچھید گئی۔ گرتے ہی جس نے سونگ کھلا کوسنجالا اور اپنے پہنول پر گرفت کو برقر ارر کھتے ہوئے اس سے جوشم کا نشانہ لے کرفائز کرویا۔

میں فقط اس مردود بھکشو کی چینی میں سکا تھا کیونکہ میں دروازے کی چوکھٹ کے قریب ہی گرا تھا اور جوشم پر فائر کرتے ہی میں نے سونگ کھلاسمیت اڑھکنی لگادی تھی۔

یہاں سونگ نے ایک بجیب حرکت کی اور میرے چیرے پرایک لات رسید کر کے خود کو میری گرفت سے چیٹرا کرایک طرف کو بھاگی، اور پھرنجانے کیا سوچ کر میں بھی ای کے چیچے دوڑ پڑا۔

عقب میں چینے چلانے کا شور ساا ہمرا۔ گرہم آگے چیچے دوڑتے ہی رہے اور تب بی ٹی نے سونگ کھلا کو عرشے کی رینگ سے نیچے چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا۔ میں دوڑتا ہوا قریب پنجا اور رینگ ہے لگ کرنے ہجا تکا۔ وہاں دنیا لے کے ساتھ ایک جیوٹی موٹر پوٹ نتھی تھی۔ غالباً بیہ وہی موٹر پوٹ تھی جس پر ہوکر الی دفیرہ جیھے

غالباً بیدو ہی موٹر بوٹ سمی جس پر ہوگرالی وغیرہ مجھے سوار کرا کر گودی سے اس لانچ تک پر فعال بنا کر لائے تھے۔

میں نے دیکھا، سوتک کھلا اب اس کے بونٹ پر گری ہوئی تھی مگر اس نے پھرتی کا مظاہرہ کیا اور ایک لیور تھنچ کر بوٹ کو دنیا لے سے الگ کر دیا۔

بل کے بل میں اس کا مقصد بجد کیا اور ای وقت عقب میں برسٹ چلنے کی آواز ابھری، میں پنچ جس کیا اوردوسری جانب سے پانی میں جھلانگ لگادی۔

سمندری رات جوبن پرتھی۔ آسان پر ہنوز کالے بادلوں کا بسیرامحسوں ہوتا تھا کیونکہ ستار ہے کہیں دکھائی نہیں دیتے تھے۔ نہ بی دور کہیں جھکے چاند کی روشی بھی محسوں ہوتی تھی۔ بیس شور زوہ اور بچر ہے ہوئے سمندر بیس تیرتا ہوا موٹر بوٹ کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ سونگ کھلاتے اس کا انجن اسٹارٹ کردیا۔

ال كالعديث الدائيونك كين كاطرف برها اور جاسوسى دَانْجسٹ < 173 > جنورى 2017ء

وہاں میں نے شیشے کی ونڈ اسکرین کے پیچے سونگ کھاا کو وبیل سنجا لے ہوئے پایا۔ اس کی نگاہ بھے پر بڑی تو ایک لمح کے لیے جرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں، غالباً اے میرے اس طرح ہوٹ میں سوار ہونے کی بالکل اُمید نہ رہی میں۔

میں اپنے ہونٹ بھنچے ہوئے اس اور پن ڈرائونگ کیبن میں آیا توسونگ کھلا وئیل چھوڑ کر مجھ پر کمی جنگلی کمی کی طرح جھٹی۔

''تم ….تم ….خونی! ظالم! بے رحم! تم نے میرے یا پاکو بے رحمی ہے مارڈ الا ….. میں تہمیں زیرہ نہیں چھوڑوں کی ۔' دہ ہسٹر یائی انداز میں چیخے چلانے کی اور اس نے اسے تکیلے تاخوں سے میرے چیرے پر کھرونچے ڈالنے کی کوشش چاہی تھی کہ میں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو قالو کیا اور غصے سے دانت چیں کر بولا۔

"انے پاپا کے لیے تم کیا کہوگی؟ جس نے استے سارے بے گناہ اور مظلوم مسلم خاندانوں کو بے گھر کیا اور اُن کا خون بہایا۔اُس بدنصیب قیدی کے بارے میں کیا کہو گی تم ، جے تمہارے پاپانے ہم سب کے سامنے چھ زون میں کولی مار کے بلاک کرڈالا .....'

''وہ مجرم تھے۔'' وہ نفرت سے اپنے دونوں ہاتھ جھنگ کرمیری کرفت سے چیڑاتے ہوئے یوئی۔ ''کیا جرم کیا تھا اُنہوں نے؟'' پس نے تیز نظروں

لیا برم لیا تھا انہوں ہے: میں سے بیر سم سے اس کی طرف دیکھا۔ دون نے میں کا مار انہ میں کا انہوں کا انہوں کا انہوں کا انہوں کا انہوں کے انہوں کے انہوں کا انہوں کا انہوں کا ا

"انہوں نے ہم پر کی بار قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ ایک بار رقون میں ہاری رہائش گاہ پر ہم پھینکا تھا اور آج ہمیں تباہ و بر باد کرڈ الا اُنہوں نے .....اوراس باروہ صرف تمہاری وجہ سے کامیاب ہوئے۔" وہ نفرت سے اپنے ہونٹ سکیڑ کر یولی۔

"اچھا!" بیس نے طنز بیہ کہا۔ "تم بھولی ہویا جھے بے وقوف بچھ رہی ہو؟ بھی تالی ایک ہاتھ سے بکی ہے؟ مجھے ایک سوال کا جواب دو صرف ..... وہ لوگ تمہارے وقمن کول بنے؟ مجھے پہلے اس سوال کا جواب دو؟"

وہ میری بات پر لاجواب کی ہوگئی اور منہ پھیر کر کھڑی ہوگئی۔ میں نے زہر خند کہج میں اس سے کہا۔ دور میں میں کا کھی میں اس سے کہا۔

برق میں سے رہر سد ہے ہیں اسے ہیں۔
''مس سونگ کھلا! دنیا کا کوئی بھی نذہب کسی ہے گناہ پرظلم کرنے کا درس نہیں دیتا ہے مگرتم لوگ شاید ہے درس فراموش کر بیٹھے ہو۔ کیا بگاڑا تھاتم لوگوں کا اُن معصوم اور ہے گناہ برمی مسلمانوں نے؟ تم لوگوں نے جن کا آرام و

سکون غارت کردیا اور اُنہیں نہ صرف اپنی سرزین ہے ہے د دخل کردیا بلکدان کی اطلاک اور جا ندادوں کو آگ رگا وی ، ہے دحی اور ہے دردی ہے ان کا حمل عام کیا۔ وہ اس واغ کو بھولیں کے بھی؟ ہر گزنہیں۔ لیکن کیا تم نے بینیں و مکھا کہ تمہارے پاپا کے مرتے ہی تمہارے اپنے لوگ، جن کی حیثیت تمہارے ملازموں کی تی تھی ، تمہارے ہی جان کے وقمن بن گئے۔ بچھے تو ڈر ہے کہ وہ تمہیں اب بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔''

میری بات پراس کے چبرے پرایک رنگ سا آگر گزرگیااور پیروہ وہل کے سامنے والی ایک چپوٹی می دیوار گیرٹیٹن پر بیٹر کئی اور گو کو سے لیچے میں پولی۔'' کچو بھی تی، تم نے جھے دعوکا دیا۔ میں تہمیں پہند کرتی تھی۔ بھرتم ان کے جاسوس نگلے۔''

' من نے جہیں کوئی دھوکائیں دیا، مس سوئک کھا!'' میں نے اس کی طرف و کھ کر سنجیدگی ہے کہا۔''رہا سوال تمہاری پستدونا پسند کا وہ تمہاراا پنا ذاتی فعل تھا، میں ایسا کچھ نہیں مجھتا تھا، نہ ہی اب سجھتا ہوں مگر میں تمہارے اس الزام کورد کرتا ہوں کہ میں تمہارے دشمنوں کا جاسوں تھا۔'' الزام کورد کرتا ہوں کہ میں تمہارے دشمنوں کا جاسوں تھا۔''

چھوؤں والے صحرامیں کیا کررہے تھے؟"
"میں اپنے ساتھیوں کو آیک وحثی قبیلے کی قید سے چھڑائے کے لیے لکلا تھا۔" میں نے جواب دیا اور پھراس چھڑائے کے لیے لکلا تھا۔" میں نے جواب دیا اور پھراس سے گفتگو کا سلسلہ موقوف کرنے کی غرض سے کمپاس کی طرف آیا۔

یوٹ کارخ رکھون کی طرف تھا۔ میں نے اس کارخ تارتھ انڈیمان کی طرف موڑنا چاہا تو سونگ کھلا ایک پار پھر جنگلی بلی کی طرح غرا کرمیری طرف کہی۔

" تم نے بوٹ کارخ کیوں بدل ڈالا؟ میں اپنے شہر رنگون لوٹ رہی تھی۔"

''تم چاہے جہنم میں جاؤ بگر پہلے بھے میری منزل پر اُتاروگ۔''میں نے تھرورے لیج میں کہا۔

''اس میں اتنا فیول نہیں ہے کہ جہیں نارتھ انڈیمان کے ساحل پر اُتار نے کے بعد میں رکھون کارخ کر سکوں۔'' وہ غصے سے بولی۔ میں نے اس کے چیرے کوغور سے و کھھا۔

وہ فکست خوردہ ہی نہیں زخی بھی محسوس ہوا بھے۔اس کی حالت بڑی دیدنی ہورہی تھی۔اس کا بس نہیں چل رہاتھا کہ وہ بچھےای وقت ہوٹ ہے نیچے دھکادے ڈالے۔ أوارهكرد

میری منزل زیادہ دور نہیں تھی۔ کمیاس کا جائزہ کینے کے علاوہ بھی ابتدائی ملاقات میں سونگ کھلانے بچھے انڈیمان کاکل دقوع سمجھادیا تھا۔کوئی ای رفقارے روا گلی پر اب یہاں سے بہ مشکل بندرہ بیس ناٹیکل میل کا قاصلہ پچیس سے تیس منٹ میں طے ہوسکتا تھا۔

میں نے وہل کوایک جگہ پرایڈ جسٹ کیااور مختم سے

عرشے پرآگیا۔ یہ سمندری رات اپنے آخری پہر میں تھی۔
مطلع ابھی تک ابرآ لود تھا۔ جس کے باعث چہاراطراف کھور
تاریک کے سوا پچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آسان بھی سیاہ اور
تاریک تھا۔ جے دیکی کرصاف محسوس ہوتا تھا گراس پر کالے
بادلوں کا رائ تھا۔ کہیں کہیں دور تاریک اُفق کے ہولتاک
ویران ساٹوں میں بچلی چکتی ہوئی بچیب سا منظر چیش کرتی
میں جواچل رہی تھی ، اس میں ختلی کے ساتھ اب سردی کی
کائے بھی شامل ہوئے گئی تھی۔

بھے بھوک کا احساس ہوا، مگر بوٹ میں کھانے پینے کا سامان نا پید ہی تھا۔ ایک مجبوٹا پانی کامشکیز ہضرور پڑا نظر آیا، مگراس میں بھی آ دھا ہی پانی تھا۔ میں نے اس میں سے چند مھونٹ بھرے۔اس کے علاوہ مجھے غوطہ خوری کامختصر سا سامان بھی نظر آیا تھا، جومیرے لیے شاید برکار ہی تھا۔

خیالات کی روش مجھے اچا تک بھی یاد آیا کہ بش نے آنسہ خالدہ سے بات کرنا چاہی تھی مگر اس کے تیل فون پر جھے کی اور خاتون کی آواز سنائی دی تھی جومیرے لیے اجنی تھی اور میں اس بات پر بری طرح چونکا تھا۔

حالات بی اس طرح تواتر کے ساتھ پیش آتے ہے کے تھے کہ پس اس پر توجہ نہیں دے سکا تھا اور نہ بی اس بارے میں زیادہ سوچ پایا تھا کہ آخر آنسہ خالدہ کے تیل پر اس کے بجائے کی اور اجنی عورت کی آواز کیوں ابھری تھی؟

> اییا نک نشایس عجیب ی آواز انجری ...... "قین .....کلخ .....قیل .....

کوئی کا ایگل پھڑ پھڑا تا ہوا قریب ہے گزرا تھا۔ پتا نہیں بیمندا ندجیرے کس شکار کی تلاش میں نکلا تھا، بہر حال اس نے میرے خیالات کا سلسلہ تو ڑا تو جھے سونگ کھلا کی طرف متوجہ ہوتا پڑا، جومیرا ایک ہی گھونسا کھا کر ابھی تک بے سدھ کی پڑی تھی۔

میرے دائی شانے میں اینظن ی ہور ہی تھی۔ میں نے دونوں بازوؤں کو دائی بائی اور اُوپر یے کرتے موسے دارم اب کیا اور سونگ کھلا کی طرف بڑھا تو چونک " میں چیک کرتا ہوں فیول ،گرتم بوٹ کا رخ نہیں بدلوگ۔" میں نے اس کی طرف بخت نظروں سے و کیمیتے ہوئے کہااورڈیش بورڈ کی طرف بڑھا۔

سونگ کا جھوٹ کھل کیا۔ فیول کانی تھا۔ میں امجی
ڈائٹر پر ہی جھکا ہوا تھا کہ اچا تک جھے اپنے عقب میں کی کی
آ ہٹ کا احساس ہوا۔ میں تیزی سے پلٹا ہی تھا کہ میں نے
کسی کوایک آ ہنی سریے سے خود پر وار کرتے پایا۔ بس، وہ
ایک جھلک ہی تھی ، میں اپنا سر ہی بچاسکا تھا ورنہ اس موثے
میر ہے کی ایک ضرب میرامغز کھول دینے کے لیے شاید کافی
میر ہے کی ایک ضرب میرامغز کھول دینے کے لیے شاید کافی
میر ہے گی ہوئی محسوس ہوئی۔ شدت تکلیف سے میر سے
میر سے میان ہے میر کے ماتی ہوئی جھی۔ شدت تکلیف سے میر سے
ماتی ہے کہاہ آ میر چیخ خارج ہوگئ تھی۔

مجھ پر اس طرح تملہ کرنے والی سونگ کھلا ہی تھی۔
انجی میں سنجل ہی رہا تھا کہ اس نے دوبارہ ہسٹر یائی چیج
خارج کرتے ہوئے مجھ پر سریا جلانے کی کوشش چاہی تو
خارج کرتے ہوئے مجھ پر سریا جلانے کی کوشش چاہی تو
گھونسا اس کے چہرے پر رسید کر دیا۔ وہ کی بلبلائی ہوئی
لومڑی کی طرح تیج کرا تھی اور او پن پڑوا ہے ڈرائیونگ
کیمن کے مختصر قد بچوں پر آڑی ترجی ہوکر جا پڑی اور بے
کیمن کے مختصر قد بچوں پر آڑی ترجی ہوکر جا پڑی اور بے
میں وحرکت ہوگی۔ میں نے اسے ای طرح ہی پڑے
میں وحرکت ہوگی۔ میں نے اسے ای طرح ہی پڑے

سونگ کھلا بھے پندگر نے کا دعویٰ رکھتی تھی۔ پیندیش محبت کا وض بھی رہتا ہے۔ یہ سب تھٹی اس کی وحکو سلے
ہازی بی تھی۔اس کے اندرکی کالی نیت کا بھے تو اس وقت بی
اندازہ ہو کیا تھا جب وہ جھے سے زم خوئی سے گفتگو کر رہی تھی
اور میں نے موقع محل جان کر اس سے ان کے وشمنوں کے
ہارے میں یو چھا تھا اور جب اس نے جھے ان کی ' حقیقت'
ہائی تھی تو جھے اندازہ ہوا تھا کہ اصل دشمن بری مسلم لڑا کا
ہروپ نہیں بلکہ بیرلوگ تھے۔اس پر جب میں نے ذراکھل
کر وپ نہیں بلکہ بیرلوگ تھے۔اس پر جب میں نے ذراکھل
کر وپ نہیں بلکہ بیرلوگ تھے۔اس پر جب میں نے ذراکھل
ہو بھر'' ریورس' نہ ہو سکا تھا اور مسلسل میر سے ساتھو زہر یا
ہی بیر باقعا۔

ں دہ ہے۔ جھے تو یوں بھی اس کے ساتھ کوئی دلچیں نہتمی، فقط اس صد تک کہاس نے میری جان بچائی تھی اوراب میں نے بھی اس کے اپنے ہی لوگوں ہے جان بچا کر حساب ہے باق کردیا تھا، تو میں نے اس سے تعلق فتم کردیا تھا۔ اپنی منزل پر پہنچ کر میں اے رنگون کی طرف بہسلامت روانہ کردینے کا ارادہ رکھے ہوئے تھا۔

جاسوسى ڈائجسٹ ﴿ 175 ﴾ جنوری 2017 ء

وحثی، حانقی، پولنے کی۔

أكمائ موئ لجين يولى-

'' بیرکیا کررہے ہوتم ؟ تمہاری منزل آھی ہے تو وفع ہوجاؤ ، میں نے لوٹیا ہے جلدی۔''

میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنا کام کرتارہا۔ جواب نہ پاکر غصے ہے وہ اپنی جگہ ہے آخی، تو شاید کمزوری کی وجہ ہے اسے چکرآ گیا اور وہ دھڑام ہے نیچے آرتی۔ اس کے طلق سے چکی خارج ہوگئی۔ میں نے اسے سنجالنے کی ضرورت نہیں مجمی اور اپنی نظریں قریب آتے تاریک ساحل پرمرکوزکردیں۔

تب بی اچا تک میرے تیزی سے کام کرتے ہوئے ذہن میں ایک خیال بکل کی تیزی کے ساتھ کوندا ادر میں نے سب سے پہلے چو چلانا ہند کیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا

تحوری دیر پہلے بوٹ میں خوطہ خوری کا جو مختر سا سامان و یکھا تھا، میں نے اُسے اپنے لیے بیکار سمجھا تھا گر اب دہی میرے کام آنے والا تھا۔ میں اُسے اُٹھا لا یا اور تیزی سے اسے بہنے لگا۔

ملیر چڑھانے، پشت پرآسیجن سائڈرنگانے اور لباس پہننے تک میں نے تعور کی ہی دیرنگائی تھی،اس کے بعد سونگ کھلاکی طرف متوجہ ہوا جو چرت اور مجب سی نگا ہوں سے میری طرف سکے جارتی تھی، جبکہ مجھ سے برہمی کا تاثر مجمی ہوزائی جگہ موجودتھا۔

''میری بات اب غور سے سنو .....! میں سمندر میں غوط لگا کرساعل کی طرف جار ہا ہوں اورتم ایک لیے بھی شائع کے بغیر یہاں سے ایک منزل کی جانب روانہ ہو جانا ۔رنگون کی بندرگا ہ یہاں سے ویادہ دور کی بندرگا ہ یہاں سے ویادہ دور بنیس ہے۔تم دن چڑھے تک پہنچ جاؤگی سمجھ کئیں؟''

مونگ کھلانے منہ بنا کرکہا۔" بجھے داستہ سجھانے کی مغرورت نہیں، بیں یہاں کے چنے چنے ہے واقف ہوں۔"
یہ کہہ کراس نے بھی ای طرف دیکھا جہاں تاریک ساحل کی طرف سے دکھائی دیتی ہوئی وہ روثنی خاصی قریب آ چکی تھی اور اس نے بھی دیکھ لی تھی۔ گراس کے بارے بیساس نے اوراس نے بھی و کی تیمرہ کرنا ضروری نہیں سمجھا اور بدستور نفر ہے جیز لیجے میں بولی۔

" تم جلد از جلد ميرى بوث سے دفع مو جاؤ ..... چاہے جنم ميں جاؤ،بس!"

میرے تی ش تو آئی اس کے ایک اور کھونسا رسید کر دوں مگر میں ایسا نہیں کر سکا تا ہم غصے سے دانت ہیں کر

اس کے چہرے سے خون بہہ بہہ کر کیبن کے قد مجوں پر پھیل ساگیا تھا۔خون اس کی ناک سے بہدر ہاتھا۔میری پیشانی پرتشویش آمیز پریشانی کی فلنیں نمودار ہوگئیں۔ پیشانی پرتشویش آمیز پریشانی کی فلنیں نمودار ہوگئیں۔

میں نے اسے فوراً سنجالا اور اس کا چہرہ صاف کیا۔ خون بہنے کی وجہ ہے اس کا چہرہ سپید ہونے لگا تھا۔ ہیں نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ وہ ہوش میں آئی اور کھانے لگی ، جس کے ساتھ اس کے منہ ہے بھی خون لکلا، میں نے پانی کا مشکیزہ اس کے منہ ہے لگا یا، اس نے کلی کی اور سارا یانی غٹا غٹ نی حمیٰ۔

میں نے اسے وہیں قدیجے پر ہی فیک لگا کر بٹھا دیا اور قریب پڑاوہ آ ہن سریا اُٹھا کر سمندر میں اجھال دیا۔ بوٹ مناسب رفتار سے دوڑی جار ہی تھی ۔سونگ کھلا نے اپنا خون دیکھا تو اس پر ایک بار پھر ہسٹریائی سا دور ہ پڑھا۔ گراس بارای نے کوئی جارجاند قرکت نہ کی اور مجھے،

بیں اس کی بر بڑا ہٹ کا کوئی نوٹس لیے بغیر کمپاس کا جائز ہلیتا رہا۔ میری منزل لیے بہلی قریب آتی جارہی تھی۔ تمر شاید تاریکی کی وجہ سے ساحل کی پٹی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ بیس نے احتیاطاً موٹر بوٹ کی رفار بلکی کردی تھی۔ اس کے بعد وہیں کھڑے کھڑے کردن موڑ کرسونگ کھلا ہے بولا۔

''میری منزل قریب آچکی ہے۔ میں ساحل پر اُتر جاؤں گااورتم فورایہاں سے روانہ ہوجانا .....''

اس نے میری بات کا کوئی جواب نددیا اور اپنا منہ دوسری جانب پھیرلیا۔ میں نے بھی اس کی کوئی پرواندگی اور اسکا دوسری جانب پھیرلیا۔ میں جدهر میری منزل کا ساحل اس طرف اپنی نظریں جا دیں جدهر میری منزل کا ساحل تھا۔ اچا تک میں بری طرح تشکا اور میں نے بکی کی سیزی کے ساتھ حرکت کرتے ہوئے یوٹ کی لا میں بجھادیں۔

مجھے ندکور ہست روشیٰ می نظر آئی تھی۔ کلی منجار و کے اس گوشیہ و پران ساحل پر جہاں بیابان اورخوفتا کے صحراتھا، وہاں کی روشنی کا مطلب تھا کہ کوئی گروپ وہاں پہلے ہے ہی فروکش تھا۔

ریاں کی مخارو کی سرزمین پرمیرے دوست کم اور دخمن زیادہ تنے،اس لیے جمعے برلحہ احتیاط کی ضرورت تھی۔

زیادہ سے،اس سے بھے ہر محدا حتیاط بی صرورت کی۔ ذرادیر بعد میں نے بوٹ کا انجن بھی آف کر دیا۔ بوٹ میں چپوموجود ہتے۔ کچھ سوچ کر میں نے بوٹ کو چپووک کی مدد سے کھینا شروع کر دیا۔ سونگ کھلا مجھ سے

جاسوسي د انجست ح 176 > جنوري 2017 ء

a como

### لعنت

ہوئل کے استبالہ کاؤنٹر پریکھ کرایک صاحب نے یو چھا۔ '' آپ کا ہوئل کیسا ہے؟'' ''بہترین جناب!''استبالیہ کلرک نے فخرے کہا۔'' آپ یباں قیام کریں گے تو ہالک بھی تصوی کریں گے جیسے اپنے گھر میں ہیں۔''

یں ہیں۔'' '' میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے ہوٹل پر ...'' مہمان نے کہااورا پٹاسوٹ کیس افعا کر رفصت ہوگیا۔

امتخاب، عجل حسين حيدري، محلّه مجد تحجور، پند وادن خان

سے کے لیے بھی کیا تھا، گروہ عناد کے مارے اندھی ہوگئی تھی۔ دسمن بوٹ کارخ ای کی بوٹ کے قاقب میں تھا۔ میں نے آئی فورائی ہیں ہے اندر خوط دگا لیا تھا اور اندر بی اند ہے۔ میں کی طرف اس سب بڑھنا شروع کردیا سے سامرف میرے ایک مخاط اندازے کے مطابق وشمن بیناہ گاہ کی صدود دور پڑتی تھی۔

تموڑی ہی ویر بعد تیں ساحل کے قریب ابھرا اور تیزی ہے ریت میں آ کر وم لیا۔ سب سے پہلے میں نے غوطہ خوری کے لباس سے پیچھا چیز ایا اور وہیں دبک کر پہلے گردو پیش کا جائز ہ لیتا رہا۔

میرے عقب میں تاریکی میں ہلکورے لیتا ہواسمندر تھا اور سامنے اندھیرے میں ڈوبا ہوا چھدرا جنگل، سیدھے ہاتھ کی جانب روشن تھی، جہاں مجھے ایک بڑا ساسلانی نحیمہ نصب دکھائی دیا تھا۔ وہاں مجھے ایک پرانے ماڈل کی کمپی ی بند جیپ بھی کھڑی دکھائی دی۔

می ان کے پاس بوٹ کے علاوہ جی بھی تھی،جس کا'' میل' میری بچھ میں ندآ سکا تھا کہ بدلوگ کس طرح بیک وقت منظی اور پائی کا سفر کر کے یہاں تک پہنچے تھے، نیز پہ تھے کون؟ آیا میرے وقمن یا پھر کوئی اور عام سیلائی گروپ یہ بھی ممکن تھا کہ بدایک ہی گروپ ہواور دو مختف راستوں سے سفر کرتا ہوایہاں ایک دوسرے سے آن ملا ہو؟ لیکن جس طرح ان لوگوں نے فوری طور پر سونگ کھلا کی یوٹ کا بچھا کیا تھا، اس سے ایک بات کا تو بتا جیا تھا کہ یہ بولا۔ ''ابنی بکواس بند کر واور زبان کو بھی لگام دو .....میرے
پانی میں کودتے ہی تم پلٹ کر تھوڑے فاصلے تک چپوؤں کی
مدد سے بوٹ لے جاؤگی اور تھوڑی دور تک جانے کے بعد
تی موٹر بوٹ کا انجن اسٹارٹ کروگی۔ بید میں تمہیں اس لیے
بتار ہا ہوں کہ وہاں ساحل پر جھے شبہ ہوا کہ میرا قیمن گروپ
موجود ہے، ایسانہ ہو کہ وہ لوگ اس طرح ساحل سے ایک دم
پلٹتی ہوئی تمہاری بوٹ کود کھے کر تعاقب میں لگ جا کیں۔''
پلٹتی ہوئی تمہاری بوٹ کود کھے کر تعاقب میں لگ جا کیں۔''
ہوئے تھے آئے لگا ، حالا تک میں نے بیاس کے فائد سے کی ہی

بہرطور میں نے چرمجی اس کے لیے کلے فیر اوا کیا اور ماسک درست کرنے کے بعد اللہ کانام لے کریائی میں کود کیا اور بوٹ سے ذرا پرے ہٹ کیا۔ ایمی میں دائستہ یانی کی سطح پر بی تفا۔

میں نے دیکھا کہ ونگ کھلانے غصادرایتی عداوت میں وہی ترکت کر ڈالی جس کا بچھے ڈر تھا۔ اس نے میری احتیاطی ہدایت کے برخلاف مل کرتے ہوئے بوٹ کو چودک کی مددے کھنے کے بچائے ، اس کا انجن اسٹا، نہ ڈالا، اس بے دقوف نے عدادت اور ضد میں آگر بوٹ کو اسٹارٹ کر کے چندمنٹوں تک ای طرح ہی وہاں موجودر کھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ میرا "معاملہ" بھائے نا چاہ رہی

اس نے بوٹ کی تمام بتیاں بھی جلا ڈالی دی تھیں۔ اس کی اس تیج حرکت پرمیراد ماغ غصے کی آگ ہے بھر گیا۔ اس کے بعد بی، بلکہ میرے متوقع وشمنوں کو باخبر کرنے کے بعد اس نے بوٹ آگے بڑھائی تھی، گویا اپنے تین، میری اچھی طرح'' بگاڑنے'' کے بعد وہ روانہ ہوئی تھی۔

یں نے پانی کی سطح سے تاریکی میں ڈو بے ساحل کی طرف و کے ساحل کی طرف و کی جاتا ہے ہیں ڈو بے ساحل کی طرف و کی جاتا ہے ہیں تک روشنی می نظر آ رہی تھی۔ اچا تک مجھے ان روشنیوں میں حرکت می محسوس ہوئی اور اس و است ایک اور دوشنی چکی ، اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے اسی طرف آنے لگی۔ مجھے اپنی ساعتوں میں کمی انجن کے خرانے کی بھی آ وازیں آنے لگیں۔

وہی ہواجس کا ڈرتھا۔ساحل کی طرف ہے ایک اور پوٹ طوفانی رفنار ہے اس طرف بڑھنے لگی جس طرف میں تھا۔۔۔۔۔ہگر جھے اپنی زیاوہ فکرنے تھی ،سے میں نے سونگ کھلا کے

جاسوسي ڈائجسٹ < 177 > جنوري2017ء

کوئی عام سلانی گروپ نہیں ہوسکتا تھا، ورندانہیں کیوں خطرہ محسوس ہوتا۔ دال میں کالاضرور تھا اور ججھے بیقریب جائے اور جانے بغیرنہیں بتا چل سکتا تھا۔

میں نے راستہ بدلا اور جس طرف جھدری جھدری جھدری جھدری جھدری جھدری جھاڑیوں کا سلسلہ تھا اُس طرف سے ہو کر آگے بڑھنا شروع کردیا۔ ذراہی دیر بعد میں ان کے قریب تھا۔ وہاں الا وَ روثن تھا اور کچھ لوگ بھی وہاں بیٹے نظر آئے تھے۔ میں انہیں دیکھ کرچو تھے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ وہ سب کے سب سکے انہیں دیکھ کرچو تھے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ وہ سب کے سب سکے تھے اور تعداد میں بھی پانچے ، چھرکے قریب تھے، اگر بوٹ شراف کے بوں تو کل ملا کر ان کی تعداد سات آٹھ تھی بی افراد گئے ہوں تو کل ملا کر ان کی تعداد سات آٹھ تھی بی تھی ۔

ان کی یا توں کا آبگ سنائی دیا تھا گر جملے ابھی واسی بیس بورہ ہے۔ بیس بار کی کا حصہ بنا تھوڑا اور آگے بڑھا اور تھی ہور اور آگے بڑھا اور تھی ڈیسا اور تھوڑا مزید قریب کئے کہ تھی کی افاظ مجھ میں آرہ ہے تھے، بیلوگ بندی اردو میں یا تیل کررہ ہے تھے۔ سب سے پہلے تو میں ہندی اردو میں یا تیل کررہ ہے تھے۔ سب سے پہلے تو میں کئے الاؤ کی روشی میں بہ فور ان کے بشروں کا جائزہ لیا۔ تھے ہمر وست ان میں سے ایک بھی چرہ شاسا محسوس نہیں ہوا تھا۔ تا ہم بیلوگ بیس بی نظر آئے تھے ایک فول کی شکل میں بی نظر آئے تھا۔ تا ہم بیلوگ بچھے ایک فول کی شکل میں بی نظر آئے اپنی وضع قطع سے ان کا مرغنہ بی نظر آتا تھا کیونکہ باقی لوگ ایک وضع قطع سے ان کا مرغنہ بی نظر آتا تھا کیونکہ باقی لوگ ایک وضع قطع سے ان کا مرغنہ بی نظر آتا تھا کیونکہ باقی لوگ اس کی وضع قطع سے ان کا آدی لگنا تھا۔ قد کا گھٹا ہوا اور کسی بھارتی اور کی طرح مضوط اور جسیم تھا۔ اس نے چست پتلون اور وہ کی طرح مضوط اور جسیم تھا۔ اس نے چست پتلون اور شرک طرح مضوط اور جسیم تھا۔ اس نے چست پتلون اور شرک طرح مضوط اور جسیم تھا۔ اس نے چست پتلون اور شرک طرح مضوط اور جسیم تھا۔ اس نے چست پتلون اور شرک طرح مضوط اور جسیم تھا۔ اس نے چست پتلون اور شرک طرح مضوط اور جسیم تھا۔ اس نے چست پتلون اور شرک طرح مضوط اور جسیم تھا۔ اس نے چست پتلون اور شرک طرح مضوط اور جسیم تھا۔ اس نے چست پتلون اور شرک طرح میں وحشانہ چک

مہیں کھا تاتھا۔ ان کے پاس جھےجدید کنیں دکھائی دی تھیں۔ یہ لوگ باتیں کرنے کے دوران سمندر کی طرف ای سمت گاہے بہ گاہے دیکھتے بھی جاتے ہتے جدھران کے ساتھی ایک تیز رفآر بوٹ پرسونگ کھلا کے تعاقب میں گئے تھے۔ ''باس! ہم اپنی منزل کے قریب ہیں۔ آگے کا سفر ہمیں منظی پر ہی کرنا ہوگا۔ کیونکہ کی منجار دقیلے کا ٹھکا نا منظی کے راستے پر بہاں سے بہت قریب ہے۔''

محسوس ہوئی تھی۔ مراس کا لہداس کی دینگ شخصیت ہے لگا

کے دائتے پریہاں سے بہت قریب ہے۔'' ایک ساتھی کو ٹی نے ای دینگ فخص سے جب بیہ کہتے سنا تو ایکا ایکی میرا ماتھا ٹھٹکا۔ کلی مخارو کی مہم میرے بہت سے دشمنوں کی مشتر کہ مہم کی صورت اختیار کر گئی تھی اور

مجی جانے کتے لوگ آگے پیل کرظہور پذیر ہونے والے تھے۔ کیونکہ نا ناشکور کی جاسوسہ ڈولی جو بھولا ناتھ کے کلب میں مخبر کی حیثیت سے جھوڑی ہوئی تھی ،میرا یہ انداز ہاس کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق تھا۔ میرا ذہن تیزی سے سوچنے اور قیا فات قائم کرنے میں معروف تھا کہ ان کی قلمی مجی کھل میں۔

''قریح ہونے والی ہے اور ہم روشی مسلتے ہی یہاں سے جیب میں روانہ ہوجا کی کے جبکہ ہماراایک ساتھی ادھر ہی بوٹ کے قریب رہے گا اور سلسل ہمارے را بطے میں رہے گا۔ بوقت ضرورت یہ بوٹ بھی ہمارے کام آسکی ہے۔ جسے اپنے ساتھی شاکا کی زیادہ چنا کھائے جارتی ہے، نجانے اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے؟ وہ را بطے میں جمی نہیں ہے وہ زندہ ہے یامر چکا۔''

"باس" کی زبانی بیس کر مجھے ایک جوٹکا لگا۔ اول تو شھے ڈرا قریب آگر سننے پر"باس" کالب ولہے بھی کچے شاسا لگا تھا اور اب شاکا کے ذکر پر میرے اندر ایک ہی نام ابھر ا

#### " بحولا تاتھے"

شاکا ..... بیمولاناتھ کا تی خاص آ دی تھا، جے کلی منجارو کی مہم میں بیملے روانہ کیا گیا تھا اور اے اس وحثی قبیلے کی زبان آئی تھی۔ وہ ان ہے اُن تینوں قیدیوں (میرے ساتھیوں) کی حوالگی کے سلسلے میں غدا کرات کرنے کے لیے بیجا گیا تھا۔ ساتھ تی جھے بھولا ناتھ کا لہجہ بھی یاد آنے لگا

یہ واز میں نے پہلی باراس دفت کارڈلیس کے وائیڈ اسپیکر پرئی تھی ، جب بیجوانی سے میں نے اس کی بات کرائی محمی نے اس کی بات کرائی محمی نے اس کی بات کرائی محمی نے ون پراصل آواز پکے دوبی دبی ہی آئی محسوس ہوتی ہے اور شاکا اور اتی جلدی نہیں پہلی نیاز ہا تھا۔ میرادل تیزی سے دھڑ کنا شروع ہوگیا تھا، کیونکہ میں اس وقت خوتخوار بھیڑ یوں کی کھارے قریب ہی تھا۔

اس کے ایک ساتھی کویٹ نے کہتے سنا۔'' ہاس! میرا تو خیال تھا کہ شاکا کو اس وحثی قبیلے سے خدا کرات کرنے کے بجائے خاموثی سے وہاں پہنچ کر اپنے وقمن شہزاد احمد کے ان تینوں ساتھیوں کو وہیں شمکانے لگا کراپنے تینوں ساتھیوں کا بدلہ لے لینا جاہے تھا۔ اب تو بجوائی صاحب بھی دیبانت (مرکئے) کر گئے۔ رہا شہزی تو اسے بھی ہم یہاں خلاش کر کے فتم کر ڈالیں گے۔''

# مابنامهداستاندل

# ادبكى دنيا مين ايك نيا نام

# نئے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں جھیجنا چاہتے ہیں تو ابھی داستانِ دل کو بھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر
نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ، ڈاک کے ذریعے بہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیجے سکتے ہیں۔ بس آپ کی
تحریر اردو میں لکھی ہونی چاہئے۔ اگر آپ نئے لکھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں
تجریر اس کو صحیح کر کے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی
ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی می غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ
سے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

ہمارے داستان دل کے سلسلے کچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھكو چك نمبر L \_ 5/97 ڈاكخانہ 78/5.L تحصيل وضلع ساہيوال

وش ايپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

اوارهگرد

میری بھی غیرارادی طور پرنظریں ای طرف کو آتھ کئیں جو پوٹ سونگ کھلا کے تعاقب میں گئی تھی وہ اب ای تیزی کے ساتھ والی لوٹ رہی تھی اور میرے تھتے ہوئے ذ بن من بي خدشات مرأ فهان الكي كداكر بدسمى سي سوتك کھلا ان بھیر یوں کے ہتے چڑھ جاتی ہے تو میری بھی یہاں موجودگی کا راز آشکارا ہوسکتا تھا اور پھر آنا فانا میری پہال ڈ ھنڈیا پرسکتی تھی۔ اگر چہونگ کومیں نے اپنااصل نام ہیں بناياتها تاجم اس ميراناك نقشه معلوم كياجا سكتا تعايون تو بحولا ناتھ نے بھی جھے جیں دیکھ رکھا تھا، کر کیا خبراس نے ميرى كوئي تصويرد بكه ركعي موجو يهلي بي مخصوص ادارون ثل پھیلائی جا چکی تھی۔ جسے میں اہمی بعض تھوں حوالوں سے بحولا ناته كويجان رباتحا

"لكتاب ياس! واليس لوثنا موا شكار مارك ساتھوں کے بتنے جڑھ چکا ہے۔ ایک نے اپنے تھے میں جھولتی دور بین کوآ جھول سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔

" بيدوافعي كونى شكارى موسكما ب، كيونكداس بوث كا قریب آ کراچا تک پلٹ جانا ہی اس بات کا جوت ہے کہ انبول نے ساحل يرموجود جارا عارضي محكانا و كيوليا تحا۔ بمر دوسرے نے تیمرہ کیا تو بھولا ناتھ کماک نیج میں

· ' مجھے تو ایک اور بات کا بھی شبہ ہوتا ہے ، کہیں ایسا تو جیں یہ بوٹ کی خاص مقصد کے لیے اس ساحل محقریب آئی ہواوروہ پورا کر کےواپس لوٹ رہی ہو۔"

"باس ا میرے دل میں جی کی خدشہ آتا ہے۔" تيسر عسائلي تے اس كى بال ميں بال طائى اور ميرا ول جیے رک رک کر دھڑ کئے لگا، کو یا ان خبیثوں کا بھی قیاف غضب كالقار

"ابحى يتاجل جاتا ب-" بجولاناتھ نے كہتے ہوئے ايك موناسكارسلكاليا-

بوث کے الجن کی گذ ..... گذ کرتی آواز قریب آمی اوراس میں سے دوافرادای طرف کوتیزی سے لیے میں كوياسانس روكے اس طرف ديكھنے لگا اور پھر جيے ميرا يورا وجودى موكرره كيا\_ونى مواتهاجس كاورتها\_

سونگ کھلانے ابنی متعمانہ روش میں آ کر جو بے وقوئی کرڈ الی تھی وہ اب نہ صرف اس کے بلکہ میرے کلے بھی يرية والي مى - تاجم محصال بن مين اس كى زياده قرمون للي محل- مجيم مجي سي، وه بهرحال ميري محسنه مي ، اگرچه مي نے بھی اس کی جان بھا کراس کا حماب ہے باق کر دیا تھا

" عن اب يكي سوج ربا مول ..... " يحولا ما تحد يولا \_ "شاكا لكتاب ماكام موكيا ب، اب ممشرى اور اس کے تینوں ساتھیوں کو حتم کر کے بی دم لیس مے۔ بھولا ناتھ اپنے دشمنوں کومعاف کرنے کا عادی مہیں ہے۔'' اس کے کیج کے آخر میں سفاکی اُٹر آئی تھی اور اس کے نے خطرناك عزائم جان كركدوه اب اينة تيمل اول خير وغيره ك" أي الله وارتث وارت كريكاتها، مجمع ايك في يريشاني ئة ن كيرا تا-

"لكن باس! مارا اصل مثن وثمن عدانقام لين ے زیادہ اہم ہے .... 'ایک نے کہا تو میں چو تے بغیر ندرہ

"اصل مشن-" ميرے ذين من سالفظ تيزي ہے كروش كرنے لگا۔ان كااصل مثن كيا تھا؟ يد جھے جيس معلوم

" بال!اصل مشن كوبي ميس زياده اجميت دو ل كا \_اي ليے تو ش بھي اس وقت تم لوگوں كے ساتھ ہول ..... ورنه شا کا کے بعد میں تم لوگوں کو بھی سکتا تھا۔ " میں بعولا ناتھ كويدكتي موئ يور عدهيان سان رباتها-

" شا کا ہے آخری تعلورتی ش چونکا تھا۔ میں بگ باس کے علم میں بھی ہیا ہم راز لاچکا ہوں اور ان کی بھی مجھے يكى بدايت مى كه على بلاتا خير ال مشن ير ازخود رواند مو

میں ان کی اس گفتگو پر چونکا تھا تو کو یا بھولا یا تھے کا بھی يهال آنے كاكونى اہم مش تھا، اوروه كيا تھا؟ يديش ميس جات تفاليكن بجحه ايك اجنجا ضرور بوانخا كدكوباراجي يبال موجود تقا اور اب بعولا ناته بھی .....تو بیرسوال لامحاله عی ميرے ذہن ابھرا تھا كەكياان دونوں كے اس اہم مشن كى توعیت ایک بی می ؟ بید ميرے دحمن كروپس كا كوئي مشترك من تھا ہے وہ الگ الگ ایٹ ٹولے کی صورت میں سرانجام دیے کے نے کوشال تھ؟

صورت حال واقعی کافی مجمر ہونے لی تھی۔ پتائبیں كلى منجاروكى بستى بيس كيا هجوى يك ربي تحى اوراب بيدو مان جاكربى معلوم بوسكا تقا\_

"دو آرے ال باس ....!" معا ایک نے جیے اعلان كيااوروهسب بيك وقت سندركي طرف ويمض تكي مطلع صاف ہونے لگا تھا اور آسان پر اب سج كاذب كى سپيدى نظرآنے لكى تحى، كھتار كى نماروشى كالبحى ظبور ہونے لگا تھا۔

جاسوسي ڏائجست < 179 > جنوري 2017 ء

لیکن باوصف اس کے بیرا دل مجی منہ جاہ سکتا تھا کہ بیں اس نازك ي سونك كھلا كوان بھيڑ ہے صفت درندوں كى خوراك

سونگ کھلا ان کے بتھے چڑھ چکی تھی۔ اُس کاچمرہ خوف و دہشت سے پیلا پڑا جار ہا تھا اور وہ بعولا پاتھ کے دونوں ساتھیوں کے ملتج میں بری طرح مجل رہی تھی۔اس پرشا پدتشد دمجی کیا گیا تھا، کیونکہ اس کے چرے پرسرفی اور فكالول يرخراشول كےنشان تھے۔

م ..... مجمع چوز دو پليز .....! م .... ميرا آس آدی ہے کوئی تعلق نہیں۔ میں توخوداس کی دھمن تھی۔"

جب اے بحولا ناتھ کے روبرد کیا گیا تو وہ ملتجا نہ لیج میں یو ل محل جبکہ بحولا ناتھ اے خوف تاک نظروں ہے محورے جار ہاتھا۔ وہ جیے اپنے ان دونوں ساتھیوں کے و يولي كا منظر تها، جي يحقة موسة ان من ايك ن قدر مراحت سے بتایا۔

" ياس ال في راج ما ي جس آدي كى كهاني جميل سائی ہاس کا ناک نتشہ اس نے جو بتایا ہے وہ ہمارے ومن تری رهیک فیک از تا ہے۔اے ساحل پر ماری موجود کی کاشبہ ہوا تو دہ احتیاط کے پیش نظر خوط خوری کا لباس يبغ ياني من أتر كيااوراكريدي كدرى بإواس كاصاف مطلب می تلا بے کہ شمزی اس وقت ہارے آس یاس عي موجود ب ..... "ال نے بيے دہال دها كاكرويا۔

" ومكر جاري معلومات كے مطابق تو اس كے بمراہ ما ما محور اور ایک سوشلانام کی ساتھی بھی تھی، وہ کہاں ہے؟" بجولا ناتھ نے ان کی طرف دیکھ کرکہا تو وہ دونوں اس سوال كا جواب نه دے سكے، يكى وہ وقت تھا جب بعولا ناتھ كو اینے اس فعنول سوال پر وقت ضائع جانے کا احساس ہوااور وه بعير يجيى فرابث تحكماندانداز من جخا-

" بير يح كهدر بى ب، فورأ فلش لائيس آن كردو اور

چارون طرف محيل جاؤ .....

بحولا ناتھ نے جیے بل کے بل ایک دہن فراست كے بول يوتے پراس" بچويش" كابالكل شيك اندازه قائم كيا تفاادر پورے اعتادے ميرى " دُحتد يا" وُالنے كا حكم وعدالاتها-

ميرك ليحاب وبال تكفير بهنا خطرب سے خالی نہ تھا، میں نے یہ ' اعلان' سنتے ہی فورائے پیشتر اپنی جگہ ہے حرکت کی اورزین پر لینے لیئے تیزی کے ساتھ ریکا ہوا جتی دور مرک سکتا تها سرک لیا..... تکرتب تک ای خبیت

بعولا ناتھ کے ساتھیوں نے ندصرف طاقت ور جارجرلائیں آن کر دیں بلکہ اپنی جدید ساختہ کئیں سنجالے جاروں طرف چیلتے چلے گئے۔

مرے کے اب زیادہ دیرسرکتے رہنا محال تھا۔ مس نے اُٹھ کر دوڑ لگا دی۔ ای وقت مجھے دو فائر کی آواز ستانی دی۔ پس دال حمیاء میں بھی سمجھا تھا کہ بیدوونوں کولیاں مجھ پر فائر کی گئی تھیں۔ تحرابیا نہ تھا۔ کیونکیہ فائر کی آواز کے ساتھ بی سونگ کھلا کی ارزہ خیر سے ابھری تھی۔اس نے یا تو موقع جان کروہاں سے بھا گئے کی کوشش کی تھی یا پھراس بے رحم انسان بیولا ناتھ نے اے اب ' بیکار' شے بچھتے ہوئے کولی ماری تھی۔ میں سونگ کھلاک موت پرافسوس بی کرسکا تقاكدوه مفت يس مارى كئ مى \_

اجى تو مجھے اپنى يرى موئى تھى۔ ميں كب كك بيا، جلد ہی ان جیٹر یوں کی نظروں میں آگیا۔ کیونکہ چند کھوں بعدى عقب سے كوليوں كى بھيا تك روز روابث أبحرى تحى ، میں نے فورا خودکوز مین پر گرادیا۔

وبى مواجس كا ورقفا .... مونك كطل في ايت ساتحد مير بر عرف ارف كالجي سامان كرديا تما \_ بحولا ناته ك خطرناك عزائم جانے كے بعداب بديات فلك وضيے ہے بالاترتحي كهوه مجمعے بهرصورت مرده ديکھنے كاخواہشمند تقااور ال يرمتزادكه عن ال كرز في عن محاقا

بحولا ناتھ كى قست يرنازاں ہوئے بغير من نے خود کوز بین پرگراتے ہی لؤ کھنیاں کھا تھی اوران ٹیلوں میوں ك آثريس جلا كياجهان جابجا جعدري اوركبيس نصف قد آوم جمازیاں أی ہوئی میں۔ میرے سدھے ہاتھ کی طرف د بی بخرصحرا تقاجهان کالے بچھوؤں نے مجھے پرحملہ کیا تھا۔

من ال وقت بالكل نبتا تقار كر مير ، كوه فكن حوصلوں کے بادبان بلند تھے۔ اندازہ تھا مجھے کہ یوں بها مح ربنامير ، لي خطرناك ثابت بوسكما تما ييز مجم بيش آيده صورت حال كوفيس كرنا قعاب

د حمن کوزعم نقا که ان کا<sup>د ده</sup> کار<sup>۴ می</sup>ها اور وه خود تعدا دیش زیادہ تھاورجد پر ہتھیاروں ہے لیس بھی، یمی زعم میں ان كان ويك بوائت "بنانے كى سوچنے لگا اور وايل كھات لگا كربية كيا-

ای وقت میرے ذہن طباع نے وحمن کی حرکات و سكنات كي و كيلكيوليشن "كي أورمرنا يا ساعت بن كيا -جلد ی مجھے دوڑتے قدموں کی آواز سٹائی دے گئے۔ وہ اپنی ور المار المراد المراج جاسوسي ڏائجست / 180 عجنوري 2017 ء اوارهگرد

اس مخضری فائریک ے إدهر أوهر يرن ظال س يسلي بوئ ياتى دحمن ساتعي اس طرف متوجه بو سكتے تھے اس کے میں نے فورا سے ویشتر اپنی جگہ بدلی اور ایک نسبتا جھے جھے مرقدرے وسع تطعہ اراضی پرمحیط بڑے سے نیلے کی وْ هلان پر جاچ دها، جهال نصف قد آدم جما زیول کی بهتات محی- میں ان کے ع جا کر چیتے کی طرح کھات لگا کر بیٹے

یہاں سے میں متو تع طور پرایک سے زائد و ممنوں کو نشانہ بنا سکتا تھا۔جلد ہی مجھے ملجی می روشی میں تین سے جار سلح بیولے دوڑتے ہوئے آتے دکھائی دیے۔وہ سب محاط تھے اور ان کے اندازے ظاہر ہوتا تھا کہ انہیں اپنے دونوں ساتھیوں کے انجام کا کائی صد تک ادراک ہو چکا تھا۔ وہ ای جانب آ کرتین اطراف میں پیل کے اور میں ان كونشانه بنانے كاسوچتا بى رەكيا\_

کی بھی متم کی جلد بازی میرے لیے نقصان کا باعث بن على محل- افرادى توت شى بهرحال دوزياده تے اور تحض ایک کن میرے ہاتھ میں آجانے سے میں ان پر اس طرح اندها وحد تبین بل پرسکتا تفارای لیے میں نے مجى جا بك دى اور جو ب بلى كالعبل كيلة موسة البيس ايك ایک کریے نشانہ بنانے کی سوچنے لگا۔ میں سب تھا کہ اس آثو يك كن ے من في سنكل شائ كھلنے كا فيعلد كيا، تاك برست كى صورت يل فالتوكوليان شائع ند مول\_

الجى ييوج كرش المكاجكة ع وكت كرف عي والا تھا کہ اچا تک میں ان میں سے کی ایک کی تگاہ میں آگیا۔ أس ية ويرد عن محمد يربرست جلايا- يديري خوش فسمتی تھی یا بھرملکی می روشی کے سبب وحمن کا نشانیہ خطا چلا حمیا۔ کولیوں کی بوری طوفائی بوچھاڑ میرے سامنے تھن چند فث کے فاصلے پر یڑی اور کرد وغبار کا دہاں طوفان سابیا ہوا۔ میں بری طرح بد کا اور حواسوں کو قابور کھے ہوئے میں تے بھی پھر مزید ایک لمحہ ضائع کے بغیراً می طرف تلے أو ير دو فائر كرو الے، جس كا تيجه ايك لرز تى مونى كريميه ماك تيج كي صورت يرآ مد موا\_

" اندها دحند فائزنگ مت کرو ..... ہم لوگ اس ونت وْ يَجْرِزُونَ مِن إِن ..... " أيك جِلَّاتَى مولَى آواز ابحرى، ال من آواز من يريشاني اور جلابث آميز طيش كاعضر

بهآ واز بعولا ناتھ کی تھی۔ بیس بھی اس کی ہدایت پر کھٹک کررہ کیا تھا، کیونکہ اس کی بات غلامبیں تھی۔ اس کی '' و نغیر اللين كي كدا أيل اب تك بيرية "خالي باته" موت كا شیک شیک انداز ہ ہو چکا تھا اور وہ مجھے تر توالہ سمجھے ہوئے

دوڑتے قدموں کی دھپ.... دھپ مجھے اپنے بالحمل ہاتھ پرسنائی دی تھی اور شیک ای وقت میں نے ایک كو كال الك كرائ بالكل قريب حكررت يايا-اعين نے وانستہ" جانے دیا۔" جب دوسرا گزرنے لگا تو میں کسی معتے کی طرح جا بک دی کے ساتھ اس پر جھٹا۔ بدحملہ اس کے لیے غیرمتو فع جمیں تو اچا تک ضرور تھا۔ چنانچہ کرتے ہی اس فے کمال چرتی کے ساتھ اے حواس بحال رکھتے ہوئے سنبطنے کی کوشش کی تھی مگر میں اب کہاں اے کوئی موقع دینے والانقار جائنا تفاكداس وقت ايك ايك لحد ميرے ليے كتنا ميتى اور برلحدموت كى جانب دستك ديتا بوامحسوس بحى بوتا

ال نے میرے ملنج سے خود کو بیانے کی کوشش کی تھی اور میں نے اس کی الی کوئی تاری پائے نے سے پہلے ہی اس کی مختوثه کا برایک زوردار کھونسا رسید کر دیا، جو میری تو قع کے بین مطابق خاصاز در دار ثابت ہوا۔

میرا تھونسا لکتے ہی اس کے دانتوں تلے شایداس کی زبان آئن تھی۔ وہ بری طرح بلبلا کر چینا تھا ، ایک مقصداس كے دینے كا اپنے آ كے نكل جانے والے ساكى كواس طرف متوجه کرنا بھی ہوسکتا تھا۔ تراب اس کے لیے کافی دیر ہو پھی

على نے اے ذراؤ منے یا کر، اس کی کن پر جیٹا مارا اور وہ کرفت میں آتے تی اس کا تھوس کندا اس کی تنبی پر رسيد كرديا - وه اى وقت بياس وتركت موكيا -

آ کے نکل جانے والے ساتھی کوائ کا تب اندازہ ہو سكا تما جب ميں وحمن كى كن يرقبضه جماتے بى اينے اعدر طوفائی جذیات اُللے ہوئے محسوس کرنے لگا تھا اور یہ مرعت ابنی جگہ چھوڑ کرشت باندھ کر اس طرف کو ہو گیا جدهر میری توقع کے مطابق اس کا دوسرا ساتھی یلتے ہی مجھ يركوليول كى يوچھاڑ كرنے كے ارادے سے تمودار ہوا تو مل نے اس پر برسٹ چلا دیا۔ وہ کریہ انگیز چی مارتا ہوا رقص اجل كرتا كرااورو بي دُعير بوكيايه

بدلوگ می طور پر بھی رحم کے ستحق نہ تھے۔ وجہ میں تھی کہ بعولا ناتھ میرے اور اول فیروغیرہ کے ڈیٹھ وارنث جاري كرچكا تقاروه ميل زنده يا مرده ديكهن كاب قراري ہے منی تھا۔

جاسوسي ڈائجسٹ < 181 > جنوری 2017ء

زون' سے مراد کی تھی کہ ہم اس دفت ایک وشق تیلیے کی حدود میں تیل تو اس کے اریب قریب خرور موجود تھے، فائر نگ کی آواز پردہ سب اس طرف متوجہ ہو تکتے تھے۔

''اے ترنت تھیرنے کی کوشش کرو..... وہ اکیلا ہے۔'' بھولا ناتھ پھرچلا یا۔

میں نے فوراً حرکت کی اور ایک طرف کورینگ گیا۔ صبح کی روشی چار دانگ پھیلنے لگی تھی۔سورج نمودار ہوتے ہی باقی ماندہ اندھیرا بھی کائی کی طرح چھٹا چلا گیا۔ یہاں تک کداب ہر شوروشن پھیل گئی تھی۔

د من نے اسریقی بدل دی تھی۔ وہ اب حملہ کرنے کے بجائے جھے کھیرنے کی کوشش میں ہتے ، یہ بات میرے کیے خطرے سے خالی نہ تھی۔ کیونکہ ہم دقمن کے لحاظ سے ایک بی گئی کے سوار ہتے۔ فائرنگ کرنے سے میں بھی کتر ا ریا تھا۔

اب اس کاحل بھی تھا کہ بیں بھی ان کی طرح اپنی حکت عملی کو بدلول اور ان سے سر بد بھڑ سے بغیر یہاں سے اپنی منزل کی طرف خاموثی سے نکل جاؤں جوزیا وہ دور نہیں

میں نے بھی کیا اورایک مخاط اندازے سے رخ بدلا اور جزیرے کی اندروئی سے نظنے کی کوشش کرنے لگا۔
اور جزیرے کی اندروئی سے نظنے کی کوشش کرنے لگا۔
میدا بھی جھے ایک دم تھیرنے کی پوزیشن میں نہیں آئے میں سب تھا کہ میں ان کی حکمت مملی جانے ہی ٹیلوں میوں اور ان کی وحلوان پر آگی ہوئی خودرو جھاڑیوں کی اوٹ لیتا ہوا مقرر وست کی طرف تھے نے لگا ایکن امجی چند ہی قدم چلا تھا کہ اچا تک ایک تیز چلائی ہوئی آ واز امجری۔ یہ مجبولا ناتھ کی آ واز نہیں تھی اس کے کی ساتھی کی تھی۔ وہ خبر دارکرتے ہوئے رہا تھا۔

"وحشیوں کا ٹولا ای طرف آرہاہے، واپس گاڑی کی طرف پلٹو .....ورنہ ہم سب مارے جائیں گے۔"

یہ سنتے ہی میرے اپنے اوسان خطا ہونے گھے شعے۔وحشیوں کے ٹولے سے مرادا گرکلی منجارو قبیلے کے لوگ شعے تو یہ کم تشویش ناک بات نہیں تھی۔

میرے دشمنوں کو اپنی پڑگئی گی اور وہ میری کھات چھوڑ کے جیپ کی طرف دوڑے۔ میں چاہتا تو اس موقع سے فائدہ اُٹھا سکتا تھا اور اس بھا گا دوڑی میں انہیں نشانہ بنا سکتا تھا لیکن اس میں میرا بھی نقصان ہوتا۔ ان وحثی جا لگیوں کے خونی نرنجے میں خود میں بھی آ سکتا تھا جبکہ خود مجھے بھی اپنا بچاؤ کرنا تھا۔

بعولا ناتھ کومیرے انقام نے اندھا کردیا تھا۔جس کے لیے دہ خود بھی میمال کی خاک چھانتا ہوا آلکلا تھا۔ اگر چہ دہ اس مقصد کے لیے اپنے ساتھیوں کو بھی ٹاسک سونپ سکتا تھا جیسا کہ دہ شاکا کو بھیج کرید کر چکا تھا....لیکن باوجوداس کے بچھے نہیں لگنا تھا کہ بھولا ٹاتھ کا یہاں صرف یہی ایک مقصد تھا۔

بقول نانا شکور مرحوم کی جاسوسہ ڈولی کے .....شاکا نے وہاں پہنچ کر بھولا ناتھ کو کچھے الی یا تیں بھی بتائی تھیں، جس کے بعد بھولا ناتھ کو اس نے میہ کہتے سناتھا کہ اگر الی بات ہے تو میں بھی پہنچ رہا ہوں اور وہ ''بات'' کیا تھی ؟ اس ہے آگے ڈولی بیس بن کی تھی۔

پھراس کے بعد بھولا ناتھ کا اچا تک ان سے رابط منقطع ہو گیا تھا جو بعد میں بھی بھال نہ ہو سکا تھا۔ بھی نہیں بھے ان کی آپس کی ہاتوں سے بھی بھی انداز ہ ہوا تھا کہ یہ کی ادر مشن پر آئے تھے۔ میرامعاملہ تو ان کے لیے جیسے '' کے ہاتھوں'' نمٹانے کا جیسا لگیا تھا۔

ایک دل دہلا دیے والی ہے نے میرے خیالات کو یکدم منتشر کر کے دکھ دیا۔ یہ بھولا ناتھ کے بی کی ساتھی کی آخری ہے ہے مشابہ آ واز گئی۔ میں نے چونک کر آ واز کی سمت دیکھا تو اس جانب وال ، بارہ سٹان بردار وحثی نظر آ گئے۔ ایک نے بھولا ناتھ کے ساتھی کو اپنی سٹان میں آئے۔ ایک نے بھولا ناتھ کے ساتھی کو اپنی سٹان میں پردے رکھا تھا۔ لیکن میں ان وحشیوں کو دیکھ کر چونک کی تھا۔ کیونکہ ان میں صرف کی خیارین بی نہیں تھے بلکہ چست تھا۔ کیونکہ ان میں مرف کی خیارین بی نہیں تھے بلکہ چست مناس میں مرف کی خیارین بی نہیں تھے بلکہ چست مناس تھے بلکہ چست مناس تھے جو نگر ان کی تعداد میں وہ افراد بھی شامل تھے جن کے ہاتھوں میں جدید کئیں تھیں۔ کو یا پہلوگ جو ناش کی ان کی ان کی ماتھ ہونا ہی ثابت کرتا تھا کہ بہلوگ مناس میں ساتھی تھے۔

ان کے لباس شہری ہی، مگران کارنگ ایک ہی تھا، یعنی ڈارک براؤن اور ہلکا نیلا، سر پہ ایک ہی طرح کی جھجے دار ٹوبیال تھیں۔ بیرس چاق وجو بنداور چوکس نظر آرہے تھے۔ میری پیشانی لیکافت شکن آلود ہوگئی۔ اب میرایبال سے یوں چپ چپاتے نکل جانے کا ارادہ کیسر بدل کیا تھا۔ ورنہ سوچا میں نے یہی تھا کہ انہیں آپس میں اُلجتا چھوڑ کر آگے اپنی منزل کی طرف نکل جاؤں۔

قدیم وجدید ساتھیوں نے اس ملاپ کا راز ڈولی کی بتائی ہوئی معلومات (جو درحقیقت شاکا کی ہی تھیں،جس سے اس نے بحولا ناتھ کو کسی لاسکی را بطے کے ذریعے آگاہ کیا تخااور نا ناشکور کی جاسوسیڈولی نے بھی وہ راز داری ہے ت لی تھیں ) کو تج ٹابت کررہا تھا جس کےمطابق اس وحتی تعبیلے پرایک دوسرے گروپ نے اپنا تسلط جمار کھا تھا یا اپناساتھی بنا يا ہوا تھا۔ مجھے اس كا كھوج لگا نا از بس ضرور ك محسوس ہوا۔ میں اب اپنی جگہ پر دبک کران کی حرکات وسکنات کا بہخور جائزہ لینے کی کوشش کرنے لگا۔

میراان سے فاصلہ زیادہ ہونے کی وجدان کی تفتگوکو میں سروست سننے سے قاصر تھا۔ تا ہم میں نے دیکھا تھا کہ ب سوٹ ہوش ٹولاء جانوروں کی کھالوں کے محتفر لباس میں لمفوف ان ننگ دھڑنگ وحشیوں پر حا کمانہ اڑ رکھے ہوئے تھا۔وہ ان پرهم چلار ہاتھا۔انبی کے هم اوراشارے پر ہے لوگ ای جانب کو دوڑ پڑے تنے جدھر بھولا ناتھ اور اس کے ساتھی بھا گے تھے۔ وہال ان کی جیپ موجود تھی اور پیے مب ای میں سوار ہوکر ان کی کرفت میں آنے ہے پہلے ہی نكل جانا جائج تص

تب بی اجاتک مجھے یاد آیا کہ ای طرح کا ایک "موٹ پوش' ٹولا اُس بیلی کا پٹریش بھی سوارتھا، جنہوں ئے سے جی کو ہارا اور کورئیلا پر بھی حملہ کیا تھا، جے بعد میں کوہارا مار کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تو کویا بیا نبی بیلی کا پٹروالوں کے ہی ساتھی تھے۔

انبیں آ کے بڑھے ویک کریس نے جی کھے سوچ کر ابن جكم ع حركت كى - وه دورك جار ب تع اوراس بات ے بے خرتے کہ مل مجی ان کے تعاقب میں چلا آرہا تھا۔ وجہ بی می کدان کی بعولا ناتھ اور اس کے ٹولے پر نگاہ ير چى كى ، بلكەبدان كايك آدى كوجى شكاركر يكے تھے، جبكه يش دوكوجهم واصل كرچكا تفا\_

جلد بی میدلوگ وہاں جا پہنچے تھے جہاں میرسب خیمہ زِن منته - وہاں اب مجی خیمہ نصب تھا، باتی سامان بلھرا بمعرا سانظر آربا تھا۔ وہیں مجمع مڑی ہوتی زرد جو تجوں والے تین چارمردارخور گدھ ساحل کی ریت پریزی ایک لاش بحقريب محد كت موئ نظر آئے - لاش الجي يوري طرح کی ہوئی جیس می محردورے بی میں نے اس لاش کو بیجان لیا تھا، یہ بدنصیب سونگ کھلا کی لاش تھی جے رات آخری پہریس بعولا ناتھ نے بڑی سنگ دلی کے ساتھ کولی ماركر بلاك كرؤ الاتحا\_

مونك كحلاجيمي حسين اورزم ونازك حبينه كايدعبرت ناک انجام دیکوکر مجھےافسوس ہوا تھا۔وہ جیسی بھی تھی ،اس کے ساتھ میں نے بہرحال انڈیمان کے صدرمقام بورث

ببيترك كنارب الجمادت كزاراتحاء بيالك مات تحي كه بعد من حالات في موت على كئ تح اور يكرنه مجل ك یهال تک که ده بالآخر تبای و بربادی اور سونگ کھلا کی موت

كوكى تبين كهدسكما تحاكه جس بدنصيب عورت كى لاش اس وفت نارتھ انڈیمان کے اس دور افرادہ ساحل پرمردار خور گدهول کی خوراک بن ربی می وه صرف چندروز پہلے کس قدرشا باندزند كى كزارتى رى مى -

من نے ویکھا کہ جیب ابن جگه موجود تھی، جبد محولا ناتھ اور اس کے بہاتھی اپنے وشمنوں کوتھا قب میں آتے و مکھ کرایک دم پوزیستیں سنجال کر بیٹھ گئے۔شاید ان لوگوں نے انداز و لگالیا تھا کہ ان کے یاس اجی جیب میں سوار ہونے کا وقت نہ تھا۔ اُدھران کے تعاقب میں آئے والوں نے ان پراہے ہتھیاروں سے حملہ کردیا۔

دونوں کرویوں کے درمیان تھسان کارن پڑ گیا اور عى ايك طرف ديكايد جنگ كامتطرد يمتار با-انجي عن ان ك ع نبيل كودا تقاء كر مونث بيني سوج ربا تعا كه مجه كيا كرنا چاہے؟ حالانکہ شک چاہتا تو اس موقع سے فائدہ أفھا كرا پني منزل کی جانب بڑھ سکا تھا لیکن ان وحشیوں کے ساتھ سوٹ یوش سطح افرادکود کھے کرمیرا چھاور کرنے کاارادہ ہوگیا تھا۔

میں نے ایک فیصلہ کیا اور کھات لگانے کے اعداز میں ای طرف بڑھنے لگا جہاں نو دار دکر دیے بھولا ناتھ کو چھاہے کے چگروں میں تھا۔

دونو لطرف سے خوب شخی ہوئی تھی اور میراایسا کوئی ارادہ ندفعا کیے میں ان کے چ میں کودیز تا، تا ہم بیا لگ بات محی کہ میں او علی میں سروینے جار ہاتھا اور بیدداؤ پر جی لگ سكتا تفاليكن ميرااوكلي مين سردينة كاجومقصد تفاوه ابهم بي مبیں میری بہت ی بے چینوں کورفع کرنے کے علاوہ کافی ے زیادہ آگی دیے کا سبب بن سکتا تھا۔

میراشکارکوئی وحش نہیں،ان مےساتھی گروپ کا کوئی فروتها جوان پرحكمراني حاصل كرچكا تها يا قري دوست بن -18152

جہال بدلوگ سشت باندھے بعولا باتھ وغیرہ سے نبردآ زیا تھے۔ وہ جگہ یہاں سے زیادہ دور میں می ، اصل بات یہ می کیے مجھے راز داری سے ان کے قریب و کانجنے کی تحمات ميسر تفى - أس طرف حجندُ دار در فت أور حتى جماڑیاں تھیں، میں اٹنی کی اُوٹ لیتا ہوا محاط روی کے ساتھان کی طرف بڑھے لگا۔

جاسوسي دُا تُجست - 184 - جوري 2017 ·

سامال رکھا تھا۔

میں نے اپنے شکار کے بے سدھ وجود کوسیٹ پر ڈالا اور خود اس کے برابر والی ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہو گیا۔ چائی محمائی توایک تیز غراہت کے اس کا انجن اسٹارٹ ہو گیا۔ میں نے گیئر ڈالا اور ایک جھٹکے سے جیب آ گے بڑھا دی۔ اس کا رخ بدلا اور منزل کی جانب موڑ کر ایکسیلر یٹر دیا تا جلا گیا۔

یں جیپ کونا ہمواراوراً و نیچے یتیچراستوں پر دوڑا تا چلا جار ہا تھا۔ میری کوشش ریتی کہ جہاں دو مخالف کروپ آپس میں لڑ مرنے میں مصروف ہتے، میں وہاں سے کائی دورنکل جاؤں۔

میں میں ہے۔ اور کی سرز مین میں جہاں میرے یہت ہے۔ وہن شخصی میرے یہت ہے۔ وہن شخصی میرے یہت ہے۔ وہن شخصی میرک کا اپنے اپنے مفاوات نے انہیں بھی ایک دوسرے کی جان کا دھمن بنار کھا تھا۔ سے تی کوہارا اور کورئیلا کی مثال میرے سامنے تھی، لیکن میرے لیے اب یہ بات ہے چینی پیدا کرتی تھی کہ شک لیکن میرے لیے اب یہ بات ہے چینی پیدا کرتی تھی کہ شک اس بات کا جلد ہے جلد کھوج لگا دُس کہ آخروہ کون لوگ ہیں جوان وشیوں پر اپنا غلبہ قائم کر بچکے ہیں اور انہیں اپنا ہے وال قلام اور دوست بھی بنا بچکے ہیں۔ یہ داز اب ججھے میرا یہ دام غلام اور دوست بھی بنا بچکے ہیں۔ یہ داز اب ججھے میرا یہ دام غلام اور دوست بھی بنا بچکے ہیں۔ یہ داز اب ججھے میرا یہ دام غلام اور دوست بھی بنا بچکے ہیں۔ یہ داز اب ججھے میرا یہ دام غلام اور دوست بھی بنا بچکے ہیں۔ یہ داز اب ججھے میرا یہ دام غلام اور دوست بھی بنا بچکے ہیں۔ یہ دان دانہ بات ہے میرا یہ دام غلام اور دوست بھی بنا بچکے ہیں۔ یہ دان دانہ اب ججھے میرا یہ دام غلام اور دوست بھی بنا بچکے ہیں۔ یہ دان دانہ بیا

آیک تفوظ مقام پریس نے جیپ روک دی۔ میرے شکار کو ہوٹی آنے لگا تھا۔ شن نے اس کی ٹو پی اُ تار کر خود پہن لی تھی ۔ اس سے دھوپ آنکھوں میں نہیں پرنی تھی ۔ یہ تقریباً میرے بی قدوقا مت کا آ دی تھا، رنگت بھی سرخ وسپیدتنی ،گر اس پرکسی پور چین کا گمان نہیں ہوتا تھا۔وہ انڈین بی آلگا تھا۔

میں نے اس کے دونوں ہاتھ پشت پرری سے با عدمہ دیے تھے۔رواگی سے پہلے جیب کی مختصر تلاثی کے دوران مجھے بس بھی ایک کام کی شےنظر آئی تھی۔ ہوش میں آتے ہی وہ ترثیے لگا۔

" دربس! حرکت نیس ..... تم پوری طرح میرے قابو میں ہو ..... "

بیں نے اس کی طرف من کا رخ کرتے ہوئے کھردرے سے لیج میں کہا۔ وہ تھبرا اور پہلے گرو و چیش کا ایک طائزاندسا جائز ولیا، شایدوہ اپنے ساتھیوں کی موجود کی کا حساس کرنا چاہتا تھا۔

"يہا ل اس بنجر ويرانے بيس مرف بيس اور تم جيں ...... "بيس نے اس كي مثلاثي اور كر دشي نظرول كا مطلب تھے ہوئے اس سے تمكمانہ كہا۔" ميرى تم سے كوئى دشمنی ٹولیوں کی ترتزاہت جاری تھی اور مجھے ان کی فائرنگ سے فکا کری آئے بڑھنا تھا بہصورت دیگر میں کی بھولی بھٹکی کولی یا برسٹ کے زدمیں آسکتا تھا۔

میں زمین پر جمکا جمکا ہوا آ کے مرکتارہا۔ ای وقت ان میں سے کافی سے زیادہ افراد آ کے کی طرف پیش قدمی کرنے گئے۔جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یا تو بھولا ہاتھ وغیرہ پہیا ہورہے تھے یا پھرانجام کو پینے رہے تھے۔

میں ذرار کا اور پھرآ کے بڑھا، ای وقت ایک برسٹ چلا۔ میں غیر ارادی طور پر جھکا اور زین کے ساتھ چیک کر رہ کیا۔ آد پر کھات میں رہ جانے والے ان کے وہ چندساتھی جوين چار كى تعداديس تحدوق اركركر بيستوباتى دو جوالی فائرنگ سے بیجے کے لیے بیچیے کی طرف کوسر کے، یمی وہ وقت تھا جب النائيں سے ايك كى خدا جائے كس طرح محد يرنگاه يوكن، يسلي تواس كى آعموں ميں حرست اندى، كر يكر دوسرے على ليے اس نے ایک كن كارخ يرى جانب كيا تحاكيش اب اے كمال موقع ديے والا تماء میری کن نے آئشیں تبقیداً گلااوروہ چیخ مار کروہی ڈھیر ہو كيا-آخرى جو بحا أے يملي تو مجھ ميں نہيں آيا كہ بير برست کہال سےاورس نے چلایاء جب اس نے عقب میں مؤكرد يكماتوين تب تك ال كريري عاقاءاب ال کے پاس اپنی کن کارخ میری طرف پھیر نے کا موقع ندر ہا تھا۔ میں اس پر جھپٹا اور اس کی کمن چھین لی۔ پیرنگی مخارو كروب كي مهذب ... ما تعول على سے ايك تھا۔ وبال ساحل كى طرف الجي جنگ جاري سى \_إدهريس تے اسے شکار کود ہوتے رکھا تھا، کن چھنے بی میں نے اے ينج كراكيا اوراس كى تينى يركن كا تفوس آبنى كندا رسيدكر دیا۔وہوای ہے حس وحرکت ہوگیا۔

میرا کام ہو گیا تھا۔ یس باقیوں کو آپس میں "معروف" چیوڈ کرا پے بے بیش ڈکارکوکا عرصوں پیڈالے آنٹے پاؤں دوڑ ااور ٹیلوں ٹیوں کی آڑیس آ کیا۔ یہاں پہنچا تواجا تک میری نگاہ سامنے پڑی اور میں شک گیا۔

سامنے ہی ایک شلے کی ڈھلان کے قریب ایک بغیر پڑ والی جیپ کھڑی تھی۔ میرے ذہن میں جھما کا ہوا، یہ جیپ بلاشبہ انہی لوگوں کی تھی۔ میں نے بل کے بل اپنا یہاں تفہرنے کا ارادہ بدلا ادر اپنے شکار کو کا ندھوں پر اُٹھائے ہوئے تقریباً دوڑتا ہوا جیپ کے قریب آیا تو حب تو تع اس کے اکنیشن سوریج پر چانی کی دکھر میری آتھوں میں ایک چک کی اُبھری، جیپ میں اور یکی تحویل جید

جاسوسي دَائجست < 185 > جنوري 2017 ء

نہیں ہے۔ مجھے صرف موالوں کے جواب جا ہیں۔'' ''تم انبی کے ساتھی ہوجو ساحل کے قریب ۔۔۔۔'اس نے اپنے خشک پڑتے ہونٹوں پہ زبان پھیرتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔

ے پوچھا۔ ''نہیں ۔۔۔۔'' میں نے اس کی بات کاٹ کر جواب دیا۔'' وہ میرے دھمن تھے اور اُنہوں نے میری ایک ساتھی کو ہلاک کرڈ الاتھا،تم نے شاید اس کی لاش وہاں ریت میں پڑی دیکھ لی ہوگی۔''

پر مارید ماری اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور بہ غور اپنی آ تکھیں سکیٹرے میری طرف دیکھتار ہا۔

''میرے پاس وفت نہیں ہے۔میرے سوالوں کے جواب دو کے یا چرمیں حمہیں کولی مار کر آگے بڑھ جاؤں .....؟''

میں نے آخر میں سفاکی سے کہا تو وہ مجھے ای طرح محور محور کرشاکی نظروں سے دیکھتے ہوئے کو مکو سے لیجے میں بولا۔''کمایو چھنا جائے ہو؟''

یں بولا۔" کیا پوچھنا چاہتے ہو؟"
"" تم لوگ کون ہواور کس کروپ سے تعلق رکھتے ہو؟
ان کل منجارین وحشیوں پرتم لوگوں نے کس طرح اپنا تسلط قائم کررکھا ہے؟ اور کیوں؟"

اس نے میرے جواب دینے کے بچائے ایک بار پھر ادھراُ دھر دیکھااور پھرتھوک پھینگا۔

مجھے اس کے اثراز میں تفکیک اور حقارت کا عضر محسوس ہوا تھا، یمی وجدھی کروہ ای لیج میں استہزائے ہمی سے بولا۔

''تم کیا بھتے ہوکہ میں تمبارے سوالوں کے جوابات دے دوں گا؟''

اس کے انداز ہے پروانے میراد ہاغ تھمادیا اور میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گن کا تھوس آ ہی کندا اس کی فور گئی کندا اس کے طلق سے تیز کراہ خارج ہو گئی۔اس کا کوئی دانت ٹوٹ کیا تھا، جے اس نے خون آلود معاب تھوک کی صورت، نیچ ہمر ہمری می میں اُچھال دیا۔ میں نے ایک ہاتھ ہے اس کا کر بیان دیو چااور جیپ کی سیٹ سے نیچ کھسیٹ کر گرم بھی ریت پر پھینک دیا۔ پھر کی میں اُس کے منہ اس کی گردن پر اپنا ہوٹ رکھ دیا اور گن کی نال اس کے منہ کی گردن پر اپنا ہوٹ رکھ دیا اور گن کی نال اس کے منہ کے اندر کھسیٹر ڈالی اور غراکر بولا۔" میرے تین ساتھی ان وضیوں کے قبضے میں ہیں۔ جنہیں آزاد کرانے کی خاطر وضیوں کے قبضے میں ہیں۔ جنہیں آزاد کرانے کی خاطر میں نے بیاں تک کا دشوارگز ارسٹر کیا ہے۔۔۔۔۔۔ سیم جھے تم ؟ جھے بین ازاد کرانے کی خاطر میں اُن کے تین کی دو کہاں اور کس حالت میں ہیں؟ ورنہ کوئی مار بیا گئی کہ دو کہاں اور کس حالت میں ہیں؟ ورنہ کوئی مار

کرتمہاراضق چاڑووں گا .....'' شن نے کہنے کے بعد گن کی نال اس کے منہ سے باہر سیخ کی ۔ اسے کھائی کا ایک زبردست ٹھے کا لگا، میں نے شاید جوش غیظ تلے گن کی نال اس کے حلق تک اُ تاروی تھی ۔ میں نے اُسے ذراسٹیملنے کا موقع دیا۔وہ تھوڑا کھا نستے رہنے میں نے اُسے ذراسٹیملنے کا موقع دیا۔وہ تھوڑا کھا نستے رہنے کے بعد میر کی طرف اپنی آ تکھیں سیٹر کردیکھنے لگا پھر ہا نہتی ہوئی کی آواز میں بولا۔

"مم …… مجھے تمہارے ان تینوں ساتھیوں کا پجے بھی نہیں بتا ……"

'' کیے نہیں پتاختہیں؟'' میں غضب ناک لیجے میں غرا کر بولا۔''تم ان کے ساتھی ہواور میرے تینوں ساتھی انہی کی قید میں ہیں۔''

''میرے علم میں ایک کوئی بات نہیں ہے، ہوتی تو شی تم سے کیوں چھپاتا؟ ہمارا بول بھی تمبارے ساتھیوں سے بھلا کیالیمادینا۔''

مجھال کے لیج ہے مکاری کی گوآری تھی۔ ش نے کہا۔ '' شیک ہے تھر،اگرتم نے واقعی مجھ ہے تھ نہ ہو لئے کی قدم کھا رکی ہے نہ ہو لئے کی قدم کھا رکی ہے تو میں کیا کرسکتا ہوں … ہاں! البتہ اپنے ساتھیوں کی آزادی کے سلیلے میں جو کرسکتا ہوں وہ تو میں ضرور علی کردں گا …… ہوں اور میر ہے می کردں گا …… ہوں اور میر ہے یا س تم ہے تک اگلوانے کا وقت بھی تمیں ……''

بڑے ڈرامائی انداز اور کیچکودانت سنی خیز بناتے ہوئے میں نے گن جیپ کے ساتھ لکائی اوراس کی طرف ہوئے میں نے گن جیپ کے ساتھ لکائی اوراس کی طرف بڑھانی کی بڑھا، اس کی پینے ہے تر پیشانی پرا مجھن آمیز پریشانی کی فلکنیں کی ایجر یں ابھریں۔ بھر وہ لکنت زدہ کیچ میں جھے اپنی طرف جمکاد کھر بولا۔

'' تت ..... تم كياكرنا چاہتے ہو .....؟'' '' خاموش .....! الجى پتا چل جا تا ہے۔'' میں نے سردو سپاٹ کہے میں كہا۔ اس كے بعد اس كى قيص كے بنن كھولنے لگا۔

''کی گ ۔۔۔۔۔ گی۔۔۔۔۔ ہی کیا کرد ہے ہوتم ؟'' بیس نے ایک تھپڑاس کے چبرے پر جڑ دیا اور پھر اس کی شرٹ کے بین کھول کر دہ اُتار لی۔اس کے لیے مجھے اس کم بخت کے دونوں رس بہتہ ہاتھ کھولنا پڑے، اور بیکام بیس نے نہایت محاطر پنقے سے پہلے اس کے دونوں ہیروں میں رس با ندھ کر کیا تھا۔ اس کے بعد دو ہارہ اس کے ہاتھ پشت کی طرف ہا ندھ دیے تھے پھرای طرح اس کی ہتلون بھی اُتار لی۔ آوارہ گور اوگوں کا بیدردی سے خاتمہ کرری ہے جو باہر سے آگران کی

عمل داری میں دخل انداز ہونے کی کوشش کرد ہے ہیں؟"

میری بات من کر اس کے چیرے پر ایک رنگ سا آگرگز رگیا۔اے کیا معلوم تھا کہ عیں یہاں ان لوگوں کی بربریت کےمظا ہرے دیکھ چکا تھا۔

''الی بات نہیں ہے۔'' وہ جیسے بات بناتے ہوئے بولا۔'' ہماری جنگ ہراُس مخص سے بیچو بحر مانہ مقاصد کے ساتھ یہاں تھنے کی کوشش کرتا ہے۔''

" مشلاً .... ان كى بحرماند مقاصد كيا ہو كتے ہيں؟ اس كى ذراتشر كى كرنا پندكرو كے؟" بيس نے اس كى طرف د كيدكر بدستوراستيزائيد ليج بيس كيا۔ وہ جھے بے وقوف تجھے ہوئے تھا، مجدر ہاتھا بيس اس كى باتوں بيس آ جادَ ں گا۔

''دو .....و و ...... مقاصد کی جی شم کے ہو سکتے ہیں۔'' ''چلتا ہوں ہیں ..... خود ہی جھے حقیقت کا پتا چل جائے گا۔'' میں نے کا ندھے جھکے اور پھراس کے منہ میں ای کا رومال خونس دیا۔ وہ ہے چین ہوکر إدھر اُدھرا پناسر مارنے لگا۔ میں اے چھوڑ کر جیپ لیے آگے بڑھ گیا۔

دال میں کچھے کالا تھا۔ کُلِّی مُخِارو کی سرز مین میں پیے گروپ کیا کرر ہاتھا، اس کا بچھے بھی اعدازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی قابل جسین فعل نہیں ہوسکتا تھا۔ لیکن سے پچھے کرتارے بچھے اس کی پروانہ تھی، میں تواہیے ساتھیوں کو چھڑانے کے بعد آلئے چرول اس مُخوس جزیرے سے فرار چاہتا تھا۔

دیال داس کا بیس بھی ہمر چکا تھا۔ ساتھ ہی اپنی

"بری پائٹ " کے مطابق بی اس سے باتیں گرنے کے

دوران اس کےلب و لیج اور آ واز پر بھی فور کرتا رہا تھا۔

اس کا لہد دبا دبا اور آ واز بھاری گر بھی گئی تھی۔ رہا شکل و

صورت کی مما تگت کا مسئلہ تو وہ اپنی جگہ تھا، گرد کھنا تھا کہ

اتی مخباکش کے دوران بیس کے بک ان کے درمیان ان کا

ماتھی بن کررہ سکا تھا اور کیا کرسکا تھا تا ہم میری کا میابی کا

دورانی مختر ترین بھی تا بت ہوتا تو یہ میرے لیے بہت ہوتا۔

کامیابی کے اس قبل ترین عرصہ کو پھی طول دینے کی غرض

کامیابی کے اس قبل ترین عرصہ کو پھی طول دینے کی غرض

کامیابی کے اس قبل ترین عرصہ کو پھی طول دینے کی غرض

کر بھی نے اپنی " بری بلانگ " کے مطابق اپنے چہرے

پر پھی اس طرح کی مصنوی خراشیں ڈال کی تھیں جس سے میرا

ہر پہر ہیں نے ایک لائح عمل کے تحت اپنی منزل کا راستہ عارضی طور پر بدل لیا تھا اور اب ای سمت کو واپس لوٹ رہا تھا جہاں میرے دیکار کے ساتھی میمولا ناتھ کروپ سے برسمر اب و وصرف ایک جا تگیا ین تصااور باقی سارا اس کا جسم بر ہند تھا۔

"تم اس طریقے ہے بھی کامیاب نہیں ہوسکو ہے ....." وہ اب کہیں جا کرمیری اس حرکت کا مطلب سمجھا تھا۔

'' بیرمیرا در دسرے ..... تمہارائیس'' میں نے بے پرواانداز میں کہا'۔تم اپنی فکر کروکہ یہاں بخراور پتے سحرائی ویرانے میں نظے بدن بحق وعوپ کے پنچے کسی کی مدد کے انظار میں جانے کب تک میٹے رہو گے؟''

یں نے خوفنا ک نقشہ سیج کراس پر نفسیاتی دیاؤ ڈالنا چاہااور ابنا کام کرتا رہا۔ یعنی اب اس کا لباس اور نو پی میں نے پہن کی تھی ۔ لباس کی حلاقی کی تو اس کے اندر سے پچھے شاختی کاغذات برآ مد ہوئے جس کے مطابق اس کا نام دیال داس تھا۔ شہریت اس کی بھارتی تھی اور رہنے والا ہے ممنی کا تھا۔ میری پیشانی پرسوچ آ میز فکٹیس نمودار ہوگئیں۔ ممنی کا تھا۔ میری پیشانی پرسوچ آ میز فکٹیس نمودار ہوگئیں۔ کون ساگروپ ہوسکتا تھا اور بھاں ایک دور افرا دہ ہزیرے کون ساگروپ ہوسکتا تھا اور بھاں ایک دور افرا دہ ہزیرے کون ساگروپ ہوسکتا تھا اور بھاں ایک دور افرا دہ ہزیرے نیزیہاں ان کے فروش ہونے کا مقصد کیا تھا ؟

بدایک براسوالیہ نشان تھا میرے لیے۔ ویال داس مجھے بیساری حقیقت بتاسکتا تھا۔

"پہ ..... پلیز! مجھ اپنالباس تو پہنا وو ..... بیں کج کہدرہا ہوں، مجھے تمہارے ساتھیوں کے بارے بیں علم نہیں ہے۔''

''چلو، مانے لیتا ہوں، جہیں میرے ساتھیوں کے بارے میں کھونیں پتا ہوں، جہیں میرے ساتھیوں کے بارے میں کھونیں پتا ہوں کر ہے تو بتا کتے ہو کہ تم لوگ ہو کون؟ اور یہاں ایک وحتی قبیلے وقع لوگوں نے کس طرح اپنا تالح بنار کھا ہے؟''

یں نے اس کی طرف دی کھر سوال کیا تو وہ ایک گہری سائس لے کر بولا۔ "ہم ایک غیر ملکی این جی او ..... اس سائس لے کر بولا۔ "ہم ایک غیر ملکی این جی او ..... ہوئے قبا کیوں کی بقا اور ان کی ناپید سل کو بچانے اور ان کی خاپید سل کو بچانے اور ان کی خاپیوں کی آواز کو بھارتی حکومت اور عالمی برادری تک پہنچانے کے لیے کوشال جی ۔ ہمارا سے تحیال غلا ہے کہ یہ ہمارے تو وست جی ۔ ہمارا مقصد ہمارے تالع بیں، بلکہ یہ ہمارے دوست جی ۔ ہمارا مقصد جانے کے بعد یہ ہمارا برطرح سے ساتھ دیے کو تیار ہیں۔ " اچھا!" بیس نے اس کی طرف دیکھ کے طرف تو ان قبا کیوں " یہ ہمیں این جی او ہے جو ایک طرف تو ان قبا کیوں کی بقا و بہود کے لیے کام کر رہی ہے اور دوسری طرف آن

پیکار تھے۔وہاں بی کریس نے جیب روک دی اورصورت حالات كاجائزه ليخ لكا\_

مجم وبال لاشيل بكمرى موئي نظر آري تميل - ان میں وحشیوں کی بھی لاشیں تھیں، میں نے ان کا جائز ولیا تو اکا وُکا مجھے ہوش میں محرز تی حالت میں نظر آئے۔ باتی غائب تے۔ جب بھی جیں نظر آری تھی۔ میرے لیے بھی کافی تھا۔ میں نے ان کا ساتھی بن کر دو کلی مجاریوں کو اُٹھا یا اور جیب میں اس طرح ڈال دیا کہ وہ دور سے بی جیب میں لدے ہوئے نظراتے رہیں۔

على الجي بلث على ما تعاكدا جا تك ايك فار موا، من برى طرح منك كيا- يس تے كردن مود كرعقب يس ديكها تو وہاں مجھے جار افراد کھڑے دکھائی دیے۔ میرا ول یکباری زورے دھڑکا تھا، وہ انہی کے ساتھی تھے۔ تین کلی منجارین اورایک چنٹ شرث میں ملبوس۔اس نے اپنی کن کا رخ فضای کردکھا تھا، اس بات کا فوری ادراک ہوتے ہی كرايتي جيب بيجان كراور غالبا جحصالي ش و کھ کر بھے متوجہ کرنے کے لیے اس نے موالی فار واغا تھا۔ اب آرتها يا ياريس فراجيكا اشيرتك ممايا

اوران کی طرف موژ کر قریب جا پہنچا۔ اینے کلی منجارین ساتھیوں کو جیب میں پڑا و کھے کروہ تمنول وحتی ان کی طرف بڑھے۔جبکہ شرٹ پینٹ والا تھے ے اپنے دانت بھیجیا ہوا میرے قریب آیا اور میرے منہ الك دوردار تعير رسيدكرك روس الع على بولا-

"مم كدهردفان موت تصديال!" ال كے تحكمانہ ليج نے فورائل مجھے باور كراويا كرب ال كروب كوليد كرد ما تعاقب تحير كعانے سے مير سرك اولى یے کر بڑی گی۔ جمعے دیکہ کر ایک لیے کے لیے اس کی آ محمول میں جو کتے بن کی علامات ابھری میں میں جلدی ے جی ے اُڑ کرٹونی اُٹھانے کے لیے جمکا اور پھراے دوباروسريد جماتے كے بعدارزتے ليے ميں بولا۔

"مرايس جيب لينے كے ليے بما كا تما، تاكر شمنوں كا تعاقب کیا جا سکے۔ مروہاں پہنچا تو وشمنوں کے دوساتھی مجھ ے بھڑ گے، میرے ہمراہ یہ دولوں بھی تھے۔" میں نے جيب ميں بيسده يرس دوكلي منجارين كي طرف اشاره كيا۔ "پيددنول زخي ہو گئے، ميرانجي ٻي حال ہوا مگر ميں نے ان دونوں سے جم كرمقابله كيا اور ايك كو بلاك كر والا اور دوسرے پرتشدد کر کے بی حقیقت اُ گلوانے میں کامیاب موكيا كدوه تحاون؟"

ال سے بات كرنے كووران على في ايك أو في كا چھجا ذرانیجے جھکالیا تھا۔وہ میرے چیرے کی خراشوں ہے مجھے پہانے کے معاطے میں تحوری ویر تذبرب کا شکارر ہا تھا مگر میری بات اور انکشاف نے اسے اس انجھن سے فرو كرديا- بولا-"كون تقوه؟"

" مجولا ناتھ اور اس كے ساتھى تقےوہ ..... "من نے دیال عکم جیسے کھٹے گھٹے اور بھرائے ہوئے کیچ میں بتایا تو وہ بری طرح تفکا۔جس سے مجھے صاف اندازہ ہوا کہ دہ ال عفائباندواقف تفا-

" " 2 3 Bu - 26?"

" بى بال، جناب! بالكل مح كبه ربايول .... آه..... " آخر من دانسته من كرابا ..... اور ايخ خراش زوه چرے پریونکی ہاتھ بھیرا۔ای اٹنایس اس کے دوسائلی اور وہاں آ کے اور ایک نے مجھے دیکھ کراینا غصر تکالتے ہوئے -4-150

الم كمال مر ك تي المين كازى كاخرورت تحي" مجھے بہاں دیال داس کی حیثیت کا انداز و بھی ہونے لگا تھا کہ وہ ان کا ساتھی ضرور تھا تھر اس کی وقعت ان کی تظرول میں ایک ادفی طازم ے زیادہ میں می اور وہ کھے زیادہ معروف بھی نہ تھا یا یٹابیدان کے درمیان نیا تھا۔ بیہ بات میرے مفادیس جاتی تھی ، یوں یہ جھے پرزیادہ تو چینیں

"اس نے بڑا کام کیا ہے۔" تھمانہ انداز میں مجھ ے بات کرنے والے نے ان سے کہا تووہ چھک کراس کی طرف و مکھنے لگے۔ فیرجب اس نے انہیں یہ" حقیقت بتائى تودە چونك يزے۔

"اوه ....مر! اس كا مطلب ب جزل صاحب كا خدشددرست ثابت ہوا ..... اوس سے نے قدر سے نظر سے كباتو ير الدر جزل" كـ ذكريرايك دها كاسابوا\_ جزل كالع فيرعاءد"جزل كايل ايدُ واني'' كانصورا بمارا تفاحَر بيانجي بل از وقت تفاكه بجلا اس كايمال كيا كام اوركيا مقصد؟ تاجم ين اعدر ع كمثك ضرور كما تقا-

" تكوبارا تذيمان كو ان كو بعلاكس طرح اس كى بعنك يرى موكى .....؟ يدار چن بجه ين نيس آتى -" تحكماندانداز يس مات كرنے والے نے خود كلاميد بزير ابث سے كہا۔

"صافى بات بير! اى طرح فير مولى موكى جے اوروں کو ہوئی ..... اس کے سلوالے سامی نے کہا۔

جاسوسى دَانْجِست ﴿ 188 ﴾ جيورى2017



میں بنور کو یا تکنگی با ندھے ان کی تفتگو سے جار ہا تھا۔ باتی دو تینوں کلی منجارین جیپ میں پڑے اپنے دونوں ساتھیوں کو سنبالنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ ' بیسارا کچھ جزل صاحب کی لاڈلی بوتی اور اس کے پاکستانی یارکا کیا دھراہے،جس کی یہاں آ مدے شواہد بھی ميں ملے ہيں ..... ' وہ دانت پي كر بولا اور مير اندر مے ہور یوما کے ہونے لگے۔ 'جزلُ صاحب "'،"لاؤلي يوتي" " سن" اس كا يا كتاني يار " ..... بات وكي واضح بور بي مى -ت پھر ہمیں براج صاحب سے کہنا پڑے گا کہ جتی جلد ہو کے وہ جزل صاحب کواس بات پر قائل کریں كدوه يهال سے اپنا بوريا بستر كول كريس ..... أس منحوس ہیرے کی وجہ سے ایک بڑی عالمی تنظیم کا گروپ مجی مارے بھےلگ کیا ہے۔ ہیرے اور بگراج کے ذکرنے میرار پاسپاشیہ بھی دور كردياك بدلوك كس كاذكركرر ب تق مراجى تك يين مجحنے سے قاصر ہی تھا کہ بھلا جزل ایڈوانی کو یہ کیاسوجھی تھی كه ده شير چيوژ كريهال ان وحتى تبائيليوں كى پناه ميں آيا ہوا تھا اور یہ اہم سوال ابنی جگہ پر تھا کہ اس نے ان وحثی قباللول كوكس طرح رام كرد كما تها؟ میری" پری پانگ" کاابتدایس بی بهت ک سنتی خیز باتوں كا اعتشاف موا تھا اوركئي چونكا دينے والے حقائق سے يرده بثا تفااورآ \_كيمي جائے كيا كجھسامنے آئے والا تھا۔ "بلراج علمه، جزل صاحب كا چيتا ب جو جزل صاحب کی مرضی ہوتی ہے وہی بلراج صاحب کی ،ہم کچھنیں كريكت ، زياده اعتراض أفها عن كتوجمين خاموشي مي موت كى نيندسلا ديا جائے گا، بلراج سنگه جيسے درندہ صغت اور كمينے انسان ہے میں انچھی طرح واقف ہوں ......'' تحکماندانداز میں کہنے والے کی اس بات سے مجھے بدخوني اندازه مواتفا كريدلوك بعي خائف تنے۔ " چلو اب واپس چلیں ..... "اس نے کہا اور مجھے جي اسار ث كرنے كا اشار وكيا \_سب لوگ جيب ميس سوار

مو مح اور میں نے ایک جھنگے سے جیب آ مے بر حالی۔ میرادل این اس کامیانی ہے بے طرح دھوک رہاتھا محربقول شاعر \_ الجي آ كے امتحال اور بھي تھے .... ك مصداق كجينين كهاجاسكتاتها كدميري اس كامياني كاعمركتني

جيب دوڙ اتے ہوئے مير ب في ان الوكول كي جاسوسي دَائجست ﴿ 89

جنوري 2017ء

باتوں سے کی طرح کے منصوبے آئے گئے، یں ان پر خور تجی کرتا جاتا اور ساتھ ہی سامنے نظریں اور ان کی آپس کی باتول پرتوجه جي ركع بوئ تا۔

" كيا موكيا بحمهين ويال؟ اس طرف سے چلو ..... كيارات بحول كي بو؟"

اچا تک میرے برابر میں بیٹے ہوئے کروپ لیڈرنے مجھے درشت کیج میں ٹو کا تو میں نے فور آبات بنائی۔" سر! میں تواحتیاط کے پیش نظر دوسرارات اختیار کرنا جاہتا تھا..... چلیں جیسے آپ کی مرضی ..... "بی کہتے ہوئے میں نے جیب کو ای کا اثارے پرڈال دیا۔

ظاہر ہے مجھے یوری طرح ال کے تھانے کے راستوں کا انداز وہیں تھا۔میرے ذہن میں صرف نا نا شکور کے بتائے ہوئے راستوں کا ادراک تھا جو غلط تو نہیں تھے، مربر حال ان او کول کے حماب سے مجھے نسبتا شارٹ کٹ راستن ابنانا جاہے تھا،جس سے میں ناوا تف تھا۔

ا یا تبیں کوں جا صاحب نے سے لوگوں کو بھی بعرتی کرلیا ہے، بچھ میں نہیں آتا، وہ استے لوگوں کا بچوم بٹا كركس كے ليے فوج بنانا جاتے ہيں؟"

عقی سیٹ پر بیٹے اس کے ایک ساتھی نے بیز ارکن تبعرہ کیا تو جھے بیخوش کن اندازہ ہوا کہ پس نے جس دیال داس نامي آدي كا" حادثاتي" ببروپ بيرا تحا وه ان يس كونى توواردى تقايه

من نے موقع پاتے ہی ای کی ایم میں بے جار کی اور لجاجت موتے ہوئے کہا۔" کیوں صاحب جی! کیوں مجھ غريب كى روزى يرلات مارنا جات ين ؟"

"تم الني كام ب كام ركوديال!"ميرے ساتھ ينفي بوئ آدى نے جھے مركا۔

مير عبروب يل خاطرخواه"رنگ" بحرف لگاتفا اور جھے اس بات کی خوشی تھی کہ میری باقی کی" کیم" بھی اب بغیر کی خون خرابے اور مارا ماری کے خیر خیریت ہے گزرے کی۔ تقدیر میرا ساتھ دے رہی تھی، اگر جہاس کی تدبيري بى كرد باتقا\_

جلد ہی ہم الی بستی میں داخل ہو گئے جہال بے ترتیب ی قطاروں کی صورت میں کھیریل کی مخروطی چھتوں والي جمونيرا يا تاحد نظر يميلي مولى معين اور ننك وهزنك جاتھی مردمورتس اور یے إدھراُ دھر چکراتے چم رے تھے۔ ميرے ليے اب ايك مشكل پيش آكي كى كد جھے ان کی منزل کا پتائمیں تھا کہ انہوں نے کہاں اور کس طرف جانا

تحا\_میری یہاں ذرای مجی غلطی مجھے پینسا علی تھی۔اجا تک میں نے جیب روک دی اور اسٹیئرنگ سے ہاتھ مثا کراہے でしているとりとの

" آہ .... بڑی جلن ہو رہی ہے میرے زخمول پر .... شايد بيدهوپ كى دجه ب ب أف-

میری اس جالای کا خاطر خواہ اڑ لکا، لیڈ کرنے والے نے اپنے ایک سامی کو یکارا۔" اوئے ..... بھلت! چل توسنبيال استيرَ نگ كواورد يال! پيچيج جاتو......''

میں أف ..... اور ہائے وائے كرتا ہوا جي سے اُترااور پھر چھلی سیٹ پرآگیا۔ جیپ آگے بڑھ کئی اور میں نے اندر بی اندراطمینان کی سائس خارج کی۔

یں نے اپنے انداز واطوار سے یہ ظاہر میں ہوتے ویا تھا کہ میں پہلی بار اس بستی میں داخل ہوا تھا۔ تا ہم میں وُز دیدہ نظرد ل سے اطراف کا جائز ہ مجی لیتا جار ہاتھا۔ اس پسمانده ی بستی میں ایک جیتی جاگتی زندگی آباد تھی۔ تہذیب وتھرن ہے کوسوں دوریہ باشتدے دنیا دالوں کے سامنے وحثی کہلاتے تھے، مرحقیقت میں ان کی زندگی بری قابل رحم می بیتی وحوب اور بلاک کری میں بدلوگ نظے پنڈوں کے ساتھ روز مروکے کاموں میں مشغول تھے۔ یہاں مال مولیق بھی نظر آ رہے تھے جن میں گائے بھینیوں اور بكريون كےعلاوہ كتے اور سور بھى شامل تھے۔

محے ایک بات پر جرت موئی تھی۔ بدلوگ میں سے بھی جگہونظر نہیں آرہے تھے۔اس کے برعلس ان کےجم محیف ونزاراور مدقوق تھے۔ کئی ایک کوتو میں نے جلتے جلتے گرتے ہوئے بھی دیکھا تھا، چندا ہے بھی تھے جنہیں میں نے کی معذوری کے باعث چویایوں کے ماند بھی چلتے ہوئے دیکھا۔عورتول کی حالت مجھے زیادہ قابل رحم دکھائی دےری گی۔

ان کے أو پری جم بالكل بربند تھے۔ نيے تک كھلا لاجا سابائد ہے رکھا تھا۔جم سو کھے اور چڑے ہوئے نظر آتے تھے۔ چرے کول اور کانوں میں ویکل کے بالے تھے۔ مردوں کا بھی یمی حال تھا۔ان کی پیلیاں تک باہر کو آربی میں۔ بیرسارے مجھے ان لوگوں سے بالکل مختلف نظر آرے تھے جن وحشیول ہے میراٹا کرا ہوچکا تھا۔میرا ذہن سائي سائي كرنے لگا۔ اگريس اُلنا وحشيوں كامواز ندان ے كرتا مول تو يدلوك مجھے ان سے قطعی مختلف نظر آر ب تھے۔ اِن کے چرول سے تو بے کی، اُوای اور مالوی کے ساتھے یہ جاری جی فیک رہی گی۔ یہ وجود قابل جمنظر آرہے حاسوسي دُائجست < 190 > جنوري 2017 الاالى موكى\_

جیب آگے جا چکی تھی۔ مجھے بچھ میں نہیں آیا کہ سارا چکر کیا تھا۔ تا ہم اس' بلیک کوئن' (پتانہیں بیداس عورت کا نام تھا یا پھر میرے ساتھی نے خود سے رکھ چپوڑا تھا) کون تھی؟ اور اس نے اور ویال نے کل رات اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ پچھ شرمناک ساانداز ہتو ہوا، پھراس سے آگے میں پچھ سوچ نہ سکا۔

جیپ ان جھونپر یوں سے راستہ بناتی ہوئی بہت کم رفار سے آگے بڑھ رہی تھی اور بیر قبائل جاتھی ایک طرف کھڑے ہو کر ہماری طرف گھورنے میں مجو ہتے، ان کی آگھوں میں اب بھی ہمارے لیے ناپندیدگی اور سراہیگی کے جذبات موجود تھے۔

معانی میری نگاہ ایک جیب سے خص پر پڑی۔ جیب سے خص پر پڑی۔ جیب او خیرا سے نیس کید سکتے ہے۔ بکدا سے قابل رحم کہنا ہی زیادہ مناسب تھا۔ اگرچہ بہال جھے ایسے پڑھا درجی جانگی دکھائی ہیں ہے ایک تھا، پڑھ زیادہ معذور آبو جیس شاید ہیں تھا۔ وہ نگر پڑھ معذور ایسے تھے جنہیں میں نے بھی انگ تھا۔ وہ نگر اگر چل رہا تھا۔ اس کی صرف ایک ٹا نگ میں انگ تھا۔ وہ نگر اگر چل دھڑ تگ جمم پرکوڑ ھے وال ڈول کا ماک تھا تھا۔ وہ نگر انگر اگر چل دھڑ تگ جمم پرکوڑ ھے وال نظر انگر اکر ساتھ چلنے کی کوشش کرنے دائے تھے۔ چرہ بھی کوڑھی معلوم ہوتا تھا۔ وہ نگر انگر انگر اکر ساتھ چلنے کی کوشش کرنے دائے تھے۔ چرہ بھی اور اس کے چرے پر پرخورانظر ڈالی تو میں نے پہلی بار اس کے چرے پر پرخورانظر ڈالی تو میں نے پہلی بار اس کے چرے پر پرخورانظر ڈالی تو میں نے پہلی بار اس کے چرے پر پرخورانظر ڈالی تو میں نے پہلی بار اس کے چرے پر پرخورانظر ڈالی تو میں نے پہلی بار اس کے چرے پر پرخورانظر ڈالی تو میں نے پہلی بار اس کے چرے پر پرخورانظر ڈالی تو میں نے پہلی بار اس کے چرے پر پرخورانظر ڈالی تو میں نے پہلی بار اس کے چرے پر پرخورانظر ڈالی تو میں نے پہلی بار اس کے چرے پر پرخورانظر ڈالی تو میں نے پہلی بار اس کے چرے پر پرخورانظر ڈالی تو میں نے پہلی بار اس کے چرے پر پرخورانظر ڈالی تو میں نے پہلی بار اس کے چرے پر پرخورانظر ڈالی تو ہیں ہوتا تھا۔

ال لنگرے کوڑھی کا چیرہ مجھے شاسامحسوں ہوا، پھرایکا ایک میرے و بن میں اس کے تصوراتی خدوخال اور شبیہ واضح ہونے کی تو میں سنانے میں رہ کیا۔اب میں بھی اس کی طرف گردن موڑ کرد کھتا جاتا تھا۔ا ہے دیکو کراور'' پیچان'' کرمیں نے اپنے سرے تو لی بھی اتاردی تھی تا کہ یہ بھی جھے اچھی طرح '' پیچان' کے۔ یہ کیل دادا تھا۔

444

کبیل دادا بہاں دانستہ ایک کوڑھی کے بھیں بیس تھا یا اے دافتی کوڑھ ہو چکا تھا۔ ابھی اس کا اندازہ کرتا میرے لیے مشکل تھا۔ میرے دل دو ماغ بیں باچل کی چھ کئی تھی۔ بتا نبیس اس نے بھی جھے پہچانا تھا یائیس۔ وہ تب تک دور ہو گیا تھا مگر میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اسی طرح بدستور نظرا تا ہوا چلا آرہا تھا۔ بچھ دور جانگی بھی جلے آرے تھے۔ بیشتر اپنی اپنی تے بھے، بھلائسی اور کے لیے کیا خطرہ بن کتے تھے۔ یوں میں اُن وحشیوں کی طرف دیکھتا ہوں جن سے میرا مقابلہ ہوتا رہا تھا تو وہ اِن کے مقابلے میں توانا ، صحت مند اور جنگہونظر آتے تھے، بدالگ بات تھی کہ ان کی'' بیئت'' ایک ہی تھی۔ یعنی وہ بھی قبائلی تھے تو یہ بھی انہی جیسے ہی نظر آتے تھے۔ ان کے چروں سے مفلوک الحالی بھی تو کلی منجارین کے چروں سے بے رحی اور سفاکی مترشح ہوتی تھی۔

یہ کیا چکرتھا؟ انجی میں یہ سجھنے سے قاصرتھا مگرلگا ایسا ہی تھا کہ کوئی بڑا اور گہرا چکرتھا اور اس کا تعلق اس خبیث جزل کے ایل ایڈ وانی سے جڑتا تھا۔

میں بظاہر جیپ کی عقبی سیٹ پر خاموش بیٹا تھا اور میرے برابر میں اُن کا ساتھی۔ بالکل پیچلے جصے میں کلی منجارین تھے۔

میرے ساتھ بیٹھا ہوا میرا ( دیال کا) ساتھی اُن نگ وھڑنگ قبائلی جوان عورتوں کو شیطائی نظروں سے دیکھتے ہوئے بچھے بلکا شوکا مارکرسرگوشی میں بولا۔

"اوئے ویالے! وہ دیکھ ..... ہماری بلیک کوئین ..... ہماری طرف دیکھ کرمسکرار ہی ہے ..... لگ رہا ہے اسے کل رات مزہ آیا تھا۔"

'' ہیں ۔۔۔۔۔ آل۔۔۔۔۔ ہال، کہال ہے وہ؟ مجھے تو نظر خیس آرہی ہے؟''میں نے بیسے خیالات سے چونک کر کہا۔ ''وود کھے، اُس طرف، جہاں دوجھونپڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔''

اس نے کہا اور میں نے اس طرف نظریں پھینگیں۔
وہاں دیگر قبائلی ادھیر اور جوان عورتیں ہمی کھڑی ہاری
طرف دیکے دہی تھیں، گران کے چروں سے کہیں بھی خوشی یا
خیر مقدی کی مسکر اہث چھکتی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ بلکہ اس
کی جگہ خوف، نفرت اور سرائیگی کا عضر غالب نظر آتا تھا۔
مرف ان میں ایک وہ واحد عورت تھی، جوقد رے سے تمند
اور متناسب جسم کی ما لک تھی اور اس کے چرے کے نفوش
اور متناسب جسم کی ما لک تھی اور اس کے چرے کے نفوش
اور متناسب جسم کی ما لک تھی اور اس کے چرے کوت مند
میں اور ان کا شاب غریت، مصائب اور سخت کوش
نرندگی کی دھوپ میں ڈھلتا ہوا ہی لگ رہا تھا۔ گروہ الیک ایک

وہ اپنی ساتھی خواتین سے ذرا پیچے کھڑی ان کی طرف دیکھ کرمسکرار ہی تھی۔اس نے ہاتھ بھی ہلا دیا تھا،تب ہی اچانک ایک مورث کی اس پرلگاہ پڑگی اور پھر دونوں ہیں

جاسوسي دُائجست < 191 ۗ جنوري 2017 ء

تے۔ انداز ان کا داد دفریاد کرنے جیسا ہی تھا۔ کہیل دادا مجی ان میں ایسا ہی لگتا تھا۔ میرے اندرشد یدھیم کی دھکڑ پکڑی مج مخی تھی ، میں

میرے اندرشد پرفتم کی دھکڑ پکڑی کچ گئ تھی، میں سوچ رہا تھا باتی میرے اندرشد پرفتم کی دھکڑ پکڑی کچ گئ تھی، میں سوچ رہا تھا باقی میرے ساتھی کہاں تھے؟ اور پھر سوشیا ..... وہ کہاں تھے؟ اور پھر سوشیا ..... وہ بہاں اور کس حال میں تھے؟ اور پھر سوشیا .... وہ نہیں چر حک کی یا پھر پھائی کے جتھے نہیں چڑھی تھی کی موڈی حیوان نے جتھے اپنیں چڑھی تھی کی موڈی حیوان یا خونخوار درندے کا شکار ہوگئی تھی۔

میں چاہ رہا تھا جیپ کی رفآر مزید آہتہ ہو جائے تا کہ کبیل دادا جیپ کے کھاورنز دیک ہوجائے اوروہ جھے پیچان بھی لے۔

میرادل کبدر با تھا کہ یہاں کوئی بہت بڑااور گہرا چکر چل رہا تھا جبکہ کبیل دادا کی ذہنی فراست کا میں بھی معتم ف تھا۔وہ یہاں قیدی ہو کربھی قیدی نہیں تھااور شاید اپنی تی کسی مہم بازی میں مصروف .....ان لوگوں کی آنکھوں میں کوڑھی معذور بن کردھول جبونک رہا تھا۔

اجا تک ایک کی عمر کی عورت روتی ہوئی جیب کے

سائے آئی۔اس نے ایک عن جارسال کا بچیارتی کودیس أفعا رکھا تھا۔ عورت کا رنگ اٹھی کی طرح سیاہ تھا۔ ڈرائیور نے بريك لكادي، جيك رفاريكي بن إستري وورك تي میں بیدو کھ کر حمران رہ کیا کہ جسیل لیڈ کرنے والا سرغندال عورت سے ایک زبان میں سی می کا تھی کر یا تھی کررہا تحاجومرے لیے سربہ سراجنی کی۔ وہ ایک کی ہو لی بول رہا تھا شاید-اس کے بولنے کے انداز میں درتتی اور دھملی تھی۔ لہد حا كمان تفا-ساته بى وه اينى كن بحى اس يرتان بوئ اے جیپ کا راستہ چھوڑنے کا اشارہ کررہا تھا۔ مگروہ عورت ا پے معصوم بچے کو دونوں ہاتھوں پر اُٹھائے اس کے سامنے بلندكر كروع جاتى مى اورساته بى نجائ كيابول جى جاربي محى ، مكر چونكه جذيات واحساسات كى ايك بى زيان ہوئی ہے ای لیے صاف لگا تھا کدوہ فریاد کررہی تھی اوراس كابجيتى يمارنظرة تاتحاروه ان عدوما تك ربي مى شايد\_ وہ نیم بے ہوتی کے عالم میں تھا۔ای اثنا میں ای کے قبیل ك ديكرمرد مورتول في اعتمام ليا اوررائ ع مناف ک کوشش کرنے تھے۔

ای وقت ایک فائر ہوا۔ وہ بدنصیب عورت تیورا کرگری۔ کولی اس کے سرمیں گئی تھی، جس سے اس کا بھیجا اُڑ کیا تھا۔ لوتھٹرے فضا میں بلند ہوئے تتھے، وہ بچہاس کے ہاتھوں سے چھوٹ کرگر پڑا...... ہاتی تیا کلی خوف سے چینیں

مار کر کائی کی طرح چینتے چلے گئے۔ وہ بیار بچیہ وحوب سے بھی تکی اور بھر بھری ٹی والی زمین پر کر پڑا۔اس کے اندر ملنے کی بھی سکت نہیں رہی تھی۔

بدول دہلا دینے والا منظر مجھے سرتا پالرزا کیا تھا، کی خوف سے نہیں بلکہ ایک معصوم ، لا چار اور مصیبتوں کی ماری ایک ہے گناہ وُ کھیاری عورت کی اس طرح سفا کا نہ ہلا کت پر ۔۔۔۔۔ مگر میں چونکا بھی تھا، کہ بیہ گولی کس نے چلائی تھی؟ کیونکہ یہ گولی ہمارے (ویال داس کے) گروپ سرخنہ نے نہیں بلکہ کی اور نے چلائی تھی۔

اس اشامی و گرقبائی جا تھیوں کے ساتھ کہیل وادا کہی کا نظراتا ہوا ہاری جیب کے ذرا قریب آگیا ۔... وہاں تھوڑا شوراور چی و پکاری چی گئی ہیں میں نے اس موقع ہے فائد والفا کر کہیل داواکواشارہ کردیا۔اس نے میری طرف فائد والفا کر کہیل داواکواشارہ کردیا۔اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے ٹو پی کو جھاڑنے اور جھنگنے کے انداز میں بلایا۔اس کی آگھوں میں جھے دیکھریکا یک شاسائی کی چکے اگرائی کی جھے دیکھریکا یک شاسائی کی چکے ایس آئی تھی۔ میں اینا نصف حد تک چھے میں اینا نصف حد تک چھے میں اینا نصف حد تک چھے میں اینا نصف حد تک

جلد ہی وہ ہے رہم اور سفاک انسان ہمیں نظر آئی۔
وہ دائی جانب کے ایک کچے اور بل کھاتے ہوئے رائے
پر، بے ترتیب پیلی ہوئی جو نیز ایوں کے درمیان سے نمودار
ہوا تھا اور اس کے ہمراہ ای جیسے (ہمارے جیسے) دو سلح
افراد اور نین عدد کلی منجارین بھی ہتھ، جنہوں نے اپنے
ہاتھوں جس سنان اور بھالے پکڑر کھے تھے۔ وہ ہے رہم خص
خاصانز دیک آچکا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک ہی بال والا
پیتول تھا، جس کی نال ہے ابھی تک دھواں آٹھ رہا تھا۔ کو لی
اس نے چلائی تھی۔ وہ ہمارے سر عنہ کے قریب آگیا۔ اس
نے ترتیجی ٹو پی بہن رکھی تھی جے اس نے اُو تجی کررکھی تھی۔
میں اے بک تک سکے جارہا تھا اور میرے اندر سیاہ
طوفانوں کے بگولے آٹھ رہے جھے۔

'' نمستے چھوٹے سرکار جی!''ہمارے سرغنہنے اے سلام کیا،اندازخوش آیدانہ تھا۔

وہ ہے رقم چیوٹا سرکار ہمارے سرغنہ سے خرائٹ کیج پس بولا۔''تم کیوں اس مریل گئیا پر اتنا وقت ضائع کر رہے تھے؟ لگنا ہے ایک گولی تجھ پر بھی خرچ کرنا پڑے گ۔'' یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے پیتول کی نال اس کی چیٹانی سے لگا دی۔ سرغنہ اپنی جگہ تم صم سارہ کیا اور کا پنچے ہوئے کچے پس بولا۔

جاسوسي ذا تجست ﴿ 192 ﴾ جنوري 2017 ء

آوارهڪرد

رتن لال نے جواب ویا اور ای وقت بران خوہ ا ہاتھ حرکت میں آیا۔اس کے بھاری ہاتھ کا ایک زوروار تھیڑ رتن لال کے چرے پر پڑا تھا۔

" مجولا ناتھ کا نام شایدتم نے نہیں من رکھا ہے یا پھر اُس کی حقیقت سے واقف نہیں ہو .....وہ اکیلا بھی کی ہے کم نہیں ہے اور یہاں رہتے ہوئے وہ اپنے ساتھیوں کی پوری فوج بلاسکتا ہے، جانے نہیں ہوتم کہ وہ نارتھ ، نڈیمان کے ساؤتھ ایر یا کا باوشاہ کہلاتا ہے، سب کوچھوڑ کر تمہیں اُسے نشانہ بنانا چاہے تھا۔ وہ ضرور اپنے ساتھی شاکا کی تلاش میں یہاں آیا ہوگا۔"

رتن لال تعبر كما كراينا كال سهلات موسط بولا-'' حجوث سركار! آپ چنا نه كري ..... بهم أسيجي وهوند نكاليس كے اور .....''

"" تم اب تک شیزی اور اس بری گروپ کا بھے نیس بگاڑ سے تو بھولا باتھ کا کیا کر لو کے۔" بلراج علی غضب ناک کیجے ٹیل بولا۔

عالباً بری گروپ سے اس کی مرادکو ہارا کا گروپ تھا۔ میں نے انداز ولگایا۔

ای وقت کی ہے شور کی آوائریں اجریں۔ ہماری
نظریں اس طرف کو آھیں جدھر بلران سکے اوراس کے ساتھی
کھڑے ہے تھے۔ ان کے جیچے کیا دھول آڑا تا ہواراستہ تھا۔
وہاں ہے اب ایک قافلے کی شکل میں لوگوں کا ایک بجوم سالم
کزرتا ہوانظر آنے لگا، وہ دومری طرف نگلنے والے رائے
کی طرف بڑھا چلا جارہا تھا۔ یہ بھی انہی کی طرح کمزوراور
مرقوق قبائلی تھے، اور ان کے دونوں ہاتھ سرے بلند تھے
اور ان پر ڈنڈ ابیڑیاں کی ہوئی تھیں جبکہ آئیس جانوروں کی
طرح ہا تھے والے، کی منجاریں تھے اور ان کی 'میروئن'
بلراج سکتے ہے چند سنح آ دی کررہ سے تھے۔ ان سارے
بلراج سکتے ہوئی جو ان اور کی حمروں کی می تھا۔
ان سارے میں جو تھی جو ان اور کی حمروں کے تھے۔ ان

مجھے بیسارا کمن چکرکوئی بڑا ہی مجمیر معاملہ نظر آرہا تھا جبکہ انجی تک مجھے اپنے عزیز ساتھیوں کی کوئی جھک بھی نہیں نظر آرہی تھی۔

میری بید دعائید خواہش ای وقت بوری ہوگئے۔

ان لوگوں نے تو ان پر ایک بکی ی نگاہ ڈالی تھی مگر میری نظرین خلاموں کے اس قاشلے پر جم ی می تھیں۔ تب '' بی .... جھچھ ..... چیونے سر کار اِنگلطی ہوگئی ، آ 'خدہ ان کیڑے کوڑوں کوروند تا ہواگز رجاؤں گا۔''

" بال! بير خيك ب، بيرات اى قابل بيل - الهيل فلام بى ريخ دواوراس كاطريقه بى به كدائيس بالكل بهى فلام بى ريخ دواوراس كاطريقه بى به كدائيس بالكل بهى بولخ نه دوسه " ترجى ثوبى والا بولا ، اور پر ايك نظر بم سب پر ڈالى - ديگر نے فور أباتھ بلا كرا سے سلام كيا ، جبكہ كلى منجاري نے اپنے تخصوص انداز ميں دونوں ہاتھوں كو سينے پر باندھ كرسر كوخم كيا تھا - ان كى ديكھا ديكھى ميں نے بھى ہاتھ بلا و يا تھا حالا تكه ميں اس ترجي ثوبى والے المعروف " چيو ئے مركار" كود كھ كر كتے ہيں آ چكا تھا -

یہ جز ل کے ایل ایڈوانی کا مقرب خاص کار پرداز ..... براج سکھ تھاء

\*\*\*

قبائلی اُس بدنصیب مورت کی لاش کو اُٹھا کرلے گئے تھے اور اس کے بیار بچے کو بھی ۔ جمع اب جیٹ چکا تھا۔ میرے اندر سرسر ایشیں ہور بی کٹیں اور پورے وجود پر جسے لا تعداد چیونٹیاں ریکنے کی تھیں۔ میرا ذہن میسوچنے سے یکسر قاصر تھا کہ آخریماں اس ذکیل ایڈ وائی اور اس کے

پر ہے لااعداد چیونٹیاں ریسے می سے۔میراؤ بن بیسو پیے ہے مگر قامر تھا کہ آخر یہاں اس ذکیل ایڈ وائی اور اس کے دستِ راست بلراج شکھ نے کون سائر اسرار چکر چلا رکھا تھا؟ یہ انجی تک واضح نہیں ہو پار ہاتھا۔

"رتن لال! آج كيا پالا ماركي آر بي مو؟ كيا كونى نيا رئ"

اچانک جھوٹے سرکار ..... بلراج عکمے نے ہمارے سرغنہ کو مخاطب کر کے کہا تو وہ فوراً جیپ سے اُتر آیا اور ساتھ ہی جمیں بھی اُتر نا پڑا۔ میں نے دانستہ خود کوان کے چیچے رکھا تھا۔ اگر اس ظالم کو بتا چل جاتا تو سے مجھے إدھر ہی کھڑے کھڑے کولیوں سے چھلنی کرڈ النا۔

" چھوٹے سرکار! باہر کی صورت حال بڑی کھراب ہے۔" وہ خالص ہندی لیجے میں بولا۔" ایک نہیں، دونہیں، بلکہ بہت سے گروپ بہاں آن وارد ہوئے ہیں۔ بلکہ اب تو ایک بھولا ناتھ نامی بڑاڈ ان بھی بہاں قدم رکھ چکا ہے۔ ہمارا ان سے بڑا جردست ٹاکرا بھی ہوا تھا، ہمارے ساتھی بھی کھ مارے گئے، گران کا کوئی بھی نہیں بھاتھا۔"

"اور ووخود ..... مجولا ناته؟" بكراج علم نے ثوبی أتاركراورائى آئىميں أچكاكراس سے يوجھا۔

"وہ سالان کا کلا ..... پرتو اب کیا کرے گا ،اس کے اکھا آڑی (سائمی) مارے کے ہیں ..... وہ اب باؤلے گوں کی طرح اس جنگل کی خاک ہی جماعتاں ہے گا۔"

جاسوسي ذائجست ﴿193 ﴾ جنور 2017 ء

بی مجھے اُن دو افراد کی جُلک نظر آگئی جو ساتھ ساتھ آ کے بڑھ رہے تھے۔ان کے چرے بھی دیگر غلام تیدیوں کی طرح سے ہوئے نظر آ رہے تھے اور ڈیڈ ایٹر یوں سے سیجی "لدے 'ہوئے تھے۔

ان دونوں کو پہلے نے بی میں فرط جذبات ہے اس قدر ب اختیار اور و یواند مونے لگا تھا کہ میرا ول البیں يكارنے كو جايا تھا، مر شكر مواكد ميس نے ايك اس ب اختیاری خوابش کوبری مشکلوں سے دیائے رکھا تھا۔

سب سے پہلے مجھے نظر آنے والا میرا یار، دوست، بها كی اور مرتی .....اول خيراور پيم شکيله مي څکيله کي حالت تو مجھےسب سے زیادہ یکی نظر آرہی تھی۔

میری بے چین اور منتظر آ تھموں کوسوشیلا کی بھی تلاش تقى \_ تمروه جھے دکھائی نہیں دی تھی ،اس کی ایک ٹا تک شدید زخی می ممکن ہے کہوہ کی اور جگہ تید ہو ، مگر پھر ایک بات کا تصور کرتے ہی جی اندر سے لرز سا کیا۔ اگروہ بدستی سے براج علم کے بتنے بڑھ چی ہوتی توبید درندہ صفت انبان سوشلا كوتو ويكمية على جان سے مار ذاليا ..... وه يهال كب زندہ رہ علی تھی۔ نجانے وہ غریب اس حالت میں، جبکہ وہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو چا تھی۔ جانے کہاں در بدر کی موکریں کھاری ہوگ - بتا میں زندہ بھی گی وہ بے جاری کہ نيس .... جمع كامعلوم ندتها

تحوری دیریس به قافله ایک طرف مر کر نظروں سے او مجل ہو کیا۔ الیس شاید کی بیگار پر لے جایا جار ہا تھا۔ میں ا بن جكمين موكرره كيا تفاء دل تفاجيد دهر كنا بحول كيا تفا-ا بيخ تينول جري ساتقيول كو زنده يا كر مجمع جوخوشي ہوئی تھی وہ میرے لیے نا قابل بیان تھی۔ یہ میرے وہ وفادار اور جال فارسامي تھے جوميري الاش (مدد) كے ليے ياكتان سے انڈيا آئے تھے كرنجانے كيے دحوك ے اس رؤمل مجوانی کے ہتے ج و کے اور یہاں پہنجادیے مے۔ الیس اب اس حالت میں دیکھ کر مجھے یوں عی لگا تماجيے ماضي كے"كالے يانى"كى خول رنگ داستان وجرائی جارتی ہو۔

أميدوائق كى إك ذرا جلك نے ميرے إندركوه فلك عزم و حوصلے کی ایسی جوت جگا دی تھی کہ ٹیں اب کسی بھی وقت کسی جى ير عطوقان سے دراندوار مراجائے كے ليے تار تھا۔ " تم ایک دم بیکار اور کام کے چور آدی لطے مو ..... اب مجعے خودال" آپریش کلین آپ" کے لیے لکنا پڑے گا

اورتم میرے ساتھ ہو کے۔ ' بلراج علی نے رقن لال کو غصے ے محورتے ہوئے کہا اور پھر ایک تیزی نگاہ ہم سب پر والی۔ میں اندرے خائف بھی تھا کہ کہیں کم بخت مجھے ہے کوئی بات نہ چیٹروے۔ کیونکہ میرااس سے کئی ہارٹا کرا ہو چکا تھا اور بہت دفعہ ایک دوسرے کے ساتھ دو بدونبرد آزما مجي بوع تھے۔

اگروہ مجھ سے مخاطب ہوتا تو کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ میری کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی جھک تا ژکرفورا کھٹک جاتا، كيونكه ين نے اسے ہر باراور برمحاذ يرفكست دى مى \_ وه مجھ پر بری طرح أوهار کھائے جیٹھا تھا۔اب پہال میرے ليے تو جبطلب امر مدتھا كه آياس رؤيل بلرائ سنگه كويه معلوم تھا کہ میرے تینوں ساتھی درحقیقت میرے بی ساتھی تے؟ شايد كيس ..... بتا موتا توبيه جلا وصفت أليس بعلا كب زنده رہے دینا؟ یہ تو شکر تھا کہ اول خیر وغیرہ یہاں عام برگار قيديول كى حيثيت سے تھے۔ تا ہم يہ بات واضح مو چكى يحق يهال يرجزل كے ايل ايذواني كا تبلط قائم تھا، كوں، كيے اوركس مقصد كتحت؟ بدائجي يردة داز من تعا-

"جو في آدى بحرتى موئ بين،ان كى فورأ الجى اور ای وقت ایک تم بناؤ ..... کم از کم یا کی افراد ہونے چاہیں۔' معالمراج علمہ کی یاف دارآ واز کوئی۔ وہ ہنوز رتن لال عاظب تعار

"ليل سر!" وه قور أمود بانه يولا-

''ان نے بھرتی ہونے والوں کی فہرست بنا کر مجھے دواوران میں ہے یا چ افراد چن کرمیم میں شمولیت کے لیے تكال او، باقى يا يكي يران آدى مول كراور بال، ان ع بحرتی ہونے والوں پر بھی کڑی نگاہ رکھو ....ان پر ابھی آئی جلدي اعتبار تبيس كيا جاسكتا \_ تمهاري اس وقت فيم ميس كون كون شاش تقا؟"

براج نے آخر مل يو جما اور بحرتب على اجا تك اس كانظر بحدير يزى-"اكسداية مناع جرك ير اتى يى اولى كول كردهى ب، أو يركرواب .... اس نے رتن لال کے جواب کا انظار کے بغیر بی نجانے كس طرح اجاكك مجھے تا ركركها اور ميري بورے مع من لا تعداد چيونتيال رينلتي مولي محسوس مونيليس-

خونی رشتوں کی خودغرضی اور پرانے بن جانے والے اپنوں کی ہے غرض معہت میں پرورش پانے والے نوجوان کی سنسنی غیر سرگزشت کے مزید واقعات آئندہ ماہ

ایکو سیم انور

یادیں انتہائی پُراسرار انداز میں انسانی زندگی کی خالی جگہوں کو پُر کرتی ہیں... لا تعلقی کی بے رحم آندھیوں کے جھکڑ حساس دلوں کو نہایت بے دردی سے تار تار کر دیتے ہیں... ایک ایسے ہی تشنه کام اور ٹوٹے ہوئے شخص کا ماجرا... جو برسوں سے یادوں کا خزانه دل سے لگائے بیٹھا تھا... ایک ایک پل کی یاد نے اس کے دامن کو سنسان راہوں... بے قرار انتظار اور جنونی اطوار سے بھر دیا تھا... وقت کی کڑی طنابوں پر چلتے چلتے اس کے قدم ڈگمگاہی دئے...

# ایک مشہور تاول نگار کے پرسکون شب دروز جواجا نک ہی وقت کی گرفت میں آ گئے

السيكر بينڈ رائى ميز پر بيشا ہوا تھا۔ اس كى الكيال كى يورڈ پر تيزى سے حركت كررى تيس كى دنوں كى كوشش كى يورڈ پر تيزى سے حركت كررى تيس كى دنوں كى كوشش كے بعد بالآخر وہ اپنے ناول كے اس محسوس باب كا خاكہ اپنے ذہن بيس تيار كرنے بيس كا مياب ہوسكا تھا كہ وہ كس طرح اس كا اختام چاہتا ہے۔ وى ثوائ النائ زون ، ناى بيا اول اپنے آخرى مراحل بيس تھا اور الكيز بينڈر اس كے انجام كو مراحل بيس تھا اور الكيز بينڈر اس كے انجام كو مراحل ميں تھا اور الكيز بينڈر اس كے انجام كو مراحل ميں تھا اور الكيز بينڈر اس كے انجام كو مراحل ميں تيا ہورى تيرى سے كام كرر ہا تھا۔ اس كے ذہن بيس



خیالات کا ایک تسلسل جاری تھا ہے وہ کمپیوٹر پر خفل کررہا

اچا تک بجنے والي فون كي منثى نے اس كے خيالات ك اللل كوتور ديا- يمنى كى آواز اس كے بائي جانب -11:03-

وہ چونک گیا۔"لعنت ہو!" وہ غصے سے بڑبڑایا۔ اسے سل فون کی حاش میں اس نے میز پر سیلے ہوئے كاغذات كوشولنا شروع كرديا بركيك كرفون اشحايا اور جنجلائے ہوئے کیج من بولا۔ "ز منظن!"

ودمسر اليكزيدر فرينكلن؟" دوسرى جانب س ایک جماری مرداندآ وازنے یو چما۔

"جی بان!" البکریندر نے جواب ویا۔ ساتھ بی اس کی انگی سل فون کے آف بٹن پر جل کئے۔

یہ کوئی کی ماریشر عی موسکتا ہے، الیزیندر نے سوچا۔ کونکہ مرف نیلی فونی فروخت کارٹی اس کا پورانام استعال كرتے تھے۔ جب سے اس كى تحرير كرده و شكلي يريزن نويادك ناتزى ميث الراس مي جكه بنائي مى تودنیا اے اے ایم فرمنکلن کے نام سے پیچانے کی تھی۔ مرف وہ لوگ جن کی اس کی کریڈٹ رپورٹ تک رسانی می اے الیزیدر کی کریکارتے تے

" مي سينك كيترى ول يوليس و يار المنت كاسراغ رمال رجرة وطن بول ربامون-

التكزيد ركى الكى سك فن كآف بنن عصرف چند ملى ميٹر كے فاصلے يرساكت ہوكئ۔" ميں آپ كى كيا مدوكر سكاموں و يفلنو؟ "اس نے يو جما۔ " سر بمس ايك آل كى مولى لاش كى شاخت كرسليل

ص آپ کی مدودرکار ہے۔" "وقل کی ہوئی لائس؟"

التكزيند ركوسينث كليترس ول كاقصيه فيعوز س بوئ لگ بھگ یا گی سال ہو چکے تھے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد اس نے آج تک اس علاقے کے کی بھی فردے بات نہیں ك محى-اے يہ مى يقين جيس تفاكه آيا اس كے شاساؤں ص سے کوئی اب وہاں موجود بھی ہے یا جیس۔ووایک کا ج ٹاؤن تھااوراس کی آبادی عارضی اور کم سے کم رہتی تھی۔ "مر، ہم افسول کے ساتھ آپ کواطلاع دے رہے

ال كر مسى ايك ورت كى لاش فى بي جس ك بار بي من ملى يعين بكروه آپ كى يوى ب-" ۋىللنور حرۋ ۋىكن

اليكزيندر كا ول يسے وحوكنا بحول كيا۔ اس ك اعصاب تن محتے اور ذہن سمراغ رساں کے آخری جلے کا مطلب محضے کے لیے قلابازیاں کھانے لگا۔ ' ڈیٹکٹورچرڈ، ميرى كونى يوى ميس ہے۔"

بین کر ہیس سراغ رسال نے قدر سے توقف کیا۔ التكزيند ركويس مظرش كاغذات كويلنن اور پركميوثر كے كى بورڈ پر الکیاں جلانے کی آوازیں سائی ویں۔ مجرسراغ رسال كويا موا-" كما آب الكزين رفر منكلن اور 2525 ماؤنث بليزنيث پليس كے سابقدر بالى إلى؟"

" بى بال-"الىكزىدر نے تعد لق كى-" تاري پيدائش يندره جنوري افس وياي؟"

" تو پار مجھے يقين جيس آربا كر بے ربعي كياں ہے-میں جس مورت کی لاش کی ہے، اس کا نام مار جوری میری پوسافر منظن ہے ..... بدوہی عورت ہے جس کی کمشد کی کی ريورث آب نے يا ع جولائي 2007 مودرج كرائي كى-" اليكزيذ الحري التوزي برائ اللها نے ایک میز کی دراز علی سے ایک پین تکالا اور اے میز کی ع ير بجانے لگا۔ اس كا فريمن اس معلومات كو بجھنے كى كوشش کرر ہاتھا۔ دو ہزار سات کے اوائل میں اس نے خود کوسینٹ كليترس ول ك ايك ورف في ايار منث من قيد كيا موا تقار ادلی شرت کی ال ش میں کا بع سے فراغت حاصل کرنے کے بعدوہ اسے مسودے پر پوری تندی سے کام کرنے کی وهن مس من ریا تھا۔اس دوران میں اسے طلبے کی جی کوئی پروا جیس ری تھی۔اس کےسرے بال جماز جمنکاڑ اور داڑھی بے ترتیب اور وحشیوں کی طرح بڑھ چی تھی۔ شادی کرنا تو دور کی بات می ، عور تی اے ڈیٹ دینے کی روادار مجی تہیں

جولائي تك اس كاناول كمل موكيا تقا اورايار خمنث ك كرائ نام كى مدت بحى يورى موچى كى -اس ف وه تصيد حجوز ديا تقا\_

اس کے لیے سینٹ کلیٹرس ول اب ماضی کا قصہ بن

" وْ يَعْلَمُنُو رِيرُوْ ، مِجْهِ حَقِيقت مِن كُولَى آئيلُه ياميس كه آپ س محم کا ایس کررے یں؟"

" شاید بیال منتم کا معاملہ ہے کہ جس کے لیے ہمیں دویدو بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ " سراغ رسال

جاسوسي ڈائجسٹ < 196 > جنوری 2017 ء

ایکو

وفتر کی حالت بے حد تحت اور مرمت طلب تھی۔ الیکزینڈ رکودفتر دیکھ کے انتہائی مایوی ہوئی تھی۔

اس دفتر کا جائزہ کینے کے بعد الیکزینڈر کے ڈئین میں ایک بی لفظ ابھر اتھا ..... مایوس کن!

الیگزینڈرانظار کرنے لگا۔اے یوں محسوس ہورہاتھا جسے ونت ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہا ہو۔ بالآخر ایک طویل ونت انظار کے بعدایک بھاری بھر کم، سمنچ،اد جزعمر فخص نے کرے میں قدم رکھا۔اس کا لباس بھی اس کرے کے ماند فرسودہ تھا۔

" مشرفر منظن؟"اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے میں ایک ا

الْكِرْعِدْرنے اثبات میں سربلا يا اور جوابا ہا تھ ملاتے جوئے بولا۔ ' سراخ رسال رچرڈ ڈنگن ؟''

مراغ رسال نے گردن ہلا دی اوراس مستدهال میز کے سامنے رکھی ہوئی غیر آرام دہ کری کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔" بلیز، بیشرجا کیں۔"

الیکزینڈرنے کری پر بیٹے تی براوراست مطلب کی بات شروع کر دی۔'' جیسا کہ ٹیل نے کل کہا تھا مد میں شادی شدہ ہوں اور نہ ہی میر کی میں شادی ہوئی تھی۔''

مراخ رسال نے بیان کر آیک کافذ الیکو ینڈر کی جانب بڑھا دیا اور اپنی شوڑی اپنے ہاتھوں پر رکھ کراپنے ہوئٹ کی ایک کافذ الیکو ینڈر کے ہوئٹ ہیں بیدوہ بیان ہے جو پانچ برس پہلے آپ نے دیا تھا جس میں آپ کی بیری کی کمشدگی کی تفصیل بیان کی تی ہے۔''

الیکزیددرنے اس تحریر کا جائزہ لینا شروع کیا تاکہ مجھ میں مورت حال کو بچھ سکے۔ تفصیل آسانی سے بچھ میں آربی تھی۔ رپورٹ کے مطابق الیکزیدد نے چھ جولائی دو ہزار سات کو اپنے اپار شنث سے مار جوری میری پوسا فرین ماری کی گرفت کی رپورٹ درج کرائی تھی۔ وہ آخری مارایک یارٹی کے بعد الیکزیددرے کا دیج پر بے ہوش پڑی درج کی کر پورٹ میں بھی اس جورت درج کرائی تھی۔ بیس بات سے کی کر پورٹ میں بھی اس جورت کو الیکزیددرکی دی میں بھی اس جورت کو الیکزیددرکی دی تھی۔ اس میں اس جورت کو الیکزیددرکی دی تھی۔ جیس بات سے تھی کر پورٹ میں بھی اس جورت کو الیکزیددرکی دی تھی۔ جیس بات سے تھی کر پورٹ میں بھی اس جورت کو الیکزیددرکی دی تھی۔ جیس بات سے تھی کر پورٹ میں بھی اس جورت کو الیکن دیدرکی دی تھی۔ جیس بات سے تھی کر پورٹ میں بھی اس جورت کو الیکن دیدرکی دی تھی۔ جیس بات سے تھی کر بورٹ میں بھی اس جورت کو الیکن دیدرکی دی تھی۔

'' کچھ یادآ رہاہے؟''سراغ رساں نے پوچھا۔ الگزینڈر نے پوری رپورٹ دوبارہ پڑھ ڈالی۔ ''نہیں،آئی ایم سوری۔ مجھے کچھ یاد بیس آرہا۔'' میں غربیاں کے معتقل سیاکی آرہا۔''

سراع رسال کے ہونٹوں سے ایک آہ بلند ہوئی اور اس کے کان کی لویں سرخ ہو کئیں۔اس کی بھویں تن کئیں۔ اس نے النکن میٹار کوشعلہ فشال تظروں سے کھورتے ہوئے رچرڈ ڈھکن نے کہا۔'' کل می شک آٹھ بجے جھے سے للے کے لیے مینٹ کلیئرس ول پولیس اسٹیش آ جا تیں۔'' '' بیٹیس ہوسکتا۔''الیکز جنڈر نے اپنی ڈائری افعاتے ہوئے کہا۔'' کل میچ میری ایک میٹنگ ہے اور سہ پہر کو جھے ایک کانفرنس میں شرکت کرنی ہے۔ البتہ ہم آئندہ تمنے کا کوئی وفت مقرر کر سکتے ہیں۔''

بظاہر کسی خلط بھی کے سلسلے جس چو کھنٹے کی ڈرائیوا سے
ایک معنکلہ خیزی بات لگ رہی تھی۔ اگر وہ اس ملاقات کو
آئندہ بننے تک تھینچنے میں کامیاب ہو جاتا تو بلاشبہ اس
دوران میں پی خلط بھی خود بہ خود دور بھی ہو سکتی تھی یا پھروہ کوئی
اور بہانہ بنا کراپنے وہاں جانے کی مدت میں حزیدا ضافہ کر
سال م

اس کی آئندہ آنے والی کتاب کی مقررہ تاریخ سلے بی گزر چکی تھی اور وہ اسپنے وقت میں کسی مسم کے خلل کا ہر گز محمل نہیں ہوسکتا تھا۔

''خدا کے بندے!'' مراخ رساں نے غصے سے
کیا۔''آیک گورت مر پکی ہے۔ یہ وہی گورت ہے جس کی
گشدگی کی رپورٹ آپ نے درج کرائی تھی۔آگر آپ کل
منح آٹھ ہے یہاں موجود نہ ہوئے تو میں آپ کی حراست کا
وارنٹ جاری کررہا ہوں۔'' یہ کہہ کرسراغ رساں نے فون
مندکر دیا۔

اليزين دريسيور باته شي ها عده كيا-ي ي ي ي الياريسيور باته ي

اپنایڈیٹرے کر ماگرم بحث کے بعد الیکزیٹرنے ایکی میٹنگ ری شیٹرول کی اور شہر میں واقع اپنے پکش اپار ممنث سے سینٹ کلیئرس ول کی بل کھائی پہاڑیوں کی جانب روانہ ہو کیا۔

جو کھنے کی ڈرائیواوررائے میں لگ بھگ ایک ملین کانی کی مقدار معدے میں انڈیلنے کے بعدوہ آٹھ بجنے میں پانچ منٹ پرسینٹ کلیئرس ول پولیس اسٹیشن پہنچ کیا۔

"و في الله وجود و على؟ "اس في ويك كلرك س

پوچھا۔ ڈیک کلرک اے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گیا اور ایک کری کی جانب اشارہ کیا جوایک خت ہی دھاتی میز کے سامنے رکھی ہوئی تھی۔ کمرے کی ککڑی کے تختوں کی دیواریں سترکی دہائی کی بنی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔وہ زنگ آلودہ نشان زدہ دھاتی میز کمرے کے ماحول سے تطعی مطابقت رکھتی تھی۔

باسوسى ڈائجسٹ <197 ﴾ جنورى2017 ء

ال سےزیادہ بہر کرسکا ہوں۔"

وہ اٹھ کھڑا ہوا اور الیکن فڈرکو اسے بیچے آنے کا اشارہ کیا۔ اس کا رخ تہ خانے کی سرجیوں کی جانب تھا

جهال مرده خانه بنا مواتها\_

مرده خانے می کرمراغ رسال نے اسریج پر پڑی ہوتی جاور پلٹ دی۔

" برمی ہے؟" الكريندر نے لاش كو تكتے ہوئے چرت ہے کہا۔

"-01"

''واؤ'''اليكزينڈراپٽي حيراني کااظہار کے بغير ندره سكا-" كياآب كواس كى موت كاسبي معلوم ب

مراغ رسال نے اپنی میں کی جیب میں سے ایک ین نکالا۔" ہم قریب ترین سب بتا کتے ہیں۔" اس نے پین کی لوک ہے گی کی کرون کی جانب اشارہ کرتے ہوئے كبا-" عابريه بور باب كه اس كا گلا محوثا كيا بيكن بم اس وقت تك يفين ع ميس كهد كت جب تك لاش كالعصيل معائد ملاں ہوجاتا۔ البتدلاش کی کردن پر دھار ہوں کے نشان سے ظاہر کرد ہے ہیں کہ کی جلی رک یا ڈوری سے اس کا گل محوثا کیا ہے۔اس بات کا لیفن ہونے میں چندون کلیس

الكريد داش ك كردن يرفيان كا جائزه ليني لے اس پر جک کیا۔وہ اس سے پہلے بھی کسی می پر تو کہا کسی لاش کے بھی اتنا نزد یک میں ہوا تھا۔جس طرح برصورت حال عجيب اورغيرمتوقع مي، اسے اس معالم على مجمد كجه شاسانی مجی محسوس مور بی تھی۔

"بيلاش آپ كوكمال سے في ہے؟"اس في سراغ رسال سے یو چھا۔

" پیدل مجی سر کرنے والوں نے اسے وریا کے ياس مى من من وبايا تقار جارك يمان حال عي مي بلكاسا سلاب آیا تعاجم کے سب زمین کی سطح اس مدتک مس کئ كدلاش كابازوزين سے بابرنكل آيا اوروه پيدل سروتفرك كرني والي الي س الحدكركر يزب- الى كى قبر يقينا خاصى الحملى بنائي مئي تقيي"

" دلچب-" الكزيندر في تقوك نكت موس كها-" كيا آپ كے پاس اس كى اس وقت كى كوئى تصوير ہے جب وزنده ي؟

مراغ رسال نے غیالا فولڈر کھولا اور ڈرائیورز لاسنس كى تصوير سے بنائي حى ايك بدى ى تصوير باہر

ایک کری پر میلویدلا اور بولا۔ " تو مجھے یہ بتارہ ہو کہ آپ نے اس ورت کی مشدكى كى ريورث ورج كرالى ..... يى كورت جور بورث کے مطابق آپ کی بیوی ہے۔اس بیان پراہے و سخط کیے اور چلتے ہے ....اس کے بارے میں پھر بھی دوبارہ خیال و ان من اللانے كافيل كر كي؟"

" ملیں، ایا میں ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ يرى بحي كوكى يوى بيس رى ب- اس كييس في بحي اس کی کمشدگی کی ر پورٹ ورج جیس کرانی۔ بعلاید بات مجھنے على كيا وشوارى فين آراي بي؟ آپ نے غلا آوى سے رابط کیا ہے۔ 'الیکر عدرتے وہ کاغذ والس سراع دساں رج و د کنن کی جانب دھیل دیا اور اس پرموجود وسخط کی جانب اشاره كرت موئ بولا-"حيّ كريد وسخط مجى مر مائل الله

سراع رسال نے وستھا کا جائزہ کیا اور بولا۔

اليكزيندر نے نقى ميں سر بلا ديا۔" يه و سخط جس كى نے بھی کے ایل وہ کھیا ہے۔ میں یا کی ہاتھ سے میں

مراغ رسال ایک بار محر بوری توجہ ہے و تخط کا جائزہ لینے لگا۔ " کوید ایک دلچپ بات ہے لیکن اے بختكل حتى ثبوت قرارديا جاسكتا ہے ،مسرز منظن "

" حتى بويانه بو، يديرى تحريد كل ي- لبذااب موال یہ ہے کہ میرے نام کے وستخطائس نے کیے ایل اور كيول؟" بيكه كروه فورى محات موع سوج من يراكيا-وه دونوں اپنے اپنے انداز میں سوچ میں غرق تھے۔ اب ان کے درمیان مل خاموثی جمالی تھی۔

اس تمام تر صورت حال نے الکزینڈر کو الجھن میں وال دیا تھا۔ بھلالی نے اس کے نام سے پولیس رپورٹ کیول درج کرانی می اوراس شادی کی داستان کیوں کموی می جواس نے بھی کی عی بیس می؟ اور پید مار جوری کون می جس سے خیال تھا کہاس کی شادی ہوئی می

"کیا آپ کے یاس اس عورت کی کوئی تصویر ے؟"الكويندر في مراغ رسان سے يو جمار يه نام كن كراليكزيند ركويمين طور ير يجم ياديس آربا تفاليكن ہوسكتا ہے كہ اس عورت كى تصوير د كي كروه اے

سراع رسال رجرؤنے اثبات میں سر بلا دیا۔" میں

حاسوسي دُائجست < 198 > جنوري 2017

# يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

# پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

# Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-







شبيريس حيدرك يحسلط وارناول احوت كى پہلى تعارفى قبط

سحر ساجد كول كراز تري من جانبازم

سیمارضا ردا کئی تاول هم کو عبث بدنام کیا کا اگلاباب

كے ناول تيزى تي تحيل كے مراحل طے Zanz.

خ ال کا بحر یورتخد .....نگعت سیما، بنت سم اور وضوانه پرنس کی خوشگوارتح ریس..... دلچیپ اورمعلومات افزا..... منفر دمضامین آپ کی خوش ذوقی کاسامان

ناموردائرز کی خریری جن میں بسوی سیال ، سفینه یاسمین، نفیسه سعید، ام ایمان ،هاجره ریحان در گرشال یں۔

ول فریت تحریروں کے سجاخوب میٹورٹ یا کیزہ آپ سے اعلیٰ ذوق کی نذر

ایتی پہلی والی تشتیں سنبال لیں۔

النیکزینڈر میز پر اپنے بازو ٹکاتے ہوئے آگے کی جانب جھک کمیااورا پنی پیشانی رکڑنے نگا۔

"مم نے اے ایک پینٹ برش کے ساتھ وفن پایا تھا۔"سراغ رسال رچرڈ ڈھن نے خاموثی تو ڈتے ہوئے

النگزینڈرنے ایک آہ بھری اور اپنا سرائ کاتے ہوئے بولا۔''کیا آپ ابھی جائے واردات کی تلاش میں ہیں؟'' ''بالکل ہیں۔کیا آپ جمیں اس کے بارے میں کچھے بھی بتا سکتے ہیں؟''مراغ رساں نے یو چھا۔

"شل پرائے اُل کو چیک کروں گا بلکہ حقیقت میں پوائلر روم کود یکھنا ہوگا۔ میرے خیال میں آپ کو کم از کم یہ معلوم ہوجائے گا کہ لاش کوحنوط و ہیں پر کیا گیا تھا۔"

یه مین کرمراغ رسال میز پرآگی کی جانب جنگ گیا اور پولا۔'' کیا آپ کل کااعتراف کررہے ہو، بیٹا؟'' الگزینڈر نے نفی میں سر بلا دیا۔''نہیں، لیکن میں نے بیای طرح لکھا تھا۔'' ''ایکسکوزی؟''

'' بیر مظری نے اپنے پہلے ناول 'لو یوٹو ڈ۔ تھ' میں بالکل ای طریقے سے تحریر کیا تھا۔ ناول ٹس مرکزی کردار کا رک سے گلا گھونٹ دیا جا تا ہے، پھرایک ممارت ٹس اس کی حنوط کاری کی جاتی ہے پھر ایسے دریا کے کنارے اضلی قبر شن دئن کردیا جا تا ہے۔ قاتل ایک آرٹسٹ تھا۔''

"میرے خیال میں یہ بورامنظرنا مدجانا پیچانا لگ رہا ہے۔ آپ اے ایم فریننظن ہیں۔ میں نے آپ کی وہ کتاب پڑھی ہے۔"

الیکزینڈر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔''میں جب یہاں رہتا تھا توحقیقت میں وہی کتاب لکھ رہاتھا۔'' ''آپ مذاق توہیں کررہے؟''

"وہ ایک طرح سے میری .....میرے خیال سے آپ کہ سکتے ہیں کہ وہ میری مربیّد یوی تھی۔"

سراغ رسال رچرؤ ڈنگن نے بیس کر اپنی کری کی پشت سے فیک لگالی اور بولا۔'' ایک منٹ رک جاؤ۔ آپ نے کہا کہ وہ آپ کے پڑوی کی گرل فرینڈ تھی لیکن وہ آپ کی مربید دیوی تھی؟ بیربات کچھ بھی تیس آئی ؟''

الكرندون كالميون بها المال الما اوركرى سے المه كمرا مائس ليا اوركرى سے المه كمرا مواسل الما اوركرى سے المه كمرا موا اس كا ذبن علتے كرتے موتے زيادہ بہتركام كيا كرتا تھا۔ وہ جہلاً مواكوركى كے پاس جلا كيا اور بلائنڈكى بنى

نکالتے ہوئے بولا۔''یہ متوفی مارجوری میری پوسا ہے۔اس کا لائسنس تبدیل نیس ہوا تھا اس لیے اس پر اس کی شادی کے بعد کے نام کی عکا ئی نیس ہے۔جس افسر نے کمشدہ فرد کی رپورٹ کا اندراج کیا تھا ،اس کے مطابق آپ .....میرا مطلب ہے رپورٹ دراج کرانے والے نے کہا تھا کہوہ دونوں نوبیا ہتا جوڑ اہیں۔''

یہ کہ کر سراغ رسال نے وہ تصویر الکزینڈر کی انب بڑھادی۔

تصوير كود كيعة عى الكريندركا مند جرت سے كل

''الحو؟''ال في تصوير كود كمينة ہوئے كہا۔ تصوير شن موجودلاكى كے ليے براؤن بال بے باك سے ال كے شاتو ل پرلبرار ہے تنے۔اس كى توانامسكرا ہث اسٹر يچر پرركى ہوئى سوكى لاش كى معتمكہ اُڑائے والى بنسى سے متنادھي۔

''آئی ایم سوری؟''سراغ رسال نے قدرے الجھے ہوئے کیچے میں کہا۔

''غیں اے ایکو کے نام سے جانتا ہوں۔'' ''کیاا محوکا کوئی پورانا مقا؟'' ''ہوسکتا ہے، ہو لیکن جے نہیں معلوم ۔ وہ ادا کاری

''ہوسلیا ہے، ہو لیکن جھے ہیں معلوم ۔ وہ ادا کاری کی تعلیم حاصل کرر ہی تھی ۔ میر اخیال ہے کہا یکواس کے اسٹیج کانام تھا۔''الیکزینڈرنے بتایا۔

مراغ رسال نے فائل فولڈراپ یکھے میز پرد کھ دیا اور ایک جیب میں سے ایک نوٹ پیڈ نکالتے ہوئے بولا۔ "اور آپ ایکو کس طرح جانے تھے؟"

''وہ اس محص سے بڑی پابندی سے ملاقاتیں کیا کرتی تھی جوہال میں میرےسامنے رہتا تھا۔'' ''اورآپ کے اس پڑوی کانام؟'' ''ڈیون۔ڈیون کو پر۔''

سراع رسال نے اپنے نوٹ پیڈ پر پکھ نوٹ تامبئد کیے اور نوٹ بک واپس اپنے جیکٹ کی جیب میں رکھ لی۔ اس نے ایکو کا چہرہ دوبارہ چادر سے ڈھانپ دیا اور اپنی فائل افعاتے ہوئے بولا۔" آپ کا فی چینا پندگریں ہے؟" الیکز بیڈر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ دونوں مردہ خانے سے لکل کرمیڑھی کے رائے واپس او پری منزل پر چلے آئے۔

ہے ہے۔ وفتر میں واخل ہونے کے بعد ان دونوں نے ایتی

حاسوسى دائجست < 200 > جنورى 2017 =

ایکو "سودہ اُسے میور کرآپ کے پاس جلی آئی؟" "جی نہیں۔" الیکز ینڈر نے کمر کے بیچے ہاتھ باعدھے بدستور خملتے ہوئے جواب دیا۔"ایک رات ان

بالدے بر حور مے ہوئے ہوئے ہوئے۔ ایک وات ہی کا کے درمیان زبردست جھڑا ہوا۔ میں ان کے چیخے چلانے کی آوازیس من رہا تھا جو بال کے باران کے کمرے سے بلند ہوری تھیں۔ جب وہ اس کے کمرے سے لگی تو بری

طرح بکھری ہوئی تھی۔ وہ سیدھی میرے ایار منث میں آگئے۔ اے وقی طور پرسمارے کی ضرورت تھی اور میں

اے دلاسادے رہا تھا۔ یوں ہم ایک دوسرے ہے تریب تر ہوتے مطے گئے اور پھر ......ہم اکٹھا بی سو گئے۔'

اس رات کی یادی الیگریزر کے ذات میں تیزی

اس روش کرنے لگیں۔اسے یاد آگیا کہ الحواس شب اس

بری طرح آپ سیٹ تھی کہ الیکریزر کے چھوتے ہی اس کا

انگ انگ تو ہے لگا جسے شہ جانے کتے عرصے کی بیا کی ہو۔

ایک انگ تو ہے لگا جسے شہ جانے کتے عرصے کی بیا کی ہو۔

ایک انگ تو ہے لگا جسے شہ جانے کتے عرصے کی بیا کی ہو۔

ایک انگ تو ہے لگا جسے اس کے ذہن میں ہی ہوئی تھی

اور اس کی زم جلد اسے یوں محسوس ہورہی تھی جسے ان کا بیہ

اور اس کی زم جلد اسے یوں محسوس ہورہی تھی جسے ان کا بیہ

الاپ کل ہی کی بات ہو۔

است میں سراغ سال کی منکھار نے الیکزینڈرکوعالم

کمکاکر باہر کی طرف تظریں جماتے ہوئے بولا۔" بیا قدرے دیجیدہ ....معاملہ ہے۔"

تب سراغ رسال نے اپنی میزکی ایک چھوٹی دراز کھولی اوراس میں سے ایک ٹیپ ریکارڈ ربا ہرنکا لتے ہوئے پولا۔'' تو پھرآپ سب کچھ وضاحت سے بیان کرویں۔''

ساتھ بی اس نے ریکارڈر کا بٹن دیادیا۔ الیکزینڈر نے کھڑکی کے بلائنڈ کی پٹی اپنی جگہ پر

الیلزیزر نے مرل کے بلائند کی بی اپنی جلہ پر
واپس کر دی اور کھڑی ہے ہت کر دوبارہ کمرے ہیں جہانا
شروع کر دیا۔ ''ایکو، ڈیون کو پر کی محبوبہ تھی لیکن ہم جنول
آپس میں دوست بھی تھے۔ میں اگریزی کے مضمون کا
طالب علم تھا۔ ڈیون کو پر ہاڈرن آرٹ کا طالب علم تھا اور
ایکو تھیڑ کی طالبہ تھی۔ آرٹسٹ ایک طرح کے تکی ہوتے ہیں
اور ڈیون کو پر یقیق طور پر مجسم تھی تھا۔ دہ انتہائی مغلوب
البخذ بات تھا ۔۔۔۔ فاص طور پر ایکو کے معاطم میں۔ وہ ایکو
سے دیوائی کی صدیک محب کرتا تھا ۔۔۔۔ اس پر دیوائی کی بید
اس کی اس دیوائی نے ایکو کی زعدگی اجرن کرتا شروع کر
دیے۔ اس کی اس دیوائی نے ایکو کی زعدگی اجرن کرتا شروع کر
دیے۔ اس کا حقید یہ ہوا کہ وہ دونوں ہر دفت اور تے رہے



محال سے بیدار کرویا۔ "بيسلسله كب تك جارى ربا تما؟" مراغ دسال نے یو چھا۔

"وو بس ایک بار کا ملاپ تھا۔ وہ ڈیون کو پر سے حقیقت میں محبت کرتی تھی اور اے اپنی عظمی کا اس بری طرح احساس ہور ہاتھا کہ اس کے بعد وہ مجھ سے نظریں ملانے سے کترا ری محی۔ یہ ماری ایک عظی محی۔ اس دوران میں نے اپنا ناول شروع کردیا تھا۔ میرے ناول کا مركزى كردارايس، ايكوير منى قا-"

سراع رسال سوچ میں پڑ گیا۔ وہ اپنی کنیٹیاں سبلاتے ہوئے بولا۔" کیا ڈیون کو پر کو بھی اس بات کا پا

اليكزيندُ رنے فقي ميں سربلا ديا۔"ميرے حيال سے تو پتائیس چلا تھا۔اس وقت ہم دونوں نے میں فیصلہ کیا تھا کے دانون کو پر کواس بارے میں بھی چھیلیں بتا تھی ہے۔وہ تدرے .... نا چین گفتی تھا ..... اور پیمی معلوم بیں تھا کہ ب جائے کے بعداس کا رومل کیا ہوگا۔اس کے چند ماہ بعد میں يهال عير شفل موكيا

سراغ رسال نے نیب دیکارڈرآف کردیا اورسوچ من عرق ہو گیا۔

قدرے خاموثی کے بحد وہ کویا ہوا۔"میرا مسلم تو الجي تک جون كاتون ہے۔آپ كى كتاب كب شائع مونى

"2008ء كيموسم بهارش-

"ا يكوى ممشد كى اورقل كاواقعه 2007 ويش رونما ہوا تھا لیکن ان واقعات میں کتاب کی وہی تضیلات استعال کی می تھیں جو اس وقت تک شائع نہیں ہوئی تھی۔ آپ مجدد بين ناكيش كدهرجار بايون؟"

"مين بالكل مجهد ما مول-" اليكزيندر دوباره وهم ے کری پر بیٹے کیا اور میز برائے یازو تکاتے ہوئے آگے کی جانب جمك كربولا\_" ليكن قل من فين كيا\_"

مراغ رسال رجر ڈ ڈطن نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ " میں جی ہیں مجمتا کہ بیٹل آپ نے کیا ہے لیکن یہاں مجھے اس کی متباول مفروضه صورت حال کا اندازه لگانے میں د شواری پی آرای ہے۔

كمرے ميں أيك طويل خاموشي جماكئ \_ وہ دونوں ال معتكد خيز صورت حال پرسوچ بچار ميل ذوب بوئ

مجرسران رسال اجاتك ابني كري يرتن كرجيفه كما\_ ' مجھے آپ کا ناول پڑھے ایک عرصه کزر چکا ہے لیکن مجھے یادیس پڑتا کہاں میں لاش کے ساتھ کی پیند برش کا کوئی "10052

"جناب ال كالتذكره صرف ميرك ناول ك ابتدائي مسود بي شال تعاليكن بعديش الص تخفيف كرديا تها كيونكمه ايديرز في محسوس كيا تها كماس طرح قاتل بهت زياده تمايال عور باع-"

مراح رسال کے ہوتوں پر ایک محاط ی محراب ا بحر آئی۔"اب ہم کی سمت جارہ ہیں۔ آپ کے ناول كابتداني مودول تك كس كى رسائي مى؟"

اليكزيندر في اين يادواشت يرزورويا تواس كى پیشانی پر کلیری ابحرآ می -"ای وقت کی نے حقیقت ش مرے تاول کامسود و کیس پڑھا تھا۔"

"يروفيسرزني؟ سأتعي طالب علمول ني؟" و المناس من في كريجويش كرتے كے بعد عي ناول لكمنا شروع كيا تفامير بي خيال سے صرف ميري مي كواس كاعلم تفا\_انبول\_نے مسودہ پڑھا تھا..... یا پھرڈیون نے۔ الكريندر كے موتول سے ويون كانام نكلتے عى ان دونول كوماتى سب كحكلك كركيا

" ڈیون!" الکزینڈر نے سرکوئی کے سے اعداز میں د برایا- گرمر طاتے ہو علالا "واؤ!"

اعمعلوم تفاكة يون كويركى حدتك ياكل ضرورتها ليكن قائل؟

"اب بس ميں بيرنا ہے كداس نوجوان كو دعونة تكاليس اور يمرد ممحة بيل كدكيا بم اس معاط كومطقى انجام تك پنجا كے إلى؟"مراغ رسال رجرة وطن نے كہا۔ پر كميوثركى جانب اينارخ بجيرت موئ بولا-" ويون كوير! "SKUTTEPTUS

سراغ رسال نے مختلف ڈیٹا ہیں سرچ کرنا شروع کر وبے۔البتہ کی سب سے اگست 2007ء کے اوائل میں ڈیون کو پر کا وجود یاتی تمیس رہاتھا۔ یہیس تھا کہ وہ مرکبا تھا۔ بس اس كامريدكوني ريكارؤموجود ميس تقااوركي وينايس اس しょうしいり とり

سراغ رسال چند محنول تک سرج کرتار ما چر کمپدور بند کر دیا۔ ''مسر فرینگان ،میرے خیال ہے ہم ہے آج جتنا ہوسکتا تھا، وہ ہم نے کرلیا۔ میں اپنے طور پر اس سلسلے على اينا كام جاري ركمول كاليكن آب اكرجانا جاسية بين تو جاسوسي دانجست < 202 > جنوري 2017

ووسکڑ مین مضافات میں اشیا فروخت کرنے کے ليے تھوم رہے تھے كہ كار خراب ہوكئ \_ رات كا وقت تھا۔ انبول نے قریب ترین مکان پر دستک دی تو ایک اد حیر عمر بیوہ نے درواز ہ کھولا۔ان کی رُودادی اورانہیں رات گزارنے کے لیے اپنے ہاں ایک کمرا دے دیا۔ می کو انہوں نے کار خیک کروالی اور میزبان خاتون کا شکر سادا 2425

چند ماہ بعد ایک سلز مین کو ڈاک سے ایک لفاقہ ملا۔اس نے کھولاتو قانونی دستاویزات تھیں۔انہیں پڑھ کراس نے دوسرے سکز مین کوفون کیا۔

" چند ماه پہلےجس رات کوہم شہرے باہرجس بوہ ك بال تفري تقاقم يكي ساله كراس ك بيدروم مِن عِلْمَ مِنْ حِيْدٍ مِنْ حِيْدٍ مِنْ

" يى يى يى - بال يى جواتها-" "اورقم نے اے اپنے نام کے بجائے میرانام "51212

"lea ...... "وه مرکنی ہے اور وصیت نامے ش ایک ساری جا كدادير عنام كري ي."

كرايى سے ور سافا طميكا تعاون

ان ڈی میری بوسا!"اس نے سر کوئی کے انداز میں وہ نام يرها\_وه جسس في يركيا\_ميري يوساكوني عام سانام مبیں تھا۔ پیرظاہراییا دکھائی وے رہا تھا کہ ڈیون نے گزشتہ عشرے سے اپنا نام تبدیل کرلیا تھا اور شاید اب اپنا نام و یون میری بوسار کولیا تھا؟ اس اتفاق نے اس کے بحس کو اور پڑھادیا۔

ويون ميري يوسا!

اليكزيندر، ويون كو موشارتيس كرنا جابتا تها- اس ليے كه وہ ايك نا قابل قبم مزاج كا جنوني آرنسف تفااور شايد اس کے فون کرنے پراہے اندرآنے کی اجازت ہی تہیں ویتا۔ لبدا الیکزیشر روروازے کے یاس دیوار کے ساتھ لگ كر كمرا موكيا اوركسي بحي فروك عمارت مي واخل مونے يا تكني كانظار كرني لكا

ج كرساك برى عادت في اس لي الكرين وكوچد

" كما مين اب والهن إيخ شهر جاسكياً مون؟"

بيين كرمراغ رسال محراديا- " هي صرف اس وقت كى بات كرد با مول-آب يدان ون چمور كريس جا كتے-مجھے آپ کی ضرورت پڑسکتی ہے اور جب تک مجھے مزید معلومات حاصل میں ہوجاتی آب اس وقت تک میرے ليه ايك مغيد فروكي حيثيت ركعتے إلى -"

اليكزيند دكويين كرخصة كيا-" اكريس بيش نه موتا تو میں سی صم کی ولچیں کا باعث نہیں ہوسکتا تھا۔ اور میں اینے تمام كام يس يشت وال كريهال آيا مول- محص اي ایڈیٹر کے ساتھ معاملات ری شیڈول کرنے ہیں اوروہ اس مليل من عزيدتا فيربرداشت نبيل كرے كا-"

مرے یاس اور کوئی جارہ کارمیں ہے۔ عرب ال آب سے بھر رابط کروں گا۔" سراغ رسان نے فیصلہ کن

اليكزيندروبال سيفك كراسية قيام كى جكدك الماش ين يميس كى جانب روانه موكيار اس اي قابل قياس عقبل كاندازه بوكياتها\_

444

الكريدرائى يرانى اياد منث بلدك ك إبركمرا يراني يادون كوتازه كررباتقا

چونکہ دن بھر کی نضول مصروفیت سے مجھ حاصل نہیں ہوا تھا اس لیے اس کا ذہن اب ایٹ پرائی تیاے گاہ کے بارے میں جسس میں جلا ہو گیا تھا۔" بہال تو قطعی کوئی تبدیلی میں آئی۔ "اس نے اپ آپ سے کہا۔

اس تے سوک کے دوتوں طرف کا جائزہ لیا جہاں مخلف دکائیں اور ریٹورٹش سے ہوئے تھے۔ بیسوک اب ماؤنٹ پلیزنیٹ پلیس ہوم کہلاتی تھی۔تمام دکانوں پر مختلف نام ہونے کے باوجود سوک بالکل ولیل ہی دکھائی وے رہی تھی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی۔وہ اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہوچکا تھا کہاہے رہجی یا دنہیں رہاتھا کہوہ اس جگہ ے کتا بیار کرتا تھا۔ آرٹوک ماحول نے اطراف کی ہرشے يرا ينااثر ۋالاتھا۔اليكزينڈركےاندركافئكاراب بيدار ہوكيا تھا۔اے یوں لگ رہاتھا جے وہ ایک طویل سفر کے بعد محر لوث آیا ہے۔

اس نے ایار منیث کے مکینوں کی فہرست کی جانب قدم برهاديداور تخفيجس كى خاطراس يردرج نامول كا جائزه لينفاكا بحرايك عام يرفق كروه فعل كميا

203 🗸 جنوري 2017 ء جاسوسي ذائجست ايکو

"شی مجو ترت تھا کہتم دوبارہ کب آؤ گے۔" ڈیون نے کہا۔" جمہیں یہاں سے مجھے ہوئے ایک عرصہ ہو چکا

"" تم شیک کدرہ ہو، ایا بی ہے۔ سواب تم نے اینانام ڈیون کو پرے ڈیون میری بوسار کھلیا ہے؟" ڈیون کے ہونڈل پرطنزیہ مشکرا ہث ابھر آئی اور وہ قبقیہ لگاتے ہوئے بولا۔" تم اے میراقلی نام کہ کتے

وہ دونوں دبلیز پر کھڑے ایک دوسرے کو مگورتے

" تواب نیا کیا ہے؟" الگزیندر نے یو تھا۔
" تم اندر کیوں نہیں آجائے تا کہ ہم عل کر اطمینان
سے کپ شپ کر عیں؟" ڈیون نے اے اندرآنے کا اشارہ
کرتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے کی مجیب ی سکراہث
نے الگزیندرکو یہ سوچنے پر مجبود کر دیا کہ اس سے جہر اور
کوئی یات نہیں ہوگئی۔ الگزیندرکواپٹی دہلیز پرد کی کر ڈیون
کو پر پچھے ذیا دہ ہی مطمئن نظر آرہا تھا اور اس نے کوئی اتی
زیادہ جرت کا اظہار ہی نہیں کیا تھا جسے کہ اے الگزیندرکی
آمدی تو تع تھی۔

اس چھوٹے ہے اسٹوڈیو اپار شنٹ میں تدم رکھتے
ہی الکرینڈ رکو بے چین اور بے کی می محسوس ہونے گی۔اس
کے پیٹ میں مروثر ہے اٹھنے لگا۔ ہر دیوار پر ہر سائز اور ہر
شیب کی پینٹنگز تکی ہوئی تعیں۔ پینٹنگز کے درمیان اتن کم خلا
تعی کہ دیوار کا سیاہ رنگ جمریوں کی شکل میں نظر آریا تھا۔
پینٹنگز کے مختلف رکھوں اور طول و عرض میں تفریق کے
باوجود تمام تصاویر کا موضوع ایک ہی تحا۔۔۔۔ حنوط کردہ
چرے!

بلکہ حقیقت میں وہ سب کے سب ایک ہی چیرہ کھائی دے رہے تھے۔

، ڈیون نے اس بات پرکوئی خوشی کا اظہار تہیں کیا کہ الیکزینڈر اس کے کام کو مجھ رہا ہے۔'' میں جو کام کرتا رہا ہوں وہ تہمیں پیند آیا؟''

"مرے خیال ہے تم اس پر گزشتہ پانچ سال ہے کام کرتے مطے آرہے ہو۔" الیکزینڈر نے جواب دیا۔ البتداس کی آنگسیں بدستوران پینٹنگز پرجی ہوئی تغیس جو البتداس کی آنگسیں بدستوران پینٹنگز پرجی ہوئی تغیس جو

"تم بیشہ کیا کرتے تے کہ تمیارے انٹرکٹرنے

منٹ سے زیادہ دیر انظارتیں کرنا پڑا۔ ایک بار ممارت کے دروازے سے اندر داخل ہونے کے بعدوہ چومی مزل کی جانب چل پڑا۔

چوتھے فکور پر پہنچ کروہ آہتہ قدموں سے ڈی میری
پوسا کے اپار فمنٹ کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ ابھی تک اس
بارے میں پر بھین بیس تھا کہ ڈی میری پوسا کے درواز ب
پر بھنچ کراہے کیا کرتا ہے۔ کیاا سے دستک دینی چاہئے؟ یا وہ
باہر یو نمی کھڑا رہے اور جائزہ لیٹا رہے؟ یا وہ دوڑتا ہوا
پولیس اسٹیشن بھنچ جائے اور مراغ رساں رچرڈ ڈیکن کو
ہوشار کردیے؟

پراس نے بی فیملہ کیا کہ ایک باراے کھآگای موجائے تو تب بی اے اس سلطے میں مزید کوئی قدم افعانا ماریر

الگرینڈراپنے پرانے اپار خمنٹ کے مامنے کھڑا ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ وروازے سے صرف چندائی کے قاصلے پر تھا۔ اس کا ذہن انجی کچھ فیصلہ نیس کر سکا تھا کہ اسکیا کرنا ہے لیکن یہ لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا جم کوئی فیصلہ کر چکا ہے۔ اس کے باز و کے عضلات خود بخود تن گئے اور اس کے ہاتھ نے دروازے پروستک دے دی۔ اسے پچھانداز ونیس تھا کہ والیز کی دوسری جانب کون خشر ہوگا!

اتے ہیں اندر کی جانب سے قدموں کی چاپ سنائی دی تو اس کا دل زور زور سے دھڑ کنا شروع ہو گیا۔ایک لیے کے وقعے کے بعد دروازہ چوں چوں کی آواز کے ساتھ تھوڑا ساکھل گیا۔

المن فرین فرین الله وروازه کھولتے والے فض نے بغیر کی جوش و فروش ہے کہااور پورادروازه کھول ویا۔
الغیر کی جوش وخروش ہے کہااور پورادروازے بیس کھڑے ہوئے فی الله الله وی کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا کیونکہ یہ فی اس فرید وی مقابلے بیس جے وہ جانتا تھا، کہیں زیادہ عمر رسیدہ، وحشت زدہ اور وبلا دکھائی وے رہا تھا۔ لگ رہا تھا کہ زندگی اس پر مہریان تہیں رہی تھی۔ اس کی سیاہ وحشت زدہ آکھیں اس کے چبرے بیس وحشی ہوئی تھیں۔ اس کے خبرے بیس وحشی ہوئی تھیں۔ اس کے سر پر گہرے سیاہ بال خاص انداز سے تراشیدہ تھے جو ہا تھے سر پر گہرے سیاہ بال خاص انداز سے تراشیدہ تھے جو ہا تھے سر پر گہرے سیاہ بال خاص انداز سے تراشیدہ تھے جو ہا تھے سر پر گہرے ایک کی گئل بیس تھے اور یاتی سر منڈا ہوا سے گدی تک ایک بیش کی شکل بیس تھے اور یاتی سر منڈا ہوا سے گا۔ اس کے او پری جسم پر قبیص موجود نہیں تھی اور اس نے تھا۔ اس کے او پری جسم پر قبیص موجود نہیں تھی اور اس نے تھا۔ اس کے او پری جسم پر قبیص موجود نہیں تھی اور اس نے تھا۔ اس کے او پری جسم پر قبیص موجود نہیں تھی اور اس نے تھا۔ اس کے اور پری جسم پر قبیص موجود نہیں تھی اور اس نے تھا۔ اس کے اور پری جسم پر قبیص موجود نہیں تھی اور اس نے تھا۔ اس کے اور پری جسم پر قبیص موجود نہیں تھی اور اس نے تھا۔ اس کے اور پری جسم پر قبیص موجود نہیں تھی اور اس نے تھا۔ اس کے اور پری جسم پر قبیص موجود نہیں تھی اور اس نے تھا۔ اس کے اور پری جسم پر قبیص موجود نہیں تھی اور اس نے تھا۔ اس کے اور پری جسم پر قبیص موجود نہیں تھی اور اس نے تھی اور اس نے تھی اور اس نے تھی اس کی تھی تھی تھی تھیں۔

فيلى رنگ كى تائث فلنگ كى جينز يبنى مونى مى جى سےاس

کے بدن کی ہڑیاں تمایاں اور ابھری ہوئی نظر آر ہی تھیں۔

جاسوسى ۋائجست ح 204 جنورى 2017

شكرگزاري

ہم دن یس كى مرتبات طنے والول سے رسماً يو چھتے ہیں۔" کیا حال ہے؟" اور وہ رسماجواب دیتے ہیں۔" اللہ کا مرے۔"ندوال يو چينے والے كواس مخص كے حال سے كوكى خاص دمچیں ہوتی ہے اور نہ عموماً حال بتائے والے کا حال اتنا ا چھا ہوتا ہے جتنااس کے جواب سے طاہر ہوتا ہے۔ بس ایک رسم ونا ہے جو چل آرای ہے!

مر کھے سادہ اور آ ایے بھی ہوتے ہیں کہ جن سے آپ حال یو چید بینس تو وہ ایل صحت کے حوالے سے بورا بلیٹن جاری فرما دیے ہیں۔" کھڑے کھڑے چکرآتے ہیں، بلا پر بیٹر تارال نہیں ہور ہا،کل میں سوداسات لینے بازار کیا آو وکان برى كريرااورايك مسايدا شاكر كمراايا

آب اس كے جواب من تاسف كا اظهاركرتے إلى اور یہ تقین بھی کہ اپنی صحت کا خیال رکیس اور پھر جانے کے لیے ان سے اجازت طلب کرتے میں مرسوال بی پیدائیس موا كداب دوآب كوجائے ديں،آپ حال جو يوجد بيشے ہيں چنانچه وه باتی مانده حال مجی سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ " چھوٹے یچ کوخسرہ لکلا ہوا ہے ، بردا بیٹا کل موڑ سائیل تھے يس مار بيشاء الجمي موثرسا تكل كي تشطيل جمي راتي تحيس، جلوالله كالكر عال وفي كا"

رساً توول مين بم لوگ كي وقعه الشكا شكراواكرت بين لین ول کی کمرائوں سے بیشر مرف اس وقت اوا ہوتا ہے جب ہم کی بڑے حادثے میں بڈی پہلی تروا بیٹے ہیں۔ کھ لوگ تواس پر مجی اللہ کا شکرا دا کرتے ہیں کہ" خالوجان کارے حادثے میں فوت ہو محے مراللہ كا لا كھ لا كھ عرب كرا تكسيل ف محكي - "انسان محى الله كى جيب قلوق ب، خوشى كے موقع پرری اور تی کے موقع پراللہ کا ولی فکر بدادا کرتا ہے۔ لگنا ہے اے حس سلوک کھے زیادہ راس میں آتا!

وليديدال كي جود عاص آن ماب بستاره كانع بالساقتان

محسوس كرو معي يديات مهيس اس كى موت كى ذعة دارى ے بری کروے کی؟ ش تمبارے لیے ایما ہر گزئیں کروں كا والكريندرين تميارى وقداري كاحساس كوتم س جدائيس كرسكا تفاراس لي كدية تمام تفلطي تمباري تمي "" اليكزينڈرنے بيين كرا پناسل فون تكالا اور نائن ڈیل ون ڈائل کرتے ہوئے بولا۔"اس سے کوئی فرق نبیں پڑتا۔ بولیس خودی اس سنکے کوحل کر لے گی۔" ڈیون لیک کر الیکزینڈر کے پاس پیخا اور اس کے

حمهيل بتاياب كدتم وولكعوجو كجوتم جانئة هو\_موميرا خيال ے کہ یکی کھے پیٹنگ کے سلسلے علی محی ایلائی ہوتا ہے اور ب بات كتے ہوئے ميں شرط لكا مكا ہوں كه مارجورى بدو كھ كر بے انتہا خوش ہوتی کہ وہ تمہاری کتاب میں مرکزی کردار کی الل ثابت وموتى -" "ایکسکوزی؟"

" يى ايك روز جب بم دونوں بحث كے ذريع يہ تصد عل كرنے كى كوشش كردے تے تو مارجورى نے تم دونوں کے بارے میں مجھے سب مجھ بنادیا تھا۔ کیا بید لیب بات نبیں کداس کا انجام ہم دونوں کی مربتیدد ہوی کے طور پر موا؟ " وُلُون نے این آرث کے تمونوں کی جانب اشارہ

- WE 30 Z S

الكريندريين كرتيزى ساؤيون كى جانب كموم كيا-"مواس كايدانجام تى نے كيا ہے۔" اس نے ويون ير الزام عا مذكرتے ہوئے كها-وہ اس بےرح تص كے خلاف این نفرت کو چمیانے میں ناکام رہا تھا۔ مارجوری ایک ير جوش اور يركشش عورت مى اور دُيون نے اے بر باداور ضائع كردياتها-

التكريندرنے غصے التي مضيال سينج ليں۔وہ اس بات كا انظار كرر ما تماك ولون كا ذبن اس اس بات ير آماده كركيكه وه خود مارجوري كفل كاعتراف ايتي زيان 4.Se

وجمهیں اس بات کی بروا کوں ہے؟ وہ تمہارے لحاظ ہے اتی اچھی تبیں تھی کہ تمہارے ساتھ چیکی رہ جاتی۔ جب بی تم نے ایے فن کی خاطرائی کاب میں اے مار ڈالاتھا۔ بالکل ای طرح جیے میں نے اینے آرث کی خاطر

اے ل كرديا تھا!"

الم كتياك يتي إ"الكريد رفعي بيد بار اس نے ایک مضیال برستورائے پہلو میں سینی ہوئی تھیں۔ " بجے ای کی فکر لاحق رہتی تھی۔ میری کتاب میں اس کی موت كاسب ميراده خوف تفاكدا كروه تمهار بساتهده كئ تواس كاكيا انجام موكا-"الكزيندر نے ایك كراسانس ليت ہوئے اے عصے پر قابو يانے كى كوشش كى-" تم نے ایا کوں کیا؟ تم اے ابن زندگی ے نکل جانے کی احازت بحی تودے کتے تھے؟"

اس بات يروُيون نے ايك قبقهداكا يا-"كيا؟ تم ميرا التدلال محسنا حاسيته موكاكماتم يستحقته موكديس كرتم بهتر

جاسوسي دُائجست < 205 > جنوري 2017 ء

ہاتھوں سے کیل فون جھپٹ لیا۔" ہاں، شرحمہیں ایسا ہرگز بڑھااوران کے شیڑوگرادیے۔ مہیں کرنے دوں گا۔"

الیکزینڈر، ڈیون کو گھورنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ڈیون کی وحشیانہ آ تکھوں سے صاف ظاہر ہورہا تھا کہ وہ اس سے پھڑنے پر تلا ہوا ہے۔ دو تہیں تفصیلات کی میہ توضیح کیسی لگ رہی ہے، ڈیون اس بات کور ہے دو کہ میں اس معالمے کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، لیکن اس کا انجام تمہار سے تی میں اچھانیں ہوا۔"

" جھے کے نیس معلوم - لیکن میں برسول سے اس

موقع کا افظار کرد ہاتھا۔ بالآخر انہیں قبرال کئی۔ ہے تا؟"
الکیزیڈر نے مخاط ہو کر اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہ
سوچے لگا کہ ایک بیٹ سیلنگ مسٹری ناول نگار ہونے کے
باوجوداس سے میدا عدو بہناک فلطی کیونکر سرز دہوگئی؟ اسے
باوجوداس نے معالمے میں زیادہ مخاط ہونا چاہے تھا۔
اس کی نظریں راوفرار اختیار کرنے کے لیے کمرے کا جائزہ
لدنگیم

محورے جارہا تھا۔ وہ پوری کوشش کررہا تھا کہ اس کے جذبات اس کے چرے سے عیال شہونے پاکس۔ اگروہ کرسکون، خاموش رہے تو شاید کرسکون، خاموش رہے تو شاید متوقع تباہی سے فاقلے میں کامیاب ہوجائے۔

ادھر ڈیون جذباتی اور جنوئی ہونے کے یا عث! پے ہوٹ وحواک برقر ارر کھنے میں کا میاب نہیں ہور ہا تھا۔ جب الگرینڈرنے کی تسم کے رقبل کا اظہار نہیں کیا تو ڈیون نے الیٹرینڈ رنے کی تمار کوا گئے کا سلسلہ جاری رکھا۔

"میں قصبہ چیوڈ کرچلا جاؤں اور اپنا نام تبدیل کر لوں ۔....تمہارے خیال میں ڈیون الگریٹڈرنام کیسارے کا؟ اور پھر سے ایک ٹی زندگی کا آغاز کرلوں۔ یہ بہت آسان رہے گا یا پھر میں بھی تہمیں ای آزارے نبردآزیا ہونے کا موقع دوں جس میں وہ جتاری تھی؟ فیصلہ کرو۔.... فیصلہ ۔....!" یہ کہہ کرڈیون دروازے کی جانب چلا گیا اور فیصلہ ۔...!" یہ کہہ کرڈیون دروازے کی جانب چلا گیا اور اس نے دروازے کا تالانگا ویا۔ پھر کمی کھڑکیوں کی جانب

کرے میں اندھرا ہوتے ہی الیکزینڈر کو بوں لگا جسے دیوارول پر آویزال بیٹنگنز کے دہشت زدہ چرے اندھرے کے کرب سے جلا رہے ہوں۔ الیکزینڈر کی ریز ھی بڈئی میں سنتی دور گئی۔

النيكز بيندرا بنى جگه ساكت كورا تفاجيكه ديون بدستور كمرے ميں بهل رہا تفا۔ جب وہ مكن كے پاس پہنچا تواس نے مجن كى ايك دراز كھولى اور اس ميں سے ايك برا سا كوشت كاشنے والا جا قو باہر نكال كرا ہے ہاتھ ميں بكر ليا مجر خوفناك انداز ميں النيكز بيندركي جانب بروصے لگا۔

اللّزيند رغير شعوري طور ير يجيب بننے لگا۔ اس كي تبض كى رفيار تيز ہوگئ تى اورخون كى تردش كى رفيار بردھنے ہے اس كے كانوں كى لويس سرخ انگارا ہورى تقيس \_"تم نے اسے ل كرويا! اس نے تمہاراا تقاب كيا تھا اور تم نے اسے مارڈ الا!"

ڈیون چاقو کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ یہ اچھال رہا تھا۔ ''اگر میری جگہتم ہوتے تو تم بھی یہی چاہتے، ہے تا؟ جسے کہ بیدتمام ترطلطی میری تھی؟ لیکن حقیقت بید ہے کہ تلطی میری نہیں تھی، الیکزینڈر! تم نے اے میرے خلاف درغلا دیا تھا پھرتم اس سے اپنا مقصد حاصل کرنے کے بعدا سے چھوڑ کر چلے گئے۔ جم ہے گئے؟ باسل کرنے کے بعدا سے چھوڑ کر چلے گئے۔ جم ہے گئے؟

اليكزيندر، دُيون سے بدستور يکھے ہور ہاتھا، وہ بولا۔ "تو پھرتم مير سے يکھے كيوں نيس آئے اگر ميں نے اسے منہيں چھوڈ كرآنے كے ليے درغلايا تھا تو پھرتم نے بچھے تل كيوں نيس كيا، اسے كيوں تل كيا؟"

النكریندركو پیچے تھے ہوئے دكنا پر گیا كونكه اس كی پشت میز سے جانكرائی تھی۔ اس نے بائی جانب قدم اضانے كى كوشش كى ليكن ديون اس پرنظريں جمائے اس كی حرکت سے ہم آہنگ خود بھی حرکت كرد با تھا۔ ايسااس وقت جى ہوا چب النكر يندر نے دائيں جانب حركت كرنا چاہى۔

الیکزینڈرکواب مشکل صورت کا سامنا تھا۔اس کے باتھ اپنے عقب میں کوئی شے ٹولنے گئے جواس کے لیے بطور ہتھیار تابت ہولیکن اس کی گرفت میں الی کوئی تیز دھار یا کند شے نیس آئی جو ہتھیار کے طور پر کام آسکتی۔ مرف خطوط یا اخبارات شے جواس کے پیچے میز پرد کھے ہوئے شے۔

جاسوسي ڏاڻجست < 206 > جنوري 2017ء

## ہوش

مسٹرزیلکن کی بیوی فوت ہوگئ تو اس کا ایک قریبی دوست تعزیت کے لیے اگلے روز اس کے گھر گیا۔ دیکھا کہ زیلکن ایک عورت کو لیے بیٹھا ہے۔

" محمیس شرم نہیں آئی! قبر میں تمہاری بوی کا گوشت بھی ابھی شنڈانیس ہوا ہوگا اور تم رنگ رلیاں منا رہے ہو؟" دوست نے ضعے سے کہا۔

''کیاتم بھتے ہوکہ اس جا نگا وصدے سے بھے اتنا ہوش ہے کہ کیا کررہا ہوں؟'' زیلکن نے درو بھری آواز میں کیا۔

## اسلام آباد سے حیا خالد کا تعاون

"فرایان، تمہارے ساتھ ایک پراہلم ہے، میں!" الگرینڈر نے ڈیون کے شانے کے چھے نظریں جماتے ہوئے کہا۔" بید حقیقت میں تمہارے کیے کی طور پر بہتر ٹابت نہیں ہوگا۔"

النگزینڈر کی نظریں وقفے وقفے سے ڈیون کے چہرے سے اس کے عقب میں دیوار کی جانب اٹھ رہی تعقیں۔ ڈیون کو جھنجلا ہٹ کا شکار ہونے میں زیادہ دیر نہیں تگی۔

'' بیتم کیا کررہے ہو؟'' ڈیون نے یو چھا۔ صاف ظاہر ہور ہا تھا کہ وہ پلٹ کر دیکھنا چاہتا تھالیکن ایک اس خواہش کو کیلئے کے لیے خود سے نبردآ زماتھا۔

الیکڑیڈر نے شانے اچکا دیے۔ وہ ایک طویل لیے تک ڈیون کے چرے پرنظری جمائے رہالیکن پر دوبارہ وقفے وقفے ہاں کے شے پرے اس کی عقبی دیوارکود کھنا شروع کردیا۔ "میرے خیال ہے تم خودکو حوالے کر دو۔" الیکڑینڈر نے اس کے عقب شدودازے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔"اس طرح میں دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔"اس طرح میں میں میرودت ہے۔" الیکڑینڈر نے دروازے کی جانب اشارہ کیا اور پھر افسردگی کے انداز میں مربلانے لگا۔

ڈیون اپنامجس جہائے میں ناکام رہااوراس نے بیا و کھنے کے لیے کہ الگزینڈر کس کے ساتھ خاموش مفتکو کررہا ڈیون نے شانے اچکا دیے۔ وہ چاتو کو بدستور اپنے دونوں ہاتھوں میں نچار ہاتھا۔''اگر میں اے آزاد کردیتا تو وہ کی اور کے ساتھ تھی ہوجاتی اور جھے ہے یہ کھی برداشت نہ ہوتا۔لیکن میں بھی اس کی جگہ کی اور کو گوارانہیں کرسکتا تھا جس پر جھے اعتبار نہ ہوتا۔سواس کا بس بھی ایک حل تھا جوکوئی معنی رکھتا تھا۔'' یہ کہہ کراس نے ایک قدم اور آ کے بڑھالیا۔

میزاب بھی الگزینڈر کے عقب میں تھی۔ وہ میز کی دراز دل کو شولنے لگا۔ وہاں پیچ کلیس ، ٹیس، اسٹیمیس ، چیکوال اور شو وغیرہ موجود تتے لیکن کام کی کوئی شے نہیں تھی۔

ڈیون نے گردن محماتے ہوئے الیکزینڈر کے عقب میں اس کی میزکی درازوں کوٹٹو لتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا تو مسٹرا اُرانے والے انداز میں بولا۔'' کیاتم بچھے ہارنے کے لیے پچھے تلاش کررہے ہو؟''اس کی بنی زہر خترتھی۔'' کم آن! تم ایک دائٹر ہو۔اینا تخیل استعال کرو!''

الیکزینڈر نے اپنا ہاتھ بائیں دراز میں تھیئر دیا گئین دہار میں تھیئر دیا گئین دہاں بھی کوئی کند تیز دھار ہے ہو جو دنہیں تھی۔البتہ اس کی انگلیاں جس شے سے کلزش دہ دولوی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس ڈورکو بطور ہتھیا راستعال کرسکا تھا اور جیسا کردکھائی دے رہا تھا، اس کا استعال کوئی مشکل کا منہیں تھا۔سوال بیتھا کہ ڈیون کو گھو شنے پر کس طرح آ مادہ کیا جا سکتا تھا؟

اگرالیگزینڈریڈیں چاہتا تھا کہ ڈیون کے ہاتھ میں پکڑا ہوا لمبا چاتو اس کے سینے میں دھنس جائے تو اس سے بچا دُ کابس ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ عقب سے ڈیون کی گردن میں ڈوری ڈال کر اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرے۔

چونکہ ڈیون کی نظریں ہے اعتباری اور شبہ کے انداز شیں اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں تو ڈیون کی اس اندرونی کیفیت کو بھانیتے ہی اچا تک ہی ایک خیال الگزینڈر کے ذہن میں سوجھ کیا۔

ڈیون کا ذہن یا تو کسی نشے کے زیراثر تھا یا اس کی ذہنی ہے اعتدالی تھی جو اے کسی حتی نتیج پر کنٹیخے سے رو کے ہوئے تھی۔الیکز بنڈر کے لیے اس خطرنا ک مورت حال سے چکے نکلنے کا بھی راستہ رہ کمیا تھا کہ وہ ڈیون کی اس کمزور ذہنی کیفیت سے قائدوا تھا لے۔

جاسوسي دَائجست <207 > جنوري2017 ء

غورے اس ڈوری کا جائزہ لینے لگا۔وہ اس کے سائز، ڈیزائن اورمضبوطی کوچانچے رہاتھا۔

پھراس کا ذہن فوراً ہی اس مردہ خانے کی طرف چلا مل جال مارجوري كى حوط شده لاش سليب يرب جان یری ہوئی تھی۔مارجوری کی گردن پر طلقے کے نشانات ہو بہو اس ڈوری کی خصوصیات سے مشابہ تھے۔

"جهيں بيركيبالگا؟" الكِزيندرنے اپنے آلة لل كا معائد كرتے ہوئے و يون كى لاش سے خاطب موكر كها۔ تب عین ای کے کرے کا وروازہ... ایک وحاكے سے كل كيا۔ الكريندرتن كر كورا موكيا۔ اسے چار باوردی پولیس آفیسر د کھائی دیے جن میں سے ہرایک تے ماتھ میں سی آٹو میک ہتھیار تھے اور ان کا رخ اليكزيندرك جانب تقاء

'' ڈیون کوپرتم زیرح است.....'' مراغ دمال رجرڈ ڈینلن نے اپنا جملہ اوحورا جپوڑ ویا۔وہ ان باوردی یولیس افسران کی اوٹ سے تکل کرمیائے آچکا تھا لیکن اليكزيندر يرزكاه يزت عي وه ايني بات ممل نه كرسكا\_اي کی نظری الکریدر پر سے ہوئی ہوئی ڈیون کی لاش کی جانب چلى كتيں - چرد دباره اليكزين زير دالي آكتيں -"يهال بيسب كيا وابي

"من نے ڈیون کوپر کو علاق کر لیا تھا۔" اليكزيندر نے جواب ديا۔ ووري بدستوراس كے ہاتھ يس جيول ربي مي \_

" ية ونظر آر ما ب - ليكن كياتم بيه وضاحت كرنا يبند كرو كے كہتم نے اے كس طرح الل كيا؟ اور اس كامل بالكل اى اعداز سے كو كر موا بي جيك كر تميماري كي جانے والی بیوی کا ہوا تھا؟' سراغ رسال رچرڈ ڈطن نے معنی خیز کے میں کہا۔

اليكزيندر اين باتھ ميں دني ہوئي ڈوري كو تھيرتا ریا۔ پھراس کی نظریں فرش پرموجود ڈیون کو پر کی لاش پر جم لئیں۔ وہ ایک طویل خاموتی کے بعد فکست خوردہ لیج میں بولا۔ ''میرے خیال سے مجھے اپنے وکیل کی ضرورت ہے۔ اس کی موجودگی کے بغیر میں کی قشم کی وضاحت بیان مين كرسكان

مراع رسال نے اپنے ساتھیوں کو الیکزینڈر کو حراست میں لینے کا اشارہ کیا۔ الیکزینڈرنے چپ چاپ خاموتی سے این ہاتھ آ کے بڑھادیے۔

ہے، اینااو پری دھر درواز ہے کی سے محمادیا۔ اليكزيندر برق دفاري سے ديون پر جيث پرا۔ اس نے ڈوری سے ڈیون کی کردن میں علقہ ڈالتے ہوئے اےمضوطی ہے کس دیا اور اسے پوری قوت سے

دُيون بوكهلا كرالل شب باتھ بير مارنے نگااور چاقواس كے ہاتھ سے چھوٹ كرنچ كركيا۔الكريندركامقعد ويونكو بلاك كرنائيس بكدي موش كرنا تقاروه انظار كرربا تحاكه ڈیون این ہاتھ ویر مارنا چھوڑ دے تاکہ وہ ڈوری کے معندے کی کرہ ڈھیلی کر دے۔لیکن ڈیون سلسل ہاتھ پیر مار ہے جار ہاتھا۔

اور مراعا مك ويون نے اسے باتھ برو صلے جوڑ ویے۔اس کا جم پرسکون .....اور چرہ ارغوانی رنگ کا ہو

البكزينڈر ليجھے ہث كيا اور ڈيون كانے جان جم فرش ر د مير موكيا۔ وه كرى سے فيك لكا كر كھڑا موكيا اور ايك سالسيس ورست كرنے كى كوشش كرنے لگا۔

وہ ڈیون کود کھتارہا کمٹایداس کے جم کا کوئی حصہ حركت كرنے لكے۔ اے بدل بحی ختم نہ ہونے والامحسوس

ليكن ديون كي جم في كوئي حركت بيس كى \_ اليكزيندر في ايك قدم آع برهايا اورفرش بر کرے ہوئے جاتو کو تھوکر مار کر پرے پیجنگ دیا۔ پھر محمنوں کے بل ویون پر جبک کیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی مرون پر نبض شو لنے کی کوشش کے۔ وہاں کوئی وكت بيل كي-

مجراس کا ہاتھ ڈیون کی کلائی پر جلا گیا۔وہاں پر مجی مجر میں تفا۔ الیزیزر کے ہاتھ کیکیانے کے۔وہ رحم سے ڈیون کے بے جان جم کے پاس فرش پر بیٹھ کیا اور اپناسر اسيخ بالحول على تقام ليا-

ىدىكا موكما؟ ايك دن يسمرف ايك دن ش اس كى زند كي ممل طور يريدو بالا موكي سي

مچر پُرسکون ہوتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ای کی نظریں ال فخص پر مرکوز ہو کئیں جے اس نے امجی الجی قل کیا تھا۔ لاش کود کیمنے کے دوران اس کی توجہاس ڈوری پر پڑی جس کواستعال کرتے ہوئے اس نے اپنے پرانے دوست کا گلا محوثا تھا۔"لعنت ہو مجھ پر۔" اس نے مرکوش کے انداز میں کہا۔ پھراس نے جبک کروہ ڈوری ہاتھ میں اٹھالی۔ وہ

ہے جاروں طرف قبر کی تاریجی کوئیس دیجے رہی ہو؟" " آن ..... بان، اس اعرهرے میں میرا دم کھٹ رہا ب-فدا كے كےروشى كرو-" ا ہے ہے رو ن فرو۔ ' روشن کا سفر بہت مختر ہوتا ہے۔ جب تک زندگی جلتی ہے و روشی چلتی ہے اس کے بعد صرف قبر کا اند عیر ای ساتھ دیتا "تت ستمهار عاته بهت سردین ....." "موت کے ہاتھ ہیشہردہوتے ہیں۔ " تمہاری باتوں سے میرادم الجھوما ہے۔ جھے بتاؤاتے ع صے بعد کوں آئے ہو؟" المبارى محبت محین لائى ہے۔كياتم مجھ سے محبت نہيں كرتى تعين ياكرتى مو؟" " كك ..... كك .... كك .... كرتى بول \_جب س تم تے ہوتمہارے کے تڑے رہی ہوں۔ "ای کیے تو آگیا ہوں۔اب تمہای ساری تڑپ اور

رات بہت کال تھی اور وہ اپنی خواب گاہ کے کالے بستر پر بے خبر سور ہی ہی۔ اچا تک ہی اُس کی آ تھے طل کی۔ ایک مضبوط باتھاس کے منہ پر جما ہوا تھا۔ وہ دہشت سے پی مجی جیں سی می اس کی آواز معبوط معلی کےسائے میں محث کر

مخبردار ..... چیخ طِلانے کا خیال دل سے نکال دو۔ ورنديد باتحتمهارا كالجي كمونث عكت بيل-"

وہ اندھرے میں آمسیں بھاڑ ماڑ کر دیمنے لی۔ وہ مرى تاريكي من نظر تبين آريا تفاعراس نے بولنے والے كى آواز پیجان کی می حوف کی بداہر آلتی سال کی طرح اس کے سارے جم میں دوڑ کئی۔اس نے اسے بدن کوڈ حیلا چیوڑ دیا۔ چرمنے پرے ہاتھ ہنتے ہی وہ مکلاتے ہوئے ہولی۔ 

"بال عير في خرك جس تاركي على جي يبنيانا جايا تعاش ای تاری بین سے نقل کرآیا ہوں۔ کیا اس وقت تم

محبت، عورت اور مرد نے بہمی سی بی ور رگوں میں دوڑتے کے کے دونوں کی محبت دلوں میں سیائس لیتی اور رگوں میں دوڑتے ا خون کی طرح محسوس ہوتی تھی..، مگرواردات قلبی کی کاری ضرب نے ایک ہی وار میں سب کچھ تباہ و بریاد کردیا...

فراق میں مبتلاعات کی بےخودی جسے اپنی محبوبہ کا شدت سے انتظار تھا۔۔۔۔

# DownloadelFion Basses

بے چین فتم ہوجائے گی۔ زندگی کیا ہے؟ ایک اندھے کا سفر ہے۔ میں اندھا ہو چکا ہوں۔"

اس حینه کا کلیجاد حک سے رہ گیا۔ وہ چٹم زون میں مجھ کی کداس کامجوب ای کے ہاتھوں ائد صابوا ہے۔اس کی آواز کا نوں میں تیز اب کی طرح فیک رہی تھی۔

"مي اب اندها مول- جب آممين تحين اس وقت مجى آكھ والول كى طرح ائد حاتفا\_زندكى كے برموڑ يركوئى نه کوئی خواہش انسان کو اندھا بنا دیتی ہے۔ ہماری ہرخواہش زندگی کے داستوں پراندھیرا پھیلاتے پھیلاتے ہماری زندگی کو نہایت بوصورت اورسیاہ فام بنا کرر کدو تی ہے۔میری جان عى اس كالى زندكى كاسفر طے كرتا ہوا بحرايك بارتمهارے ياس آ حمیا ہواں۔ تمہارے حسن وشاب کی چکاچوندالی ہے کہ پہلی بارتمهين ويمصنة ي آنكسين خيره بوكن مين يتمهار بسوا بمحانظر نبیں آتا تھا۔ ماں باپ نے تصحین کیں مگروہ میرے کیے نہیں رئریں۔ دوستول نے مجمایا کہتم وفا کے نام سے واقف مہیں ہو لیکن ان کی باتوں سے جی میرے کان برے ہو گئے۔ بات دراصل بيب كرتمهار ع جيسي فسين فورت الين و يجيلے عاشقوں و"اونها" كه كرفطرا وے اور كى دوسرے مرد يرممران مو جائے توال مردکوئ کاغرور حاصل ہوجاتا ہے۔وہ احق بہیں موچا کرال کے بیے دومرے مرد طرائے جا بھے ہیں۔ایک دن اس کی باری بھی آئے گی۔ یس بھی ایسا ی ایک احق تھا۔ ميرى بارى جي آئي\_

یروں میں میں ہے۔ تم مجھ سے بہت زیادہ خانف رہتی تھیں اس لیے علم کھلا بھے محکرانہ سکیں۔ جھے رائے سے مثانے کے لیے اپنے نے ہاشق کا سہارا لیا۔ شاید تم نے میرا یہ دردناک انجام اپنی آتھوں سے نہیں دیکھا۔ اب دیکھ لو میں تم سے دور نہیں ہول۔"

سے کہ کراس نے اس کے نازک سے باتھ کو تھام لیا۔ وہ

دیکھنے کے لیے کہ دباتھا گرا عرجراد کھنے کی اجازت نہیں دے

دبا تھا۔ اس محردرے ہاتھ نے اس نازک سے ہاتھ کو اپنے ہم

برلا کرد کھ دیا۔ اس کے سرپر بال نہیں تھے۔ کھو پڑی ایس چھنی

محمل جسے مردہ ڈھانچ کا سرہوتا ہے، وہ اسے چھوتے ہی تھر تھر

کا بنے گی۔ اس کی انگلیاں مجسلتی ہوئی چبرے پر آئی تو

چبرے پر چھوٹی مچھوٹی کوشت کی ہوئیاں ابھری ہوئی تھیں۔ وہ

تقریباً دوتے ہوئے ہوئی۔

"مم ..... جھے چھوڑ دو۔ مجھے سونے پورڈ کی طرف جائے دو۔ میں روشی کرول گی۔ ورنہ تم اعرضرے میں مجھے مار ڈالو

اندچرے میں دبا دیا سا قبتہدا ہمرئے لگا۔ بلکے بلکے قبتہوں کے جھٹکے ایسے شنے کہ منہ سے تمباکو کے ہیکے آرپ مند

یہ کہتے تی دہ اس پر جمک گیا۔ چیننے کے لیے نازک ہے لب کمل محے لیکن پتھر چیسے ہونٹوں نے چیننے کا راستہ صدود کر دیا۔ جب اس کی سائنس پر می طرح الجھنے لیس اور وہ چیننے کے قائل ندری تب اس نے کہا۔

" تم ف میری سائگره پر جھے کالی زندگی کا تحدویا تھا۔ جھے یاد ہے کہ آج تمہاری سائگرہ ہے۔ آج میں بھی تمہیں کالی زندگی کا تحددوں گا۔ "

سیکہ کراس نے جب سے ایک بول انگالی۔ دائتوں سے
اس کے ڈھکن کو کھولا بھر بول کے تیز اب کواس کے ہم پر اور
اس کے چہرے پر انڈیل دیا۔ وہ ذرائ کے بوئے جاتور کی
طرح تریخ کی محوثری دیر تک وہ اسے دیوجے رہا۔ پھرالگ
ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ زندگی اندجیرے بی گزرنے والی کہائی کا
عنوان ہے۔ اس اندجیرے بی کچو نظر بیں آرہا تھا۔ صرف
عنوان ہے۔ اس اندجیرے بی کچو نظر بیں آرہا تھا۔ صرف
آواز سے بتا چیل رہا تھا کہ وہ اپنے 'سین چہرے اور 'سین
قرش پر آگئی۔ وہ اندجیرے بی اور تسین چہرے اور 'سین
شوکر کھا کر قورا سنجیل کیا پھر آ کے بڑھا۔ اس کے جم سے
شوکر کھا کر قورا سنجیل کیا پھر آ کے بڑھا۔ اس کے جم سے
شوکر کھا کر قورا سنجیل کیا پھر آ کے بڑھا کہ سور کے پورڈ کے پاس
شوکر کھا کر قورا سنجیل کیا پھر آ کے بڑھا کہ سورگے اور ڈ کے پاس
شرور کھا کر قورا سنجیل کیا پھر آ کے بڑھا کہ سورگے اور ڈ کے پاس
شرور کھا کر قورا سنجیل کیا پھر آ کے بڑھا کہ سورگے اور شی کی
سنجیا۔ بھی کی کلک کی آ واز کے ساتھ سورگے آن ہوگیا۔ خواب کا
ضرورت نہیں تھی۔ اس نے بیار کا وعدہ نبھانے کے لیے ا سے
ضرورت نہیں تھی۔ اس نے بیار کا وعدہ نبھانے کے لیے ا سے
ضرورت نہیں تھی۔ اس نے بیار کا وعدہ نبھانے کے لیے ا سے
سندی کالی زندگی کا بھسٹو بنالیا تھا۔

was palkenedely a

عمدگی سے جھوٹکو نبھانا بھی ایک فن ہے... خصوصاً وہ لوگ جن کے دامن پر چھینٹ ہو... اس کے گھر میں ایک واردات ہو چکی تھی... اور بچائو کا ایک ہی راستہ تھا جو بالآخر اس نے سوچ سمجہ اور پرکہ لیا تھا... مگر حسرت ان غنچوں پر جو بن کِھلے مرجھا گئے... سائنس کی ترقی و کھوج نے اس کی عمدہ کو شش کو ایک ہی جھٹکے میں ناکام بنا دیا...

## ماہرسراخ رسال کی باریک بین ہے کی گئی نظر ثانی ہے



سمراع رسال وسنن داخلی دروازے سے مکان میں داخل ہواتو اس نے سراغ رسال شار پرکوایک ادھیڑعر خض کی لاش کے پاس کھڑے ہوئے پایا۔ وسنن کی آمد کی آہٹ پرشار پر نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پولا۔'' بیٹھی فورانی مرکمیا تھا۔''

سراغ رسال وسٹن نے ادھیڑھر راجر کلارک کی الاش پر نگاہ ڈالی جوایک آرام کری پر براجمان تھا۔ اس کے سرکے داہنی حصے بیس کولی کا سوراخ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے داہنی حصے اور گردن پر خشک تھا۔ اس کے چیرے کے داہنی حصے اور گردن پر خشک خون نگا ہوا تھا۔ آرام کری کے کیڑے پر بھی خشک خون نظر آرہا تھا۔

'' کوئی اورزخم کا نشان؟'' ڈسٹن نے پوچھا۔ سراخ رساں شار پر نے تنی میں سر بلا دیا اور کائی مبیل کی جانب آگو شھے سے اشارہ کرتے ہوئے بولا۔'' بیئر کی ان خالی پوٹلوں کےعلاوہ بہ جگہ پالکل صاف ستحری ہے۔

جاسوسي ڈائجسٹ <211 > جنوری 2017 =

182 ليزائفي من مربلاديا-"من كزشته مفت المن می کے مرسوری تھی۔" "تم يهال اس كمرين كيا كردى تحين؟" اس يهال الي مزيد كرا لي ك لي ك لي آئي "كيا محركا وروازه لاك تها؟" ليزانے اثبات عربسر بلاديا۔ " فرقم اعد كيدافل وكي؟" "وروازے کے تالے کی جانی اب می پرے یاس جب تم محريس داخل مو يس تو تمباري ناه اس ير فرراى يركن حي؟" اں ، تحریل قدم رکھتے ہی سے پہلے یں نے " " [ ] . [ ] . [ ] . "ميس دورت موے اسے پروس ميں پنجي اور نائن ون تائن يرفون كرويا-" مراغ رسال وسٹن نے اپنا نجلا ہون چاتے موتے لیزا کلارک کے چرے کا جائزہ لینا شروع کرویا۔ وو محر کے دروازے کے تالے کی چانی اور س کے پاس "کی کے یاس میں ہے، کیوں؟" "كياتم نے مال يى يس كوئي كن فائر كى ہے؟" "كيامطلب؟" "كياتم في حال عي ش كوئي كن چلائى ہے؟" شار پر کی پیشانی کی کلیرین اس وقت گری بولکی

شار پر کی پیشانی کی کئیریں اس وقت گہری ہوگئیں جب وسٹن نے اے اپنی کار میں ہے کن شاٹ کے ذرات کا بتجدا خذ کرنے والی کٹ لانے کوکہالیکن اس نے کوئی سوال جیس کیا اور کٹ لینے کے لیے ہا ہر چلا گیا۔ جب شار پرلیز اکے ہاتھوں پرروٹی کی ٹیمریری چھیر

بعب سار پر بیزائے ہا کول پر رون کی ہریری ہیر رہاتھا تو نسٹن نے لیزاے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔" یہ برقتم کی شوشک کی جانچ کا ایک اسٹینڈرڈ طریقہ کار ہے۔ اس ہے جس بتا چل جاتا ہے کہ کیا کمی فردنے حال ہی میں کوئی کن قائر کی ہے انہیں۔"

"ليكن عن بتا يكي مول كه عن في كوئي كن فائرتيس

مرکتم کی جدو جد کے آثار ہیں اور نہ بی زیروی گریں درآنے کا کوئی نشان ہے .....اور پی جی نہیں ہے۔ بیٹورکش کا ایک پیچید وسیٹ اپ ہے۔"

مریب رہے ہیں ہے۔

"اس کالاش اس کی بوی نے دریافت کی ہے؟"

"ال کی لاش اس کی بوی نے دریافت کی ہے؟"

اتاریخ ہوئے کیا۔" وہ پانچ بجے کے کچھ دیر بعد یہاں

آئی تھی اور جب محریث داخل ہوئی تو اسے ای حالت
میں یا یا۔"

مراغ رسال وسٹن نے پورے مظر کا بغور جائزہ لیا۔ مجر پو چھا۔" کیا تم نے محر کا بقیہ حصہ چھان لیا سری"

"شی تعباری آمد کا انتظار کررہاتھا۔"
ان دونوں نے ل کر پورے کھر کی طاقی لے ڈالی۔
اندل ایک چھوٹے سے دفتر نما کمرے میں ایک کمپیوٹر سے
پاس ایک ٹائپ شدہ پیغام ل کیا۔ وسٹن نے وستانوں میں
بند ہاتھوں سے وہ کاغذ اٹھا یا تو اسے کاغذ کے ایک کونے
میں خون کا ایک چھوٹا سا دھیا دکھائی یا۔ وسٹن نے کاغذ پر
تحریر پیغام بلند آ واز سے بڑھتا شروع کردیا۔

"لیزا، ش بیرس کھ اب برداشت نیس کرسکا۔ ش اے ختم کرد ہاہوں۔ بیار کے ساتھ ، را ہر!"

'' جن حمران ہوں کہ اب حرید پرداشت نہ کرنے سے اس کی کیا مرادشی؟'' ونسٹن نے بائد آواز سے کما۔

" لکتا ہے کہ لیزاا ہے طور پراس ازدواتی رشتے کو ختم کردی تھی۔"

سرائ رسال شاریر نے این نوٹ بک پر نگاہ دوڑاتے ہوئے نسٹن کو بتایا۔" جھے بیم حلومات پروس سے حاصل ہوئی ہیں۔"

سراغ رسال وسٹن نے ایک پیٹرول ڈپٹی کو جائے واردات کی گرانی کے لیے مامور کیا اور سراخ رسال شار پر کے ہمراہ لیز اکلارک سے ملنے کے لیے پڑوی کے مکان کی جانب چل دیا۔

ب ب ب ب الماريد " من جب مكان من داخل موئى تواسے و مال اى حالت من پايا۔ "ليزا كلارك نے بتايا۔" اس كى آ كھوں من آنسو تھے۔اس نے كہا تھا كہا كر من كمروالي تبين آئى تووہ اپنے آپ كو ہلاك كر لے گا۔ليكن من نے يہ كمى تبين سوچا تھا كہ وہ حقیقت من ايباكر لے گا۔"

"موتم يهال مفهري مولى نيين تحين؟" وسنن نے

دعانين

أيك خاتون نے باتي كرنے والا طوطاخريدا\_ کیکن انکشاف ہوا کہ وہ مغلقات بکنا تھا۔ خاتون بہت يريثان مونى اوراے يادرى كے ياس لے جاكر يا سائی۔ یاوری نے کہا کہ وہ فرمندنہ ہو۔اس کے یاس ایک مادہ طوطی ہے جو بیشتر وقت آ تکھیں بند کیے دعا تھی مائتی ہے۔ خاتون اپنے طوطے کو اس کے یاس جھوڑ جائے۔ وہ سدحرجائے گا۔ خاتون نے اپنے طوطے کا بجر وطوطی کے بجرے کے قریب رکادیا۔

''کیاخیال ہے، کچھ ..... ہوجائے؟'' طوطے نے طوطی ہے کہا۔

" يكى تو على وان رات وعا كل ما تك راى ہوں۔" طوطی نے جواب دیا۔

كراحى عاوراحد كالعاون

وسنن ال بات يرمكرا ديا اور بولا-" مجمع معلوم شار يركا مندلك كياجب كن شاك ريزى ويوميث

کا نتجے شبت ظاہر ہوا لیکن اس نے منہ سے محصیل کہا۔ وسنن نے دروازے کی جانب الوقع سے اشارہ كرتے ہوئے شار پر سے كما-" جائے واردات پروالى حادُ اور داجر كے ماتھوں يرجى مد تيث مرانجام دو۔ چرجو

مى نتيرمائ آئاس ع جھا گاه كرو شار پرنے اثبات میں سربلایا اور تیزی سے جائے واردات كي جانب روانه وكيا\_

لیزا کچھ انجھن میں دکھائی دے رہی تھی۔''بیسب كيا موريا ہے؟" اس نے قدرے پريثان لج ميں

ونسٹن نے ولاسا دینے کے انداز میں لیزا کا شانه حیتهایا اور بولا- "به مارے طریقهٔ کار کا حصه

شار پر کی واپسی پندرہ من بعد ہوئی۔ اس نے آتے بی ایک سرد آہ بھری اور بولا۔"اس کا متج منفی لکلا

لیزانے پہلے شار پراور پھروسٹن کی طرف دیکھا اور يولى-"الكاكيامطلب ي؟"

وسٹن نے اپنے بیلٹ کے یاؤ کا بیل سے جھکڑیوں كاليك سيث ثكالا اور ليز ا كاباز والمي كرفت من ليت موت بولا۔"اس کا مطلب ہے کہ حمیس مارے ساتھ ہولیس استيش جلنا موكا-"

### \*\*

سراح بسال شاريراس ميزكى جانب بزها جهال مراغ رسال وسشن ، ليزا ك اعتراف ك بعد اس كى حراست كى د يورث نائب كرد با تمار

" مجھے تھیں ہیں آرہا ہے کہ لیزائے کلارک کواس وقت مل كياجب وه اين آرام كرى پرسور با تفاء " شار پر

وواے نیندی حالیہ عن بی آل کرنا جائت می ورىنە يەخودىكى كى داردات نىيس كىتى \_

شارير نے اثبات ش مربلا ديا۔" تم نے سے بتا چلایا کرینل لیزای نے کیا ہے؟"

"آسانی ہے۔ کن فائر کرنے کے ذرات لیزا کے باتمول پر یائے کئے جبکہ کلارک کے باتھوں پر یہ ذرات - E JE 19.9

" نیس اس عیث ے ملے کی بات کردیا مول ..... جہیں اس پرشہ کو کر اوا تھا؟" شار پرنے جانا

چاہا۔ "خود کئی کے پیغام سے!" شار پر کی توریال چڑھ کئیں۔" پیغام سے؟ لیکن

" خود کتی کے پیغام پرخون کا جو دھیالگا ہوا تھا۔ اس ے یہ بات ظاہر ہورہی می کہ پیغام راج کلارک کو کولی مارنے کے بعد تحریر کیا گیا تھا۔ چونکے اس کا رقم کاری ابت ہوا تھااوراس کی موت فوری طور پروا تع ہوئی می اس لیےوہ خودتى كا اعتراف نامه خودتحرير تبين كرسكنا تعار تحريس كمي كزبردى درآن كالجى كوئى ثوت بيس تفاءاس كاصطلب تفا كرقائل كے ياس لازي طور ير مركى جاني موجود مى ليزا نے اس بات کی تقدیق کی تھی کہ تعرفی جانی کی اور کے یاس حيس محى-اي لي محركا تالا كحول كرا عدرآن والى فخصيت ای کی ہوسکتی میں۔ کن شامندریزی ڈیوکی لیزا کے ہاتھوں پر موجود کی اور راجر کلارک کے ہاتھوں پر کن شاف ریزی ڈیو كاعدم موجودكى في ليزاكيرم يرمير ثبت كردى.

# Download From Palsodewam

انسانی شخصیت کی تشکیل اس کے ابتدائی چند برسوں میں ہی ہو جاتی ہے... اس زندگی میں استاد کا درجه ایک مینارۂ نور کا سا ہوتا ہے... جو نه صرف علم كى روشنى تك پہنچاتا ہے بلكه اس كى اپنى شخصیت طالب علموں کے لیے قابل قدر نمونه ہوتی ہے . . . استادکی فوری ستائش پراحساس مسرت، انسان میں مثبت سوچ کو بڑھاو ادیتی ہے . . . شخصیت پرستی اور مثبت سوچوں کے حامل افراد کے لیے گویاوہ ایسے چراغ ہوتے ہیں جن سے دوسرے بہت سے چراغ روشن ہوں... دل کی آنکھوں سے پڑھی جانے والی ایک شاندار تحریر... وہ علم کی پیاس بجهائے کے شوقین اور معاشرے کے لیے فعال کردار اداکرنے کا عزم رکھتے تهے... دونوں ایک دوجے کی آنکھوں میں اتر کر خواب چنتے تھے... وفا کے تانے بانے ریشمی باتوں سے بنتے تھے...مگر اچانک ہی رت کے بدلتے ہی دونوں کے قدم مختلف سمتوں میں بہک اٹھے۔ نم آنکھیں. . . شکسته دل انتقام كى دېكتى چنگارياں اور كچەياديں... ان كے سفر كاسامان بن

-زم .....عب<u>-اورم</u>ضبوط ارا دول کوریت کے تھے روندے کے مانت دمسمار کردے والی محت ریے کاری کا

> و وسوک برکسی روبوث کے ما تندچل رہاتھا۔ ذہن پرایک بھیا تک سنا ٹاطاری تھا۔اے اے آس یاس موجود ہر شے سرخ رنگ میں رقلی ہوئی محسوس ہورہی محق .... گہرا سرخ .... لهورنگ رو ماغ پر دهندسوار محی \_ بصارت میں قید وہ خونی منظراس کے اعصاب میں شدید کھنچاو کی کیفیت پیدا کر رہا تھا۔ حسیات بے یقینی کی کیفیت میں جتلائھیں۔اس کی انگلیوں کی پوروں نے موت کی شندک کومحسوس کیا تھا۔ وہ شندک اب بوروں سے اس

ك باتعول ين الزري تى - في كى ايك لىرى اس كروم روم میں سرایت کرنے لگی۔

اے كمان مونے لكا الحى كوئى بل ايسا آئے كاكساس کا برف ہوتا وجود یاش یاش ہوکران ہواوں میں بھرجائے گا۔معدہ کی تیز عملی شے سے تھر چامحسوں ہونے لگا۔ورد كى ايك شديد لهراس كے پيد ميں اتفى اور وہ سوك كنارے وہرا ہوكر كر كيا۔ منه ميں كى سيال مادے كى کرواہدی اس کے جی کومتلائے لی اور ساہ کوار کی سوک پر وہ کتنی ہی دیر ایکائیاں کرتا رہا۔ وہ بے طرح "رُول دُائر يا" كاشكار بوكياتها\_

و العدال في الرزق الكول عامة موجود محدیش جا کراینا چرہ دھویا۔اس کے پردہ تصور پراب بھی ایک جیتے جا محتے ، زندگی کی حرارت سے بھر پور، براروں تمناول سے گذرہے وجود کی ایک شبیبہ لہراری می جواب مرف ایک مقتول تھا۔

يقين اب مجى بهت دشوارتها \_ \*\*\*

زندگ ایک بل می کے بدل جاتی ہے؟ یہ سوال اگر کوئی معیز بیگ سے یو جیتا تو وہ بلا جیک اوائل وممبر کی اس گلائی می شام کوایتی زعد کی سب ہے برى تبدى في قرارد عديا

اس روز وہ میٹرو اسٹیشن پر اپنے ایک دوست کے انظار میں کھڑا تھا جب اس کی نظر دور و بیسٹوک کے دوسری جانب روشنوں سے جماع تے ایک بک اسال پر بڑی می۔ يريك اسال علاقي من كافي معول تقار دكان ك مالك نے نو جوانوں کی دلچیں کے پیش نظر عقبی جانب ایک ریڈنگ روم 'مجی مختص کر رکھا تھا جہاں وہ انٹرنیٹ کے استعمال کے علاوہ کتابوں سے مجی خوب ول بہلاتے تھے۔ صاف تحرے ماحول اور اچھی سروس کی وجہ سے تو جوان لا کے اورلز کیال وہال آزادانہ آئے جاتے تھے۔معیز خورجی کی بارانٹرنیٹ کے استعال کے لیے وہاں جاچکا تھالیکن اس لڑی کوآئے سے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا۔ لباس اور اطوارے وہ کافی متمول محسوس مور بی تھی۔معیز نے ایک کوفت محری نظرمو بائل يرؤال كروفت كالندازه كيااور يجيسوج كرسوك کے یاداس بک اسٹال کی طرف جل دیا۔

أ يمعير بعانى إبر عرصه بعد آنا مواركاتا ب انفرنیك كى ضرورت من لائى ب آج آج آب كو يهال-كاوتثر يربينم باليس بتيش ماله لا كے حارث نے شرارت تما

بنجیدگی سے کہا۔ وہ معیز ہی کے علاقے کار ہائی تھا اور یڑھائی کے اخراجات میں والدین کا ہاتھ بٹانے کے لیے شام چھر بچے کے بعد وہاں جز وقی ملازمت کرتا تھا۔ ' ونہیں! ایسا پھے نہیں۔ بس کچھ کیا بیں خریدنے کا

ول جاه رباتها- "وهرسرى اندازيس بولا-ر باطا- و فالرسري الدارين بولا-" تو بيرسا منے ريك ميں ديكھيے \_ كانی نئ كليكشن موجود ب يهال -" حارث نے اس كى داكيں جانب اشاره كيا تو وہ بھی وہیں متوجہ ہو گیا۔ شومی قسمت وہ بھی ای ریک کے یاس کھڑی کتابوں میں منہک تھی۔معیز بے پرواے انداز غن كتابين الث يلث كرد يكيض لكاتا بم ذبين كالممام ترار تكاز ای کی جانب مرکوز تھا۔ گلالی مائل سفید رنگت، سکھے اور چاذب نظر نقوش، گہری سجیدہ آتکھیں اور غرور سے اُتھی یکسی ناک۔وہ قدرت کی مناعی کا ایک شاہ کارتھی۔اس کی منخب كرده كمايول مي فكش اورجاسوي ادب و يكوكروه كاني حران ہوا تھا۔ عام لڑ کیوں کے برعکس ایسا انتخاب اس کے جذبيشوق من مزيداضا فدكرر بالقاروه معيز كي موجود كي ہے بیسر بے نیاز بھی۔ چند لحول بعداس نے کاٹونٹر پریل بنوایا اور بك خراى سے چلتى ہوئى رخصت ہوگئى مرمعير اس كى ذات کے اسرار میں الجمالتی ہی دیروہاں کھڑارہا۔

صوبانی دارالکومت کے نواحی علاقے کی اس متوسط طبقه والى آبادي مين دن كا آغاز حسب معمول روايق مركريون سے بى موا تھا۔ دكانوں يرخصوص چال بہل، سر کوں پرٹریفک کا از دحام، بھاری بہتے کندھوں پر کسی یو جھ كى طرح لادے برعمر اور سائز كے يے بے دلى سے تصفح قدموں کے ساتھ اسکولوں کی طرف گامزن تھے۔ دکانوں اور ریز هیول پر خوانچه فروش ان بچن کو حرت بحری نگا ہوں سے دیکھتے اپنا جین چرسے یا لینے کی تمنا میں معندی الميل بمركم الني كام على مشغول موجات اور دوسرى جانب اسکول کوایک قید خانہ جھنے والے وہ بیچے ایک زندگی کے آنے والے چندس ل ایک ہی جست میں پھلانگ کرعہد شاب میں قدم رکھنے کے لیے بیتاب دکھائی دیتے تھے۔ مرکزی سؤک سے دائیں جانب مڑنے والی ایک ملی ے: نتہائی یا تمیں کونے میں واقع دو کمروں اور چھوٹے ہے محن پرمشتل اس ممريس آج كيدخلاف معمول مركرميان نظر آری میں معیر بیگ کا یو نیورٹی میں پہلا دن تھا اور اس كے الى خاندكافى يُرجوش تھے جبكدان كے برعلس بچيلے مجحهاه كي فراغت كرياعث ووسلندي كاهكار تعاررات الحاسوسي دُائجست < 216 > جنوري 2017 ء تاوان

ہلکان ہور ہا تھالیکن صادق بیگ ان دوہائیوں پر کان دھرنے کے حمل نہیں ہتے۔ گھر میں آخری دفعہ رنگ دروغن ان کی سب سے چیوٹی بہن کی شادی کے موقع پر کروایا عمیا تھا جو بے رحم برساتوں اور جھلتی دھوپ میں اپناحسن ایک مدت ہوئی کھو چکا تھا اور اب درود بوار اپنی ستر پوٹی میں بالکل ناکام نظر آتے ہتے۔

مین روڈ پران کے والد کا قائم کردہ ایک جزل سٹور تھا جہاں روز مرہ کی چیوٹی موٹی اشیا کی دستیابی کے علاوہ چیلے سال آن لائن رقم کی درآ مدہ برآ مدکا ٹیا سلسلہ بھی شرہ ع کررکھا تھا۔ مقابلے کے اس سخت ترین دور شن وہ سر پٹ بھا گئے وقت کے ساتھ اپنے قدم ملانے میں ہنوز تا کام ہی رہے شے اور بیا کامی کی نہ کی گئی کی صورت میں ان کی زبان برکل جاتی تھی۔

ان کی ساری زیرگی چادراور پاؤں کا درمیانی فاصلہ کم کے گئی ساری زیرگی چادراور پاؤں کا درمیانی فاصلہ کم کے گئی نے گئی ۔ سوئے اتفاق حرام کمائی کے قائل نہ تنجاس لیے زندگی ایک خصوص مدارے باہرنگل ہی بہنوں نے ایک تی سادق بیگ کے آباؤاجداد بھلے وقتوں کے لوگ شے جنہوں نے ایک تی گئی سب ایک زیرگیوں میں گمن مو حلال ۔ ان کے بہن جمائی سب ایک زیرگیوں میں گمن مو تنجے اور اب امیدوں کا تمام تر تحور معیز بیگ اور اہم شے ۔ اگلوتے بیٹے کو ایک اس پریشانی میں شال نہ کرنے کے ارادے کے باوجود وہ ایک حالت اس سے تمی نہ رکھ کے ارادے کے باوجود وہ ایک حالت اس سے تمی ضورت کے ارادے کے باوجود وہ ایک حالت اس سے تمی صورت حال کی تھیتی ہے وہ بنی طور پرد ، ومیس آگیا تھا۔

آپ کوموصول ہواہے؟'' ''اس طرف کی سبحی دکا نیں اس منصوبے میں ضم ہوں گ ۔۔۔۔۔ اور ظاہر ہے میری طرح سبحی پریشان ہیں ۔۔۔۔۔ ہم میں ہے کوئی بھی جدی پشتی نواب نہیں ہے ۔۔۔۔۔ بھی کی دال روٹی انہی دکانوں ہے چلتی ہے۔''

" برنوس محلے کے اور لوگوں کو بھی ملا ہے یا صرف

معیز خاموثی سے ناشخے کے چیو نے چیو نے لیے لیتا رہا۔ وہ دراز قد، گندی رنگت اور خو برونقوش کا حال تھا۔ سادہ مزابتی کی وجہ سے اکثر دوستوں کی ہاتوں ہیں پہنچ کر اپنا نقصان بھی کر بیشتا تھا۔ فطر تاً وہ ایک ہمدرد اور تمکسار انسان تھا جے کسی کی بھی مدد ہیں بھی کوئی تامل نہیں ہوتا تھا۔ والدین کے محدود وسائل نے اسے بچین ہی سے بہت ذیتے دار اور حساس بنا دیا تھا۔ اس کی زندگی ہیں پڑھائی اور گھر کے کسی پہر ہونے والی بارش کے بعد ہوا پینٹی اور ٹھنٹرک کا تناسب بڑھ کیا تھا اور ایسے حالات میں بستر سے لکلٹا اس کے لیے قدر سے دشوار ثابت ہور ہاتھا۔

وہ کچھ دیر یونمی تسامل ہے کروٹیں بدل رہا اور پھر ایک گہری سانس کیتے ہوئے بالآ خراٹھ کر کمرے ہے باہر آسکیا۔ سورج کی آگ برسانی کرنوں میں بھی آج ایک انوکھی کی فرحت بخش لذت تھی۔ جیسے وہ ایکی ٹیش ہے ہے حال کرنے کے بعد مسلح جو یانہ موڈ میں آ چکی ہوں۔

حوائے ضروری سے فارغ ہوکراس نے برآ مدے کوئے شروری سے فارغ ہوکراس نے برآ مدے کے وقت شی ہے تھوٹے سے بادر ہی خانہ کارخ کرلیا۔
کریا کرم پراٹھوں اور چائے کی خوشبو نے بھوک خوب چکا دی تھی۔ کم قیت کرسیاں اور چھوٹی می میز ان کے لیے ڈائنگ روم کا درجہ رکھتی تھیں۔ ایک کری پر مرزا صادق بیگ سرم نو اٹر کا کری گری ہوئے ہے۔
بیگ سرم نو ڈرائے کی گہری سوچ میں ڈو بے ہوئے تھے۔
بیگ سرم نو ڈرائے کی گہری سوچ میں ڈو بے ہوئے تھے۔
بیگ سرم نو ڈرائے کی گہری سوچ میں ڈو بے ہوئے تھے۔
بیگ سرم نو گری بات ہے؟ آج تو بیس خاموش کیوں ہیں؟''

معیر نے ان کے مقابل کری سنجالتے ہوئے کہا۔ ''اٹھ گئے تم؟ دیر نہیں لگا دی پکھآ تے؟'' وہ بیٹے کو محبت پاش نظروں ہے دیکھتے ہوئے بولے۔'' آج میں خود تمہیں چھوڑنے جاڈں گا ہو تبورٹی۔''

" بچھیس ایدا تار پر حاوتو زندگی می آتے جاتے رہے ہیں۔ "وہ بے پروائی سے بولے۔

" فیک کرد ہے ہیں آپ ....لین اب کیا ہوا ہے؟ بتا کیں جھے۔"

"دکان بی کا مسلہ ہے تعور ا ..... ع تر قباتی مصوبے کی وجہ سے سر کول کی توسیع کا فیصلہ ہوا ہے اور کی مصوبے کی دیا ہوئے ہیں۔" وہ دکانوں کے مسار ہوئے کے نوٹس جاری ہوئے ہیں۔" وہ اس بارا پی پریشانی جمیانہ سکے۔

مرزاصادق بیگ اسطے وتوں کے ایک شریف النفس اور وضع دار انسان تھے۔ چار بہنوں اور دو بھائوں ہیں سب سے ''سینٹر''عہد سے پر فائز تھے لہذا ساری زندگی ای کے قراح کی ادائیگی میں گزری تھی۔وہ پچاس کے پیٹے میں تھے میشقت طلب زندگی نے صحت پر بھی فاطر خواہ اثر ات ڈالے تھے۔والدین سے ترکے میں ملنے والے اس تھرکا ہرایک کو ماکی عشر دی سے ایک مرصت طلی کی دوبائیاں و سیے

جاسوسى دائجست (217 ) جنورى 2017 ء

کی ذیانت اور اعلی گریز زاس کے بھر پور کام آئے۔ نو سے نیصد سے زائد نمبرول کی بدولت وہ لاکھوں کی رقوم میں نیسیں بھرنے والوں کے ساتھ آ بیٹھا تھا۔

کامرس کی اس کلاس میں چوہیں لڑکے اور سولہ لڑکیاں تعیس۔ مختلف خاندانوں اور پس منظر سے تعلق رکھنے والے ان طلبہ میں صرف دو چیزیں مشترک تھیں ..... بے تحاشادولت .....اوراس دولت کوخرچ کرنے کا جنون۔

جدید لباس میں ملبوس الوکیاں کی فیشن شو میں آئی ہوئی حسین ترین ماڈلز کو بھی مات دی تھیں معیر کے لیے سیسب جیران کن لیکن بہت سنتی خیز تجربہ تھا۔ وہ اب تک درمیانے درج کے سرکاری اداروں میں تعلیم حاصل کرتا آیا تھا اور اس کے لیے یہاں بھرے مناظر کہیں نہ کہیں خود فراموثی کی کیفیت بھی پیدا کررہے تھے۔

وهامى وقت اكيسوس صدى كااليس تعاجواس ونذر لينذ

ش داردہ وکر جیران ہے کہیں زیادہ پریشان تھا۔
کلاس فیلوز کے رنگ ڈھنگ دیکے کراس کے لاشھور
میں پنہاں احساس کمتری شدت سے عود آیا اور ای خوف
کے زیراثروہ کی کچوے کے مانندا پی سنجیدگی دکم کوئی کے
خول میں پناہ گزین ہوگیا۔اس کے پاس ان سب سے بات
کول میں پناہ گزین ہوگیا۔اس کے پاس ان سب سے بات
کول میں پناہ گزین ہوگیا۔اس کے پاس ان سب سے بات
کول میں پناہ گزین ہوگیا۔اس کے پاس ان سب سے بات
کول میں پناہ گزین ہوگیا۔اس کے پاس ان معنف نازک سے
دلی معاملات و تعلقات ۔۔۔۔۔اس کے لیے ان بھانت بھانت

کی اولیوں میں ظاموتی کے سواکوئی چارہ نہیں تھا۔
کی اولیوں میں ظاموتی کے سواکوئی چارہ نہیں تھا۔
کی ہفتے گزرجانے کے بعدا سے یہاں کے اساتڈہ
کے سنجیدہ پیشہ درانہ رویئے کے علاوہ جو واحد بات خوش کن
محسوس ہوئی تھی، وہ ایک شاسا چہرے سے دوبارہ ملاقات
تھی۔ومبرکی اس گلائی شام میں اس کے دل میں میٹھی ہی لہر
جگانے والی وہ بے نیازی لڑکی بھی اس کی کلاس فیلو تھی۔
جگانے والی وہ بے نیازی لڑکی بھی اس کی کلاس فیلو تھی۔

نمرہ عاقب مائی اسے لہیں نہ لیک اپنے قبیلے کی پائی معلوم ہوئی تھی لیکن اس کا مبنگا لباس، برانڈ ڈ جوتے اور بیگ دوسرے ہی باس کی اس کا مبنگا لباس، برانڈ ڈ جوتے اور بیگ دوسرے ہی بل اس خیال کی نئی کردیتے تھے۔ کلاس کی دوسری لڑکوں سے خاصے بے تھے۔ ان کے کندھوں پر ہاتھ تھے۔ ان کے کندھوں پر ہاتھ مرکے ہاتھ پر ہاتھ یار کر گفتگو کرتی یہ دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ یار کر گفتگو کرتی یہ لؤکیاں معیز کو کسی اور ہی سیارے کی خلوق گئی تھیں۔

شہر بھر کی 'کریم کلاک' سے تعلق رکھنے والے ان لڑ کے اورلڑ کیوں کے لیے ڈگری محض ایک وقت گزاری اور تفریح کا ذریعے تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے ان

اے یوں ہے دلی سے ناشا کرتے و کھے کر اس کی والدہ نے ماحول کے تناؤ کودور کرنے کی سی کرتے ہوئے شوہرے کہا۔

"الله نے جولکھا ہے وہ ہرصورت ال کر رہے گا۔ پریشان ہونے سے کیا ہوگا مجلا؟"

رتیہ کا بیسیدھا سادہ فلفہ صادق بیگ کو مزید تپا گیا اوروہ در تی سے بولے۔

''ہمارے بیٹے کواپنے پاوں پر کھڑے ہونے کے لیے ابھی کم از کم دوسال کاعرصہ در کارہے اور بیٹی کی پڑھائی و شادی سمیت ایک پہاڑسر پر کھڑا ہے۔اس سب کے لیے س ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھارہ سکتا۔''

رقیہ نے بدفت تمام شو ہر کی میسر زنش برواشت کی اور غیراختیاری طور پراپناغیار بیٹے کی طرف خطل کر دیا۔ ''اپنے میداختا کی تعلیمی سال بہت سنجل کرگز ارنا۔غلط

محبت اختیار کرنے سے پہلے اپنی جوان پہن اور والدین کا خیال کرلیما ایک بار۔ ہمارا مشتقبل تم بی سے وابستہ ہے۔ " خیال کرلیما ایک بار۔ ہمارا مشتقبل تم بی سے دابیہ "' پہلے بھی ایسا موقع ویا ہے ہیں نے کیا؟'' وہ ایک پوشل سانس خارج کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔'' آپ میری طرف سے فکر مند نہ ہوا کریں ۔۔۔۔ جھے اپنی فیصے داریوں کا معمل احساس ہے۔''

وہ متوسط طبقے کے ان فرجوانوں میں سے تھا جو اپنے والدین کے خوابوں کا تاوان اوا کرتے ہوئے ایک کی بندھی زندگی گرارنے پر مجبور ہوتے ایس اروگرد اپنے والے خاندانوں میں ان کی ذاتی قربانیاں تحسین وحد کی نگا ہوں سے دیکھی جاتی ہیں اور ان کے ہم عمر لا کے دل میں ایک خار اور بغض پالے ذہنی طور پر ان سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ ایک ذات کے قلع میں محصور کی قیدی کے جاتے ہیں۔ ایک ذات کے قلع میں محصور کی قیدی کے باتد ان کی زندگیاں اپنی شاخت بنانے میں ہی گزر جاتی باتد ان کی زندگیاں اپنی شاخت بنانے میں ہی گزر جاتی میں اور اکور ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ چالا کی اور موقع پرتی ہیں۔ معات سے بہر ور سے تھے۔

اور میں حال معیز بیگ کا بھی تھا،..... وہ ذہین تھا لیکن چالاک مبیں تھا۔

444

یونیورٹی کا ماحول اس کی سوچ سے بڑھ کرخوشگواراور رکھین ثابت ہوا تھا۔شہر کے معروف علاقے میں واقع پیرفی یونیورٹی اپنے اعلی تعلیمی نظام ،سخت سکیورٹی انتظامات اور تھم و منبط کی وجہ سے خاصی مقبول تھی۔ یہاں واخلہ لینا کسی بھی عام شہری کے بس میں بالکل بھی نہ تھالیکن شوم کی قسمت معیز

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



تاوان

اور غرالیات کے شوقین ، معیر شرارت سے بولا۔ اول ، جكر، بحر، وسل اوركهال يرض كواو في اوربار يكيال-" ''ارے! پہتوان اردوڈ بیار خمنٹ والوں نے اریخ كروايا ب\_ بم سبة ومحض عل ميلد كے ليے جار بي ساتھ۔"جنیدنے بائی آکھد باتے ہوئے کہا۔

معيزان سبكي المخصوص اصطلاح سيجى خوب واقف تھا۔ ویکر ڈیپارمنٹس کی صنف نازک سے روابط بڑھانے کے لیے وہ ایے کی بھی موقع سے جیس چو کتے تے۔اس فریدجرے بچے کے لیے آنے کی ہائی بحرلی اور اینے گئے چنے قابل قبول ملبوسات کا تصور ذہن میں لاکر بہترین احقاب پرغوروفکر کرنے لگا۔ \*\*\*

غزل نائث كا انعقاد ايك مشبور مومل ميس كيا كيا تھا اورمعيز وبال حقيقي معتول ميس بيحد لطف اندوز بور باتها\_ نامورشم أاور نوجوان اديول كى آمد في كزرت وقت کابالکل احساس نہ ہونے ویا۔وقی طور پر بی سی کیلن اے این پریشانیاں اور ہمہ دفت ذہن کو پوجل رکھنے والی سوچیں فراموش ہو کئی میں۔ اس کے ڈیمار شنث کے کئی لڑ کے خاموتی سے این پروگرام کے مطابق تعوری و پر بعد بی

معيو يهال نمره كي موجود كي پر كافي جيران بوا تعاييه بيه اوی اب تک برمور پراے حران ع کرتی آئی گی بیلی رات اور جذبات سے لبریز شاعری نے وہال موجود اکثریت پرایک سحرطاری کردکھا تھا۔ بال میں جھائی نیم تاری نے تمام تر ذی نفوس کوایک دهند کے میں و سانے کر اسرار کی ایک انوعی بئیت دے دی تھی۔

اس کی معظمی نگاجی بار بارنمره کی جانب اخدر بی تھیں جواس ہے اقلی روش بالی جانب بہت وقار و مکنت سے براجمان تھی۔ استج برجاری پروگرام اسطے آرٹسٹ کے انظار مس لمحاتی تعطل کا شکارتھا۔ ای بل وہ اینے ہاتھ میں موجود نون کی طرف متوجہ نظر آئی۔ اس کی جیسی آواز بھی معیز کی تمام تر حیات کی بدولت واستح سنائی وے ربی سی ۔ وہ جنجلاتے ہوئے کی ہے کہدری تھی۔

" سكتل مسئله كرد بي يهال ..... عن يعد من كرتى موں رابطے'' بیزاری اس کے برا عداز سے عیال گی۔ چند بل کے لیے دوسری جانب کی مفتلوسنے کے بعد اس نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ "او كا يا في من بعد من كرتى مول دوباره

كے طرز زندگى اور تخسوس سوچ سے بخولى آگاتى ہو چكى كى ان سے شاسائی جس قدر برحتی جارتی می ..... وہ ای قدر خاموش اورائی ذات کے قلع میں محدود ہوتا جار ہاتھا۔ 444

"اور سِناو بَعِيَ ثَمِيعِ !! كبال مصروف يتح كل شام؟" جنید نے بے تکلفی سے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا۔ "آئے کیوں نہیں کل میوزک کنسرٹ پر؟"

'' کہیں نہیں! بس ذرا ذاتی مصروفیت تھی۔'' معیز این ای سے لقب پر خاصا چڑنے لگا تھا۔ اس کے کلاس فيلوزها يرها كولاكول اورال كيول كرفية الحييا" أيك خاص اور زبان زوعام ثائل تقا-

اس کی قابلیت ہے متاثر ہوکر چندایک اڑکوں نے اس کی کم کوئی کے باوجوداے اسے ساتھ معی کرنا شروع کردیا تضا یک جنید اور رضی اے زبردی ایے کروپ میں محسيث لات تح ينيل ايك مشهور مقا مي صنعت كار كابينا تعاجس کی فیکٹر یوں کی پیداوار بیرون مما لک ش بھی خاصی مشهور منى \_ جنيد كاباب ايك غير ملى جنك من اعلى افسر تعا-رضى بھی ایک محنتی اور سنجیدہ محص تھا جس کا خاندان بیورو كري عجدول يرفائز تقا-

" بریاری ایا کرتے ہو۔ بھی کی پروگرام میں تو شامل ہو جایا کرو' منبیل نے مجی وہی فکوہ دہرایا۔ان سب كے خلوص كا قائل ہونے كے باوجود وہ ان ميس تھلنے كمنے ے بہت کتراتا تھا۔ اے غیر نصالی سرگرمیوں سے بہت چکیا ہد ہوتی تھی۔ان تقریبات پراستعال ہونے والے ملوسات اورد مراواز مات کے لیےاس کے یاس وسائل بی نہ تھے۔ایک جملہ ضرور یات بوری کرنے کے لیے اس نے شام کے اوقات میں ٹیوشنو پڑھائی شروع کر دی تھیں۔ رات کو تفکا بارا جب محر پنجا تھا تو نیند کے سوا اے کوئی دوسرى طلب شهوتى تحى-

"اب كس مراقع مي مم مو مح مو؟" رضى في اے شہوکا ویا۔ ' کیا کوئی انتلاب لانے کے لیے تو ذہنی قلابازيون ميس من ميس ريح مو؟"

ارے میں بارا انقلاب کی باتیں رہے دو۔ یہاں کی کے کان میں بھنک پڑ گئی توخواہ مخواہ معتوب تغیرائے جاؤك\_"اس فمعن فيزانداز عكما-

"اجها حچوژ و ان باتوں کو! آج شام مخزل نائث من توآر به ونال - "جنيدنے يو چھا-

''ویے کتا عجب تضارے؟ برنس کے اسٹوڈنٹس

جاسوسى ۋائجست < 219 > جنورى 2017 ·

"-J6

وہ اپنا بیگ اٹھائے عجلت میں وہاں ہے اٹھ میں۔ معیز کی نظریں اب بھی اس کے تعاقب میں تھیں۔ ہجی اچا تک پچھلی رو سے اس کی ساعت میں پڑنے والے چند نظر دن ہے اے سرتا یا سنسنادیا۔

" تصیق بابرآری ہے ....اس سے بہترین موقع نہیں

طے گادوبارہ .....ویں محیرلواے۔"

معیز بخولی جانباتھا کہ اس کے علاوہ بیٹائش اور کے دیا جاتا ہے۔ صورت حال کی علینی نے اے ایک پل کے لیے پوکھلا دیا۔ اس نے اپنارخ موژ کر آواز کے ماخذ کی جانب دیکھنا چاہا لیکن ای لیمہ ہال کی روشنیاں ایک بار پھر تدھم ہوگئیں اور بھے پروگرامز کا آغاز ہوگیا۔

اس کے اندر بے چینی نے شدت سے سرافھا یا اور وہ کچو بھی سے جی بغیر نمرہ کے بیچے چل دیا۔ باہر وسی و کو بھی سویے سمجھے بغیر نمرہ کے بیچھے چل دیا۔ باہر وسی و عریض لائی بالکل خالی تھی۔ خدشات سے دھڑ کتے دل کو بحث کل قابو کرتے وہ لائی سے باہر آیا تو دا کی جانب پارکٹگ میں اے ایک شوانی وجود دو بھاری بھر کم افراد کے پارکٹگ میں اے ایک شوانی وجود دو بھاری بھر کم افراد کے

وہ نمرہ ہی تھی ..... اور اس وقت انچھی خاصی مشکل شیں گرفتارتھی لیکن اس کی آنکھوں میں کسی بھی خوف یا ہراس کا شائبہ نہ تھا۔ وہ مخالفین کے سامنے اب بھی اپنے مخصوص اعتاد سے تن کر کھڑی تھی۔

" بجھے تر نوالہ مت مجھوجی! تمباری بہتری ای میں بے کہ میری ری ای میں ہے کہ میری راہ میں مت آیا کرو .....ورنہ ...." اس نے میر بیش کیے میں بات اوھوری چھوڑ دی۔

"ورنه كيا ..... يو ..... اس في ايك ب موده كالى ديت موده كالى ديت موت دانت مي \_

''ورنہ میں سوسائل کے سرکردہ افراد کے سامنے یہ معالمہ اٹھاؤں گی ..... تمباری ساری بدمعاثی ناک کے رہتے نکل جائے گی۔''

"جی نے بہت دیکھی ہیں تیرے جیسی فاختا کی ..... میری گرفت میں آیا ہوا شکار بھی میری مرضی کے بغیر سائس بھی نہیں لے سکتا ..... تمہاری میساری اچھل کود پل بھر میں ختم کر سکتا ہوں میں۔'' اس کی آواز میں تفرو بھنکار عیاں تھی۔۔

وہ ان کی ہو نیورٹی کا ایک متنازعہ فروتھاجس کے پس منظرے ایک نہیں کئی ایک کہانیاں وابستہ تھیں۔اس کا تعلق ایک بااثر سیاسی روابط کے حال خاندان سے تھا۔اس کے

والد فراز الدین کو برسر اقتدار پارٹی کی ناک کا بال سجھا جا تا تفاجس کے بارے بی شنید بھی تھا کہ خالفین کے ساس چلے دکارروا ئیاں اس کی موجود کی بیس بھی بھی 'پر امن 'نہیں روسکتی تھیں۔اس کے ماتحت افراد بیس برطرح کے بدمعاش بھی شامل تھے جواپے' ٹارگٹ' کوئیس نہس کرنے بیس کمال کا ملکہ رکھتے تھے۔

جمال الدین عرف جی والد کے سامی روابط اور بے

ہما دولت کے بل پر اس ادارے میں چھلے کئی سال ہے

انتہائی طمطراق سے بل ہونے کے باوجودای اصلی اس

کی تحمیل میں بلامبالغدایک ٹاپر تھا۔ طلبہ میں مطلوبہ مال کی

سیلائی اس کے بائی ہاتھ کا کھیل تھی ۔ لڑکیوں سے دوئی کے

سیلائی اس کے بائی ہاتھ کا کھیل تھی ہی اس کا کوئی میر مقابل

نام پر فلرٹ اور جسمانی روابط میں ہی اس کا کوئی میر مقابل

نبیس تھا۔ نمرہ پر اس کی نظر کائی عرصے ہے تھی لیکن وہ اس

موقع سے تی جی گی اعدوثی خیاشت کھی کرسا سے آگی تھی۔

موقع سے تی جی گی اعدوثی خیاشت کھی کرسا سے آگی تھی۔

موقع سے تی جی گی اعدوثی خیاشت کھی کرسا سے آگی تھی۔

وہ اسے دا میں ہاتھ سے دیو ہے ہوئے کی جی طرح کھی سے

وہ اسے دا میں ہاتھ سے دیو ہے ہوئے کی جی طرح کھی سے

وہ اسے دا میں ہاتھ سے دیو ہوئا جابتا تھا لیکن اس کے

وہ اسے دا میں ہاتھ سے دیو ہوئی آواز سے عیاں تھا کہ وہ اس

وقت شد ید نشے میں ہے اور ایک ڈرائی ہیروئی مدونم ہو کو بہتر

دفای پوزیش میں لے آتی۔ معیز کا ذہن انتہائی تیز رفتاری سے اس صورت حال کاتبدیلی پرغور کررہاتھا۔ جی کے ہاتھ میں پسفل کی موجودگی کے باعث وہ کسی احتقانہ ایڈونچڑ کا بھی متحمل نہیں ہوسکتا تھا۔ ای بل ذہن میں ابھرنے والے ایک فوری خیال کے تحت اس نے اپنا فون جیب سے نکالا اور ہا کی جانب آ ڑ میں ہوکر پولیس مویاکل کا' آن لائن سائزن چلادیا۔

جی نظے میں ہونے کی وجہ سے یکدم بوکھلاہث
کاشکار ہوگیا۔ اس کی گرفت جیسے ہی کمزور ہوئی، نمرونےاسے
ایک کیلی جوتی سے زیرِ ناف نشانہ بنا کر اپنا بیگ اس کے
دوسرے ساتھی کے چرسے پر کھنٹی مارا۔ اسکلے ہی بیل وہ
واپس لائی کی طرف سریٹ دوڑ لگا چکی تھی۔ وہ جانی تھی کہ
اسا تذہ اور انتظامیہ کے دیگر عہد بداران کی موجودگی میں وہ
دوبارہ اس پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں کرسکتا تھا اور ہا ہر
جانے کی صورت میں وہ باسانی دوبارہ اس کا نشانہ بن سکتی

معیز اس کی جرات کو دل میں سراہتے ہوئے ایک مجری سانس لینامطمئن انداز میں واپس اندر چلا کیا۔ الوان المحان المحقاق سے وصول کیا تھا۔ آخر بھائی المحان المحر بھائی المحقاق سے وصول کیا تھا۔ آخر بھائی المحر بھی تو ترکے بیں ملی دکان اب تک سنجال رکھی تھی۔ انہوں نے اپنانشری حصہ ترک کرے اپنے تمام فرائف ادا کر دیے تھے اور اب اپنی اپنی زندگیوں بیں نہایت کامیاب تھے۔

المور اس میں سیکھی ہوج رہی تھی۔ اس کی بچکی تی آواز نے اس الی بچکی تی اس کی بچکی تی آواز نے اس الی بچکی کہنا چاہتی ہیں کیا؟ "وو ان کا تذیذ ب بھانی گیا تھا۔

بات۔'وہ اس ہے مشروط حلف نے رہی تھیں۔ '' شمیک ہے! نہیں بتا تا ۔۔۔۔ لیکن بتا تیں توسی مسئلہ کیا ہے؟'' اس نے مشقت سے تخت ہو چکے اُن کے ہاتھ ''تو ایک باراپنے مجھوٹے بچا کے پاس چلا جا چیکے '''تو ایک باراپنے مجھوٹے بچا کے پاس چلا جا چیکے '' ''در جیمی آماز میں روایس

" ال ..... ليكن بس تو ايخ الوكومت بتانا المحي بيه

توایک بارائے چوکے پیانے پال چلاجا پہلے ے۔ ''وہ دھیمی آواز میں بولیں۔ ''اس سے کیا ہوگا امی تی؟''وہ اپنی ناگواری دیا کر

'' آپ کیوں ان کا احسان لیماً چاہتی ہیں۔ وہ ہم سے ملنا ہی نہیں چاہتے تو چیوڑ دیں ان کوان کے حال پر۔'' دہ کمواہم ہے بولا۔

'' یہ تو بی کو بی ہوتا ہے بیٹا! اگر کس سے ملتے رہیں گرتو بی رشتے مضبوط رہیں گے تاں!'' اسے ماں کی سادگی پرافسردگی ہوئے گئی۔ '' ایک بار بات تو کرواس سے جا کر ...... وکیل ہے وہ ..... ٹی دی پر دیکھتا نہیں تو کہ میہ کالے کوٹ والے کس طرح سب کواپے دباؤیس لے آتے ہیں۔''

ان کے خوابوں کی اس اُڑان پرمعیز خوفز دہ ہو چلا تھا۔ وہ فطری طور پر کافی عدم اعتادی کا شکار تھا۔ احساس محروی کمی ناگ کی طرح بھن پھیلائے اسے ایک اُن دیکھے اگے روز ہفتہ وارتعطیل تھی۔ موسم نے انہی خاصی خنی اختیار کر کی تھی۔ رات گئے خزل تا تئ سے والیسی کے بعد وہ ابھی تک بعد وہ ابھی تک بستر میں ہی موجود تھا۔ پروڈ تصور پراب بھی وہی مناظر رفض کرر ہے تھے۔ بھی وروازے پر ہونے والی آ جث نے اے اپنے خیالات سے چونکا دیا۔ اس نے کسلمندی سے اس جانب ویکھا۔ رقیہ اس کے چند و حلے ہوئے کپڑے الماری میں رکھنے اندر آئی تھیں۔ چبرے پر جمر یوں کا جال اور پیشانی پر تظرات کی گہری تکیریں اے جمر یوں کا جال اور پیشانی پر تظرات کی گہری تکیریں اے جمر یوں کا جال اور پیشانی پر تظرات کی گہری تکیریں اے جمید از جلد عہدہ برآ ہونے کی ترغیب دی تی تھیں۔

' الطبیعت تو شیک ہے بیٹا تیری؟' انہوں نے تشویش ہے ہو چھااوراس کے پاس بی بیٹوکئیں۔ تشویش سے بوچھااوراس کے پاس بی بیٹوکئیں۔ ''جی! میں تو بالکل شیک ہوں .....گریہ کھر میں اتنی

یں بیان و ہاس طیف ہوں .... کریہ سریاں ای خاموشی کیوں ہے آج ؟'' ''نہجے نہیں .....'' وہ انسردگی سے یولیں۔''ہونا کیا

پھے ہیں ..... وہ اسروی سے یوشل۔ ہوتا کیا ہے؟ تیرے ایوبس ای بھاگ دوڑ میں گئے ہیں کہ کی طرح د کان والا معاملہ کی جائے''

"كهال بين وهاب؟"

'' پڑوس میں غنور صاحب کے ساتھ مطلے کی فلاحی سمیٹی کے پاس گئے ہیں کہ کسی طرح کوئی عل نکل آئے اور دکا نیں مسارند کی جا تیں۔''

''فلاحی کمیٹی کی بھی آپ نے خوب کی ..... چند عمر رسدہ افراد کو زندگی کی اس آخری انگزیش اِن رکھنے کے لیے کمیٹی بنا کر بٹھا دیا گیا ہے۔ان کی اپنی عمراللہ اللہ کرنے کی ہے لیکن وہ یہاں بیٹھے اپنا بڑھایا مزید خوار کر رہے ہیں۔'' وہ استہزائیہ ہنسا۔

" تواور کیا کریں پھر؟ کوئی نہ کوئی طل تو تکالنا ہی ہے ناں۔" ہے بی اُن کے ہرا تداز سے متر شخ تھی۔

وہ ترخم ہے ان کا چرہ و کیمنے لگا۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ اس نے اپنی مال کو بھی دل ہے مسکراتا و یکھا ہو۔ زندگی کے مسائل میں الجھے شوہر کی ہمنوائی میں ان کی سونے جیسی جوانی اور رنگ روپ کہنا کرتا نے کے مانند ہو گیا تھا۔ شوہر کے بہن بھائیوں کو زندگی کے میدان میں پہنتہ کار بناتے اپنی اولاد کے لیے پہر بھی جمع کرنے کا موقع ملانہ فرصہ۔

وہ بھی آڑان کے قابل ہوتے ہی ایک ایک کر کے سے آشیانہ چھوڑ کر چلتے ہے۔ بھائی کی قربانیاں ان کاحق تھیں

جاسوسى دائجست ﴿ 221 ﴾ جنورى 2017 ء

د باد كاشكارر كتى كى مات مل موتے ملے بی بول پوئ " بجرجائے گاناں ۔ "مال کی امید بھری نظریں اے " بجمع تمهارا شكريه ادا كرنا تفا ببرحال ..... المحى ایے حصار میں لیے ہوتی میں، خاصی بیدارمغز ہونے کے باوجود میں کل اس مصیبت میں ''اچھا ٹھیک ہے .....کرلوں گا بات جا کے۔''وہ مچن کی۔ "وہ تاسف زدہ تھی۔ " حكريد كى ضرورت تبيل بي تى الحرجى سے الحنا ای کی رضامندی یا کران کی آنکھوں میں امید کی آپ کے لیے تطرناک بھی ثابت ہوسکتا ہے۔" وہ دب چک نے کئی جراع روش کردیے۔وواس متوقع ملاقات کی د بے کیج میں بولاتو وہ ایک بار پھر بے اختیار ہس پڑی۔ جزئيات يرغور وفكركر تاايك بارتجرائ ذهني جمناسك يس "جي جيسے تعرو کلاس غندوں کو کليل والني آتي ہے مشغول ہو گیا تھالیکن فون کی منٹی نے اس کے خیالات کی رو مجھے ....کل تو بے خبری میں ماری کی سی تمہاری اس فکرو منقطع كردى\_ احساس کی مقروض رہوں گی جس' اس کی مشکراتی آواز معیز اسکرین پرایک انجان نمبر دیکه کراس نے قدرے کوکیف کی ایک ٹی لذت سے آشا کردہی تھی۔ بیزاری سے کال ریسیو کرلی اور دوتمری جانب تمرہ کی آواز " بحر بھی خیال رکھے گا۔ جفل اوقات بل بحر کی بے ین کر بھونچکا رہ گیا۔ اس کے وہم و کمان میں بھی شاقعا کہ وہ خرى عى عمرول يرميط برے تصانات سے دو جار كر ديا - 52/2 - 100 "كيا بوا؟ كس مراقع عن عل مح بو؟"اس كى کیوں مہیں جناب! ش اس تقیحت کو ہمیشہ یاد مستحقق وازنے معیز کے حوال مزید محل کردیے۔ ر کھوں گی۔''اس کا شرارتی انداز معیر کوقدرے شروس کررہا · · کچونیں ..... بس کی سوچ رہا تھا..... آپ کومیرا تھا۔ یو نیورٹی میں بنجیدہ اور آ دم بیز ارتظر آنے والی تمرہ کا پیے قبر کے ل کیا؟"اس ہے کوئی اور جواب بن نہ پڑا۔ روب ای کے لیے بہت جران کن تھا۔ اس کی بودی دلیل پر دہ بے اختیار ایس پڑی۔'' حد إدهرادهر کی چند ہاتوں کے بعداس نے فوان بند کردیا بي يكى اتم تو يول في بيوكرر بي بوجيك كوفى الركى مو الداور اور معیز ایک سرشاری شر جنلا این ویر کاموں میں ی لڑے نے کال کر دی ہو ..... اب تو لڑکیاں جی ایسا معروف ہوگیا۔اس بات سے تطعی بے خرکہ ساتاتی بے خری ر ولیل نہیں دیتیں۔''شوقی اس کے ہرانداز سے جھلک رہی اس کی زندگی کی نی را ایل متعین کرنے والی تھی۔ " تبین!! اب ایس مجی کوئی بات تمین ہے ..... بس موسم سرماکی چند تعطیلات کے بعد تمام تعلیمی ادارے ذرا حِران ہو کیا تھا میں ۔''وہ جھینپ کیا۔ دوبارہ تھلتے ہی حسب معمول سر گرمیوں کا آغاز ہو گیا۔ پہلے " آبال .....جران-"اس نے کھاتی توقف کے بعد روز جب وہ یو نیورٹ پہنچا تونمرہ نے اے دیکھ کر بڑی بے كبا-" حيران توتم في محصرويا تا-" تطفی سے ہاتھ ہلایا اور باوقارا نداز میں اس کے پاس آگر "میں نے ؟وہ بھلا کب۔" "واقعى ات انجان مويا بن رب مو؟" وه اب " آ مجية من توكاني وير المنظر تحي تعباري " منجيده مو من محى - " ميس كل رات كى بات كرر بى مول ..... "وو كيول مجلا؟" معير كااحماس كمترى پحرے وو كافى حاضروما فى كامظا بره كياتم في "تت ..... تو ..... آپ نے و کھ لیا تھا جھے؟" ''وہاٹ ڈو تو مین؟ وہ کیوں بھلا! میری انسلٹ "لين! آف كورس في عن جي تماسي من تو كرر ب موتم اب- "وه تك كريولي-مكل موش وحواس ميس تفي نال-" و من ..... بیس میراده مطلب بیس تفا ..... میں نے تو " مجھے افسول ہے ..... میں کوئی خاطر خواہ قدم نہیں بس يو يمي روا روي عن كبدد يا تعالي وهشيتا كيا\_ الفاسكا\_اصل مين وه يعلُّ ......" ا پی کم بھی اور بردل کے باوجوداے نمرہ کی بیاتوجہ اس کی ضرورت مجی نہیں تھی و پیے.....اس بچو یشن اور اپنائیت بہت اچھی لکتی تھی۔ وہ بھی غالباً اس کی عدم میں بنا سو ہے سمجھے کودیڑتا ہے وقو فی ہی ہوتی۔'' وہ اس کی اعتادی جمانب چکی تھی اس لیے ایک ٹون بدل دی اور اے

حاسوسے ڈائجست < 222 > جنوری 2017 ء

تاوان

''یونی کی انظامیہ نے حالیہ دہشت گردوا تعات میں اضافے کے بعد طلبہ کوزاتی سطح پراسلحہ اور فائمنگ کی بنیادی سطح کیا ہے۔۔۔۔۔ اور اگرتم علی میں جسسہ اور اگرتم جا ہوتو اس میں جصہ لے سکتے ہو۔''

'''وہ شدت جیرانی سے بتا ہیں۔'' وہ شدت جیرانی سے تمام تکلفات بھول گیا۔

" يونى كى مخلف سوسائيز كى ممبر ہوں بيں ..... اس ليے ہر خبر پر نظر ....ب ہے پہلے ....ب سے تيز۔" اس نے تفاخرے بتايا۔" ويسے بي خود بھى پيسنېرى موقع ضائع نبيں كرنا چاہتى اس ليے اس پروگرام بيں بھر پورشركت كا ارادہ ہے ميرا۔"

و المول من المول من المول من المول من و المرجوش المول من و المرجوش المول من المول من المول من المول من المول م

" ویش هریث به موئی نال بات " اس کی آگھول بیل کوندنے والی چک معیز کے رگ و پے جی ایک انومی لذت آمیز سنسنی دوڑ آگئ ۔ ملک انومی لذت آمیز سنسنی دوڑ آگئ ۔ مدید مد

اسمعیر بیٹا، میں نے ایک کام کہا تھا تجھ ہے۔''وہ شام ڈھلے ٹیوٹن پڑھا کے گھرلونا تو ماں نے دھیے سے لیجے مدین

'' مجھے یاد ہےائی! لیکن میرے پاس وقت بی کہاں ہوتا ہے؟'' وہ تھکاوٹ سے چورتھا۔

'''وقت گزرتا جار ہا ہے ۔۔۔۔۔ پریشانی بڑھ رہی ہے۔ تیرے ابو بھی روز بروز خاموش ہوتے جارہے ہیں۔'' وہ پلا توقف بولتی چلی کئیں۔

''اچھا شیک ہے، کرتا ہوں کچھے۔'' اس نے ہتھیار ڈال دیے۔

ا گلے دن وہ اپنی کلاسز آف ہونے کے بعد پڑ مڑوہ طبیعت سے چیا کے گھر کی طرف چل دیا۔ان کا ڈیفنس میں دو کتال کا گھر تھا جو صادق بیگ اوراس کی اولا د کے لیے کل ہی تھا۔ حق طلال سے پرورش پانے والے اس کے پچیانے اپنی وکالت سے خوب فائد سے اٹھائے تھے۔

ابتداً فوجداری و کالت کے خارزار میں وہ ہائیکورٹ کے ایک جغادری وکیل کا جوئیر تھا۔ اس کی زندگی میں وہ ڈھٹائی ہے اس کی خاموش اور غیر مشروط چاکری کرتا رہااور بعد از موت اس کی بیوہ کو اپنی خدمات چیش کر دیں۔ اس کے حسن وشباب کا جزیرہ بھی اب اپنی آب و تاب کھونے لگا تھالیکن جذبات کے بحر میں بیدا ہونے والے تلاظم کے لیے کیتے ہیریا کے ایک خالی کوشے بیں آگئی۔ ''تم نے میرے لیے جو بھی کیا۔۔۔۔۔اوراس پیمستزاد اس سادگی نے تمہاری عزت بہت بڑھا دی ہے میرے دل میں۔۔۔۔۔ لیکن ایک حقیقت حمہیں بھی فراموش نہیں کرنی جاہے۔''

معیز سوالی نظروں سے اسے صرف دیکے کررہ گیا۔
''فرض کرو! اگر جی جیسا شاطر انسان نشے میں
ہونے کے باعث اس انفاقی حادثہ کے دباؤ میں نہ آیا ہوتا
تو میر سے ساتھ تمہیں بھی اچھا خاصا نقصان پہنچا تا وہ۔'' وہ
اسے شولتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہدری تھی۔

اسے شولتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہدری تھی۔

''کہ تو شیک ہی رہی ہیں آپ۔''

" تو کیا تہ ہیں نہیں لگنا کہ الی کسی صورتِ حال ہے منت کے لیے ہمارے پاس ذاتی دفاع کا کوئی حق محفوظ ہوتا عاہے؟''

م این پوکھلا ہے اور این پوکھلا ہے اور این پوکھلا ہے اور است میں ہوتھ کے کہ کر بہت احساب محتری اس کے سامنے عیاں ہوتے و کی کر بہت شرمندہ ہوریا تھا۔ دوسری جانب وہ اس کی اندرونی کیفیت میانپ چکی تھی اس لیے انتہائی ملائمت اور اینائیت سے کویا ہوگی۔

"جم اس وقت جس ماحول میں سائس لے رہے اس سے سے اس سے رہے اس بیاں بقا ایک تھن اور جال سل امر بن چکا ہے ۔... ہے دریا ایک صریح کے ۔.. ہے دریا کی اور ایک قات میں کمن رہنا ایک صریح خود شی ہے۔ " وہ ایک لیجے کے لیے خاموش ہوکر اس کی آ تھوں میں جما تھے گی اور پھر دھرے سے ہوگی۔

"" تم ایک اچھے انسان ہومعیر احمریهاں اس ماحول میں ایس سادگی تہمیں بیک فٹ پر لے جائے گی .....اگر کل کلاں کوجمی یا اس جیسے کسی انسان سے تمہار اواسطہ پڑجائے توہر بارویسا ہی بلف تو کا مہیں آئے گاناں؟"

المول! من جانبا مون اس حقیقت کو۔"

"تو پھرتم سلف ڈینس کی ٹرینگ کیوں نہیں لیتے ؟" کچھ دیر خاموثی ان دونوں کے مابین حائل رہی جے معیز نے نظریں چراتے ہوئے دھی آ واز ہے تو ڑا۔ "میں بیسب افورڈ نہیں کرسکتا۔ اس سب پر ہونے والاخرج اورونت میری استطاعت سے باہر ہیں۔" "مہیں کس نے کہا کہ اس پرخرج کرتا پڑے گا؟" "تو کیا بیسب کی ہوائی ذرائع سے یا جادوکی چیڑی

محمانے سے خود بخو دہوتا جائے گا؟'' وہ اب اس کی بریشانی سے محظوظ ہونے گلی تھی۔

جاسوسي دا تجست < 223 > جنوري 2017 ء

لیا کدفی پہلے بی شوہر کے اس بے دام غلام کو اپنی مٹی ہیں کررکھا تھا جو نہایت تابعداری سے اس کے وقت بے وقت بلاوے پر خندہ پیشانی سے آن موجود ہوتا تھا۔ اب بوگ کے بعداس نے کی نے شکار کے بجائے واجد بیگ بی کو مستقل نوکری پر رکھ لیا۔ اس نے شوہر کو صرف ذہانت بی ستقل نوکری پر رکھ لیا۔ اس نے شوہر کو صرف ذہانت بی سے قابو میں رکھا جا سکتا تھا۔ اور اس ذہانت کے ساتھ اس نے ساتھ اس منتعال کیا۔

واجد بیگ بدنام زمانہ مجرموں کو بھی مکھن سے بال کی طرح نکال لاتا تھا۔ اس کی خود غرضی اور سفا کی وکالت کی دنیا ش ایک ضرب المثل کی حیثیت اختیار کرتی جاری تھی اورا کثر اے تصاب کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اپنے اس لقب سے وہ خود بھی واقف تھا اور اسے اپنے لیے کی مولا میڈ ل سے کم نمیس مجھتا تھا۔

پیا کی ان گونا گوں خوبیوں سے معیز بخوبی آگاہ تھا اور اپنی کھٹارا' تھرڈ دینڈ ہائیک پراس کل نما کوشی کے سامنے کھڑاوہ اپنے ذہن میں تمام متوقع فقرے تر تیب دیتار ہاجو واجد بیگ کا دل ہے دیتے دستون کے ساتھ لگی ہوئی بیل بجا کر وہ ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ گیٹ پر لگے کیمرے کے باعث اے بھین تھا کہ اس کا عام ساحلیہ گارڈ زمیں رہونت بداکردےگا۔

بہت کچھ اثنا بعد داہنی طرف موجود کیبن سے کلف کی وردی اورمو چھوں والا ایک ٹونٹوار گارڈ برآ مد ہوا اور اکھڑ کیج میں کو یا ہوا۔

''بولومجئ، کس سے ملنا ہے؟ کہیں کھ بیچے ہوئے رستہونیں بھول آئے إدهر؟''

'' مجھے واجد بیگ سے ملنا ہے۔۔۔۔۔ کی کام کے سلسلے شں۔' سعیز نے بمشکل اس کے تیورنظرانداز کیے۔ '' میں کام ۔۔۔'' میں تا ال سن کم کر استوزائے ہشا۔

'' کھی کام .....'' وہ سرتا پا اے دیکھ کر استبزائیہ ہنا۔ ''ان کے دفتر میں ل لینا جا کر ..... ویسے ان کی مشورہ فیس وینے کے لائق بھی ہو کہ بیں؟''

'' مجھے وفتری کام نہیں ہے ان سے بھائی! کہدتو رہا ہوں تی کام ہے ۔۔۔۔۔ ان سے اتنا کہد دو کد معیر بیگ آیا ہے۔۔۔۔ ان کے بڑے بھائی صادق بیگ کی اکلوتی اولاد نرینہ۔''اجمای ولت سے اس کادل بھر آرہا تھا۔ نرینہ۔''اجمای ولت سے اس کادل بھر آرہا تھا۔

ر پیری کے لیے وہ وہیں کھڑا حتذ بذب نظروں سے چندلحوں کے لیے وہ وہیں کھڑا حتذ بذب نظروں سے اسے گھور تار ہا بچرکیبن میں جا کرانٹر کام کے ساتھ معروف ہوگیا۔ پچھے دیر بعدخود کارگیٹ کھلا اور ایک کیم تھیم گارڈ اسے

ا پنی معیّت بی لیے ذرائنگ دوم بیل چیوز گیا۔ بیش قیت نوادر سے ہے ،رنگوں اور روشنیوں میں نہائے اس بال میں معیز کو اپنا وجود کسی کباڑ کے مانندمحسوس ہو رہا تھا۔ زیان خشک ہو کر تالو سے چیک کئی اور اعصاب پر مزید ملکشگی طاری ہوگئی۔

ایک طازمہ کی روبوث کے ماندا ہے مشروبات اور طلعے پھلکے اسٹیکس سروکر گئی لیکن وہ نروس انداز میں وہاں لگی نمائٹی تصویرین ویختا چلا گیا جن میں اس کی ماں کی ہم عمرایک فورت نیم عمرایک مور شخصیت کے ساتھ نظر آ رہی تھی۔ دولت وقعیش ہے است بت واجد بیگ کی عمررفتہ بھی بزبان تصاویراس کے سامنے موجود تھی۔ بیگ کی عمررفتہ بھی بزبان تصاویراس کے سامنے موجود تھی۔ بیگ کی عمررفتہ بھی بزبان تصاویراس کے سامنے موجود تھی۔ بیگ کی عمررفتہ بھی بربان تصاویراس کے سامنے موجود تھی۔ بیگ کی عمررفتہ بھی بربان تصاویراس کے سامنے موجود تھی بیگ کی عمرائی ڈریس میں ماخل ہوا اور بڑے تیا ک سے اسے ملیوس ڈرائنگ روم میں واخل ہوا اور بڑے تیا ک سے اسے ملیوس ڈرائنگ رولا۔

'' زہے تصبیب! آج اس غریب خانہ کو کیسے رونق بخش دی میرے بیچیج نے؟''

اورمغیز جواک کے تمام تر رو تین اور رقمل کے لیے اسے تین تیار ہو کرآیا تھا۔اس تیریں لیج پر بو کھلا گیا۔اس کی کھیاگ کی کھیاگ کی ہے۔ واجدی کھاگ نظروں نے اس کی مید کیفیت جمانی لی تھی اس لیے مزید طلاوت سے بولا۔

دو محمر میں سب کیسے ہیں بیٹا؟ بھائی، بھائی اور میری الفر؟''

'' تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟'' وہ اب اس کی حالت ہے محظوظ ہونے لگا۔ ''بہترین۔''

"ミタナーニック"

" بی ، و و ایک مئلد در پیش تفاتوای نے آپ ..... "

" بونہد، جانا ہوں۔ ای بعلی عورت نے بیجا ہو
گادگرنہ ہمارے بھائی کی ہٹ دھری سے کون واقف
نہیں۔ "اس نے قطع کلای کی۔ " نیر بتاو! کیا مئلہ ہے؟"
معیز نے ایکتے اور جمجکتے ہوئے ساری صورتِ حال
اے بیان کردی۔

"" تواس سارے تفیے میں میری کیا ضرورت پڑی تم لوگوں کو؟" اس کے ماتھے پر پڑے بل گہرے ہونے

جاسوسي د انجست < 224 > جنوري 2017 ء

تاوان

واس چونے بی ان کا چرو تاریک ہونے لگا۔" محصر ورا آس می کہ وہ کوئی بہتر حل بتائے گا جس .... عمل نے اس

ك يرجول ك ليا الي جيزى باليال و ي مي وواتناساصليمي ندد إسكا-"

"بس كروي اى! كاش كهآب في باليال نه بى نیکی ہوتمیں ..... بالوں کے ساتھ اس کا احساس اور انسانیت مجى بك كى ..... وه توسلامت ره جاتے "وه تى سے كه كر اہے کرے میں چلا گیا۔

444

الركوني معير بيك سے يوجها كدندكي شي فرحت آكيس ليح كب درآت إلى تووه بلا جيك ماري كى چيكى صبحول اورروش دويهرول كانام ليتا\_

یو نوری میں ٹرینگ کلاسز کا آغاز ہوئے ہے جی ڈیپارشنٹس میں جوش و ولو لے کی ایک لہر دوڑ اتھی۔معیز اور تمرہ مجی سوئے اتفاق ایک بی کروپ کا حصہ تھے۔ وونوں کے ماین تکلف کی داواری چیزی ے کر رہی تھیں اور ایک ہم آ ہتلی بروان چڑھنے لگی تھی۔ لیکن اس بے تکلفی میں بھی اے تر و کے گرد ایک خول طاری محسوس موتا

رينك كاسريس كزرف وال وقت كى بدولت ال كم مزاح كالليمير د ميرب د ميرب مصلف لكا تعاروه اكثر فارغ اوقات عن أيك ساته نظر آنے لكے ان كى ما بھی گفتگو زیادہ تر بڑنگ کلاسز میں سکھائی جانے والی ملکسکے کرد کھوئی ہے۔

جی تھری رانفل کے بارٹس کو کھو لئے اور جوڑنے کی عملی تربیت نے البیں ایک الوعی سننی سے دو چار کردیا تھا۔ ان سب کی پھرتی و چا بک دئی دیکھ کرٹر پیزصفدر محمود بھی متاثر ہونے لگا تھا۔ وہ مضبوط جسامت، اکبرے بدن، گہرے سانو لے رنگ اور كسرتى جم كا مالك تھا۔ قدرے چوڑا د ہانداور یکے یکے ہونث اس کی سفاک طبیعت کا با ویت تحے۔ مقابل کی آجھوں میں جھا تک کر دیک اور مضبوط لیج میں مفتلو کرتا بیٹریز ... اسلحد کی تربیت سے زیادہ وبني معبوطي اورخود اعمادي كوفو قيت دينا تعا- اكثر وبيشتر اليخطله كسامة ايك بات وجراتا-

" متھیار بیک وفت آپ کا بہترین دوست اور وحمن ہے ۔۔۔۔ اس کا ساتھ بھی آپ کو کمزور محسوں میں ہونے نے کا کیکن یہ بہت ہے وفا ہوتا ہے .....مرف ایک ہنھیار ایسا ہے جس کا ساتھ اور استعمال آپ کو بھی بھی کہیں بھی وغا "آب ان د کانوں کوسماری سے رکوانے کے لیے الركوني قانوني راه يامشوره دين تو ......

"ميرامشوره توسي ب كداي باب كوسمجماؤ كداس بڑھا ہے میں اپنے ساتھ اولا دکو بھی خوار نہ کر ہے۔"

كياكها جات إلى آب جيا؟"ا عجى اب فصه

عل صرف يدكهنا جابتا مول برخورداركدا كرتم لوك ير بھتے ہوككى جى حلے حربے سے اس منصوبے كى يحيل ركوا مكتے موتوبيخام خيالي ترك كردو-"

" توكياكرين جريم؟" وورق كيا-

"كرنا كي بحى بين ب-" انبول نے ایك سگار الگاتے ہوئے کہا۔ 'مرکاری اہلکار دکانوں کے بدلے جو رقم وے رہے ہیں ای پر اکتفا کر او ..... ورشاس سے مجی " E 18 93 B

"امارے باب داوا کی نشانی کی قیت کیے وصول

" تو شیک ہے! نہ وصولو! وہ رقم تمہارے باپ کے جعلی و شخط کے ساتھ کسی نہ کسی اہلکار کے ذاتی ا کاونٹ میں جمع ہوجائے کی اور پھر صادق بیگ اے اعلی خیالات کی رونی این جالیہ سے بلندانا کی چنی کے ساتھ کھلائے گاتم لوگوں کو۔''اس کا انداز دوٹوک تھا۔'' آج جس منصوبے کو ركوانے كدري ہوتم سب!ستعبل قريب يل تجي اوكوں نے اس کے تمرات سب سے زیادہ مستفید ہونا ہے .... اوررس بات باب دادا کی تشانیوں کی .....مرتے والوں کی نٹانیوں کا طوق کے میں ڈال کرزندہ افراد کودر کور کرنے کا مشوره کوئی غیر بھی نددے گاتھیں۔"

معيريس مزيد برداشت كاياراندر بااوروه أيك جطك

''بروی مهریانی پچا!ایناقیتی وقت عطا کرنے کی۔'' "مبریانی کیسی بھٹی ہم لوگوں کاحق ہے مجھے ید۔"اس كى سابقە ئون بحال بوچى تى -

وہ یوسل اعصاب کے ساتھ وہاں سے اوث آیا۔ محمر و کر مال کے چرے پرامیدوہیم کی کیفیت نے احمای تعلى مريد برهاديا-

"كيابنا؟ كجوكها ترب وايدن

"اس نے کیا کہنا ہے؟ جو یکی تھا وہی بولا اس نے

" توكيا ده بحى جارى مدونيس كرسكتا كوئى ؟" اميد كا

جاسوسى دائجست (225) جنورى 2017 ء

جیں دے گا ....اس کا ساتھ عی آپ کے مقابل پر کامیا لی کی ولیل ہے۔' وہ ڈرایائی انداز میں بات اوطوری چھوڑ

"كى بتھيارى بات كرد بي ؟" ''کہاں دستیاب ہے ہیہ؟'' ہال میں می جلی آوازوں نے ایک بلچل بیا کردی۔صفور محود نے اپتایا یاں ہاتھ اٹھا کر الہیں خاموش رہے کا اشارہ کیا اور قدرے توقف ہے بولا۔ " چاضر دماغی ..... خود اعتادی .....اور توت ارادی ....کی جی اسلے سے زیادہ طاقتور اور موثر ہیں۔ وحمن سامنے ہول اور آپ ان ہے لیس نہ ہوں تو کوئی دوسرا ئتھیار کامیانی کی صانت جیس ....کی صورت بھی تہیں۔'' ای کی کرج دار آواز معیر کے ذہین میں بے ہراروں سوالوں کے جواب خود بخو دو سے رہی تھی۔اس نے انے وجود میں ایک نے جوش کے سوتے مجونے محسوس کے۔ اندرونی غیار کے اخراج کو نیارستہ ملنے لگا۔ جی ون ، ٹو ، تقری رانقلز اور نائن ایم ایم پیفلو کا محتذالم اس کے روم روم من بي حدت پر بهت سكون بخش پيوار برسا تا تھا۔ لیکن اب مجی دل میں کہیں نہ کہیں ایک صنفی و بے چنی بستی می جوایتی سخیر کے لیے اسے بے حال رکھتی تھی

444 يبلي مستر ك اختام ك بعد معير كى يردهاني عل بجیدگی جنون کی شکل اختیار کرنے کی تھی۔ وہ ایسے محریلو حالات کی تبدیلی میں اب ملی کردار ادا کرنے کا متنی تنا یارٹ ٹائمز نیوشنو میں بھی اس نے دانستداضا فدکرد یا اور جی آ ادای ،اضطراب اور ممکن اس پرغالب رہے گی۔

وہ ایک علی بیٹے پر بیٹھا خالی نظروں سے اپنے سامنے ورختوں پرنظراتے پرندوں کے آشانوں میں رزق وتوکل کے نے مغیوم تلاش کررہا تھا جب نمرہ کی آواز نے اے

"کیابات ہے چیپ!اتنے افسردہ کیوں رہنے لگے ہوآج کل؟"

"ایساتو کھی جی ہیں۔بس شاید بدلتے موسم کا اڑ ہے طبیعت یمد" اس کے سرسری انداز پر وہ بالکل قائل نہ

" جب تک داخلی موسم میں خوشکواریت قائم رہے، خارجی موسم بالکل بے اثر ہوتے ہیں۔ اداس کا تعلق بخی واظلى عوال سے مسلك موتا ہے۔ مائند إث-"اس نے خلوص سے کہا۔

" كافى ونول سے و كيرونى ہول ... ہروفت كى كبرى سوية مين كلوت رج بو - اگركوني يريشاني به تو جي "xESEC

معير بحى اب يه بارا شائے تعك چكا تقاءال في اينى تمام تر الجعنيں اور پريشانياں اس كے سامنے كھول كرركھ دیں۔وہ پچھ بل خاموتی کے بعداسے دلا سادیے ہولی۔ '' اپناحق مت چپوڑ و ..... انگل کو بھی سمجھاؤ۔ در نہ

سائل ش مريداضافه موجائ گا-" ''ده محسل تب نال!''

" مجھ جائي مے تم مضبوط رڪوخود کوبس -" "كاش! بيس تمهاري طرح بن يا تاثمره!" "بیکار بات ہے۔ تمباری ایک ایک الگ انفرادیت

ب جوببر حال بهت مضوط بـ "اس في مرجع كا\_ " تم نے ایک بار مجھے بتایا تھا کہتم یہال کی وہائٹیز ك كبر مو-"وه وكه سوح موع كب لكا- تره في كفل تائيين مربلانے يراكفاكيا۔

"میں بھی کوئی سوسائی جوائن کرنے کے لیے کانی ونول سے سوچ رہاتھا۔"

" ذي داريال بهت بره جا كي كي معيز! كيے كرو کے اتناب کچھ میلنجے۔ 'وواے نال رہی تکی۔ "جى طرح اب تك كرتا آيا ہوں۔ تم بس مجھے طریقہ کاروغیرہ سے آگاہ کردو۔''وہ اپنے ارادے سے پلٹتا سيس جابتا تحا\_

" آل رائك \_ على تمهين فارمز وغيره الدول كي "" ده کچها بھی ہوئی ک لگ ربی گی-"مين متظرر مول گا-"

الکے چندون معیز کے لیے کائی پُر جوش تھے۔نمرہ كے مبياكرده كوائف اور انٹرى فارمز كا بغور مطالعة كرتے كے بعدال نے میڈیا سوسائل کی رکنیت اختیار کرنے کا فیل کیا۔ایک عمومی نفسیات کے تحت اے اس سوسائی کے نام اور متعلقه لامحمل مين ايك بيعنوان كشش محسوس مولى محی۔ وہ اس نے تجربے کے لیے جوش اور تعبر اہث کی ملی جلى كيفيات كاشكارتفا\_

تعمن دن بعد اے سوسائٹی کے اعلیٰ عہد پداران کی جانب سے کروپ انٹرویو کے لیے طلب کر لیا گیا۔ ایک بڑے سے بال تما کرے میں لمبانی میں بے زیوں پر بہت ے طلبہ امید وار بیٹے نظر آ رہے تھے۔ دائی جانب چند كرسال موجود محس جن بربراجمان سخيده صورت افراد حاسوسي ڏائجسٽ < 226 > جنور ڪ 2017 باری باری ان طلبہ کویا کیں جائب رکھے ڈاکش پریلا کرا ہے ۔ خیکھے سوالات کی زوجی لے رہے جھے۔

> معیزا پن باری پرمیانہ چال چانا ہواؤائس پر پہنچ کر خاموثی سے کھڑا ہو گیا۔ لحاتی توقف کے دوران میں ایک تندرو بچے نے اس کے فارم پر سرسری نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔

و مل جنظمین! آپ اینا تعارف کروائی کے " " دویل جنظمین! آپ اینا تعارف کروائی کے "

''میرانام توخیرآپ سب فارم پر پڑھنی چکے ہوں کے ....میرامخفر تعارف بس اتنا ہے کہ میں اندرون شہر کا رہائش ہوں اور یہاں اسکالرشپ کی بنیاد پرآیا ہوں۔''اس نے بے نیازی دکھاتے ہوئے کہا۔

''بہت خوب! آپ کی دہانت میں تو کوئی شبہ ہی تیں۔ پھر۔'' اس کے چرے پر پہلی مرتبہ سکراہٹ کی جملک دکھائی دی۔

" بالكل! ميرى فهانت شك وشبهات سے بالاتر ہے۔ " دو بہت اعتباد سے اسٹر و کس تعمیل رہاتھا۔
" آپ ایک تعمل سسٹر گزار چکے ہیں بہاں ..... لیکن اب ہی کیوں اس سوسائی شن شمولیت کا خیال آیا آپ کو؟ پہلے یہ قدم کیوں نہیں اشایا آپ نے ؟" ایک دوسرے نج نے ماتھے پریل ڈالے استنساز کیا۔

'' بی ، وہ اصل میں پہلے میں سور ہا تھا۔'' اس نے معصوماندانداز میں جواب دیا تو ہال میں موجود بھی طلبہ کے لیوں پر بھی ہنی المرآئی۔ لیوں پر بھی ہنی المرآئی۔

ججز کی سجیدہ نظروں میں پوشیدہ سکراہٹ سے اے بھین ہو چا تھا کہ وہ انہیں متاثر کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ مزید چندایک سرمری سوالات کے بعداس کے فارم پر کھی منتس کا اعراج کرکے وہ دوسرے امیدوار کی جانب متوجہ ہوگئے۔

اگے دن نوش بورڈ پر متائج کی اسٹ میں اپنانام دیمے کراس کے جذبہ جوش میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔اسے پینل انٹر دیو کے لیے منتخب کر لیا گیا تھا۔اس کے ذہن میں فوری طور پر نمرہ کا خیال درآیا۔ وہ اس انٹر دیو کے لیے اس سے تفصیلی بات چیت کرنا چاہتا تھالیکن اس کی غیر حاضری کے باعث افسر دہ دل لیے وہ ایک دیگر مصروفیات میں الجھ گیا۔ باعث افسر دہ دل لیے وہ ایک دیگر مصروفیات میں الجھ گیا۔ نمرہ عاقب اس کے لیے بہت اہمیت اختیار کرنے تکی منرہ عادات و اطوار اور ذہنی سطح یہاں کی دیگر اور کیوں سے قطعی منز رقعی اور وہ اس انفراد ہے۔ کا اس جو

دودن بعد نمرہ جب یو نیورٹی آئی تو قدرے نڈ حال لگ رہی تھی۔معیز کے بار ہااستفسار پر بھی وہ اے ٹال گئ اور گروپ انٹرویو میں کامیا بی کے لیے سراہتے ہوئے کہنے لگی

'' بینل انٹرویو ایک مختف تجربہ ہوگا معیز ۔ اگر کامیانی چاہج ہوتو الہیں اپنی سوچ اور شخصیت کی مضبوطی سے متاثر کرنا ہوگا۔ وہاں بحض اعتادہ حاضر جوالی کافی نہ ہو گے۔''

''انشاءاللہ ایسابی ہوگا ..... بیس کافی پُرامید ہوں۔'' وہ اس کی آنکھوں بیس جما نکٹا رہااور پھر ایک ایک انجھن کو الفاظ کا پیرائمن دے کر بولا۔

بینل انٹرویواس کے لئے واقعی قدر کے منفرد تجربہ ٹاہت ہوا تھا۔ درمیانے سائز کے اس دفتر نما کمرے کی حاوث دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ گلاس ٹیبل، تنگیس فرنچپر اور دیواروں پرآویزال فن پاروں میں نفاست وخوبصور کی نمایاں تھی۔

سوسائی پریذیڈنٹ اور دائس پریذیڈنٹ کے ساتھ پینٹالیس سال سے متجاوز ایک اور خض بھی موجود تھا جو بظاہر لا تعلقی سے اپنے سامنے دھری کچھ فائلز کے مطالعے بش مصروف تھالیکن اس کی اندرونی حسیات اپنے گردو پیش پر مسروف تھالیکن اس کی اندرونی حسیات اپنے گردو پیش پر مسرنظرر کھے ہوئے تھیں ۔ نفیس تھری پیس سوٹ بیں ملیوں وہ کمی گہرے اور شاخت سمندر کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ ریم لیس چشمے اور بالوں سے جھائکتی سفیدی نے اس کی شخصیت کو مزید ہارعب بنا دیا تھا۔ وہ مخاطب کے حواس مخل کرنے کی ہمریورصلاحیت رکھتا تھا۔

بر پر سا میں و کھار دونوں پریذیڈنش اس کے فارم پر لکھے منٹس و کھوکر زیر لب مسکرائے اور واکس پریذیڈنٹ نے اس سے استفارکیا۔

ن اورو واک انفر ادیت کا ایروو جاسوسی ڈائجسٹ (227) جنوری 2017ء پڑھائی اور شام کے اوقات میں نیوشر بھی وہ بہت خوش السلولی ہے جمار ہا تھا۔ ارسلان شاہ کی ذاتی ولیسی مجی اس کے فق نہ تھی ۔ وہ چند ماہ میں ہی سوسائی کا ہر دلعز پر جمیرین کیا تھا۔ احساس کمتری کے آسیب ہے اس کی لاتعلق میں اضافے کا تناسب بڑھنے سے اس کی زندگی میں بہت بجت اضافے کا تناسب بڑھنے سے اس کی زندگی میں بہت بجت تبدیلیاں درآئی میں بہت بجت

تاہم ان سب کے باوجودوہ تا حال دوی وغیرہ جیے رشتوں سے خانف رہتا تھا۔ اس کا حلقة احباب اب بھی رضی ،جنید بیل اورنمرہ ہی پرمشتل تھا۔نمرہ کے بارے میں اس کے خیالات تیزی سے تبدیلی کی طرف مائل مورب تے۔اے بھین تھا کہ وہ بھی اے بہت پند کرتی ہے۔ معیرنے اس سے دونوک بات کرنے کا فیصلہ کرلیا تھا اور اب قدرے پُرسکون ہوگیا تھا۔ متعبل کے بارے جی اس كانبى منصوبيرتها كدوه لازماعملى زندكى بيس اين قدم جمان تك اس كا تقاركر فى حكر تقدير كر تشييل بوشيده تیراس کے متوقع رومانوی خیالات کولہولہان کر گئے تھے۔ پھیلے کی دن ہے وہ یو نیورٹی سے غیر حاضر تھی اور اس كانمبرتجي متواترآ ف رہنے لگا تھا۔معیز کی بے چینی فزوں تر ہونے لگی تھی۔ اس کے تحریار کے متعلق اسے صرف اتنا ہی علم تھا کہ اس کے خاتدان میں والدہ کے سواکوئی دوسرا فرد نیں ہے۔ بے چین جب تشویش میں وصلے کی تو ایک اور افاوآن يزي-

سادق بیگ کی بیروزگاری کی تا گهانی آفت کی طرح
اس کے الل خانہ برنونی تھی۔ان کے علاقے کی بھی دکا نیم
مسار کر کے ترقیاتی منصوبے کے لیے بھاری مشیزی کی
تصیب نے صادق جیے بھی افراد کی امیدوں کا قلعہ قع کر
دیا۔ تھر پر چھائے تناو کا کہر ہرفرد کے اعصاب کوئے بستہ
کرنے لگا تھا۔افراد خانہ ایک دوسرے سے نظریں چرائے
کرنے لگا تھا۔افراد خانہ ایک دوسرے سے نظریں چرائے
بھرتے ہے لیکن اس دار بے نما تھر میں وہ کب تک یا جی
خاموثی اختیار کرسکتے تھے؟

صادق بیگ کا چرچوا پن، بیزاری اور کوفت برمے

اللہ میں جھڑ ہے ہی برجے گئے۔

اللہ میں جھڑ ہے ہوتم لوگ مجھ سے ۔۔۔۔ای لیے اپنے

کاموں میں معروفیت کا ڈھونگ کرتے ہو۔۔۔۔ مجھے میری
بیروزگاری جنانے کے لیے ایسا کرتے ہو۔''

بیروزگاری جنانے کے لیے ایسا کرتے ہو۔''

ایسا کیوں سوچے ہیں آپ؟ کچھووت کی ہات ہے۔

"ایسا کیوں سوچے ہیں آپ؟ کچھووت کی ہات ہے۔

الیا یون سوچے ہیں اب؟ بھودت فیات ہے پر معیز کونوکری مل بی جائے گی۔"رقید انہیں بر ممکن تعلی دیتیں۔

ر ''میری بیداری فرینگ کلامز کی مربون منت ب "

"اس ٹرینگ کے پس پردہ عوال نے کیوں یہ اٹرات اجا کرمیں کے؟" پریذیڈنٹ نے بھی لقہد یا۔ "مید پس پردہ عوال بیداری نہیں .....دباؤ پیدا کرتے ہیں۔" وہ صاف کوئی ہے بولا۔

سرے ہیں۔ وہ صاف وہ سے بولا۔ ''کیما دیاؤ؟'' اس اڈ چر عرفض نے پہلی بار اس لفظہ میں جدر ل

''ان عوامل کے پیچے جو بھی قوتش کار فرما ہیں، وہ اپنے مقاصد میں کامیا بی تو بہر حال حاصل کر ہی کیتی ہیں۔ وہ ہمیں ویاؤیس لاتی ہیں اور ہم اپنے تعلیمی ادارے بند کر رہے ہیں۔''

" و جان يوجه كر خطرات من كودنا مجى كهال كى

'' دانشمندی تو یہ بھی نہیں کہ ہم اینا نظام زندگی معطل کر دیں ..... بلکہ میں اے عیاشی قرار دوں گا .... جے ہر کوئی افورڈ نہیں کرسکیا ..... یہاں موجود اکثریت کو اس نظام کی معطلی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بیرون مما لک سے ڈگر یوں کے حصول کی استطاعت بھی رکھتے ہیں ...... نقصان میں تو ہم جیے لوگ رہتے ہیں ہمیشہ''

''جھےآپ کی اس شبت سوچ نے کافی متاثر کیا ہے مشر معیز! میں آپ کو اپنی ذاتی صوابرید پر جزل کے بجائے ایکزیکٹوممبر کی حیثیت سے منخب کر رہا ہوں .....وش یو بیٹ آف لک۔'' میڈیا سوسائٹ کے کرتا دھرتا ارسلان شاہ نے مصافح کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے مسکر اکر کہا۔ نیا ہے ہیں ہے

ٹریننگ کلاسز میں صفدرمحود کے ان لیکچرز کے بعد اب سوسائٹی میں شمولیت وفعالیت سے معیز کے ذہن پر ہمہ وقت چھائی رہنے والی مایوی کی دھند چھنے لگی تھی۔ ایگزیکٹو ممبر کی حیثیت سے ہونے والے انتخاب نے اس کی ذیتے داریوں میں گونا کوں اضافہ کر دیا تھا۔ آخری سمٹر کی محتم ؟''او داب مجي كافي فري سے مخاطب تھا۔ معيز سے كوئي جواب بن نديڑا۔

"ویکھومعیز ، ہم سب یہاں پر ایک میم اور ایک فائدان کے مائد ہیں جس کا ہرفرد دوسرے سے مربوط خاندان کے مائد ہیں جس کا ہرفرد دوسرے سے مربوط ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنے ورکرز کی بھی زندگی کے مسائل کو واتا ہے ۔۔۔۔۔اس لیے اگر تہیں کوئی بھی مسئلہ در پیش ہے تو جھے بلا جھیک بتا کتے ہو۔۔۔۔ہم اس کا کوئی بہتر حل نکال لیں مے۔"

" آپ کے اس خلوص کی جیل دلی قدر کرتا ہوں سر! اوراس خاندان کا فرد ہونا اپنی خوش تسمی تصور کرتا ہوں۔" " تو چر بتاؤ کیا پراہلم ہے؟" اس نے اپنی ریوالونگ چیر کی پشت پر قدرے آرام وہ پرزیشن لیتے ہوئے سگارسلگالیا۔

معیز نے متی شرانس کے تحت بلائم وکاست اے سارا ماجرا بتادیا۔ارسلان شاہ کے چہرے پرسوی کی پر جھائیاں جھلکنے لکیس اور آنکھیں کسی گہرے خیال میں ڈوب کئیں۔ چند لمحول کی اعصاب شکن خاموثی کے بعد وہ دوسرا سگار سلگاتے ہوئے پولا۔

'' یہ کوئی لانتخل مسئلہ ٹین ہے۔ا سے بہر طور پآسانی حل کیا جاسکتا ہے۔' اس کا اطمینان دیدنی تھا۔'' تمہارے والد کی خود داری اور عزت نفس کی میں قدر کرتا ہوں اور ان کے لیے ایک بہترین رستہ تجھاسکتا ہوں۔''

" اگرایباً ہوجائے تو ہم سب کی زند کیاں اپنی پٹری پرلوٹ آئیں گی۔"

"میں انہیں اپنے کی بھی عزیزیا واقف کار کے یہاں جاب دلواسکتا ہوں لیکن سیامراُن کے خلاف مزاج ہو گا۔....انہوں نے تمام زندگی ذاتی کاروبار میں گزاری ہے اوراب اس عمر میں کی نوکری کووہ اپنی محتاجی تصور کریں محرین

معیزاس کی معاملہ جھی اور دوراندیش سے بہت متاثر موااور ہونٹ چہاتے ہوئے بولا۔

"آپ کے اس تجزیے سے میں اختلاف نہیں کروں گا ۔۔۔۔۔ لیکن اس صورت حال کا کیا حل سوچا ہے آپ نے ؟" "میں تمہیں ایک معقول رقم بطور قرض فراہم کر سکتا موں ۔۔۔۔۔ جسے تم اپنی سمولت کے تحت مجھے لوٹا دینا۔" وہ اس پیشکش پرخوثی سے بے حال ہو گیا۔ اس نے

کھے کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کدارسلان نے ہاتھ اشاکرا سے زی سے ٹوک دیا۔

واجدیا سیب سے بات سریں ہراں۔۔۔۔ہر س سے لیتے ہیں تھوڑی رقم ۔۔۔۔ لوٹا دیں مے انہیں بعد میں۔'' وہ ڈرتے ہوئے بولیں۔

" برگز خیس ایس ان کی کمائی سے سی صورت ادھار خیس لوں گا۔" انہیں بھائیوں کی بے حسی اور موقع پرتی کا بہت قاتی تھا۔

" آپ اجازت دیں تو میں کسی کو چنگ بینٹر میں چھوٹی موٹی جاب کرلوں۔" آھم نے پہلی باراس بحث میں حصدلیا۔

''''ایبا سوچنا بھی مت! مجھے فاقد کشی منظور ہے لیکن اس عمر میں بیٹی کی کمائی کھانے کے طعنے مجھے برداشت نہیں۔''ان کی انا کابت بھی بہت بلندتھا۔

'' میں کرلوں گا کوئی شاکوئی بندوبست! آپ پریشان شاہوں۔' مسعیز نے مسکراتے ہوئے انہیں دلاسادیا۔ '' تم اپنی پڑھائی چیوڑنے کا تصور بھی ؤئمن میں مت لاتا۔'' انہوں نے کسی متوقع خطرے کے پیشِ نظراہے متنبہ ک

"الیمی حمافت میں ہر گزنہیں کر وں گا..... ہے لکر '-''

بدونت معیز کے لیے بہت کڑا تھا۔ طالات کی بہتری کی کہیں کوئی صورت نظر نہیں آر ہی تھی۔ اس موقع پر اے نمرہ کی کمی بہت کھلنے لگی تھی۔ وہ خلوص دل سے اس کے مسائل میں دلچیں لے کر اے کوئی نہ کوئی منطقی راہ تجھا دیا کرتی تھی۔

دوطرفہ ذہنی دباؤیس اس کی کارکردگی پرنمایاں منقی اثرات نظر آنے گئے۔ انظامیہ پہلے پہل تو انفاق بجھ کرنظر انداز کرتی رہی لیکن جب غیر حاضر دماغی اور غلطیوں میں انداز کرتی رہی لیکن جب غیر حاضر دماغی اور غلطیوں میں تسلسل پیدا ہوگیا تو ارسلان شاہ نے ایک روز اسے اپنے دفتر میں طلب کرلیا۔ وہ خدشات ونظرات میں گھرااس کے یاس پہنچا۔

پاس پہنچا۔
'' آؤمعیز بیگ، بیٹو۔''اس نے اپنے سامنے رکھی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور کچھ دیراس کا بغور جائزہ لینے کے بعد سلسلڈ کلام دوبارہ شروع کیا۔ بغور جائزہ لینے کے بعد سلسلڈ کلام دوبارہ شروع کیا۔ ''کیا پریشانی ہے تہمیں آج کل؟''

"اگرايا باتواي موجوده كاركردگى كى كياتوجيددد

جاسوسي ذائجست ﴿ 229 ﴾ جنوري 2017 ء

مزید چیک انفی \_ فائنل مسٹر کے اسخان اب زیادہ دور میں تے۔ سوسائی میکزین کے لیے بھی اس کے لکھے کے کالمو اورآ رفیکزنے بہت کم وقت میں مقبولیت کی سندیا کی می ان سب كاميايوں ميں اس كول بيں اب بحى ايك خلش باقى مى جوخوشى اور فخريش بحى دل كاايك كونا اواس رهتي تمي \_ نمرہ کی بھی مصروفیات نے اے کافی الجھا رکھا تھا۔ اس کی والدہ کی تا سازی طبع نے اس کے روتے میں بہت مريز پيداكر ديا تفام معيز اب خيدكى ساسا بنا حال ول سنانے پرغوروفر کررہا تھا۔ وقت کو کو یا پرلگ چکے تھے۔ فائن امتحانات میں بہت کم عرصہ باتی رو کیا تھا۔ اس نے امتحان سے پہلے ہی اے اعماد میں لینے کا تہید کرلیا تمالیکن وہ پچھلے تین دن سے پھرغیر حاضر تھی۔ اس کی عدم موجود کی اب معیز کوجنجلا ہٹ میں متلا کرنے کی تھی۔اس یہ مشزاد أس كانمبرنجي سلسل آف تفاروه بلامبالغه سيكثرون وفعدا ہے کال کر چکا تھا کیکن جواب ندارد۔ وہ سوشل میڈیا تھی استعال نبیں کرتی تھی ورنہ معیز اے کی بھی طرح اپنا کوئی پیغام پہنجادیتا۔

بے چینی اب تشویش میں ڈھلنے گئی تھی۔ پانچویں روز جب وہ کلاس میں اے نظر آئی تؤمعیز نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ فری ہیریڈ میں اس کے مصوص تکی پینچ پر پہنچتے ہی وہ اس پر برس پڑا۔

'' حد ہوتی ہے نمرہ بے پروائی کی بھی۔'' '' کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا بھتی؟'' اس نے وائستہ بے نیازی اختیار کی۔

''استنے دن سے کہاں غائب تھیں تم؟ بھے کوئی اطلاع تو دے دیتیں۔'' تبھی اس کی نظر نمر ہ کی گرون کے گرد کیٹے اسکارف کی اوٹ میں پڑی جہاں پھی تدھم خراشیں دکھائی دے رہی تھیں۔

''بینشان کیے ہی نمرہ؟'' وہ پریشانی سے بولا۔ ''ایک ایکیڈنٹ ہو گیا تھا پھوٹا سا.....'' '' کیساایکیڈنٹ؟اگرکوئی سنجیدہ مسئلہ ہے تو مجھ سے شیر کرسکتی ہو۔'' وہ نرم روئی سے پوچھنے لگا۔

"جی سے میراجھڑا ہوا تھا چر سے۔"اس کے ان الفاظ پر معیز کا دماغ بحک سے اڑ گیا۔"ای کے لیے میڈیکل اسٹور پر چھ دوائی لینے جانا پڑا تھا بھے....اس نے رائے میں بی زبردی کرنے کی کوشش کی مجھ ہے۔" نتم نے کوئی رپورٹ نہیں کی اس کے خلاف؟"وہ طیش میں آگیا۔

"شریدی کوئی ضرورت نہیں! تم بس انہیں مطمئن کرنے کے لیے اس قرض کا کوئی جواز سوج لینا ..... مجھے لینا ..... مجھے لینا ہونے والوں میں ہے ہیں ہیں۔" لینین ہونے والوں میں ہے ہیں ہیں۔" اس نے اپنے آفس بیگ سے چیک بک نکال کربے نیازی سے رقم بھری اور دستھا کرنے کے بعد معیز کو چیک مخماتے ہوئے متانت سے کو یا ہوا۔

'' میں جانتا ہوں تمہارے ذہن میں اس وقت یہی سوال پنپ رہاہوگا کہ میں بیرمبر بانی کسی ذاتی مفاد کے تحت تو نہیں کررہا۔''

" نن .....نبیل سر، ایبا تو کچه بھی نبیں ۔" وہ جینپ "

۔ ' وقم اپنے معاملات بہتر ڈھب پر لے آو۔ زندگی نے موقع دیا تواس کا جواب بھی میں ضرور دوں گا۔'' وہاس کی توضع نظر انداز کرتے ہوئے اپنے اسارٹ فون کی طرف متوجہ ہوگیا۔

چیک ہاتھ میں تھاہتے ہی معیز کواپنے تمام مسائل اور مشکلات پل بھر میں تعلیل ہوتے محسوس ہونے گئے گھر پہنچ کراس نے وہ چیک صادق بیگ کے حوالے کیا تو وہ فوراً مشکوک اندازے بولے۔

''کس نے دیا ہے ہے جہیں؟'' '' فکرنہ کریں کسی چیا یا پھیھو سے نہیں لیا میں نے۔ میرے دوست کے والد نے بطور قرض دیا ہے۔''اس نے بات بنائی۔'' آپ کوملم تو ہے دہاں سب کتنے مال دار ہیں۔

سیچھوٹی موٹی رقوم ان کے لیے آئی اہم نہیں ہوتیں۔'' ''دولت کم ہوزیادہ ۔۔۔۔۔اس کی اہم ہی بھی کم نہیں ہوتی بیٹا! انسان اپنے مفاد کے بنا کسی کو خیرات تک نہیں ویتا۔۔۔۔۔اس میں بھی اسے دعاؤں یا اپنے مصائب ٹالنے کا لایچ جی گھیرے ہوتا ہے۔'' انہوں نے کو یا اپنی زندگی کا نچوز بیان کردیا۔''اس قرض کوجلد از جلد لوٹا دوں گامیں۔۔۔۔۔ کیونکہ قرض کی لعنت اپنے ساتھ کئی ایک نادیدہ الجھنیں لے آیا کرتی ہے ادر ہم مزید کی آز مائش کے قابل نہیں رہے۔''

'' میں آپ کے ہر قیلے میں آپ کے ساتھ ہوں۔'' وہ محبت سے ان کے ہاتھ تھام کر بولا تو انہوں نے آبدیدہ ہو کراہے اپنے بینے سے لگالیا۔

**ተ** 

معاشی حالات میں بہتری کی صورت پیدا ہوتے ہی اطمینان وفرحت کی ایک لہر نے ان کی زندگیوں کو اپنے احاطے میں لے لیا۔ تھر یلوسکون میسر ہوا تو اس کی ذہانت

جاسوسى دائجست (230) جنورى 2017ء

سے سے۔

"شٹ اُپ جنید، بات کرنے سے پہلے موج لیا کرہ

ایک بار ..... وہ میری کرل فرینڈنیں ہے۔"

"اتنا بائیر کیوں ہورہ ہومعیز ؟ قحل سے بات

کرد۔" نیمل نے اسے نری سے ٹوکا۔

"اصل میں قصور تم لوگوں کا بھی نہیں ہے ..... تم

لوگوں کی ذبن سازی ہی الی ہوتی ہے بھین سے کہ وہ

یوائے فرینڈز اور گرل فرینڈز کے مدار سے باہر ہی نہیں

''لیکن میں تو کروں گابات۔''جنید بھی اب نجیدہ ہو گیا تھا۔'' وہ بہت گہری لڑکی ہے ۔۔۔۔۔ اگر گرل فرینڈ نہیں ہے تو کیوں اس کے ساتھ فظر آئی ہے؟''

ورئم جیلس مورے موکیا؟ "معیر کی برداشت ختم موجل تھی۔

و دیمیلس نہیں ہور ہاایڈیٹ ،سمجھار ہا ہوں تہہیں ..... ابنی آنکھیں اور کان کھلے رکھو ..... بڑے دھوکے ہیں اس راہ میں ۔'' وہ بھی تلخ ہوگیا۔

ا مجیم کی جمی تھیجت کی ضرورت تہیں ہے۔ تمباری اس ہدروی کا شکرید! "وہ ایک کمایس اور بیگ افعائے وہاں سے الحد میا۔

ا گلے روز نمرہ نے اے فون لوٹاتے ہوئے بہت خیدگ سے پوچھا۔'' تمہاراا پے گروپ سے کوئی جھڑا ہوا سے''

" " " " " " جھڑا تو كوئى تبيل ہوا۔ بس تلخ كلاى ہوئى اللہ على ہوئى اللہ على ہوئى اللہ على ہوئى اللہ على ہوئى اللہ خدشہ سرسرايا۔ " حميل كي علم ہوااس بات كا؟"

''جنیدآیا تفاصح میرے پاس۔ای کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ میرے بارے میں کچھ تحفظات کا شکار ''

ہے۔''تم نے کوئی جواب نیس دیا گھے؟'' ''کیا فائدہ؟ مجھے اب ایگزامز کی تیاری کے لیے زیادہ وقت گھر پہ ہی گزار تا ہے۔۔۔۔۔ آج بھی مرف تہہیں فون لوٹانے کے لیے چلی آئی۔'' ''میں نے پچھے اور بھی کہا تھاتم ہے''اس نے دھیی

ائیں ایے چوجلوں کی تمل ہیں ہوسکی معیر ااے خود ہی ایک چارچوٹ پہنچائی ہے کہ آئندہ میری راہ میں ہیں آئے گااب۔''

"فون كول آف تعالمهارا؟"ات شديد بي يكي لاحق مو يكي تعى -

''ای بھاگ دوڑ میں کر کے ٹوٹ کمیا تھا۔ نیا لینے کا وقت نہیں لی سکا۔'' وہ غائب د ماغی کا شکارتھی۔

لحاتی سوج بچار کے بعد معیز نے اے اپنا فون تھا دیا اور کہا۔''جب تک تمہارافون شیک نہیں ہو جاتا ...... اے اپنے پاس رکھلو۔''

"اورتم ؟ تم كيا كرو كتب تك؟"

" اس نے ایک جوٹا اور قدرے ستا ما موبائل تکال کر بیگ ہے ایک جوٹا اور قدرے ستا ما موبائل تکال کر دکھایا۔" بینمبر بھی اس میں سیو ہے۔ مجھ سے دا بیلے میں رہتا ہیں۔"
بس ۔"

نمرہ اے خاموش نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر پوچھا۔ ''اتی مہر مانیاں کیوں مجھے یہ؟''

محدجن ہے اپنائیت و چاہت کارشتہ استوار ہوجائے ان پر مہر بانیاں نہیں کی جاتی نمرہ، ان کا شایان شان حق ادا کیا جاتا ہے بس۔''اس نے بالآخراہے دل کی بات کہہ دی۔

وہ اب بھی خاموثی ہے اسے یک تک دیکھتی رہی۔ ''بہت سادہ ہوتم معیز!اکی سادگی زندگی میں بہت ہے۔ مقامات پرتھوکریں کھلاتی ہے۔''

''اتی قنوطی کیوں ہورہی ہوآج ؟'' '' پتانہیں!شایدای کی طبیعت کی فینش ہے۔'' ''میں تمہاری والدہ ہے ملنا چاہتا ہوں نمرہ.....'' '' بیحر بھر کے معاملات ہیں معیز!اتی جلد یازی بھی

وہ ست روی سے اسٹاف روم کی طرف چلی گئے۔ ایک ایک ا

''کیا بات ہے ٹھیٹے! آج کل بہت اکیے گھوم رہے ہو؟ تمہاری کرل فرینڈ کہاں فائب ہے؟'' جنید کے معنی خیز انداز پراسے غصرآ گیا۔وہ چاروں اس وقت کینے ٹیریا میں

جاسوسى دُائجست ﴿ 232 ﴾ جنورى 2017 ء

تاوان

رات تک دو اے جذبات کی شوریدہ سری سے بلكان موجكا تفا- ذين ش مختف خدشات ينيت رب- نمره کے رکھ رکھاؤے وہ بہت متمول اور آسودہ حال تھرانے کی للى تحى - وونمره كى والده كواسيخ لياس اورر كدر كماؤ س وی تاثر دینا جابتا تھا۔اس نے چھسوچنے کے بعد اپنا ہاکا سفيدى مائل تفرى چين سوف يمنخ كا فيصله كيا- وهارى دار مرخ ٹائی لگا کر آئے میں اپناعلس و کھ کر اے اپنی محبراہث میں قدرے کی محسوس ہوئی۔

مزيدا تظار كي اب اس ميں بالكل تاب ريھي \_مقرره وقت سے پندرہ منٹ پہلے ہی وہ اس کے ایار منٹ پر پہنچ کیااور کال بیل بچا کردرواز و ملنے کا نظار کرنے لگا۔ اگلے وس منث میں اس نے کئی بار تیل بجائی کیلن کوئی بھی آ کے نہ دیا۔ بریشانی کے عالم میں اس نے تمرہ کا تمیر کی بار ڈائل کیا۔فول آن تھالیکن اس نے کال ریسیو بی نیس کی۔وہ ابتی آمد کی اطلاع کامیج جی کرچکا تھااس کیے سامکان بھی نبيل تفاكروه كي مصروفيت مين الجي في موكى -

اضطراری کیفیت میں اس نے دروازے کو بینڈل ے پار کر دھکیلا تو وہ محل کیا۔ وہ حمران تو ہوالیکن پریشانی على بغيرسوے مجھا تدرواغل ہو گيا اور تمر ہ كوآ وازي دين لكا-إيار منت دو كرول اورايك وسيع لاؤرج يرمحتل تعا-لاؤی کے ایک کوئے میں امریکن اسٹائل کچن تھا جہاں اس وقت نیم تاریکی می - وہ اضطراب کے عالم میں مروں کی جانب بر حاليكن ان كردواز ع لا كثر تھے۔

وه واليس لا وَ حج بيس آيا اور خالي الذبني كے عالم ميس دیوارول پرائی تصاویرد علمة اس صورت حال برغور كرتے لگا۔ ایک تصویر میں اے تمرہ چرے پر انتہائی عصیلے تاثرات كے ساتھ دكھائى دى۔ درميان سے ماتك تكالے کھلے بالول میں وہ و تی جرالیڈی کا تاثر وے ربی تھی۔اس ك والي باته من ايك بسؤل تماجس كى نال سے تكلتے وحوتي ميس سال توميارك كے الفاظ وہ بخولى ير مسكما تھا۔ اس كى الكيول من وست كى كرفت سے درآئے والى حق، سفیدی اور دوخون آلودخراشیں بہت قدرتی تاثر دے رہی تھیں۔وہ نمرہ کی اس ادا ہے متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکا۔

ای بل تصویر کے گلاس فریم میں اسے ایک منظرنے ساکت کردیا۔ وہ جھکے ہے پلٹااور بالی جانب موجود ایک ساکٹ میں نصب تمام ہونے آن کردیے۔

نمرہ اوند ھے منہ کن کے فرش پر غیر فطری انداز میں سے کی اس کے پیٹ اور کمر کے آئی یاس خون کا ایک آوازیں کہا۔ موتع الکار کا خوف اس کے دل کو کی تیز وحار نشر علمائل كردياتفا-

"بال مجھے یاد ہے۔" "جركياموجائة في في "

.... پر من مهيل لموا "ا مرامرے فارغ مولیں دوں کی ای ہے۔"وہ سرائی

"مىن خىظرر بول كاتمبارى كال كا-" وەنبال بوكيا\_ 444

معاشى اورجذباتى آسودكى معيز كى خفته صلاحيين مجی آشکار ہونے لی تھیں۔اس کے بیرز توقعات ہے جی بڑھ کر اچھے ہوئے تھے۔ سوسائی میکزین کے لیے اس کی تحريري صلاحيتول في ارسلان شاه كواس كا كرويده يناويا تفا اور اس نے فائل مسٹر کے بعد اے ایک اہم پیشکش کا عندب دے ویا تھا۔

ایک طویل اور تفکا دینے والی مسافت کے بعد زندگی اب اے بہت میریان کلنے فی تعی-سرشاری اور جوش اے عزیداً ساتوں کی تخیر پراکساتے تھے۔وہنمرہ کی کال کا بے مین سے منظر تعااور اس انظار میں بوشدہ ایک میعی ی لذت وسرور کی کیفیت بھی اس کے لیے ایک انو کھا تجریقی۔ وہ اب خودے رابطہ بیں کرنا جاہتا تھا اس لیے بڑے مبر ےال نے کیف سے خودکو بہلار ہاتھا۔

كى دن إلى ياس وآس كى كيفيت بيس كزر مك اور پریالآخراس کامینج موصول ہوا۔

"اب بھی قائم ہوکیااہے دعوے پر؟" معیز نے فوراً اے کال کردی اور اس کی آواز نے بی بیتانی سے بولا۔ " بیس تو کب سے محتفر ہوں تمہاری کال

"ا چھا! تو چرو يركس بات كى \_ آج رات يس تمهارا انظار كرول كى-"اس في مظوظ موت موع كما-" آخم بع تك بي جانا - ايدريس شرحهيس سيتذكر ويي مول -بس وقت يريخ جانا-"

''سرکے بل پہنچوں گاہیں۔''اس کا جوش دیدنی تھا الوداعی کلمات کے بعد تمرہ نے قون بند کر دیا۔ اسکلے ہی مل اس نے ایڈریس لکھ کر بھیج ویا تھا۔وہ بلڈنگ اس کے تھر ے زیادہ دور ندھی۔ اس کی بائیک صادق بیگ کا ایک دیریندووست کی کام کے سلسلے میں دوون کے لیے لے حمیا تھااوراب اے پیدل ہی جانا تھا۔خوشی اور جوش میں اے بەسافت بىمى بىلى لگەر بى تىمى

جاسوسي ڈائجسٹ ﴿233 ﴾ جنوری2017 ء

تالاب موجود تھا اور پشت میں ایک کمان دار مجر گزا تھا۔
معیز کی ٹانگوں نے اس کے جم کا اوج سارنے سے انکار کر
دیا تو وہ بدم ہوکر نیچ بیٹے گیا۔ وہ مجنی بھٹی آ کھوں سے
اپنا بے جان ہوتا وجود کھیٹنا آ کے بڑھا اور بے اختیار اس
کے جم کو بار ہا چھوا۔ اس کا د ماغ یکسر ماؤن ہو چکا تھا۔ نمر و
کے بھٹے ہوئے کیڑے اور دائی رخ سے نظر آتے چرے
کر موجود خراشوں نے اس کے حواس مزید سلب کر دیے۔
پر موجود خراشوں نے اس کے حواس مزید سلب کر دیے۔
اپنی افکلیاں دیوانوں کی طرح اس نے چرے سے رگرہ

فشک ہوتے ہونؤں پر زبان پھیر کراس نے کر میں گڑے فیخر کو نگالنے کے لیے تھا ہا اور پھر یکدم کرنٹ کھا کر کھڑا ہوگیا۔ اپنی جیب سے رو مال نگال کراس نے تمام مکنہ جگہوں پر تکے اپنی انگیوں کے نشانات صاف کر دیے۔ جگہوں پر تشویش اور بے بسی کے گہرے بل لیے وہ گہرے سانس لیتا دیوار کے ساتھ کھڑا ہوگیا۔ بھی اس کی نظر نمرہ کی سانس لیتا دیوار کے ساتھ کھڑا ہوگیا۔ بھی اس کی نظر نمرہ کی اس تھی جر سے برجی موجود تھیں۔

دوا پناچرہ جنونی اندازیس رگڑتا اپار فمنٹ سے نکل گیا۔اس کیفیت میں مرکزی رستہ اختیار کر کے کمینوں کو اپنی جانب متوجہ نہیں کرنا چاہتا تھا لبند اہلڈنگ کے عقبی جانب ہے ہنگا می زینوں سے اس نے ہا ہر کی راہ لی۔

وہ دورُوبیسٹرک پر کسی رد بوٹ کے مانٹر چل رہا تھا۔ ذہن پر ایک بھیا تک سناٹا طاری تھا۔اسے ایسے آس یاس موجود ہر شے سرخ رنگ میں رکی محسوس ہور ہی تھی ...... تمبرا سرخ ....لہورنگ \_ د ماغ پر دھندسوارتھی \_

بسارت میں قید وہ خونی منظراس کے اعصاب میں شدید کھنچاو کی کیفیت پیدا کر رہا تھا۔ حسیات بے بیٹینی کی شدید کھنچاو کی کیفیت ہیں۔ اس کی انگیوں کی پوروں نے موت کی شدندک کو محسوس کیا تھا۔ وہ خسنڈک اب پوروں سے اس کے ہاتھوں میں از رہی تھی۔ نشخ کی ایک لہراس کے دوم روم میں میں مرایت کرنے گئی۔

اے گمان ہونے لگا ابھی کوئی بل ایسا آئے گا کہ اس کابرف ہوتا وجود پاش پاش ہوکران ہواؤں میں بھر جائے گا۔معدہ کی تیز کمیلی شے سے کھر چتا محسوس ہونے لگا۔ درو کی ایک شدیدلہر اس کے پیٹ میں آخی اور وہ سڑک کے کنارے دہرا ہو کر کر گیا۔ منہ میں کسی سیال ماذے کی کروا ہے ہے اس کا دل مثلانے گی اور سیاہ کولٹار کی سڑک پر

د ه کتنی می دیرا بکائیال کرتار پا۔ د ہ بےطرح'' نروس ڈ ائیریا '' کا شکار ہو گیا تھا۔

کھے دیر بعدای نے لرزتی ٹانگوں سے سامنے موجود محد میں جاکرا پناچرودھویا۔اس کے پردونصور پراب بھی ایک جیتے جاگتے ، زندگی کی حرارت سے بھرپور، ہزاروں تمناوں سے گندھے وجودگی ایک شیبہ لہرائی جو اب مرف ایک مقتول تھا۔

يقين اب مجى بهت دشوارتها\_

یونمی بے مقدر چلتے چلتے وہ ای بک اسٹال کے پاس
پہنچ کیا۔ وہ اس حالت میں گھر والوں کا سامنا نہیں کرتا چاہتا
تھا اس لیے اندر جا کر بلا جواز کتابیں الٹ پلٹ کر دیکھینے
لگا۔ پچھے دیر بعد جب دکان میں موجود لڑکوں نے اس کی
وحشت اور سرائیمگی کومفکوک نظروں سے دیکھنا شروع کیا تو
اسے اپنی نازگ صورت حال کا اندازہ ہوا۔ اس نے پنا
دیکھے چند کتابیں نکالیس اور پچھے تم حارث کوتھا کر اولا۔

'' بیان کتابوں کی ایڈ وائس میمن اپنے پاس رکھاہ حارث! میں کل آ کر بقیہ حساب کلیمر کر کے کتابیں لے جاوں گا۔'' وہ بشاشت سے کہناوہاں سے چل دیا۔

کر پہنچ کر بھی اس کی کیفیت میں کوئی فرق نہ آیا تھا لیکن اس نے چبرے رمعتوفی خوشگوار تاثر ات سجالیے شے۔ اس رات اے بالکل نینولیس آئی تھی۔ نمرہ کے زخی وجود کا تصوراس کے شکرتہ خوالول کومز پدلہولیان کررہا تھا۔

استلے دو دن وہ بظاہرائے معمول کے مطابق کاموں میں معروف رہائی کاموں میں معروف رہائی کاموں میں معروف رہائی کا موں میں معروف رہائی گر ہول خدشات کی وحشت اے بے حال کررہی تھی۔ وہ بار بار مقامی نیوز چینلز میں لاشعوری طور پر نمرہ کی لاش کی در یافت رکی کوئی خبر تلاشار ہالیکن جب ایسی کوئی بھی خبر شرقی تو مزید البھن کا شکار ہو گیا۔ اس کے ذہن میں اس حادثے کے مجوزہ امکانات جگائی کرتے رہے ہیں۔

ایک امکان تویہ بھی تھا کہ شاید اس کی والدہ نے خاموثی سے اس کی تدفین میں عافیت مجھی ہولیکن اس صورت میں ایک فوری خیال بدا بھر تا تھا کہ اس نے معیز کو ایک والدہ سے ملاقات کے لیے بلایا تھا مر محر میں تو کوئی ذی فسم موجودی نہ تھا۔

وں اور اور استحق کی کوئی واروات تھی تو اس صورت میں بھی اگر بیرڈ کیمن کی کوئی بے ترتیمی نظر نہ آئی تھی۔ وہ جس قدر سوچہ اس کا دیاغ الجتنار ہا۔لیکن ان سب سے قطع نظر اس کے بہمانہ آل اور بے حرمتی کا دکھا ت کے دل میں کیک پیدا

جاسوسى دَا تَجِست ﴿ 234 ﴾ جنورى 2017 ء

تاوان

تصاویرخود پخو د ژاؤن لوژیو چکی تھیں۔ نمرہ کی لاش ایک بار مجرایں کے سامنے تھی لیکن اب بدلاش کوئی اور بی کہانی سنا ربی تھی۔اس نے اپنی آجھیں سلتے ہوئے ایک بار پھران تصاوير كوغورسي ديكها منظراب بعي وبي تقابه

وہ اس کی لاش میں کڑا مخبر تھا ہے بیٹھا تھا۔ سائڈ پوز سے لی کئی ایک تصویر میں اس کا چمرہ بخولی پیچانا جار ہا تھا۔ افلی تصویر میں وہ اس حنجر ہے اپنے فنگر پرنش مناتا نظر آرہا تھا، باقی تصاویر میں کمروں کے دروازوں سے ایک موجود کی کے نشانات صاف کرتامعیز باسانی ایک مفرور قائل" كفريم يس مل فث بيدر باتفا-

اس نے وحندلاتی بصارت سے فیکسٹ میج پڑھے۔ "اس تمبر کو اینے موبائل میں محفوظ کر لو۔ بلاک کرنے کی صورت میں میرے یاس فے تمیروں کی کمی تو تیس لیکن تمہارے یا س اپنے بچائی کے چنیدہ مواقع میں ایک کی ضرور ہوھائے گیا۔"

معیزئے کا نیتے ہاتھوں ہے وہ تمبرا پکی فون یک ش محفوظ كرليابه اب الاونث مولذركي يروفائل مجرجي ظاہر ہونے لی۔ اس کی توقع کے بین مطابق وہ ایک یر امراری تصویر می جس ش کی موے نے ساہ رنگ کی جیکث اور مریرساه بی بذبین رکها تھا۔ چرے کے نفوش کی جُلْهِ مِي مرف تاريكي جُلك ري مي على روه جانيا تها كداليي پُراسرارتصاد پر انٹرنیٹ پر بی ہزاروں کی تعداد میں موجود

و اینا اس فے اپنا میں بک اکاؤنٹ چیک کیا توحسب توقع وبال بحى يبى تصويرين اور پيغام موجود تقا-اس نے سیجے والے کی پروفائل کھولی تو وہی پروفائل بیجر اے یہاں مجی نظر آئی۔''دی ارک منز'' کے نام سے بی اس یروفائل کا ہر کوتا اس نے کھیال ڈالا لیکن مزید گراسراریت کے سوا کھی جی نظر نہ آیا۔ جانے بیکون سا شکاری تھا جواس کی زندگی تاریک کرنے کے لیے وار د ہو گیا

اس كے علق ميں كانے أكر آئے تھے۔ كھ منوں بعدا سے ایک اور سیج موصول ہوا۔

"و مکھ لیس این تصاویر، زبردست میں ناں؟" ووسرى جانب وه يتاويكه بى اس كى كيفيت سے حظ اشار با

وكون موتم ؟" اس فرزت باتحول ساس

كركياتفار زندگی مجب جمود کاشکار ہوگئی تھی۔ 公公公

قیامت از قیامت کیا ہوتی ہے؟

ا کر کوئی بیسوال معیر بیگ سے یو چیتا تو وہ بڑے كرب سے اس رات كا نام ليا۔ بركز رتا لحداس كى ركوں میں چنگاریاں چھاتا تھا۔ بہت سوچنے پر بھی جی کے سواکوئی دوسرانام اس کے ذہن میں نہ آتا۔ لیکن ہے ہی میں ایے بال توسيخ كيسواوه كي بيس كرسكا تفا- فارغ البالى ك باعث وه د کان پرصادق بیگ کا باتھ بٹادیا کرتا تھا۔

اس نے مرکزی سڑک پرایک چلتی ہوئی دکان خرید لی می - سابقہ کڈول اور اس کی ویانت داری نے اس دکان میں خاصی برکت پیدا کر دی اور تحریس سلے سے بڑھ کر خوشحالی محسوس ہوئے لگی تھی۔ ارسلان شاہ کی اعلیٰ ظرفی اور یے لوٹ مدد نے اس کا رُوان رُوان مقر وض کردیا تھا۔

ال روز بادلول نے آسان کا سیندا ہے آ چل سے و حانب رکھا تھا۔ اس خوشکوار موسم میں اس کی اندرونی تھٹن برج من کی میں۔ وہ صادق کے ساتھ دکان پر گا مک نمٹانے میں مصروف تھا جب موبائل کی تھنی نے اس کی توجہ ایتی طرف ميذول كرالي-

اس نے بے دلی سے نظر دوڑ ائی کسی انجان تمبر سے ایک چندحرفی بیغام موصول مواقعا۔

"اينا فيس بك اور وانس ايب اكاون چيك كرو ..... جلدي-"

وه ایک بل کے لیے سوچ میں پڑ کیا۔اے شرقا کہ سمى كلاس فيلونے جان يوجد كرسسينس كھيلانے كے ليے يت كاب-وه يهل كى يوكى بى خاق ين ايك دوسر كاريكارة لكات رج تحاس ليدوه كولى خاطر خواه توجه ديے بغيرا بے كام بن دوباره معروف ہوكيا۔

پندرہ منٹ بعد چر وہی سی موصول ہوا تو اس پر مجھنجلا ہب طاری ہوئی۔ووان سوشل سائنس کےوفت بے وقت " توليفيكيشر" كى وجه اينامو بائل انترنيث وْينْ اكْرْ آف بی رکھتا تھا۔ بیزاری اور کوفت کے عالم میں اس نے ویا آن کیا توقیس بک اور وائس ایب مینی پر کھے نے يغامات موصول موت تھے۔اس نے والس ايپ اكاونث کھولاتو سامنے ای تمبرے کھے تصویروں اور ٹیکسٹ میںجو پر تظريزت بى دەخوف سے مجمد موكيا۔

خود کار نظام کے تحت والی ایپ آن ہوتے ہی جواب محجا۔ جاسوسي دَائجست ﴿ 235 ﴾ جنوري 2017 ء

"مرف تصویروں سے پی تابت کیں کر سکو کے میں استھیار ہیں .....
میرے پاس ترب کے بیٹاریخ موجود ہیں۔ "
میرے پاس ترب کے بیٹاریخ موجود ہیں۔ "
''کیا چاہج ہو مجھ ہے؟ "
''مورت کرنا ہے۔ "
''اورا کر میں اٹکار کردوں تو؟ "
''اورا کر میں اٹکار کردوں تو؟ "
''افکار کی کوئی مخبائش ہی تیس تمہارے پاس۔ "وو فرایا۔
معیز کے حلق میں ایک گلٹی ڈوب کر اہمری۔ "کیا خرایا۔
کرنا ہے جھے؟ "
کرنا ہے جھے؟ "

ڈئن ملی تابعدار بنا کررکھو۔ "ڈارک ہنٹر کی ٹیرسکوں آواز واپنا کوئن میں تابعدار بنا کررکھو۔ "ڈارک ہنٹر کی ٹیرسکوں آواز

کرے کی جس زدہ فضایی خاموثی اور سناٹا طاری فضایی خاموثی اور سناٹا طاری فضایی خاموثی اور سناٹا طاری فضایی خاموثی و سنتی ہوئے تھے کو دیکھیے کے بھی کہیں فظھے کود کھی رہا تھا۔ اُس کا ذہن اس وقت فیکھے سے بھی کہیں زیادہ رفتار سے گھوم مرہا تھا۔ اپنے ساتھ ہونے والے ان پیدر پے عادثات نے اس کے حواس شل کردیے تھے۔ وہ اس وقت نفسیاتی طور پر اس کیفیت کا شکار ہوچلا تھاجب کوئی بھی ان وقت نفسیاتی طور پر اس کیفیت کا شکار ہوچلا تھاجب کوئی بھی ان وقت نفسیاتی طور پر اس کیفیت کا شکار ہوچلا تھاجب کوئی بھی ان والے بچوں کے ماند کھنے ہے۔

ل من سے والے چون کے مور ن اوار جب اعت میں پر تی تو اعصاب جنجلا اٹھتے اور ڈوارک ہمٹو کی اعت میں پر تی تو اعصاب جنجلا اٹھتے اور ڈوارک ہمٹو کی باتیں ایک بار پھر ان تصاویر موبائل فون ہاتھ میں لیے اس نے ایک بار پھران تصاویر اور میج کو بغور د کھنا شروع کر دیا۔ وہ خود کو بھی دلانا چاہتا تھا کہ یہ سب واقعات اس کے ساتھ اسے یہ جی ہیں اور فقا کہ یہ سب واقعات اس کے ساتھ اسے یہ جی ہیں اور فقا کہ یہ سب واقعات اس کے ساتھ اسے یہ جی ہیں اور فقا کہ یہ سب واقعات اس کے ساتھ اسے ہے۔

اب ال نے اپ و فاع کا رستہ و چنا شروع کر دیا قا۔ اے سائبر ورلڈ کے بارے میں زیادہ معلومات تونہیں میں لیکن وہ جانیا تھا کہ کوئی بھی باعلم فرد ڈورای محنت اور د ماغ سوزی سے سوشل میڈیا کے پردے میں چھی ہوئی اصل شخصیت ڈھونڈ سکتا ہے۔ اس خیال نے اس کے ڈو ہے ہوئے دل کو کافی تقویت دی۔ مزید کچے دیر سوچ بچار کے بعد اس نے حارث سے ملنے کے لیے علاقے کے اشر نیٹ

''ش تاریکی کاشکاری ہوں۔'' ''مجھ سے کیا چاہج ہو؟'' ''بتا دوں گا وہ بھی ۔۔۔۔۔ پہلے ذرا اپنے حواس بحال کرواور گھر چھنے کر مجھ سے بات کرو۔'' وہ اس کی ہر کیفیت سے باخبر دکھائی دے رہاتھا۔

معیری اُڑی ہوئی رنگت، پینے سے ترچرہ و کھے کر صادق بیگ نے خود ہی اسے گھرروانہ کردیا۔اس نے اپنے کرے میں بیٹی کرن بت پانی کے دوگلاس طلق میں انڈیلے اور ہانچا ہوابستر پر میٹے گیا۔

تموزی بی دیر بعد موبائل کی تھنی تواتر سے بیخے گی۔ وہ خوفز دہ نظروں سے اس نمبر کودیکھتار ہالیکن فون اٹھانے کی ہمت نہ کرسکا۔ چوتھی مرتبہ میں اس نے ڈوسیتے دل سے فون اٹھایا بی تھا کہ ایک سرداور سفاک آواز اس کی ساعت میں روی۔

" میں تمہارا ذاتی طازم نہیں ہوں معیز بیگ۔آئندہ میری کال نظر انداز کرنے کی تعلقی بھی تعلقی ہے بھی مت کرنا۔....انڈ راسٹینڈ؟"

"وه ..... م .... بنی رہتے میں تھا۔ "وہ مکیا گیا۔
" تمہارے باپ کی نئی دکان سے گھر کا فاصلہ بارہ
منٹ ہے۔ .... اور میں نے تمہیں ہیں منٹ بعد کال کی
ہے۔ مجھ سے بلف کرنے کا خیال بھی ذہن میں مت لانا یو
ایڈیٹ! میں چاہوں تو ایک سینڈ میں تمباری شررگ مسل
سکتا ہوں۔ "اس کا سرد لیجہ شدید کری میں بھی معید کا بدن
سکتا ہوں۔ "اس کا سرد لیجہ شدید کری میں بھی معید کا بدن
سکتا ہوں۔ "اس کا سرد لیجہ شدید کری میں بھی معید کا بدن
سکتا ہوں۔ "اس کا سرد لیجہ شدید کری میں بھی معید کا بدن

"کک .....کون ہوتم آخر؟"

"کہاناتم سے!شکاری ہوں میں .....تاریکی سے وار
کرتا ہوں .....میری کمی ہر بات ایک ہی وفعدا پنے ذہن میں بٹھالوتو بہتر ہے ..... مجھے باربارایک ہی بات و ہرانا پند نہیں ہے۔"

''میں نے کیابگاڑا ہے تہارا؟'' ''تم نے توبگاڑا ہے سب پی ۔۔۔۔۔۔نمرہ عاقب کاقل کیا ہے تم نے ۔''اس کی آواز میں طنزواستہزا کی جھک تھی۔ ''میں نے نہیں کیا اس کاقل ۔۔۔۔۔وہ میرے وہاں چہنچے سے پہلے ہی مرچکی تھی۔''وہ پیٹ پڑا۔ ''کون کرے گا اس بات کا لیقین؟ تمہاری یہ تصویریں ثبوت ہیں اس بات کا کہتم وہاں سے کس حالت میں بھا کے تھے۔ انہیں کوئی بھی فرانزک لیب جموٹا ثابت نہیں کر سکے گی۔ یہ موفیصد اور پجنل ہیں۔''

جاسوسي دَا تُجست ﴿ 236 ﴾ جنوري 2017 ء

"ニュレリラダ

" شاطرتو والتي بهت بي مسيم مجي دوستول مي شرط کی ہوئی ہا ہے ہے فتاب کرنے کے لیے۔"

"ایک کام البی بھی ہوسکتا ہے .... میں اس کا آئی بی ایڈ ریس معلوم کرسکتا ہوں مراس میں رسک بیے کہا ہے

الرث ل جائے گا۔"

· دنتیں! رہنے دو۔اتنا بھی بڑا ایشونیس خیریہ۔'' وہ اس كا شكريداداكر كے وہال سے فكلاتو مايوى ايك بار پھر اے آغوش میں لے چی تھی۔

وہ پناسو ہے سمجھے واجد بیگ کے تحر کی طرف ہولیا۔ اس کے ذہن میں کوئی مجی واضح لائح مل جیس تھا کہ وہ ان ے اس معاملہ پر کس طرح بات کرے گا۔ ڈویتے کو تکے كے سارے كى آس مى اس ليے يس باتھ ياوں جلاتا جار با تحار لیکن اس کے ستارے بری طرح کردش میں تھے۔اس رات جب وہ لینے سے شرابور' قانونی مشاورت' کی امید لیے بھا کے طریبی تو گارڈ نے اس کی تو قعات کا فلک بوس قلعدایک بی جھکے ہے مسارکردیا۔

"صاحب فیلی کے ساتھ ورلڈٹور پر مجتے ہیں ..... موسم كرما كے بعد آئيں محدوالي -"

اس کی امیدیں بالکل بھر کررہ لیس۔ رات محے جب و ، کمرلوٹا تواقع اس کے انظار میں اب بھی بیدار تھی اور م الحصين د كماني و الدي مي

" آگے آپ۔ کہاں تھ شام ہے اب تک؟" اس كے ليج كى كا ف معيز كے ليے جران كن كى۔ " کچھ دوستوں کے ساتھ تھا؟"

" بھائی! کیوں جموث بول رہے ہیں آپ ؟" " حجموث كيول بولول كا مين ..... كهين و كين يا قل كے كيے توجيس كيا تعاص - "ابنى بے بى كا عصراس نے العم يرتكال ديا\_

" آپ کا بیدوست واجد چیا کے تحریس رہتا ہے كيا؟ "العم في ال كي آهمون من جما تكت بوئ يو جما-"نن ...... بيس .....واجد چيا کايمال کيا ذکر بعلا؟" " آج ابو کے قبر پر کی نے کال کر کے بتایا کہ آپ واجد چیا کے تھرموجود ہیں۔ یہ س کر ان کا طیش اور غصہ عروج پرہے۔معیز کادماغ الث کیا۔ "کال .....کس نے کی تھی کال؟"

" خدا جائے کون تھا؟ ابوے کینے لگا آپ کا بیٹا آپ

كالطى الركا كالكالا المراع المحاولة

شام کے سانے دھرے دھرے رات کی تاریجی ے بغلکیر ہور ہے تھے۔اس کیفے تما بک اسٹال کا ماحول بھی حسب معمول فرسکون اور خاموش تھا۔ اس نے گلاس ڈور كول كر پچكي تے ہوئے اندر قدم ركھا۔ حارث اے د كيوكر كرجوش سيمكرايا

"ارے آئے معیر بھائی! آپ توعید کا چاندہی ہو

" نہیں یار! الی بھی کوئی بات نہیں ہے .....طبیعت خراب رہی بس میری- "اس نے اسے ذہن میں صفور محدود كدي كي بي زكود برانا شروع كرويا تفا-

" ال عي اوه تواس دن آپ كي حالت سے بي عيال تما كه آپ كى ذائى و جسمانى كيفيت عدم توازن كا شكار

معیر کے ہونوں پرایک پھیکی ی مسکراہٹ دور منی۔ "اس دن ہے آپ کی کائیں جی جوں کی توں پڑی ال ميرے ياس- اگر ارادہ بدل كيا موتو ايڈوائس والس كروادول كالمن آب كو"

الله وي ليخ آيا تما من مجي "اس في بقيرتم كي ادا کی کردی اور چندفروی باتول کے بات یو چھا۔ "تمهاري و گري مل بولي حارث؟"

" بى بان! اب تورز لك كانظار بيس"

"من جي سوچ ر يا مول كروالث آن تك كولي چيونا مونا آئی۔ تی کورس کرلوں۔" اس نے سرسری انداز میں

"ضرور كيجيمًا .....اورمير علائق كوئى خدمت موتو مجى ضرور بتائے گا۔"

" بهم ..... ایک چیونا سا مسئلہ ہے اگرتم کوئی مشورہ وے سکوتو ..... میری کلاس کا ایک لڑکا فیک پروفائل سے سب کے لیے چینے بنا ہوا ہے۔ سمجھ ای میں آر ہا کہا ہے کیے يا الماجاع؟

" بيكون ى مشكل بات بي مجمع دكھائے پروفائل اس کی۔ امجی بتا جل جائے گا کون میں مارخان ہے اس يروفائل كے يجھے۔"

معیر فے اے اپنے موبائل پر ڈارک منر ک يروفائل وكما دى ـ وه چهدديراس كى تضيلات پرخوركرتا ر ہااور اینے فون سے چیز خاتی میں مصروف ہو گیا۔ ایک محمری سائس لے کراس نے مایوی ہے کہا۔

"بهت شاطر کملازی ہے ہے۔ کمیں کوئی سراغ نہیں

جاسوسي دُائجست ﴿237 ﴾ جنوري2017 ء

''ارسلان شاہ کاقتل کرنا ہے تنہیں۔'' ڈارک ہنٹر نے اطمینان سے کہا۔

소소소

ڈارک ہنٹر کا بیرمطالبدان تمام ممکنات میں کہیں بھی شامل نہ تھا جواس نے سوچ رکھے تھے۔ قل .....ایک جیتے حال نے اورہ بھی ارسلان شاہ جیسے انبان کاقل معیز کے لیے مامکن امر تھا۔ ارسلان اس کے لیے کسی بھی گاڈ فادر ہے کم نہیں تھا۔ اس کی سوچ اور نظریات بہت قیمتی اٹا شہ تھے اور اس اس اٹا ٹے کواپنے ہاتھوں سے ملیا میٹ کرنا .... بیکام اس سے کیے ممکن تھا بھلا؟

ال کے ذہن کے در پیول پر ارسلان شاہ سے پی دن پہلے ہونے والی آخری ملاقات دستک دیے گی۔
دن پہلے ہونے والی آخری ملاقات دستک دیے گی۔
فائنل ایکزامزختم ہونے سے پہلے وہ اسے ایک اہم
پیشکش کے بار سے پیش ڈ محکے چھے الفاظ میں عند بیدے چکا
تھا۔ پیپرزختم ہونے کے بعد اس نے معیز کو اپنے دفتر میں طلب کیا تھا۔ ختک بخش ماحول میں وہ انتہائی دو شاند انداز میں اس سے تخاطب تھا۔

' و نہیں سرالیکن میرے ذہن میں اس حوالے ہے بہت سے سوالات موجو دخرور رہے ہیں۔''

"ہوں میں جانتا ہوں تمہارے تحفظات کے بارے میں۔"اس نے سگار کا خوشبوداردھواں بھیرتے ہوئے کہا۔ "تم ..... تمہارا ذہن ..... اور سوچ بہت منفرد اللہ انہیں صرف میچ ست میں ڈائر کمٹ کرنے کی ضرورت تھی۔"

معیز نے جواب میں محض خاموثی پراکتفا کیا۔
''جمارے ملک کی بہت بڑی برقسمتی بیدری ہے کہ یہ
محمی نوجوانوں کے جوش اور جذبے سے مناسب استفادہ
حاصل نہیں کر پایا۔ یہاں محض نگ نظراور ایک مخصوص سوج
ر کھنے دالے افراد نے ہرشعبہ زندگی پراجارہ داری حاصل کر

اس نے توقف کیا اور اس کی جانب جواب طلب نظروں سے دیکھا۔

''جی!ایہا بی ہے یالکل۔'' ''جارااصل خزانہ اس طبقے میں پوشیدہ ہے جس سے تمہارا بھی تعلق ہے۔لیکن انسوسٹاک امرتو یہ بھی ہے کہ یہ

ہوتو شرف طاقات بھے گا۔ 'وہ ساکت رہ آیا۔ ''ایو کی ڈہٹی کیفیت آپ جانے تل ایس۔ ان کا سابقہ شک بھین میں بدل کیا کہ آپ جانے تل ایس سال کیا کہ آپ بھیاؤں سے را بطے میں ہیں اور دکان کے لیے رقم بھی انہاں کی سے ما تک کرلائے تھے آپ ..... اُن کا بلا پریشر شوٹ کر کیا۔ اب بھی دوائی دے کر بھیکل سونے بھیجا ہے۔ نہیں۔''

وہ خاموش سے اپنے کمرے میں چلا کیا اور اس تار کی کے شکاری کے فون کا انتظار کرے لگا۔ وہ جانیا تھا کہ اس کی کال بہت جلد آئے گی اور ہوا بھی بھی۔فون کی محنی بچتے ہی معیز نے خشک ہوتے لیوں پر زبان پھیر کر کال ریسیو کرلی۔ دوسری جانب اے وہی سردوسیات آواز سنائی دی۔

" باوزديث؟؟"

" کول کررہے ہوالیا میرے ساتھ؟ میرے گھر والوں کو کیوں گھیٹ رہے ہو؟"

" آغازتم نے کیا تھا.....تم نے باہر والوں کو کھیٹا ہاری اس کو اسٹوری میں ..... میں نے گھر والوں کو..... حساب برابر۔" اس کے ان برجستہ جملوں میں بھی موت کی ساجنڈک تھی۔

" نیس نے پھونیں گیا۔"

" تو میری پروفائل کی چیکنگ کس نے کروائی تھی ؟

تہریں کیا لگناہے میں اتفاق ہے وقوف ہوں کہان چھوئے موٹ فریکرز کے جال میں آجاوں گا، میں تمہاری سوچ ،
موٹے ٹریکرز کے جال میں آجاوں گا، میں تمہاری سوچ ،
گمان اور اوقات کی بھی حدود ہے او پر کی چیز ہوں۔" اس کا انداز ہر گزرتے لیمح کھردرا ہورہا تھا۔" ابھی صرف تمہارے باپ کواطلاع وی ہے ۔.... خلطی ہے ایک کلک ہو گیا تو بھی ویڈیوز اور تصاویر کی بھی اعلیٰ پولیس افسر کے نمبر کر تمہاری کالزکیوں پر جھی ان وی کی موت سے قبل اس کے نمبر پر تمہاری کالزکیوں کے خمرہ کی موت سے قبل اس کے نمبر پر تمہاری کالزکیوں کے خمرہ کی موت سے قبل اس کے نمبر پر تمہاری کالزکیوں کے خمرہ کی اور کی کی موت سے قبل اس کے نمبر پر تمہاری کالزکیوں کے خمرہ کی اور کی کی تر سے جس اس بلڈنگ سے تمہاری واپسی کا کوئی ریکارڈ کیوں نہیں ہے؟" وہ ہرطرف سے اسے گھی دکا تھا۔

''کیا کرنا ہے جھے؟''اس نے ہتھیارڈ ال دیے۔ ''گڈ!اب آئے ہوناں لائن پر۔''اس نے سراجے ہوئے کہا۔''صرف ایک معمولی ساکام کرنا ہے تہمیں ..... پھر میری طرف ہے آزاد ہو گے تم۔'' ''کیا کردانا چاہجے ہوآخر؟''معیز کی چھٹی حس کی بڑے دھاکے و اشارہ دیسے گئی تھی۔

جاسوسي ڏائجست ﴿238 ﴾ جنوري2017 ء

#### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

### یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

''نا در تو ہے لیکن کھن بھی بہت ہے ....!' ''کیا حکمت ملی ہے آپ کے ذہن میں اس بارے ''

'' بیں حمہیں اس میگزین کے کوآرڈی نیٹر کی پوسٹ دینا چاہتا ہوں۔اس کے علاوہ ادارے میں بھی بہت می ذیتے داریاں تمہاری منتظر ہوں گی۔''وہ گہری خیدگ سے بولا۔ ''مم .....میں سیسلین میں کیسے؟''وہ حسبِ عادت کو کھا آگیا۔۔

"ال مسترك بعدتم بالكل فارغ بو محركي اعلى أورئ بو محركي اعلى أورى كى خوابش كرو محرتو الله كي ليے بيمى سفارش اور رشوت دركار بول كى ...... بزاروں لا كھول توجوان و جوان أكر يال ہاتھ ميں ليے د محكماتے بھرتے ہيں ..... تاخير يا كامى كى صورت ميں اپنے والد كى كاروبارتك بى محدود بو كامی كى صورت ميں اپنے والد كى كاروبارتك بى محدود بو كردہ جاؤ كے ..... توكيا بہتر نہيں كہ ميرى اس فى تيم كا حصد بن جاؤ ۔" مهارا بہتر بن جاؤ ۔" مهارا بہتر مستقبل تمہارے اپنے ہاتھ ميں ہے .... ميرى طرف سے مستقبل تمہارے اپنے ہاتھ ميں ہے .... ميرى طرف سے مستمبل بہتر بن ميري على الله كاركى تم كى كوئى معاشى پريشانى تمہار بين بيريش ہوگے۔ كى تسم كى كوئى معاشى پريشانى تمہار بوگانى مورى ...

معیز کی خاموثی ٹی نیم رضامندی جھک رہی تھی۔
''میں جلد ہی آپ کواپے فیطے ہے آگاہ کردوں گامر!''
''گذ! جھے بقین ہے کہ تمہارا فیصلہ خود تمہارے اور
ہم سب کے لیے بہت شبت ٹابت ہوگا۔''اس نے پُراعتاد
مسکرا ہٹ ہے اے جانے کا اشارہ کیا اور سگارسلگالیا۔
مسکرا ہٹ سے اے جانے کا اشارہ کیا اور سگارسلگالیا۔

معیز کے چیرے پرموت کی کی سنجیدگی طاری تھی۔
اے ڈارک ہنٹر کے اس مطالبے کے پس منظر میں کسی گہری
سازش یا دشمنی کے تانے بانے محسوں ہورہے تھے۔ ایک
ایسے دفت میں جب ارسلان اپنے دواہم ترین پروجیکٹس
کی تیاری میں مشغول تھا، اس نے یا کھنڈ کا سامنے آتا اے
بری طرح ہولا رہا تھا۔ اپنا مستقبل بھی اسے انتہائی مخدوش
نظر آنے لگا تھا۔

قسمت کی ستم ظریقی نے اسے عجیب دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔خوابوں کی تعبیر کے پیچے لیکٹا تو دھمن اس کی شہ رگ باسانی دیوج لیتا۔ دوسری طرف ایک جوال سالہ بہن اور بوڑھے والدین کو کسی با رسوخ اور بے ضمیر دھمن کی حیوانیت کی بھینٹ چڑھادینا بھی اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ وہ کوئی دیو بالائی کردار نہ تھا جو چشم زدن میں اپنے اس نادیدہ دھمن کو ڈھونڈ کر کشتوں کے پہنے لگا دیتا اور پھر

طبقد ایک معافی مرور یات کی پیکی بی پس کرایے حقیقی مار

الکل دور ہوتا جا رہا ہے ..... پیٹ کی آگ جب جلی

ہوتو دماخ اس کے شعلوں سے براہ راست اور سب سے

زیادہ متاثر ہوتا ہے ..... دوسری طرف ہمارا خوشحال طبقہ ہے

جس کے پاس نعتوں کی فراوانی ہے مگرانہوں نے اس

فراوانی کواپنے او پراس قدر حاوی کرلیا ہے کہ ان کا دماخ

مرف عیاثی کے مدار میں قید ہوکررہ گیا ہے۔ بابر بہ پیش

مظلوم ومجور طبقہ .... ان کے لیے ایک مہتی اور نا قابل رسائی

ہوتی ہے .... تعلیم ان کے لیے ایک مہتی اور نا قابل رسائی

موت مرجاتے ہیں اور این نا آسودہ خواہشات کی تسکین کے

کام کرتے ہیں اور این نا آسودہ خواہشات کی تسکین کے

لیے اپنے آپ کو کی نہ کی گھٹیا نشے کی لت میں ڈیوکر گمنا می کی

موت مرجاتے ہیں۔ "وہ بلا تکان پول چلا گیا۔

موت مرجاتے ہیں۔" وہ بلا تکان پول چلا گیا۔

" بین نے ان تمام عوالی کو بے حدقریب سے محسوں کیا ہے ۔۔۔۔۔ میرا سگا بھائی اس کھٹش میں زندگی کا جوا ہار کیا تھا۔۔۔۔ تقا ۔۔۔۔ اس نا ہمواری کو ایک بہترین ہموارشکل میں زور بازو سے اس نا ہمواری کو ایک بہترین ہموارشکل میں فرحالوں گا۔ ای مقصد کے لیے میں نے وس سال قبل اس میڈیا سوسائٹی کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ اجراء میرے لیے ایک جنگ ہے کہ میری فیم جنگ ہے کہ میری فیم جنگ ہے کہ میری فیم نے توقعات ہے بڑھ کر نتائے دیے ہیں۔ "اس نے ایک آسودہ سانس خارج کر نتائے دیے ہیں۔" اس نے ایک آسودہ سانس خارج کر نتائے دیے ہیں۔" اس نے ایک آسودہ سانس خارج کر نتائے وہا ہتا ہوں۔"

''اس کے دومراحل ہوں ہے ۔۔۔۔۔ پہلے مرسلے میں بئی میڈیا سوسائٹ کامیگزین قومی سطح پرلانچ کرنا چاہتا ہوں تا کہتم سمیت ہزاروں نوجوانوں کی آواز متعلقہ فورمز تک ہنچ سکے ۔''

"اور دوسرا مرحله كيا بوگا؟"اس كى دلچيى برا صفى كلى

''دوسرے مرطے میں ایک ایسا ادارہ تیام میں لانا چاہتا ہول جہال یہ نا ہمواری ختم ہو جائے اور ان تینوں طبقات کی نوجوان افرادی قوت و بہترین دماغ اپنی صلاحیتوں کا کمل اور شبت استعال کر سکیں۔''

''بہت نادر خیال ہے آپ کا سر۔''معیز نے متاثر کن لیچے میں کہا۔

جاسوسي ڏائجست ﴿239 ﴾ جنوري 2017ء

ساری زندگی چین کی بنبی بجاتا رہتا۔ وہ ایک عام انسان تفاادر کی بھی عام انسان پرجپ کوئی ایسی افکاد آن پڑے تو ووسب سے پہلے ایک ذات پراعتاد کھودیتا ہے۔ معیراس وبال سے تکلنے کے تمام رائے سوچ سوچ كرخودكو بلكان كرجكا تقااور يحربالآخرايك حتى ليصلے يرجيج

444

وہ ایک بڑاہال نما کمرافقاجس کی دیواریں بالکل سات اور چھت قدرے بلند تھی۔مشرقی دیوار میں ایک الماري موجود تحي جهال كجه وفترى فائلز اورجديد كمبيوثر السمريز رمحي موني نظر آري تعين مغربي جانب ايك پروجيكثرا سكرين نصب تفي -

بال کی و میروں کرسیوں میں اس وقت مرف دو ہی نشتول پرانسانی وجودنظر آرب تھے۔سفاری سوٹ میں مليوس ايك اوجر عرفض اين سامن ركم كاغذات كا ا نتائی مین مشاہدہ کرنے میں مشغول تھا۔

اس كے مقابل ايك جوان العر خاتون ميفي تھى جو الي الي ير برى مرعت سے الكيال جلانے من معروف می ۔اس کے نقوش میں غیر ملی جملک کے سوا کھے بھی نا مانوس مبین تھا۔ وہ روایق مقامی لباس میں تھی اور اپنا سر ایک اسکارف سے دُھائي رکھا تھا۔ پچھ دير بعد ايک آسوده سانس خارج کرتے ہوئے وہ کری کی پشت پر نم وراز ہو کی اور دا کس کلائی پر بندهی ایک نازک و بیش تیت گھڑی يرنظردو ژاتے ہوئے بولی۔

رائے ہوئے ہوں۔ "ای تا خرتو بھی نیس ہوئی آج تک؟" اس کی بات پراد چیز عرفض کے بینچے ہوئے ہونؤں يرمز يد تناويدا موكيا، وه اين كحردري آواز من بولا-"يهال اس مينتك كي كوئي تك بنتي بي نبيس تحيي" " كيون؟ يهان كيامئله ٢ خر؟ هارا ورك بليس ب آخرید" عورت نے اس کی کیفیت سے مخلوظ ہوتے ہوتے ہو چھا۔

ميال متلفين مائى ويراساكل كاوارين ..... اب میں دیکھ لوکہ ی۔ون نے دو بیج یہاں موجود ہوتا تھا لکین ڈھائی بچنے والے ہیں وہ تا حال نہیں پہنچ سکا۔اور مجھے يقين ہے كہ و وكبيل ٹريفك بيل الجما ہوگا۔''و واسے نيم باز المحصول عدد محية موئ كمناكاء

وه اس کی آنکھوں کی ان کیفیات کا مطلب خوب سمجھ ر بی تھی تا ہم اس وقت وہ اسے بالکل شانیں وینا جا ہتی تھی

ا ہے جذبات قابو میں رکھو۔ ورنہ میں کا۔ ون سے تمہارے ال غیر ذیتے دارانہ رویتے کی رپورٹ کرنے پر مجبور ہو " كلكاب ول بحركياب مجه ع تبارااب "اب 152 Total

فهم ال وقت آفیشل مینتگ میں ہیں ی ۔ نو ۔ لہذا

اس لے ذرار کھائی سے بول-

ای بل بال میں نگا سرخ بلیب روش موااوروہ جو کئے ہو کر بیٹھ گئے مشر تی ست میں واقع دروازہ ہے آ واز کھلا اور ايك بعارى بحركم جرك اورمعبوط جمامت والاتخفل اندرداخل ہوا۔ چوڑ اجبر ااور تیز چمکتی آگھیں اس کی سفاک طبیعت کی آئینہ دار تھیں۔ وہ نیلے رنگ کے عمرہ سوٹ میں ملبوس تھا۔ کلائی پر ہیرے بڑی گھڑی اور ٹائی پن کی جگہ نظر آتا تراشيده زمرداس كى امارت كامنه بولنا ثبوت تقا\_ بالول کو مل سفیدی نے برف کی طرح ڈھانے رکھا تھا۔ وہ مضوط قدموں سے جل ہوا سربراہی کری پر بیٹے کیا اور گا كمنكعا يرتع بويخرم آوازيس بولا-

" تاخير كے ليے معذرت! آج ميں نے چند خاص نکات پر بر مفتک کے لیے یہ بنگا می مینتک طلب کی ہے۔ اس کی آواز چرے کے تا ٹرات سے بالکل میل نہیں کھاتی

"يس چيف آپ کي بدايات کے مطابق ميں مطلوبيساراؤيايهال فيآئى مول-"ى قرىمارين مود باندا تداز بس كها\_

وہ تینوں ایک غیرمکی خفیہ ایجنسی کی ذیلی شاخ کے ا يجنش يتع جبيس ان كاعلى حكام في چند محصوص ايشياني مما لك كالعليمي نظام دهر ، دهر ، نامحسوس طريق ، كيموفلاح كرنے كاخصوصى ثاسك سونب ركھا تھا۔

ی - تقری اس میٹی کی اہم ترین فعال رکن تھی جو ایک معروف غیر ملی پریس کی شائع کردہ کتابوں کی رضا کارانہ ٹرینر کے روب میں اکثر تعلیمی اداروں کے دوروں میں معروف رہتی تھی۔مقالی لب ولہجہ اور حلیہ اس كے ليے انتہائي كامياب آرمى يعلف وركشالي مي ايك تبدیلی مذہب اوران ممالک کی خدمت کا پر چاراہے بہت كامياب ايجنث بنائ موئ تقا-

ی ۔ ٹو ڈاکٹرشیفرڈ ان اداروں کی نوجوان نسل میں نشہ آور ادویات کی ترویج کے لیے مامور تھا۔ی۔ ون کا اصل نام ومقام کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ بمیشے کی بھی مقام

حاسوسي دائجست < 240 > جنوري 2017 ء

تاوان اس نے مجی موویا نداز میں چند کاغذات اس کی جانب بڑھا دیے جن پر تھلے اعداد وشار اور حروف نے اس کی آتھےوں میں اطمینان کے ملکے سے رقبوں کے بعد واضح باطميناني دوزاوي

" تمباری کارکردگی بھی دو تہائی کے پھیرے آگے تبیں بڑھ رہی کیا میں اسے تمہاری نا اہلی مجھوں؟" ڈاکٹرشیفرڈ یل بھرکے لیے بو کھلا گیا۔

" بنيس چيف! ايما کھي ميس ميري فيم سو فيصد كاركردك ويرى ب-"

" تو پھر يد باق ايك تهائى تمهارى ادويات كے تمر ے اب تک محروم کیوں ہیں۔ انہیں تا حال زیر کیوں میں کیا

"ان کے خاندانی پس مظراس راہ میں ہے ہے برئ ركاوي بنت بين چف! البين احساس ذيت واري اور محبت کے ایکشن لگا کر پروان چڑ ھایا جاتا ہے جس کے تعمیل بيهارك الرات عستفيرتين مويات

" یہ کوئی قابل قبول تو سے میں ہے ڈوک۔ ایک ر غیات میں اضافہ کرد ..... ہائی کمان کی جانب سے اس كمينى كى كاركروكى تيز تركرنے كے بہت سخت احكامات

اورصورت عن البيس تريس كراييا كرتا تقا\_

ی۔ون اپنے سامنے تھلے کاغذات کے مشاہدے کے دوران بے چین وکھائی دینے لگا۔ اس کی پیشانی پر سلوثوں کا جال حمرا ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کاغذات سے نظریں اٹھا تھی اور گہری سنجیدگی سے پولا۔ " وكد جاب! تمهاري كاركردكي اب تك لا جواب

ری ہے۔لیکن میں رفتار ہے بہر حال مطمئن نہیں ہوں۔ و کیا مطلب چیف؟ کہاں کی محسوس ہوئی ہے آپ كو؟ "مارىيۇر أالرث يوكى\_

' الميس ترسيل كرده كتابون كامواد بدلنا موكا \_ وقت بہت کم رو گیا ہے ۔۔۔۔ان کی کتابوں سے حتی الامکان مقامی ہیروز اور بذہبی رہنماؤں کا تعارف ختم کرواور متبادل کے طور یر غیر ملکی سائنسدانوں اور مشہور شخصیات وغیرہ کے نے ابواب شامل کرو۔ان کی سل نو کا تعلق اسے ماضی ہے حتم کر وینا انتہائی ضروری ہو کیا ہے۔"اس نے مار پیکوایک ٹائپ شدہ کاغذ تھاتے ہوئے کہا۔

" تمهارے ٹاسک کی کیا صورت حال ہے ڈاکٹر؟" ں نے اپنی مخصوص نون میں شیفرڈ کو مخاطب کیا جو أب بالكل بيكي بلي بنا نظرآ ريا تعا\_

#### باذوق پا کیزہ قار نمین کے لیےخوشخری

زندگی کے تلخ وشیریں حقائق کونہایت مہارت سے پراٹر الفاظ کا جامہ پہناتی ہے شمار یاد گار تحریروں کی خالق



کی ایک اور دلکش و دلر باسلسلے وارتحریر



انشاءالله جنوری 2017ء پاکیزه صفحات کی زینت

جاسوسي ڈائجسٹ <241 منوری2017ء

"ای پراهم یک بن ۹" "و مر .... نات ايث آل .... نات ايث آل! "اس نے فی الفور تمام خیالات ذہن سے جھٹک دیئے۔ "تو چراس خاموی کی وجه؟"

"میں بیموچ رہا تھا کہ آپ کے اعتبار ویقین کی تحسونی پر جانے پورا از یاوں کا کہ نہیں؟'' اس نے معصومیت سے اپنی الجھنوں کو بہترین آڑ دی۔

ارسلان کی بیشانی پرنا کواری کے واضح بل نظرا نے لکے اور خاموتی کے ایک بوجمل دینے کے بعد وہ اپنی نا كوارى دياتے ہوئے كل سے يولا۔

" بياصل مي تم نيس بلكة تمهار ، اغدر برسول سے تمو یائے والا احساس ممتری بول رہا ہے۔ تم اس بہترین ادارے میں اپنے ال بوتے پر بڑھے آئے،اس کے بعد يهال كروا في ماحول من محى تم في الني انفراديت قائم رکی، اینے سامنے آنے والے ہم سی کے بیرد آزما ہوتے كے ميڈيا سوسائن ميں بے مثال كاركردكى دكھائى .....اور آج جب ان ملاحیتوں کے باعث ایک شاعدار مستقبل تمبارا محترب بم اى براي من جتلا موكه بيانعام تمباراحق ب مجى كرنيس؟ معير المعملي تجرية برخاموش ره كيا\_ "ميراتم سے كوئى جى دائى مفاد مسلك ميں ہے۔ على تمهار م فيلنت كى بنياد يريه موقع فراتهم كرر بابول \_ ورنہ تمہارے بیک آپ کے لیے جھے میںوں تو جوان میسر آ کے بیں۔جوان الجینوں کا شکارتیں ہوں کے جمیں تم نے ا پئ بیزیاں بنا رکھا ہے ..... ہاں مرکبا تمہیں گوئی ایسا موقع

" و خبیں آئے گا۔" اس نے اپنی ولی کیفیت پر بمشکل

نى يورىيلف ..... بيث آف لك يا \*\*\*

ادارے کے قیام اور چیش لانچ کرنے کے لیے كاغذى كارروائي كا آغاز موچكا تحا\_ ارسلان شاه في اس مقصد کے لیے ایک الگ دفتر بنایا تھاجس میں معیز کے لیے بھی ایک کیبن مخصوص تھا۔ شب وروز کے ایں ساتھ ہے اِن دونوں میں تکلفات کی و بواریں ڈے مےربی تھیں۔اس کی بھی زندگی کے کئی کوشے تا حال تحفی تھے اور معیز صرف ای قدر جان یا یا تھا کہ اکلوتے معالی کی موت کے بعد ارسلان کا طرز زندگی بدلنے کے باعث بوی نے اس سے علیحد گ اختاد کرالی کی ت

موصول ہو رہے ہیں اور کی بھی تھم کی تا خیر اب قابل برداشت تين بوكي .....اندراسيند-"

''کیں چیف!'' دونوں بیک زبان بولے۔ "اب اعيش چيس پر زياده سے زياده وباؤ ڈ الو ..... انہیں مہیا کی گئی مراعات میں کمی کی تنبیبہ کرو ..... مجے ہرادارے سے سوفیعد نتائے درکار ہیں۔"ک۔ون کا جلالي مود البين صورت حال كى تفينى كا يخوبي احساس ولاربا

"ادرا گرکوئی شیشن چیف ایکی حدود ہے تجاوز کرے یا این خوابیدہ حب الوطنی کے زیر اٹر کوئی بھی مسئلہ کھڑا كرم يا جارى ترفيات سے مند موڑنے كى جمارت کرے تو ..... ' شیفرڈنے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ "اب بي مجى من بتاؤن؟ فائر كر دو اي ..... بلا تا خیر ..... جن اداروں کے انتظامی عہد پداران انبھی تک ماری میم کا حصرتیس بن یائے البیس بھی فی الفور شکانے لگا وور البين قائل كرنے ميں وقت كے زياں سے بہتر ہے ا ہے قابلِ اعتماد ٹیم ممبرز ان کی جگہ بٹھا دیے جا نمیں۔انہیں فائر کے کیے مقامی افراد ہی کوسامنے رکھا جائے ..... ان اداروں میں جویا می پر مارے تو صرف، ماری مرضی اس نے دونوک انداز علی کبدر میٹنگ برخاست کر

公公公

" كيا فيصله كيا بيتم في " ارسلان شاه في معيز كو اہے دفتر میں طلب کرنے کے بعد یو چھا۔ ميرے ياس آپش بحي كوئي تيس باس ليے جھے آپ کی پیشکش تبول کرنے میں کوئی مضا نقیمیں۔"اس نے سجيدكى سےكها۔

" تمبارے لیے اس سے بہترین آ پٹن کوئی اور ہو مجی میں سکتا۔'' ارسلان مسکرایا۔''مگراب میں نے اپنے منصوبیم تموری ی ترمیم کروی ہے۔ میں میکزین کے بجائے نیوز چینل لانچ کرنا جاہنا ہوں۔ الیکٹرونک میڈیا عوام وخواص كے ليے زياده زودا تر ہوتا ہے۔"

معیراس کے خوابوں کی چک سے متاثر ہورہا تھا لیکن سر پر لطاق مکوار نے ول ود ماغ میں ایک ایک ملش پیدا کر دی تھی جس کا کوئی مداوا اے کہیں بھی نظر نہیں آرہا تھا۔ ارسلان کی نظروں سے اس کی سے مصم کیفیت پوشیدہ ندرہ سکی اوراس فرزى سے استفسار كيا۔

جاسوسي ڏاڻجست < 242 > جنوري2017 ء

تاوان

ا اُف أَنْ ۔ وہ ڈارک ہنٹر کی لعن طعن کے لیے اپنا ذہن تیار کر چکا تھا۔

''اپٹی مشکلات میں اضافہ تو کوئی تم سے سیکھے۔''اس کی غراہث نے معیز کی ریڑھ کی پٹری میں سنستاہٹ دوڑا دی۔

"میں نے بوری کوشش کی تھی ....."

'' خاک کوشش تھی ہے ۔۔۔۔۔ اب اس کے کرو تربیت یا فتہ گارڈز کی فوج نظر آیا کرے گی۔'' اس کی منطق توجیہہ پرمعیز کوا بنی اس محکش پرمزید ملال ہوئے لگا۔

'' جھے ایک موقع اور دے دو ..... پس کوئی رستہ نکال اول گا۔'' اس التجا کے سوا اس کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہ تنا

''اپنے بیڈائیلاگز بندگر واور میری بات کان کھول کر سنو'' اس کے درشت الفاظ نے معیر کا چیرہ احساب تو بین ہے سرخ کر دیا۔'' کل حبیں ایک پارسل موصول ہوگا۔۔۔۔۔ حبیس اس میں موجود پیکٹ اسپتال میں عیادت کے لیے جا کرارسلان کو تحققاً چیش کرنا ہے۔۔۔۔۔اس کام میں فلطی کی کوئی سنجائش میں حبارے ہائی۔''

مخبائش میں تہارے پاس۔'' '' میں اس بار کوئی ملطی نہیں کروں گا۔'' معیر نے اس سے زیادہ خود کو تھین دہائی کروائی۔ اس سے زیادہ خود کو تھین دہائی کروائی۔

'' گَذُ قَارِيو۔'' ڈَارک ہِنٹر نے فُون ﷺ ویا۔ ﷺ ﷺ

اقلی سے بذریعہ کورئیرایک پارسل موصول ہوا۔ اس نے پارسل پر موجودایڈریس دیکھے بنابی پھاڑ کر پھینک دیا۔اے پختہ بھین تھا کہ بیسب کوائف فرضی ہوں کے اور اب ایک الی کی مجمی کوشش سے وہ اپنی مشکلات بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔

اس پارسل ہے ایک سگار بکس برآ مد ہوا تھا جو ہو بہو ارسلان کے ذاتی بکس جیسا تھا۔ وہ بالکل بجھے نہ پا یا کہ اسے بطور تحقہ ارسلان تک پہنچا کر ڈارک ہنٹر کیا فائدہ حاصل کر سکتا تھا۔ وہ دو پہر کے اوقات میں اسپتال پہنچا تو ارسلان کے کمرے کے باہرگارڈز کا پہرانظر آتے ہی وہ پچھے ہے جی کا کاشکار ہوگیا۔

ایک مختصر شاختی پریڈ کے بعد اے اندر بھیج و یا حمیا جہاں اس کا بحسن سفید پنجوں میں جکڑ اتھا۔ اس نے نقا ہت کے باوجودخوشد کی ہے اس کا استقبال کیا اور اپنی غیر حاضری میں اے مزید ذیتے داریاں سمجھانے نگا۔

المين مجيرا آپ كو جال بيد كے ليے نيس

چند بی روز بعد اے ڈارک بنٹر کا فون ایک بار پھر موصول ہوااور اس نے واضح الفاظ میں اے التی میٹم دیتے ہوئے کہا۔

''مرف ایک عفت کا وقت ہے اب تمہارے پاس ....اس کے بعد میں تمام ثبوت کی نہ کمی میڈیار پورٹر کے حوالے کردوں گا۔''

معیز نے کافی سوچ بچار کے بعد ایک منصوبہ ترتیب
دے لیا۔ اسلح کی بابت صفدرمحمود کی ٹریڈنگ کلاسز کے
دوران اسے خاصی معلومات میسر آپھی تھیں۔ اس نے چور
بازار سے ایک سائلینسر نگا بریٹا پسل خرید لیا۔ وہ کسی بھی
ماڈزر، پسل ، ریوالور یا رائفل کے استعمال کے بچائے اس
ذنانہ پستول سے اینے دفاع کارستہ محفوظ رکھتا جا بہتا تھا۔

ارسلان کے معمولات سے واقفیت کی بدولت اسے علم تھا کہ وہ چھ بجے بلا ناغہ جاگنگ کے لیے جاتا ہے۔اس فی اس وقت پراسے ٹارگٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وو دن ساڑھے پانچ بجے کے بعدوہ اس کی رکجی کرتارہا۔جاگنگ کے دوران اس ملنے والے افراد اور والیسی پراپی گاڑی میں بیشنے کے اوقات اس نے اچھی طرح ذبین تشین کر لیے۔وہ کی بھی ظرح ذبین تھیں کر لیے۔وہ کی بھی غلطی کا مختل تیں ہوسکتا تھا۔

چوتھے دن اس نے اپنی یا ٹیک کی نمبر پلیٹ اتارکر اس پرشوخ سے اسٹیکر چیاں کردیے تا کہ اس کی پیجان بھی ممکن ندرہ سکے۔اپنے چرے کوہیلسٹ میں چیپا کروہ اپنی منتب کردہ جگہ پر پہنچ کمیا تھا۔

ارسلان الني مقرره وقت كے مطابق چون كر پچاس منت پر وہاں سے روانہ ہوا۔ معید نے اپنے خشك لیوں پر زبان پھیری اوراس كی وائي ٹانگ پر قائز كر دیا۔ وہ لا كور اس كے سينے پر چلانی چاہی ليكن مين موقع پر اس كی آتھوں بیس تی نے ایک دھند كی چاور تان دی۔ اس نے بنا سوپے سمجھے دو قائز كر دیے جو ارسلان كے بائيں باز واور شانے بیں پوست ہو گئے۔ ارسلان كے بائيں باز واور شانے بیں پوست ہو گئے۔ يارک بی موجود لوگ اے ليوليان و كھير كراس كے بارک بی موجود لوگ اے ليوليان و كھيركراس كے بارک بی موجود لوگ اے ليوليان و كھيركراس كے

پارک میں موجود لوگ اے لہولہان ویکے کر اس کے گرد جمع ہو گئے اور ای کی گاڑی میں اے فوراً اسپتال لے گئے۔معیز کو اپنی بربادی اب واضح نظر آنے لگی تھی، وہ ایک بہترین موقع گنواچکا تھا۔

محریق کروہ جانے کئی دیرا پنے سریریانی انڈیلٹا ریالیکن اعصاب پر چھائی شکشگی کی طور قابو میں بھیں آرہی تھی۔ کمرے میں واپسی تک وہ اپنے فون پرآٹھ کالزمس کرچکا تھا۔ اس نے کی ٹرانس کے عالم میں نوس کال

جاسوسي دَائجست < 243 > جنوري 2017 ء

خدشات کو ہواد ہے لگا تھا۔
اس روز تھادی کے باعث وہ ہوئی کہنچ ہی سو گیا۔
اگے دن سے ناشتے کی ٹی وی چینلز بدلتے ہوئے ایک خبر
پرنظر پڑتے ہی اس کے قدموں تلے ہے زمین لکل می تھی۔
ارسلان کا تعرکی آتش گیر مادے کے پیٹنے کے باعث فاکستر ہو گیا تھا جس کے نتیج میں اس سمیت تین افراد موقع فاکستر ہو گیا تھا جس کے نتیج میں اس سمیت تین افراد موقع کے باعث کے باعث کے باعث فاکستر ہو گیا تھا جس کے نتیج میں اس سمیت تین افراد موقع کے اور وہ دونوں ہاتھوں سے سرتھام کر بستر پر ہی گر گیا۔
ایسلان کی موت متوقع سی لیکن اسے بری طرح جمنجوز کئی

ایک جدرو، خدا ترس بهترین دماغ این خوابوں سمیت نابود ہوگیا تھا.....

اس مادیے کے بعد پولیس نے اسے بھی اپنی تفتیش شی شامل کر لیا لیکن اس کی غیر موجودگی کے شواہد اس قدر مضبوط تھے کہ اس کی را بیں خود بخود آسان ہوتی سکئیں۔ ارسلان شاہ کے ساتھ لقت اجل بنے والے افراد کے بارے میں تفتیقی نیم کوئی بھی بیان نہیں وے رہی تھی۔ بریت اس

عجب مقتول تفاوہ .....اپ قاتل کے بچاؤ کا سامان خود ہی پیدا کر کمیا تھا۔

444

زعرگی معیر بیگ کوایک بار پھرای مقام پر لے آئی می جہال سے اسے اپناسٹر دوبارہ شروع کرنا تھا۔ گراب اس سافت میں کوئی سایڈ ویوار تک نہ تھا۔ ریزہ ریزہ خوابوں کی کر چیاں اس کے دجود کولہولہان کر پچی تھیں۔ میلے نمرہ اور پھرارسلان شاہ .....اس کی زندگی کوئی

جہتیں دینے والے دولوں مزل تک کھنے سے پہلے ہی اے تہا تھوڑ کئے تھے۔ نمرہ کی کی دل کی کیک تھی تو ارسلان تہا تھوڑ کئے تھے۔ نمرہ کی کی دل کی کیک تھی تو ارسلان سے محروی ایک خلش ۔ اس چھتٹا ور درخت کے سائے سے اس کے باعث بزاروں افراد محروم ہو گئے تھے۔ بیا حماس اسے دن رات کچو کے لگا تا تھا۔

می کے دن گزرنے کے بعداے ڈارک انٹر' کی جانب سے ایک پیغام موصول ہوا ..... ''ابتم آزاد ہو۔''

سے ایک پیغام موصول ہوا ..... اب م ازاد ہو۔
اس چھر فی جلے نے اس کے دل و دماغ پر کبر جما
دیا۔اس آزادی کے وض اس کی روح کوایک ایبار وگ لگ
کیا تھا جو کہیں گہرائی میں پنج گاڑے اے ریشر ریشہ
اُدھیڑتا رہتا تھا۔ تاریکی کا وہ شکاری جانے کس سمت ہے
اُدھیڑتا رہتا تھا۔ تاریکی کا وہ شکاری جانے کس سمت ہے
ان کی زیمگی میں درآیا تھا اور اسے بھی تاریک دا ہوں میں

رہنا ۔۔۔۔۔ یہ بھی کام میں آپ کی زیر تگرانی کرنے کوفو قیت دول گا۔ 'مسیز نے محبت ہاں کا ہاتھ وقعام لیا۔ ''زندگی کا کیا بھروسا ہے بھی ! اگر بیر ثنانے میں آئی گولی ذرانیجے اثر آئی تو آج میرارام رام ہو چکا ہوتا۔''اس نے بنس کرکیا۔

ے بن رہا۔ ''کس کی حرکت ہو سکتی ہے ہے؟'' ''خدا جانے ..... پولیس کو ٹارگٹ کانگ کا خدشہ ہے۔'' اس نے بے نیازی سے سر جسٹکا اور پھر ایک فوری خیال کے تحت کہنے لگا۔

حیال ہے ت ہے تاہ۔ '' مجھے کل اسلام آباد میں کچھ کاغذات جع کروانے ہیں، نیوز چینل کے سلسلے میں۔ میرا جانا تو اب نامکن ہی مجھو۔۔۔۔۔اگر تہیں کوئی اعتراض نہ ہوتو تم چلے جاؤ۔'' '' کیوں نہیں سرامی ضرور جاؤں گا۔''اس نے بھین

د ہائی کروائی اور پھر چکھاتے ہوئے کہنے لگا۔'' میں آپ کے د ہائی کروائی اور پھر چکھاتے ہوئے کہنے لگا۔'' میں آپ کے لیے پچھ نے کرآیا ہوں .....اگرآپ تبول کرنا چاہیں تو۔'' ''ضرور قبول کروں گاہمتی۔''

معیز نے سگار بکس اسے تھا دیا۔ ارسلان کے چرے پرخوشی کے کی رنگ بھر گئے۔ ''بہت شکر یہ تمہارا۔۔۔۔ میں واقعی ان کی کمی بہت

محسوس كرر بالقاليكن انبيس يهال سے وسچارج كے بعد استعال ميں لاوں كا۔''

''جیے آپ کی مرضی۔'' ای بل ارسلان کے مجموع ید ملاقاتی آگے۔اس نے معیز کو کاغذات کے سلسلے میں ضروری ہدایات دے کر

نے معیز کو کاغذات کے سلسلے میں ضروری ہدایات دے کر اپنے ٹریول ایجنٹ کانمبر دے دیا۔ الودا کی کلمات کے بعد وود ہال سے رخصت ہوگیا۔

**ተ** 

روائی سے بل بھی ارسلان نے اسے فون پر کی ایک ہدایات دی تھیں۔ وہ ای شام اپنی صوابدید پر ڈسچارج ہو کراپناعلاج ذاتی ڈاکٹرز سے تھر میں ہی کروائے کا خواہش مند تھا۔ لیکن ابھی وہ کوئی بھی طویل سفر اختیار کرنے کی حالت میں نہیں تھا۔

اسلام آباد پہنچ کر بھی وہ مسلسل اس سے را بطے میں رہا۔ یہاں معیز کی معروفیات میں کافی اضافہ ہو گیا تھا، وہ اپنی ہرمینٹنگ کی بل بل خبرارسلان کوشام کے بعد فون مردیتا تھا گر تیسر ہے دن اس کے تمام را بطے بکدم منقطع ہو گئے۔ معیز نے آفس کے فہر پر بھی بہتیری کوشش کی لیکن ناکامی معیز نے آفس کے فہر پر بھی بہتیری کوشش کی لیکن ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آسکا۔ ارسلان شاہ کا غیاب اس کے

حاسوسي د انجست ح 2017 جنوري 2017 ء

شاوان موزوں نظر آیا تھا۔اس نے صادق کونون کر کے اس رہتے کوستومنظوری عطا کرنے کاعند بیددے دیا۔

طلحہ سے ملاقات ہونے کے بعد وہ فوری واپسی کا خواہشند تھا لیکن اس نے بہت محبت بھرے اصرار سے معیز کو پکھےون کے لیے روک لیااور کہنے لگا۔

''کراچی آکرآپ یہاں کے تفریکی مقامات کے دیدارے محروم رہیں ،ایہا کیے ممکن ہے بھلا؟''

ا محلے دودن وہ اس تے ساتھ کی دیو، مزار قائد وغیرہ کا دورہ کر چکا تھالیکن تیسرے دن اپنے دفتر میں ہنگای میڈنگ کے باعث وہ مصروفیت میں گھر کمیا تھا۔ معیز نے اس شام خود ہی شہر کر دی کا فیصلہ کرلیا۔

اپنے ایک کولیگ ہے اس نے کراچی کی''اولڈ بک مارکیٹ''میں چھپے ناور کمایوں کے ڈ خائز کے بارے میں بہت پچھ من رکھا تھا۔ اس نے لیکسی کے ذریعے وہیں کا رخ کیا۔ کمایوں کی اس دنیا میں کھوئے کتنا وقت گزرا اسے بالکل انداز و نہیں تھا۔ ہوئی تو تب آیا جب اس نے اپنی پشت پرایک مانوس آواز میں چندفقرست ہے۔

"ان كمايون كايل بناديجي\_"

وہ کرنٹ کھا کر چیچے مڑا تو ۔۔۔۔ عبایہ میں ملیوس ایک خاتون کی پشت اپنی جانب پائی۔اس قد کا تھے اور آ واز کووہ لاکھوں میں پیچان سکتا تھا۔ یہ آ واز تاریک راتوں میں جگنوڈں کی طرح اسے جینے کا حوصلہ دیا کرتی تھی۔اس نے مجی فوراً اپنی کتابوں کی اوائیکی کی اور ایک مناسب فاصلہ رکھ کراس کا تعاقب کرنے لگا۔ول ودیاغ میں ایک حثر برپا

وہ نقاب پوش خاتون پیدل ہی نگلے گلیوں اور ٹیڑھے میڑھے رستوں پر چکتی جارہی تھی۔معیز نے بہت مہارت سے اس کا تعاقب جاری رکھا اور بالآخروہ ایک نچلے درجے کی ستی میں سال خوردہ کھر کے سامنے جاری۔

معیز کھد یراس کی کے کر پر کھڑار ہااور پھرا پی تیز تر ہوتی دیا۔
ہوتی دھڑکوں پر قابو پاتا ای گھر کی طرف چل دیا۔
دردازے پر دستک کے بعد اے اندرونی جانب سے قدموں کی جاپ این لگ
تدموں کی جاپ اینے ذہن پر کسی بھاری کرز کے ماندرلگ
ربی تھی۔اگلے بی کمچے دردازہ کھلا اور کا نتات کی کردش تھم
کی ہے۔

معیز کے سامنے نمرہ عاقب کھڑی تھی۔ شاہ شاہ

وہ دونوں ساکت نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ

وعيل كرايصا بود مواكو بالا وجود تعا-

اپنے وجود کو مزید تکست وریخت سے بچانے کے لیے اس نے معروفیات کے انبار پی خود کو قید کرلیا۔ ول کے نبال خانوں میں اپنے 'جرم کی گرفت' کا خوف اسے چین نبیل لینے دیتا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے مقابلے کا امتحان پاس کرکے پولیس فورس میں بھرتی کا فیصلہ کرلیا۔ کا امتحان پاس کرکے پولیس فورس میں بھرتی کا فیصلہ کرلیا۔ اس پر اکتفانہ ہوا تو ایک تجی اوارے میں کا مرس کی

ہی پر اسعانہ ہوا ہو ایک ہی اوار سے میں ہوران ہی تدریس کا آغاز بھی کر دیا۔ اس جاب اور ایک پڑھائی میں وہ جیس کے فی گا تار کام کرتا۔ وہ بری طرح بے خوابی کا شکار ہوتا جارہا تھا۔ ان چند کھنٹوں کی فیند میں اے تمن آئش کریدہ ، ہد ہوئت ہیو لے اپنی سرخ زبا نمیں نکالے اپنی طرف لیکتے محسوس ہوتے اور وہ ہڑ بڑا کرا ٹھے بیٹھتا۔

ملال و بچھتاوے اب حدے سوا ہونے گئے تھے۔ انہی دنوں اہم کی شادی کا سلسلہ شروع ہو کیا اور اس کی زندگی میں ایک نیا موڑآ حمیا۔

\*\*\*

العم کے لیے صادق بیگ کے ایک دیریندوست نے ایپ کے بیٹے کے لیے دست سوال دراز کیا تھا بھر نبی کا خاندان ای شہر شی برسول سے آباد تھا لیکن اس کا بیٹا بھر طلحہ روزگار کے سلسلے میں کرائی میں رہتا تھا۔ صادق بیگ اور رقیہ برسوں کی اس شاسائی کی بدولت رکی سوج بچار کے بعد انہیں اقرار کہلوادینا چاہتے تھے لیکن معیز خود آیک بارطلحہ انہیں اقرار کہلوادینا چاہتے تھے لیکن معیز خود آیک بارطلحہ کے دواہشندتھا۔

"مرا برسول پرانا دوست ہے محد نی! مجھے اس پر ممل اعتاد ہے بیٹا۔" صادق آخر وقت تک اے بی کہتا رہا۔

''بالکل ہوگا اعتاد ..... بیں اس اعتاد پہکوئی انگی نہیں اٹھار ہا .....لیکن میں ایک بارخود اپٹی تشفی کرنا چاہتا ہوں۔ طلحہ ان کا بیٹا ہے اور سبحی والدین کو اپٹی اولا دیے عیب بی نظر آئی ہے۔'' اس کی متانت وسنجیدگی نے صادق بیگ کا سینڈ فخر وانبساط سے لبریز کردیا۔

''چلو جھے تمہاری مرضی بیٹا۔'' وہ اے شفقت ہے نہارتے ملے گئے۔

معیزا کے بی دن کی کلٹ کٹواکر کراچی روانہ ہوگیا۔ طلحہ سے ذاتی ملاقات سے قبل وہ اس کے کردار و شخصیت کے بارے میں کھمل اطمینان حاصل کر چکا تھا۔ بالشافہ ملاقات میں میکی دہ اسے آپٹی کھن کے لیے یا لکل

جاسوسي دُا تُجست ﴿245 ﴾ جنوري2017 ء

زندگی گزارئے کے لیے جو بنیادی آسائیں در کار ہوتی ہیں وہ مجی تو اس کے یاس موجود میں۔ جان چیز کتے والدين ..... سكون ومحبت بحراايك سادوسا آشيانه اورعبيس كاتالك بمانى-

نمره عاقب كى زندگى إس دنيا ميس عى جنت كالكمل نمونہ تھی۔ اس کے والدین کا تعلق لوئر مڈل کلاس سے تھا۔ انہوں نے اپنی تمام تر استطاعت بروئے کار لاتے ہوئے ا پنی اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے بہت سے خواب دیکھیے تے اور ان خوابوں میں حقیقت کارتک بحرنے کے لیے تمام وسائل بجى استعال كرنے بيس كوئي مضا كقه نه سمجها تھا۔

عا قب علی ایک سرکاری ملازم تھا۔ ریلوے کے محکمے على برمول سے كام كرنے والے اس شريف النفس انسان کی زندگی میں اسی اولاد کی خوش سے بڑھ کر کوئی تمنامیں محی۔ وفاشعار اور ہدرد ہوی کے بعد اطاعت گزار اولا و ال کے لیے حاصل زیست تھی۔ نمرہ اس کی بڑی بیٹی تھی جس کی قدر تی ذبایت اور محنت کی بدولت وه برسال وظیفه حاصل كر كے اسے تعليى مدارج بہت كون سے طے كرتى وى وكرنه م يخ ادارول من جديد تعليم كاخواب وإقعي ايك خواب ی بن کررہ جاتا۔وہ ہرسال اے اعلی ترین تعلیمی سانج ہے والدين كي جمت ازم رنوتوانا كر ديق اوران كي خوشي واعماد مِن كَيْ كِتَا إِضَا فِي مِوجًا تا ـ

عا قب على كى زندگى كا خوشگوار ترين لمحداس دن آيا جب اس کی بی نے انظر کے اسخان میں صوبے بھر میں تیسری پوزیش حاصل کی می میڈیا اور پریس کے تی ایک نمائندے جب اس کے انٹرویو کے لیے ان کے چھونے ے تھر میں آئے تو ان دونوں کے یاؤں بی زین پر نہ تک رے منے کی تی اداروں کی جانب ہے تمرہ سمیت پوزیش لینے والے تمام طلبہ کوان کی من پہندفیکٹی میں واضلے کے لي خصوصى مراعات كا علان كم ازكم عا قب على ك خاندان كے ليے من وسلوى سے مجيس تعا۔

اس رات وہ تمام اہلِ خانہ خوشی سے ہے حال اور نیند ے کوسول دور تھے۔ عاقب نے بٹی سے پوچھا۔ " كس شعيم من داخله لين كاسو جا بي ؟" "ميس كامرس كاانتخاب كرناچا متى موں بابا\_" "اونبول! انتهائي بورفيلله بيداس من آكے برجنے كاكيا سكوب ب بعلا؟" إلى ك اكلوت چوف بھائی نے دانستہ تاک بھوں چڑھائی۔ "ميذيك، الجينر عك عن توسجي الزكيان جاتي بين

رے تھے۔ بیلی دونوں ی کے لیے نا قابل تھین تھا۔ سابقہ سنتى اور بے چين فتم ہو كى توطيش كى ايك لهر نے معيز كواپنى لیب میں لے لیا۔ اس نے تھوکر مار کر درواز و ممل کھولا اور آ کے بڑھ کر یا میں ہاتھ سے تمرہ کے بالوں کو دیوج لیا اور - No 人をリー

''تم زنده محس نمره .....مير پے ساتھ ايک موت کا وہ بھیا تک میل رچا کر یہاں اپنی زندگی جی رہی ہو ..... میں وبال بريل ايك في موت مرتا ربا ..... اورتم يهال ...... شدت عم سے وہ ایک بات پوری نہ کریا یا اور اسے بالوں ہی ے دھکیا محرے من س لے کیا۔

" چھوڑ دو مجھے معیر ۔ "وہ بے خوتی سے بولی۔

" كون كياتم في ميرك ساتھ ايا .... اور وه ۋا رک بهنش ..... وه کون قعا ..... کون قعا وه نمره؟ ؟ " وه حلق ے بل جلایا۔

"میں تنا ڈارک ہشر ..... چوڑ دوتمرہ کو۔" اس کے عقب سے ایک شتہ آواز اجمری۔

معیر جھے سے مڑا اور اس آواز کے مالک کو دیکھ کر جر جمرا كرره كيا .....وه واقعي " ۋارك " بمنز تعا\_

مكرمكدے كى محق اور جلى مولى جلدك ينج سے جما تكنے والے مندل زخم اور جربی کے نشان عجیب كراہيت كا احماس بيدا كررے تھے۔ وہ محقر الوجود محص دہل جيري بیٹا تھاجس کی ٹانگیں کھٹوں کے اور سے کٹ چکی تھیں۔ اس کی حالت زار و کھے کرمعیز کواس کے نام سے وابستدا پنا خوف اور دبانو یا د آیا تو د ه خود پراور اینی کم جمتی پرنفرین سمجنے

" تم اندر جانوسجاد ..... من اس سے نمٹ لوں کی ۔" نره نے اے زی سے فاطب کیا۔

"مل سيل ريول كانمره ..... تم ال ينفك من ك جانو- "اس كي آواز من ايك متعل كرب پنهاں تھا جو مقاعل تے دل کو چھلانے لگاتھا۔

تمرہ ایے لیے ایک سادہ سے کمرے میں آگئے۔اس کے انداز میں جلتی بے نیازی معیر کے دل کومزید سلکاری محی۔وہ خاموتی ہےاہے ناخن کریدتی الفاظ جمع کرتی رہی اور پھراس کا ہاتھ تھا ہے ماضی کے جمر دکوں میں کم ہوگئی۔ 소수수

زندگی کاخس کیاہے؟ اگر کوئی بیرسوال تمره عاقب سے پوچھتا تو وہ بڑے فخرد مان سے اپنی زندگی کا حوالہ دیں۔

جاسوسي دُائجست ﴿ 246 ﴾ جنوري 2017 ء

تاوان الی ایک عشرے سے اس ادارے کے ساتھ مسلک ہوں .....لکن آپ جیسی و بین طالبہ میں نے کمی سیشن میں نہیں دیکھی۔'' " ببت عربيم، يه آپ سب كى محنت عي كا اژ ے۔ "غمرہ نے متانت ہے کیا۔ " اے ٹیلنٹ کوئض نصالی کتابوں تک محدود شد کھو۔ اہے معیار میں تبدیلی لاؤ۔'' پروفیسر شہلانے انتہائی خلوص ے کہا۔" آپ کی صلاحیتوں کومزید جلا کے گی۔ "بيرب كيمكن بجلا؟"اس فالحوكر يوجما-ودمكن كيول جيس محلا؟ يهال اس اداري بيس كى سوسائشیز قائم ہیں ..... آپ اپنے ؤوق کے مطابق کسی بھی سوسائن کی ممبرین جاؤ ..... ذہنی تفریج کے ساتھ پڑھائی میں مجى بهت شبت تبديليال محسوس كرين كي آپ.

كرول كي انشاء الله\_ ''وش يوبيث آف لك-'' پروفيسرنے بھر پورمحبت

"او كيم من آب كال مثورك يرضرور مل

444

اس کی ڈکری کا پہلا سال نہایت جوار طریقے ہے كاميايون كي جند ع ارتار دكيا-ال في روفيرزى بدايات كيمطابق غيرنساني مركرميون يرجى وفت مرف كرنا شروع كرديا تقااوراس نع مضغ ميس اس بهت لطف آنے لگا۔ اینے ہم عمر افراد کی مخصوص سوج ونفیات کے مین مطابق اس نے جی میڈیا سوسائٹ کے انتقاب کوتر جے دی تھی۔ دیکر ہم عصروں کی طرح وہ بھی یہی گمان یا لے بیعی تھی کہ وہ بہت جلد اپنی قوت پرواز ہے اس دنیا میں ایک انقلاب بریا کرنے میں کامیاب مفہرے کی کیلن بھول کئ تھی کہ بلند پروازی میں تند و تیز ہوا تیں ،طوفانی جھکڑ اور شرابور کرتی بارشیں حوصلوں کی آن ماکش کے لیے ایک لازمی شرط ہوتی ہیں۔اس کی زندگی پہلی آن مائش لیے اس کے در يە تان چىچى مى ـ

عا قب على كا اجا تك يجار ہونا ان مجى كے ليے ايك نا كمانى آفت ثابت مولى محى \_ آملمول من الرق والى زردي مائل كيفيت كووه معمولي يرقان مجهركر دليي علاج كرواتا ر با \_كيكن جب بيزردي چرے كى رنگت ميس مطلى شروع ہوئی تو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق مخلف نمیث كروانے پران سجى كے اعصاب يركو يا بجل كرى تھى۔ اے آخری در ہے کا نہا ٹائٹس کی تحقیل ہوا تھا۔

لیکن میرا ادادہ کامری ش ڈاکٹریٹ کرنے کا ہے۔'' اس کےمضبوط ارادے چیکتی آنکھوں میں ستاروں کے مانند جھلملا

رہے تھے۔ ''جومرضی فیلٹراختیار کرونمی!لیکن اپنے والدین کالخرد '''جومرضی فیلٹراختیار کرونمی!لیکن اپنے والدین کالخرد غرور بھی ، کی بھی موقع پر ڈ گرگانے مت دینا۔ "پروین نے ہیشہ کی طرح ایتی بی کو احساس ذیتے داری کا ایک اہم ترين سبق يادولايا\_

"ايبابالكل بحي نبيس موكا ..... مجهة سان كي بلنديون كو چھونا ب-اين نام كے ساتھ بہت سے اعزازات وصولتے ہیں۔'' اس نے امید ویقین کے جگنو والدین کو تھا

دیے۔ "اورآپ کیا کرنا چاہے ہیں محرّم؟"عاقب علی نے سجاد کی طرف متوجد ہوتے ہوئے کہا۔

وه نمره ہے تھنی سال بمرچیوٹا تھااور دولوں میں بلا کی دوى دو اى مرة اللي مى

"ميري فيلذ صرف كمپيوٹر اور آئي۔ تي ہے۔ سائبر ورلڈ کی شخیر ہی میراواحداورسے سے براخواب ہے۔اور آپ دیکھیے گا بابا ..... یہ کی تو تیسری پوزیش پر دم تو ژبیعی ب .....من ملى يوزيش حاصل كرون كا-"اس في بين كو ایک اورچنی بھری۔

" ضرور حاصل كرنا .... ميرى وعالي اور نيك تمنا تمی تمہارے ساتھ ہیں۔' ممرہ نے بے حد خلوص و محبت ہے اے کہا تو وہ مجی سب چیٹر چھاڑ فراموش کر کے

444

خوابوں کی محیل کا سفر جاری مواتونم و بہلے ہے کہیں زیادہ سنجیدگی اور لکن سے ایتی برد حاتی میں من ہوگئے۔اس نے اپنی محولت کے مطابق ایک تھی ادارے کا انتخاب کیا تھا جس کاتعلیمی نظام بہت شمرت یا فتہ تھا۔ بہترین اسا تذہ کے ساتھ نے اس کی ذہانت کو کندن کی طرح چھکا دیا۔ایک عام سے مرانے کی اس عام ی لاکی نے بہت جلد وہاں ایتی قابلیت کالو ہامنوالیا تھا۔ پروفیسرز کی محبت وشفقت اس کے ارادےمہمیز کرنے تلی اور اس کی پرواز بلند تر ہونے تلی۔ اساتذہ مجی اس سے بہت متاثر تے اور اس کی صلاحیتوں کو مزید نکھارنے کے لیے اکثر و بیشتر اے غیر نصالي مركرميول عن شموليت كامشوره وياكرت\_ايك روز ا كاو منك كى يروفيسر نے اے اپنے وفير ميں طلب كيا اور إدهرأدهركى چندباتول كربعدا = كيناليس

جاسوسي ڈائجست <247 > جنوری**2017** ء

زندگی میں اتنا کمایا تو تھانیں کہ مشکل وقت کے لیے

کی تجوری کے مند کل جائے۔ تعوثی بہت جمع شدہ رقم چند

دن جی نہ تکال پائی۔ قضا کے سامنے مجبور ہو کے عاقب علی

ابنی ذبین اولا د اور سیدھی سادی بیوی کو دنیا کے تھیٹر وں

کے حوالے کر کے سفر آخرت پر دوانہ ہوگیا۔

فہانت و حکمت موت کے آگے ہے ہیں ہو گئی۔ عاقب علی زندگی کے اس سفریش ان کا ایک سائبان تھا۔اس رشتے ہے محروم ہوتے ہی خوابوں کا محل عجب بعدی شکل اختیار کرنے لگا تھا۔ ہر موسم ایک آزمائش بن کر نازل ہوئے لگا۔ تب انہیں یہ جان لیوا احساس ہوا کہ اپنی تمام ملاحیتوں اور ذبانت کے باوجوداس دنیا بیس بقاء کے لیے ایک طویل اور کھن جنگ کا سامنا تھا۔

اور پھر ہوانا کی و تباہی سمیت اس جنگ کا آغاز ہو

公公公

یو نورٹی کے تیسرے مسٹر کے اختیام پرایک ہی خبر زبان زوعام تھی۔'' نمرہ عاقب نے بڑی بری طرح اس مسٹریس مار کھائی ہے۔''

پروفیسرز جیران سے توطلبہ بہت خوش و گرجوش۔ان کے لیے ایک مثال بن کرتمام ٹیجرز کی زبان پررہنے والی اس طالبہ کا بیز وال بہت ہے طلبہ کے لیے ایک چھارے دار خبرتھی۔وہ بالآخران کی سطح پرآگئی ہی۔

اعلی انظامیہ نے لیے اصول وضوابط کے تحت اس کی اسکالر شپ منسوخ کردی۔ اس ادارے بیں متواتر اسکالر شپ کے لیے ہرسمٹر میں اپنا تی۔ پی۔ اے برقر اردکھنا اولین شرط قرار دی گئی تھی جے نمرہ نے اب تک انتہائی کامیابی ہے پوارا کیا تھا۔۔۔۔۔گروی کے مترادف محروی کے بعد اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف مینفن میں مال کے ساتھ گھر لیو اخراجات پورے کرنے بینفن میں مال کے ساتھ گھر لیو اخراجات پورے کرنے کے لیے اس نے جز وقتی ملازمت کر لی تھی۔ سجاد بھی اسکالر شپ ہی کی بنیاد پر ایک وفاقی یو نیورٹی میں تعلیم حاصل کررہا شپ ہی کی بنیاد پر ایک وفاقی یو نیورٹی میں تعلیم حاصل کررہا شہادرو ہیں ہاشل میں رہائش ید پر تھا۔

وہ اب دو کشتیوں کی مسافر تھی۔ ڈوبنا تو مقوم تھا۔
ایسے وقت میں جب اپنی پڑھائی کی ذیتے داریاں نبھانے
میں ناکای کا سامنا تھا وہاں اب غیر نسانی سرگرمیاں کی
میاشی سے کم نہ تھیں۔ اس کی ہمت ٹوٹے گئی تھی اور خواب
میاشی سے کم نہ تھیں۔ اس کی ہمت ٹوٹے گئی تھی اور خواب
میاشی سے اس کے لیے
میر متوقع مدد نے اس کی زندگی میں تبدیل کی ایک باد

بہار کی نوید مینا دی۔ ایک ایکی مدد جواس کی سوچ اور گمان سے بھی بالاتر تھی۔ وہ تین روز سے یو نیورٹی سے مسلسل چھتی پر تھی۔

وہ تین روز سے یو نیورٹی سے مسلسل چیتی پرتھی۔ سمسٹر کے ایسے بدتر نتائج کے بعد اسے اپنا مستقبل اندھیروں میں ڈو بتانظرآر ہاتھا۔

اس شام ارسلان شاہ ان کے گھر چلا آیا تھا۔اس کی آمریتی جیران کن تھی، دوستانہ روید اس سے بھی زیادہ المحتیٰ جیران کن تھی، دوستانہ روید اس سے بھی زیادہ ناقابل بھین تھا۔ عوامی لباس بیس المئی خوبرو شخصیت اور جادوئی مسکراہث کے ساتھ دہ ان سے بوں بات چیت کررہا تھا کو یا برسوں کی شاسائی رہی ہو۔

'' مجمد مشکلات لا میخل ہوتی ہیں سر!ان کے اثرات - ش

اصل نفوش ہے کہیں زیادہ خوفتاک ہوتے ہیں۔'' ''جی۔ پی۔اے میں تنز لی کوئی ایساز تدکی وموت کا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ اس سے مایوس ہو کر ہمت ہار دی جائے۔ا گلے مسٹر میں اس ساری کی کا از الہ بھی تو کیا جا سکتا

اس کے شفق کیج ہے نمرہ کا دل بار بار بھر آ رہا تھا۔ '' مجھے اس بات ہے انکار نہیں لیکن اسکے مسٹر کی فیس میری استطاعت ہے باہر ہے۔''

" تو كيا النيخ خوابول كى منزل سے دستبردارى كى استطاعت ہے آپ ميں؟ اپنے مقاصد فراموش كر كے زندگى كر ارائولا۔ زندگى كر ارائوكى؟ " وہ السينولتى نظرون سے ويكي كر بولا۔ در منبيل سے۔ " وہ است كا يارا بھى نہيں ہے۔ " وہ كر ايارا

'' بیس تمہاری اس سمٹر کی فیس ادا کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن تم اپنا یہ فیتی تعلیمی سال ہر گز بر ہاد نہیں کرو گی۔''ارسلان شاہ نے آپ سے تم کا فاصلہ ایک جست میں طے کرتے ہوئے اپنائیت بھری دھونس سے کہا۔ دولیکہ ہم سے کہ انداز کی کہا ہے۔'' میں نہیل

"لیکن ہم پر بیکرم تو ازی کیوں؟" پروین نے پہلی باراب کشائی کی۔

نے اس کی زندگی میں تبدیلی کی ایک باد "میں ہے کرم نوازی اپنے کسی بھی واتی مفاد کے لیے حاسب میں ڈائجست ( 248 ) جنوری 2017 =

تاوان سجاد بھی و قاتی یو نیورٹی میں اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کرنے میں جہا ہوا تھا۔ کھر کے اس اکلوتے مرد سے بددوری بادل نا خواستہ بی سی لیکن برداشت کرنے کے سوا كوني جاره ندتها\_

بر گزیتے دن نمرہ کو ارسلان شاہ کی سوچ اور منفرد خیالات کا گرویده بتارے تھے۔ سوسائی کے تغویض کردہ کاموں میں اس کی لئن قابل دیدھی۔ لاشعوری طور پر اس وسلي ال كقرض كى ادا كيكى كى خوا بش اب جؤن ميں و على كى \_اوروه هيتاً اس ككام سى بهت متاثر مون لگا تھا۔ اس نے سوسائٹ بریزیڈنش کو بھی اس کی بابت خصوصی ہدایات وے رکھی تعین اور اس سے براو راست رابطهاستواركرركها تقاب

"ویلٹن نمرہ! تہارا کام تو پہلے سے مزید تھر کیا ب-تمهاري محنت لاجواب ب-" تخيينك يوسر! آپ كے اعتاد اور يقين عي كا اعاز

ہے بیرسب-"اگر ذاتی طور پر کسی بھی قسم کی کوئی مدد در کار ہو تو مجھے ملا جھک بتادینا۔''

"آپ نے میرے لیے جوکیا ہے، میں ای کے لیے بہت ممنون ہوں آپ کی۔"

" عسمهيس ايك اور اجم ذق وارى سونينا جابتا مول غره!"ال في عما طائدازي بات كا آغاز كيا-"يس طلبه میں منتیات اور طالبات کوجسی طور پر براسال کرنے ك وا تعات من برحت اضافي كے خلاف مقاى طور پر سب اداروں کے ساتھ ایک سمینارمنعقد کرنا جاہتا ہوں۔ اس كى كلى ذية وارى حميس اداكرني موكى "

"میں تیار ہوں سر! آپ کو ہالکل مایوی نہیں ہوگی۔" وه اعمادے کہ کراٹھ ئی۔

اس كام كے ليے تمرہ نے تمن دن ميں ايك بہترين ربورث تیار کر لی می - چیف کوآرڈی نیٹر اس کی تیار کردہ ر بورث سے کافی متاثر ہوا تھا لیکن چند ایک نکات سے الختكاف كے باعث اس فے حتى منظوري بہر حال ارسلان شاه کی صوابدید پر چھوڑ دی۔

ارسلان دوروز سے دفتر ی امور کوونت نیس دے رہا تھا۔ روال مفتے میں آئے والی دوعوامی چینیوں کے یاعث مرید تا خرجی مناسب میں کی اس کیے چیف کوآرڈی نیٹر امجد عزیزنے اس سے فون پر دابط کے بعد تمرہ کے لیے نهیں کردیا، بیل نمرہ کا مطعمل تفوظ کرنا چاہتا ہوں.....ا*س* ک ذہانت ایک اٹا شہ ہاور بڑی مشکل سے ہوتا ہے چن عل ديده در پيدا- "ال كالخبرا موالجدول على محركر رباتها-اليمرے ليے بالكل ميرى الكي بين الل عاد كوئى بھى باب الى بى كوغلط فيعلول كى بعينت چراهة و كيوكر خاموش "\_CLOUNT

اس نے ایک اور داؤ کھیلا جو اس بار عمل نشانے پر

" میں تمہاری خود داری اور عزتِ نفس کو بھی تعیس نہیں " پنجانا جا بتا۔ بدرم ایک سولت کے مطابق جب جا ہو، جسے چاہو بچھے لوٹا دیٹا ..... اور اگر نہ لوٹا سکوتو بھی میں بھی تم ہے نقاضا کیں کروں گا۔ میرے میکزین کے لیے تمہارے مخلیقی خیالات بی اس کا بہترین تعم البدل ہوں گے۔"

ال نے کیندا بنمرہ کے کورٹ میں پھینک دی می جو المذقصت كاس ياوري يراب بمي بيقين ميل جلاحي-"مم ..... بجے متفور ہے۔" اس کی آواز میں آنوول كافي اورارزش نمايان كى-

ارسلان شاہ نے محراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ ر کودیا۔

444

مثبت ذہانت کے حال افراد کی ایک بڑی کروری بیشہ عی ان سے وابت رفتے تاتے اور جذبات ہوتے بیں فرہ اوراس کی والدہ ارسلان کے اس خلوص ہے بہت متاثر ہوئی تھیں۔اس کی جہاندیدہ ماں ارسلان کی آتھموں ے نیلنے والی شرافت وانسانیت کی گرویدہ ہوچکی تھی نمرہ كريرباب كاطرح باته ركددي عدد ان كے ليے ایک گاؤ قاورین گیاتھا۔

روال مسٹر کے لیے ایک جماری رقم کی ادائیگی .. ہونے کے بعد اس کی اپنائیت وعجبت نے اس میں سالسا پختہ کارلز کی کارُوال رُوال مقروض کردیا تھا۔وہ پہلے ہے کہیں زیادہ محنت کرنے لی تھی۔ اساتذہ اور ساتھی طلبہ کی نظروں میں ابنی مشدہ ساکھ بحال کرنے ہے کہیں زیادہ اہم اس کی المنانظرول من اين مقام كى بحالي تعالى

خود کار قدرتی نظام کے تحت زندگی اے معمول پر والپس لوٹے لگی تھی۔ بیسی کی کڑی دھوپ کی موجود کی تو ایک والل حقيقت كي طرح اب مجي برقر ارتفي ليكن فرق صرف اتنا تعا كداب ان كے وجود يہ بيش سمارنے كے قابل مو كے

وافي الاقات كاوفت مروكرويا جاسوسي دَائجست ﴿ 249 ﴾ جنوري 2017 ء متاثر کرتا ہے۔'' جمی کی آواز من کر اے اب اپنی قوت ساعت پرکوئی شائبہ ندر ہاتھا۔

''اس کا ایک حل ہے میرے پاس۔''ارسلان شاہ کی پر نظر آواز نے اس کے ڈویتے ذہن پر ایک اور ضرب دگائی

"کوالٹی میں فرق پیدا کر دو ڈاکٹر..... موخر الذکر افراد کے لیے قیت کم بی رکھی جائے لیکن دوائی کے معیار میں فرق پیدا کر کے اپنے منافع کی شرح قائم رکھی جائے۔ اس کی سے ان طبقات میں طلب کی شرح میں بھی خاطرخواہ اصافہ ہوگا۔"

''گلڈ آئیڈیا مسٹر شاہ! آپ کا انتخاب ہمارے بہترین فیصلوں میں سے ایک رہا ہے۔''ای غیر کھی آ وازنے سراہتے ہوئے کہا۔'' آپ کے'اسپانسر شپ'ٹارگٹ کی کیا تفسیلات ہیں؟''

''اس سلسلے میں 'متاثرین' کو کسی نہ کسی مالی مدد کے دریے اپنے کیمی میں شائل کرنے کا سلسلہ جاری ہے لیکن دریے اس برحال ابھی کم ہے۔ انہیں ستعبل قریب میں آپ کے ملک میں بیجے دیا جائے گا جہاں ان کی 'برین داشتگ اور ملک میں بیجے دیا جائے گا جہاں ان کی 'برین داشتگ اور 'تربیت' آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوگی' ارسلان کی اس ذو معنی ہات کا بین السطور مطلب وہ بخو کی بجھ کی تھی اور اپنی ذو معنی ہات کا بین السطور مطلب وہ بخو کی بجھ کی تھی اور اپنی مسترقیں کی ادا گی کا اصل مقصد بھی اس کے سامنے آگیا

وہ مزید وہاں کھٹری نہ رہ سکی اور الٹے قدموں اوٹ آئی تھی۔گارڈ کی سوالیہ نظروں کے جواب میں وہ کھرے سنگائی کال کا بودا بہانہ کر کے وہاں ہے ایسے بھا گی تھی جیسے منگائی آسیب نے اس کا پیچھالے لیا ہو۔

فرئن ان انکشافات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ مہذب، شاکت نرم خواور ہروفت جذبہ حب الوطنی ہے لیے اب بھی نا کشیر کے الیے اب بھی نا کشیر کے الیے اب بھی نا کالیہ اصل دوب اس کے لیے اب بھی نا فائل بھین امر تھا۔ دہ سوچتی رہی اور ایکنتی رہی سے اور جتنا الجھتی رہی اتنا ہی مزید سوچتی رہی۔ اس سچائی کو برداشت الجھتی رہی اتنا ہی مزید سوچتی رہی۔ اس سچائی کو برداشت کرنے سے زیادہ کشن اس کے دماغ میں پہنے والا ایک اور سوال تھا۔ ۔۔۔ 'اب کیا کروں؟''

بیسوال اس نے ذہن کی دیواروں پرمندزورلبردل کی طرح اپناسر من کراس کی سوچس کھائل کرر ہاتھا۔اگلی دو عوالی تعفیلات میں ان سوچوں نے اسے بے صفحل کردیا

ارسلان کا گھر ہو نبورٹی سے قریب ہی واقع تھا۔ ملاقات کے لیے شام پانچ بچ کا وقت مقرر تھالیکن جوش اور ضرورت سے زیادہ خود اعتادی کی وجہ سے وہ چار بچ ہی اس کے گھر پہنچ کئی تھی۔ مبز بیلوں اور دنگ برنے پھولوں سے لدایہ خوبصورت بنگلااہے بہت بھایا تھا۔

کیٹ پر متعین گارڈ زکواس متوقع ملاقات کی خبر پینظی دی جا چکی تھی تا ہم اس کی وقت سے پہلے آمد کے باعث وہ اسے اندر بھیجنے میں قدر سے متامل تھے۔ ارسلان چند اہم مہمانوں کے ساتھ ضروری میٹنگ میں مصروف تھا اور اس موقع پر سب کے لیے'' ڈو ناٹ ڈسٹر ب'' کے علاوہ جائے ملاقات کے کرد' کرفیو' کا پروانہ جاری ہوجایا کرتا تھا۔

''میں انہیں تطعی ڈسٹرب نہیں کروں کی .....انظار کر لوں گی مہمانوں کی رخصتی کا۔''اس کے التجائیے انداز اور گرمی د پہینے سے شرایور خستہ حال وجود پر گارڈ نے لھاتی غورو فکر کے بعدا سے ڈرائنگ روم میں بھیج دیا تھا۔

"ميل ري كاميذم بن "" ووات متنبكرك

پیاسیا۔

ہمرہ محری سجاوت اور دکھی سے بہت متاثر ہوئی 

ہمرہ محری سجاوت اور دکھی سے بہت متاثر ہوئی 

ہرست کی دجہ سے درو دیوار پر نظر آئے والی نادر پینٹنگز کو 

قریب سے دیکھنے کی خواہش لیے اٹھائی۔ ڈرائنگ روم میں 

ہملتے ہوئے اس کی نظر ایک ملحقہ کرے میں نظر آئی 

ہملتے ہوئے اس کی نظر ایک ملحقہ کرے میں نظر آئی 

ہمزوری میں سے دیا ہوتے سمجھے اس کی بہت بڑی 

کردری میں سے دوہ بلا سوچے سمجھے اس کرے کی طرف 

بڑھ کی جوایک ''نوگوا پر یا' تھا۔

ارسلان اینے مہمانوں کے ساتھ ای کمریمیں موجود تھا۔ ایک فاش علطی کا احساس ہوتے ہی اس نے فوری طور پر وہاں سے پلٹنا چاہالیکن ساعت میں پڑنے والے چند فقروں نے قدم وہیں مجڑلیے۔

''مسٹر جنی، اپنی سپلائز میں تیزی پیدا کرو ..... یہ بہانے میں بہت عرصے سے من رہا ہوں۔''اس غیر کمکی لب و لہجہ میں 'جی' کا ذکرا سے ساکت کر گیا تھا۔ وہ جی کی شہرت سے واقف تھی اور یہاں اس کی موجودگی زلز لے جیسے کسی بڑے جھکے ہے کم نہ تھی۔

" آل رائٹ ڈاکٹرلیکن ان سلائز میں کی آپ کے مقرر کردہ نے فرخ کی وجہ ہے ہوئی ہے۔ اپر کلاس کے لیے ان اوو یات کی خریداری کوئی بڑا مسّلہ نہیں ہوتی۔ قیت میں اضافہ درمیانے اور نچلے طبقے کے افراد کی قوت خرید

جاسوسي ڏاڻجسٽ (250

تاوان

او کے کا انثار وکر دیا۔ وہ بستر کے ایک جانب کی روبوٹ کے ماند کھڑا ہو گیا تھا۔

ارسلان کے بڑھتے قدم اور آمھوں میں پوشیدہ خیاشت دیکھ کرنمرہ کو سی معجز ہے کا انتظار نہ رہا۔ وہ بڑے اہتمام سے اے یا مال کرتار ہااور جی مشاقی سے ان مناظر کو كيمرے ميں محفوظ كرتا كيا۔ ارسلان كے بعد اس مفتوح زمین پراس نے بھی اینے نشانات شبت کر ڈالے۔اس بار ان مناظر كى على بندى مكاركا دحوال أزات ارسلان ك

نمرہ کومسوس ہوا کہ شایداس کے ناکردہ کیا ہول کی ب سزا لیبل تک محدود تھی کیکن ہداس کی خام خیالی تھی۔ساری رات ارسلان شاہ کے گارڈز مجی اس سے خراج وصول كرتة رب تصاور بربارجي لي مظرى تبديلي كماته اس کی بر بادی محفوظ کرتار ہائمرہ کی قوت برداشت حتم ہوئی تو دہ ہے ہوش ہوگئ لیکن اس کا ٹیم مردہ تن ای عذاب ہے

رات ابنا سفر طے كرتى ربى إور خوابول كى تعليال ایک ایک کرے اپنی موت خود ہی مرسیں۔ ذہانت جرو استحسال کے ہاتھوں مغلوب ہو کر اینے وجود پرشرسار ہوتے لی تھی۔

\*\*

پروین کا دل کی دنوں سے واجموں اور وسوسوں میں جلا تھا۔ بی کی حالت نے اسے مرید بے میں لاحل کردی تھی۔وہ تن تنباعورت اس کی حفاظت وبقا کے قابل میں تھی اس کیے ہر مال کی طرح اس نے بیٹی کی شادی کا ایک آفاقی حل سوج كرخود كومطمئن كرليا تعافيره كي جانب سےات احجاج اور کی نہ کی روعل کی تو قع بھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اے اپنالھیمی کیرئرجنون کی حد تک عزیز رہا ہے اس لیے كى بحث وحميص كے بغير بى شادى كے كيے رضامند ہوجانا اے کی انہونی کے خوف میں جلا کرنے لگا تھا۔

اینے دل کی صداوُں کو دیاتی وہ تمرہ کی واپسی کا انتظار كرنے كى \_شام كے سائے رات يس وحل تے \_آسان نے ساہ مائی روا اوڑھ لی لیکن اس کی واپسی نہ ہوئی۔ یروین کے دل و د ماغ میں ایک محشر بریا ہونے لگا۔ وہ جلے یاؤں کی بل کے مائیدوروازے سے باہر کی مرتبہ جما تک چی تھی لیکن تمرہ کے لہیں کوئی آثار بی ند تھے۔اس نے لرزتے وجود سے بار ہااس کا تمبر ملا یا تکر ہر بارموبائل آف مون كاصوفي بيفام اس كاركول عن مزيدورد بيداكرديا-

اس کے وہن پرایک گہری و بیز دعندطاری تی \_ دور كى آواز كے تعاقب ميں ذہن ميں چھ جكتو سے چيكے تھے کیلن نیم مدہوتی چرے اس پرطاری ہوجالی۔وفعتاً چرے يريزنے والے منترے يانى نے اس كے حواس قدرے بحال كروب كيكن وماغ اب بهى يه بجحفے سے قاصر تھا كدوه كبال موجود ع؟ بلكول يرمنول يوجه لدامحسوس مور باتحا\_ کچھے کو بعد جب ذہن نے اردگر دما حول سے ربط بحال کیا تواس نے اپنے آپ کو ایک کرے میں موجود مایاجس عى فرنچر كے نام رصرف ايك بى بيدموجود تقارد يواروں ہے بچیب می وحشت بری دکھائی دے رہی تھی۔

ابن بہاں موجود کی کے احساس نے اے موصل کر ویا تھا۔ مارکیٹ سے کتابیں فرید کرواپسی پرایک نا مانوس اور تیز او کے قوت شامہ ے اگرانے کے بعداسے کچے یا وہیں تھا۔اس نے ایک فوری خیال کے تحت اپنے وجود اور کیڑوں كوشول كرد يكها اور خودكو مح سلامت ياكرب اختيار شكرادا

ا م بی بل کمرے کا اکلوتا درواز ہ کھلا اور تو وارد پر نظر پڑتے بی اس کے بدترین خدشات کی تعدیق ہو كى ..... وه ارسلان شاه تها ..... ايك فرشته صفت، جدرو انسان .....جس نے اسے ایک بٹی کا درجہ دیا تھا اور اب وہی فرشتة أعمول على غيظ وغضب موعة ال كاوجود بسم كرريا

اس نے ہمت مجتمع کی اور اس سے پوچھا۔" مجھے يهال كول لاياكيا ہے؟"

" تمهاری اصل جگه دکھانے اور سجھانے کے لیے۔" اس کی زہر کی پھٹکارنے تمرہ کے حواس سلب کردیے۔ "مم ..... من مجى ليس اكيا مطلب بآب كا-"

"نه سید ندسی ندست نیست یو اداکاری میرے ساتھ نیں چلے کی .... مجھتی سب کچھ ہوتم مگر مجھے بے وقو ف مجينے كاللمى بى مہيں يہاں لے آئى ہے .... تم كيا مجي تحي كدكوني مير عمرآئ كا ....مير عائدى روم كيابر بت کے ماند کھڑا رہ کرائمی قدموں واپس چلا جائے گا اور میرے ی تی تی وی کیمروں کے ساتھ گاروز کی زیا نیں بھی خاموش ہو جا کی گی۔ "اس کے چرے یہ چھائی خثونت تمره کوسی بڑے نقصان کا اشارہ دے رہی تھی۔

چھور پر بعد جی اندر داخل ہوا۔اس کے یاس ایک جديدة يجيثل يمراموجود تعاجس كيساته تحوزي جيمز جماز كرنے كے بعد اس نے الحي الكوشے سے ارسلان كو

جاسوسي ڈائجسٹ < 251 > جنوری 2017ء

دل پردیا و برحمتا جار یا تھا۔ نیے جیےرات و علق می ، خوف و وہشت ہے اس کے احساسات مجمد ہوتے گئے۔ سروعیوں میں شل ہوتے جم کے ساتھ بیٹھی اے اپنا وجود برف زار من مقد محسوس مور ما تھا۔ سے مونے سے محدد پر سملے اے کی گاڑی کے رکنے کی آواز سٹائی دی تو زندگی کا احساس لوث آیا۔ بیرونی دروازہ رات بی سے کھلا تھا۔ اس کی پتقرائی ہوئی بصارت نے بٹی کالبولہان وجود و یکھا توسیکنٹر کے ہزارویں تھے میں اس پر کزری قیامت کے احساس نے اس کے برف میں ڈھلے وجود پرالی ضرب لگائی کہ وہ ایک على في من ياش ياش موكيا\_

مرہ کے لیے خود یہ گزری قیامت سے زیادہ مال کی میت کا دیدار تباه کن تفا۔ سجاد کی آمد کے بعدا سے دفتا دیا حمیا اور وہ ایک زندہ لاش کالعفن بھائی سے جمیانے کی کوشش میں ملکان ہوتی رہی۔ جاد کی نظروں سے بھی بہن کے چرے اور ہاتھوں پرزخمول کے نشانات تحقی ندرہ سکے تھے۔ سوم کے بعدای نے نمرہ سے دونوک ہات کرنے کی شان لی۔

" مجھا بن اس حالت کے فیصد داران کا تام بتادو کی۔" ال کے لیج کی پش سے تمرہ کوخوف محسوں ہونے لگا۔ اس نے بات بنانے کے لیے لب کو لے بی تھے کہ وہ اے متنبر کرتے ہوئے بولا۔

و و کوئی جھوٹ مت پولنا میرے ساتھ ..... میں نخا چیکیں ہوں جو کی بھی الف لیلوی واستان پر آ تھیں بند کے يفقن كراول كا-"

" كما كراو كيم ده ب جان كر؟ جودت بيت كياب معقودا المرس آئے گا بھی۔ اس کے آنو تھک کے۔ • وخیس آئے گا ..... لیکن عمل انہیں سز ا دلوائے بغیر سكون سيس روسكا .....كى صورت بحى بيس-" نوجواني كا

جن ال كا چره ديكا ريا تفا-"يو نيوري ش مرے كى دوستول کے والد اور بحالی اعلی عبدوں پر فائز ہیں۔ میں ان كى مدولول كا ..... مرخاموش تبين بيغول كا\_"

نمرہ نے اے محیاط الفاظ میں ساری واستان کہہ سنائی۔ سجاد کے ماتھے کی رکیس ابھر آئیں اور وہ ایک جھکے ے اہم کر بیرونی دروازہ یارکر گیا۔ 444

حاد عركاس دوريس تعاجب انقلاني خيالات ذبن پردستک دیے ہیں توان کی گونج سے دہ پوری دنیا کوتبدیل کر دے کے خواب اپنی آعموں میں سجا لیتے ہیں۔ اس کی يو نيور كي ش مجي دوست اليحقاور بارسوخ محرانو ل كے چثم و

چاغ مے اور ان سب عل ایک بی بات مشترک می .... خواب ..... ابنا متقتبل بدلنے کے خواب ..... اپنے ماحول من تبدیل کے خواب ..... آسانوں کی تبخیر کے خواب مرمد

اس کا ایک قرعی دوست احمد بھی ای شمر کا رہائتی تھا اورا تفاق ہےان دنوں وہ بھی تھرآیا ہوا تھا۔ سجاد نے اسے مینج کر کے اپنی آمد کی اطلاع دی اور جلتی آ تھوں اور جھلتے وجود کے ساتھ اس کے تحر جا پہنچا۔ احمد کے والد ایک وى ايس - لى ستے جن كا سروس ريكارو ب واع تھا۔ معلیورہ کے علاقے میں یا ی مریا کے ڈیل اسٹوری کمر میں ان کی اچی گزر بسر ہوری تی۔ احمد نے اے اپنے ڈ رائنگ روم میں بٹھا یا اور انتہائی خلوص ومحبت ہے اس کی والده كى رحلت كى تعزيت كى - پچەدىر بعدد كى ايس لى رضا مخار بھی بینے کے اصرار پر اس کے دوست سے ملے آگیا۔

عقانی آعصوں میں زمانہ سازی کی تیز جک تھی۔ اس کی جہا تدیدہ نظریں سجاد کود کھتے ہی ایک " بڑے كيس" كالدازه لكا جي مي -اس نے پيشہ وراندانداز مس خلوص کا بھیارا گا کے اسے مل طور پراہے اعماد میں لے ليا يجاد آلفي آسوون اور بمعرب كيج ش اي خاندان يري افادكيارك سي بالمطاكيا

وہ کھیے ہوئے جم اور با رعب مخصیت کا یا لک تھا جس کی

رضاعتار کی پیشانی کی سلیمی مزید کری موکنی -اس نے جاد کو ملے سے لگا کرایٹی ممل اعانت کا تعین ولایا اور کی اے کرد خصت کردیا۔

ڈی ایس نی کا تجربہ اہے تھین ولا چکا تھا کہ جاد نجلا نہیں بیٹے گا۔ اگر وہ میڈیا کے لی بھی نمائندے کے بتنے ج ما تا توقوی کے پرایک بڑے بھونجال کی آر میکنا تھی۔ "ريكثر اسكيل" پراس مجونجال كى شدت مجى اس كى متعبل شاس آجموں نے بھانپ لی تھی۔

ال في المي مروى عن الي كي شدتون عن تواذن پیدا کر کے دونوں فریقین کے درمیان حکمت مل سے آف وى ريكارو معاملات طے كروائے تھے۔وہ ايك وائث كالر تف تقاجى نے داغ تواجعے ہوتے ہيں كا بھى كوئى شا تہیں یالا تھالیکن اس معاملے میں فراز الدین کے بیٹے کی شمولیت سے بڑے برج النفے کا امکان تھا۔

رضا مخار نے ارسلان شاہ اور قراز الدین کومطلع كرنے كا فيمله كرليا- جادكى جذباتيت اور مظلوميت س اے کوئی فائدہ چینچے کی تو تع نہیں تھی۔ بیٹے کا کیا تھاا ہے تو یہ كبه كرجحي مطمئن كروايا جاسكنا قفا كه اصل تخيكار خود سجاد اور تاوان

نمرہ و ہوا گی کی حالت بیں اسے فون کرتی رہی اور بالآخر شام کے وقت اس کی کال ریسیو کر لی گئی۔ فون پر ارسلان شاہ کی آ واز من کر اسے کوئی جیرت نہیں ہوئی تھی۔ اس کے تعلقات کی وسعیت کی تو وہ خود مینی شاہر بھی۔

ارسلان نے سجاد کی واپسی کے معاملات طے کرنے کے لیے اے ایک بار پھراپنے گھر بلوا یا جہاں اے بھائی پر ٹوٹنے والی قیامت دیوار گیرایل ای ڈی پر بہت اہتمام ے دکھائی گئی۔تشدد کے بعد اس کی جسمانی حالت و کچھ کر نمرہ صدے ہے گئگ ہوگئی تھی۔خوابوں کا وہ سفر ہرموڑ پر ان سے تاوان وصول رہاتھا۔

اس کی منت ساجت اور غیر مشروط وفاداری کی تخریری بھین دہائی کے بعد ارسلان شاہ نے اسے اپنی است ساجت دے دی۔ تجرباتی بنیادوں پر استعادی نیم "کی رکنیت دے دی۔ تجرباتی بنیادوں پر استعام دی ترسیل کا کام سونیا گیا جے وہ اس کے کئی ہاہ تک انجام دی رہے ہیں۔ اسے ایک الگ ایا رہند ہی دے ویا گیا تا کہ پرانے شاسا اس کے اکیلے رہنے پر معترض ہو کہ مشکلات کھڑی نہ کر سیس ۔ اپنے ابداف میں کامیابی اور وفاداری کے وض سجاد کوربائی کا پروانہ اس کیا تھا۔ اس کی وفاداری کے وض سجاد کوربائی کا پروانہ اس کیا تھا۔ اس کی اثر اس کے باعث اس کی دونوں ٹا تھیں تن سے الگ کردی اثر اس کے باعث اس کی دونوں ٹا تھیں تن سے الگ کردی اثر اس کے باعث اس کی دونوں ٹا تھیں تن سے الگ کردی کا تحوا اسٹھیں اور ذبانت کے بل پر سائیر اس کی وونوں ٹا تھیں تن سے الگ کردی کی تو اس کی دونوں ٹا تھیں تن سے الگ کردی کو سائیر کیا تھیں ۔۔۔۔۔ اس کی تو اسٹھیل چیئر پر ہلانے ورلڈ سنجیر کرنے کا خوا اسٹھیدا ب اینا وجود و کیل چیئر پر ہلانے ورلڈ سنجیر کرنے کا خوا اسٹھیدا ب اینا وجود و کیل چیئر پر ہلانے ورلڈ سنجیر کرنے کا خوا اسٹھیدا ب اینا وجود و کیل چیئر پر ہلانے ورلڈ سنجیر کرنے کا خوا اسٹھیدا ب اینا وجود و کیل چیئر پر ہلانے وی قاصر تھا۔

تاریخ شاہد ہے کہ ہر دور میں فرعون نے خود اعتادی کے جم سابئ ہلاکت کے اساب پیدا کیے جیں۔ارسلان شاہ نے بھی وہی فلطی دہرائی تھی۔ اپنی فرعونیت کے محمنڈ میں اے جسمانی معذوری عطا کر کے آزاد کر دیا تھا لیکن ایک چیوٹا ساکنے فراموش کر جیٹھا کہ سجاد کا اصل ہتھیار اس کی ذبانت تھا جے وہ اس کے خلاف استعال میں لاکر وقت کی بساط پراس کی چال الشے والا تھا۔

شطریج کے اس تھیل میں اب ایک ٹی بازی کا آغاز ہوچکا تھا۔

\*\*

ہواد کی زندگی ایک دائرے میں مقید ہو گئی تھی۔ معذوری کی وجہ سے وہ اپنا اولین خواب کمل نہ کر سکا تھا۔ اور اب اس نے خوابوں کو اپنی آ تکھوں سے نوج کر دفن کر دیا تھا۔ دوست احباب سے بھی اس کے روابط منقطع ہو پچکے میں ہے۔ اس نے بھر پور تکسٹ کملی کی تیاری کے بعد ایک سے اس کی جمن علی تھے جو وانستہ طور پر معزز اور نامور او توں کو اپنے جال میں پینسا کر بلیک میل کرتے تھے۔وہ یقین نہ بھی کرتا تو چندا یک موقع کے گواہ اس کے سامنے لاکر کھڑے کر ویے جاتے۔

ای رات رضائے فراز الدین کوان کے سر پرمنڈ لا ربی خطرے کی اس مکوارے آگاہ کرویا۔ فراز کے لیے یہ لیڈ فکریہ تھا کیونکہ حزب الحتلاف والے ان کی الی کمزوریوں کے دریے رہا کرتے ہتے۔ آزادمیڈ یا بھی ایسے ستاترین کی بُوسوگھتا بھرتا تھا۔ انہیں ذرای بھنک بھی مل جاتی توفراز کاستعبل اندھروں میں ڈوبتا بھی تھا۔

اس نے ڈی ایس پی کو اس مہریاتی کا عوضانہ اوا
کرکے فوری طور پر جی اور ارسلان شاہ کوطلب کر لیا تھا۔
یا ہمی رضا مندی کے تحت سجاد کے اغوا کی تحکمت عملی بنالی
منگئی نیمرہ سے انہیں کوئی خطرہ لاحق نہ تھا۔اس کی ویڈیوز کی
صورت جس وہ اس کے پر قینچ سے تھے۔

اب بیسجاد کی برقسمتی تھی کہ وہ ان کے کارندوں کو گھر سے باہر آن کی کیا۔اسے تھوکروں ، گھونسوں کی زوجیں لے کر آتھوں پر پٹی با عدھ دی گئی اور ان کے ایک جی عقوبت خانے جیں پہنچا دیا گیا۔اس رات اسے ہرطرح کے بہیمانہ تضدد سے گزارا گیا۔ جیز اب لیے پانی سے اس کی کھال جملسا دی گئی۔ کھنوں اور ٹا گلوں جی پھل کے کمل میگڑ میں خالی کر دیے گئے۔

انیس سالہ وہ ذہین وقطین لڑکا اپنی بین کے تحفظ کی خواہش میں فرعونیت کی جعینٹ چڑھ کیا۔ نیز نیز کی جینٹ کے نیک

نمرہ سچاد کی اس جذباتی کیفیت کے بعد گھر سے خیاب پر بہت پریشان تھی۔ وہ رات ایک بار پھراس کے لیے ایک نیامتخان لیے پل صراط کی طرح سامنے کھڑی تھی۔ ان کے قربی رشتے داروں میں ایک بوڑھے ماموں کے سوا سبحی اپنے گھروں کو لوٹ بچکے تھے۔ ماموں کراچی میں رہائش پذیر تھے جن کی واپسی ایکلے دن طے تھی۔ وہ بھی شوکر کی دوالے کرسو بچکے تھے۔

اس نے کی بار بچاد کے تمبر پررابطہ کیا۔ موبائل آن تھا لیکن وہ اس کی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ نمرہ اپنے اس آخری دنیاہ کی سہارے کے تحفظ کے لیے بلک بلک کر دعا کی کرتی رہی۔ اگلی سے اس کے ماموں نے بھی رخت سفر باند دایا۔ سچاد کی غیر حاضری ان کے لیے اتی تشویشتاک نہ تھی کیونکہ وہ اس محالے کی ایجادے بھی واقت تربیعے۔

جاسوسي ڈائجسٹ <253 > جنوری2017 ء

پروجینٹ کا آغاز کردیا۔وہ ارسلان شاہ کی ذات کو کھمل طور پر کھوجنا چاہتا تھا۔اس نے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ ہے ہی اپنے ادھورے علم کی بحیل شروع کر دی۔ ای تحقیق علم کو استعال میں لاکر کئی ماہ کی کوششوں کے بعد اس نے ارسلان اوراس سے متعلقہ افراد کے محفوظ ترین سائیرا کا ڈنٹس تک رسائی حاصل کر کی تھی۔

ارسلان شاہ کا خمیر پڑوی ملک کے ایک جنگ زدہ
خطے سے اٹھا تھا۔ بچپن ہی میں جنگ کے شعلوں میں اپنا گھر
بار اور مال ومتاع تباہ ہوتے دیکھا تو ذہن گئی ہی الجعنوں
اور گرہوں کا شکار ہو گیا۔ اس کے والدار مان شاہ نے ہجرت
کرکے ایک ٹی زندگی کا آغاز کیا۔ ان کے تین بھا ئیوں اور
دو بہنوں کے فائدان آبائی علاقے میں ہی صفح ہستی ہے مث
کے تھے۔ تباہی کے وہ مناظر ارسلان کے ول و د ماغ پر
کیے تھے۔ تباہی کے وہ مناظر ارسلان کے ول و د ماغ پر
ماتھا اس نے ملک میں اپنے قدم جمانے میں کا میائی سیٹ
ماتھا اس نے ملک میں اپنے قدم جمانے میں کا میائی سیٹ

پوست کی کاشت ان کا آبائی ہنر تھی اور یہاں بھی انہوں نے منشیات کے لین وین کا کاروبار شروع کردیا۔ بھین ہی سے نفسیاتی کی روی میں جلا ارسلان باپ

اور پچا گی طرح این نی بناه گاه کو بھی بھی دل سے ابنانہ سکا۔ جنگ کے اثر ات نے اسے evil genius بنادیا۔ این جڑوں سے دوری اور تباہی کے انقام کا آسیب اس کے حواس پر کھمل غالب تھا۔ اس کی شادی پچا کی بیٹی سے زبانہ ا طابعلمی میں ہی ہوئی تھی لیکن وہ لا ولد ہی رہا۔ عملِ تولید کے لیے اس کا وجود بخر تھا۔

اس نے جس ادار سے بیں تعلیم حاصل کی وہاں اس کے ہم وطنوں کے متعلق ایک منفی تاثر عام تھا۔ ذات کی تنہائی ، متصدور جمانات اور انقامی جذبے کی تسکین بیں اس کی زعدگی قائمہ زاویہ کی دوانتہاوں میں قید ہوگئی ..... بیشار دولت .....اور ہر ذہین طالبعلم کواس کے محور سے محراہ کرتا۔ دولت .....اور ہر ذہین طالبعلم کواس کے محور سے محراہ کرتا۔ ارسلان کا خاندائی پس منظراور ذہنی کیفیت چندعالمی ارسلان کا خاندائی پس منظراور ذہنی کیفیت چندعالمی اس منظراور دولت کی ہوت ہے۔

ار حمان ہو اوران ہوں میں سراوروں یہتے پیدہ کی تخطیموں سے پوشیدہ نہ رہ سکی تھی۔ ایسے محوص کے جمع نایاب'کی حلائی میں تو وہ بمیشہ ہی رہتے تھے۔منہ مانگے معاوضے کی ترغیب نے اسے ڈاکٹر شیغر ڈکا ہر کارہ بنا دیا اور وہ ان سے حاصل کردہ دولت اپنے ملک میں رفاع عامہ کے کاموں کے حاصل کردہ دولت اپنے ملک میں رفاع عامہ کے کاموں کے لیے استعمال میں لاتا رہا۔

جاد نے اس کی مزید کمزوریاں بھانپ کر کمپیوٹر سافٹ وئیرز کے علاوہ مختلف کیمیکلز کے اثرات پر بھی

انٹرنیٹ سے مواد اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔اڈل اول ای نے کوشش کی کدان کے سائبر اکائونش سے پچھ پختہ ثبوت تلاش کر کے فقیمہ ایجنسیوں کے حوالے کر دے لیکن اسے کامیابی ندل کی تھی۔اس کاعلم ابھی خام تھا۔

اس کے ذہن میں ایک منصوبہ ترتیب یا چکا تھا جس سے نمرہ بھی تا حال لاعلم تھی۔وہ بھائی کی دیوائی دیکی کراس ساری صورت حال کے لیے اپنی ذات کوموار دالز ام تھمراتی تھی۔اس ذہتی اذیت سے گزرتے اس کے سامنے ایک اور کووگرال آن کھٹر اہوا۔

کر شاندار نتائج کی بنیاد پر باسرز کی تعلیم کے لیے اس کی سابقداسکالرشپ بحال رکھی گی۔ اس سال نے اسکالرشپ کی بنیاد پر باسرز کی تعلیم کے لیے اس کی سابقداسکالرشپ بحال رکھی گی۔ اس سال نے اسکالرشپ کی بنیاد پر معیز بیگ نے اس ادارے بیس قدم رکھا تھا جس کی ذیات نمرہ ہے ہی تہیں زیادہ تھی۔ اس کی سادہ اوتی ، کم کو فیات نمرہ ہیں اے ارسلان کی نظروں بیس لے آئے تھے۔ وہ اس انمول ہیرے کو اپنے نظروں بیس میکٹر کراہے اند جروں کا راہی بنانے کا فیصلہ کر چکا قا۔ انتظامیہ کے اصول وضوابط کے مطابق سوسائٹی کے قا۔ انتظامیہ کے اصول وضوابط کے مطابق سوسائٹی کے عہد بداران طلبہ کو زیرد تی شمولیت کی ترفیب دینے کے جاز شہد بیداران طلبہ کو زیرد تی شمولیت کی ترفیب دینے کے جاز شہد بیداران طلبہ کو زیرد تی شمولیت کی ترفیب دینے کے جاز شہد بیداران طلبہ کو زیرد تی شمولیت کی ترفیب دینے کے جاز

''میں بیرسب کیے کرسکتی ہوں ارسلان ''میرے بس کی بات میں ہے۔'' نمرہ نے ابناطیش دیاتے ہوئے کہا تھادہ اے 'مر' اور دیگرمعزز القابات سے مخاطب کرنا ترک کرچکی تھی۔

"" تم كيوں نہيں كرسكيس ... مرف تم بى تو يہ كرسكى ہو۔ "خباخت اس كى آ تھوں سے عياں تھى۔ " بڑے بڑے زاہد نسوانی کشش كے سامنے اپنی رياضت بجول جاتے ہیں۔ معيز ایک آئيڈیل ہیں منظرے تعلق رکھتا ہے۔ اس ليے بہت جلد تمہارى ذات كا اسير ہوكرا يك " بي جمورا" بن ما برجى "

'' بيريرى فطرت مبيل ہے ارسلان .....اب تو مجھ پہ رحم كرلو۔''اس كي آواز ڈوب رى تھى \_

''فطرت نہیں ہے تو بنا لو ..... کیونکہ عنقریب بید کام حمہیں مستقل بنیا دول پر سونیا جائے گا ..... انکار کی صورت میں تمہارااکلوتا بھائی زندگی کی بازی ہاردے گا۔''وہ غرایا۔ ''اگریہ شکار نہ ہوسکا تو؟''

" تونا کائی کی ذینے دار بھی تم بی ہوگی ....اے بس میری طرف آنے والے رہے کی نشائدی کردو۔ اسکلے تاوان ام بھلے یا فی سال سے تماری اس موسائل پر سرمايه كارى كرد بي بيل ليكن نتائج تاحال ايك محصوص شرح ے آ مے ہیں بڑھ یائے۔ میں سالان ٹرن اوور میں اضاف وركار ب-" ۋاكثر نے ركھائى سے كيا۔

متم ایسا کول میں کرتے مسرشاہ کدای عبدے کے علاوہ اپنا ذاتی ادارہ قائم کرو۔ جہاں مہیں کی اختیار حاصل ہو۔''مارید کی ہے تجویزین کرارسلان پھڑک اٹھا۔ " بالكل \_اس سے امارا بلان آف ايكشن مريدوسيم

ہوگا۔"اس نے جوش سے کیا۔

"اس کے علاوہ بھی ممہیں ہمارے لیے ایک کام کرنا ب-" ماريد نے كہا-"ائ تعلقات بروئے كار لاتے ہوئے ایک اسکول بھی قائم کرو جہاں میں اپنا مطلوبہ تعلیمی نظام اور ڈاکٹرشیفرڈ کی ادویات متعارف کرواڈں گی۔'' ایے تو می مفاد کے تحت مار میرای وقت ڈ اکٹر سے تمام سابقہ اختلافات کی پشت وال چکی تھی۔"میری معاون کے طور يرك كروير عاتهدين كي"

نمرہ اس بھیا تک منصوبے کی کڑیاں س کرستائے

"او کے۔ اسکول کے لیے تمرہ اور میرے ادارے کے لیے معیر بیگ بہترین انتخاب دیتی گے۔ اس یرا جیکٹ کی منظوری جی کے والد اپنی صوابدید پر کروالیں لے۔ ' ارسلان نے بغیرر دو کد البیں ایک رضامندی وے دی تھی۔ جی بھی اس نے مشن کے لیے بخوشی تیار تھا۔

تمرہ نے تمام تر تفسیلات سجاد کے گوش گزار کر دی محیں جواس سفاکی برساکت رہ کیا۔اس نے اپنے منتشر حواس پرقابویاتے ہوئے اے کہا۔

"مرے منصوب بر مل كا وقت آجا ہے .... تم مجھے كى بحى طرح معيز كافون لا دو-اس كى برتقل وحركت اور را بطے کی تمام کریاں میرے علم میں رہیں گی۔ اس کے علاوہ حمهيل كى بحى طرح مير مطلوبه يميكلز اور كي كميوثرائزة يس مياكرني ين-

''تم آخر کرنا کیا چاہتے ہو بجاد؟'' ''تمہارانل ۔''

سجاد نے اسے اپنامنصوبہ عمل طور پر سمجھا دیا تھاجس كے مطابق اے معير كے جذبات كا ثبت جواب وے كر اے اپنے ایار شنٹ میں بلانا تھا۔ اس ملاقات کی تیاری المرانبول لے تی میکہوں رکھر نفب کے تھے۔

معاملات مين خود عي سنيال بور گار ال روز واليسي يرتمره كادل شدت سے جاه رہاتھا ك وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر دے۔ محر سجاد کا خیال اسے اپنے ارادے برعمل کرنے سے روک لیتا تھا۔ وہ اس کی جمن عی نيس بلكه لاهي مجي بن جي مي -

سجادے اس کی میر کیفیت پوشیدہ ندرہ سکی۔اس نے ساری صورت حال جائے کے بعدا سے کہا۔

"وه جو كهدر باب .... ب خوف وخطر كردُ الو\_" " بيكيا كهدب بوسجادتم ؟ مِن أيك اورمظلوم كي كس طرح تای کرتے یدرہری کرعتی ہوں؟"اے بمائی ك وجن مالت يدشر مون لكار

"ايما كي يس بوكا .... ش جوكهد با بول ال يرس كرو ..... اى بارآخرى لحات على بديازى على ارسلان ير الث دول گا- " الحادكي آجمول ش لبواتر في لقاء ووليكن كما كروعة ؟ اوركي كروع؟" '' میں ہا تھی البحی عمل از وقت ہیں تم مجھے اس اڑ کے کی

مایت ہر بات سے باخبرر کھنا۔ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نظر انداز جس كرنى-"وه اے مزيدولاسادے كرايك بار كر انٹرنیٹ میں مشغول ہو کمیا۔

معيز بيك كى غيرتصالي مركرميول مين عدم وليسى اور مم من ارسلان كم معود لال على سب سے بري ركاوث محی-اےمطلوبدے کا سافرینانے کے لیاس بہت مجی چوڑی حکمت ملی تیار کرنی پڑی تھی۔غزل نائٹ میں جی اور تمرہ کے مراو کا ڈراما ایج کرنے کے بعدوہ بالآخراے اليخول عابر ليآئے تھے۔

معیر بیگ نا دانتگی میں ہولناک رستوں کی مسافت اختیار کرچکا تھا۔ ہر گزرتا دن فرم کے بچھتاد ہے اور ملال میں اضافہ کرنے لگا۔ اس کی الجسیں سوا ہونے لگیں۔ اس ورد کا کونی در مال جیس تھا۔

اسٹڈی روم میں اس وقت خاصی تناؤ کی کیفیت تھی۔ ڈاکٹرشیفرڈ کی بیشائی پر تا گواری اور بدلحاظی کی شکتیں واضح تحمیں۔ ارسلان کی آ محمول میں بھی پریشانی اور کسی محمری موج کی جھک تھی۔ ڈاکٹر کے ایما پر اس کے دونوں مرکزی سلائر جی اور تمرہ مجی وہیں موجود تھے۔

" بم تمهارے تمام مطالبات بورے كرتے آئے ہيں دُاكْرُلِيكِن اب يكدم اس بدلحاهي كاكيا مقصد بي؟" ارسلان نے بے جینی سے دا میں جانب اینالوج معل کرتے ہوئے کہا

جاسوسي دائجست < 255 > جنوري 2017 ء

معيزك بيصاعنة خوشي ادرجذباتي وابتكي كااظهارتهي بھی نمرہ کا دل پوجمل کرنے لگتے تھے لیکن اے بیٹی تباہی ے بچانے کے لیے اس آزمائش میں جالا کرنا لازم تھا۔ ارسلان شاہ سے اس کی قربت عی اس کی فرعونیت کے خاتے کا واحد ڈریعے گی۔

اس ڈرامے میں مزید حقیقت کارنگ بھرنے کے لیے انہوں نے بہت یا پڑئیلے تھے۔ تمرہ کے جم کا درجہ حرارت مطلوبہ محتذک تک پہنچانے کے لیے کچے مخصوص ادویات کا استعال کروایا حمیا۔ کمر پر خنجر کی گرفت کے لیے سجاد ہی کی اخراع كرده ايك مخصوص بلك يهناكر بلله بينك سے حاصل شدہ خون اس کے جم کے آس یاس پھیلاد یا گیا تھا۔ نمره عا قب کسی کی زبردنتی کا نشانه بن کرایک لاش کی صورت میں معیر کے سامنے پڑی تھی جس کی ہرایک اضطراري وغيراضطراري حركت كمرس مين بيضا سجاد وبال يوشيده كيمرول مس محفوظ كرتا جار باتقا\_

公公公 معیر دونوں ہاتھوں کی الکلیاں باہم پھنسائے تمرہ کے اعشا فات بن رہا تھا۔اس کے چبرے پرجوار بھا تا کی کیفیت طاری می نمرہ نے خشک ہوتے علق میں یائی کے چند کھونٹ اتا ہے اور اپنا سلسلہ کلام پھر سے جوڑتے

'' تمہاری فطرت اور طبیعت کے پیش نظر سجاد کو یقین تھا کہاہے خاندان پر پڑنے والی افاد کے سامنے تم کھنے تيك د و كي حريمين بير جي علم تفاكه ارسلان كوفل كرنا تمبارے کیے تھن ترین امر ہوتا جس میں ناکامی کا تناسب کامیانی ہے بہت زیادہ تھااس کے پلان کی کی تیاری مجی مكل خرر كلى تحى \_ سكار اس كى كمزورى تحى \_ سياد في ان تھک محنت سے اس کے لیے مخصوص سگار تیار کیے جن میں " نائرو كليسرين اورى قور" شامل تق - ايك خاص درجه حرارت پر وینج عل وہ کیمیکر بلاست ہو گئے تھے۔" ارسلان کے لیے تفرغرہ کے برانداز میں جملکا تھا۔

"اوروه باتى مقتول كون تهيج "معيز كوايتى آواز كى كركوي سے آئى محسوس مورى كى۔

"جمی اور ڈاکٹرشیفرڈ۔" نمرونے کہا۔" ان کی موت مارے ملان میں شامل میں می رایکن قدرت نے ان کی ہلاکت کا سامان پیدا کردیا تھا۔ ایجنسیز کے حرکت میں آنے كے خوف كى وجه سے ان كے لواحين نے اسے ايك حادث کا رنگ وے دیا۔ ربی بات تمہارے احماس جرم کی ....

وہ بالکل ہے جا ہے۔ ہم بیسے لاکھوں خواب گزیدہ افراد کے لیے ان کی موت شکرانے کی متقاضی ہے۔'' ''جي اور ڏا کڻرشيغر ڏمعمو لي لوگ تونبيس منے جن کي

بلا كت يركوني رومل سامنے نه آيا تھا۔''ووالجھ كيا۔ ' فرازالدین این مجھ سیای غلطیوں کے یاواش میں اپنی یارنی سے الگ کردیا گیا تھا۔ جس کھونے پروہ بے نتھا بیل اچل کود محائے رکھتا تھا، اس سے محروی کے بعد خاصاز يرعماب آچكا تھا۔الي صورت ميں بينے كى موت كى تحقیقات کے دریے ہوتا تو اس کا کردار اور کارنا ہے بھی لا ماله طور پر چھے تو بیس رو سکتے ہے۔ اس لیے اس نے خاموشی میں ہی آین عافیت مجمی ہوگ۔"اس کی بات معیر كول كولك رى كى \_

"اورر بی بات ڈاکٹرشیفرڈ کی ..... تو وہ یہاں ایک تهار على اور بائن ريس في آفيس كي كور من است فرايس انجام دیتا تھا۔ اور ان ایجنش کی اموات کے بعد بھی بھی سر كارى طور پرخق ملكيت كا كو كي ديوي نيس كيا جا تا-"

" يهال كول آئة فوك؟" الى في ايك اور

" اض ك آسيب سے چھكارے كے ليے ان رستول کوترک کرنا بهت ضروری تمامعیر !"اس کی آگھوں

ر سوں میں ٹی تیرنے گئی۔ ومستقبل کے بارے میں کیا سوچ رکھا ہے تم نے

''ان حالات میں صرف اپنی وات کے لیے سوچنا رے کیے مکن ہی میں۔" نمرہ نے قطع کلای کی۔" مجھ ہے بھی کوئی ایک توقع مت رکھنا۔"

"تم نے کوئی جاب شروع کی ہے کیا؟" اس نے کسی خيال كحت استضاركيا

"مبيس، ميس ك ايس لي آفير كي فرينگ لے رہا ہوں .... ماضی کے ان نقوش سے محفوظ رہنے کی ایک غیر

اختیاری کوشش محی بدمیری۔'' ''تم نے بھی مستقبل کے لیے کوئی تو لامحمل بنایا ہو گا-سعير نےاے كريدا۔

" بالكل بنايا ب .... من مجى مقاليا كي امتحان .... کی تیاری کردی مول \_ لیکن میرا مقعدا یجیش آفیسر

معیز خاموش ر ہاتو وہ از خود وضاحت دیتے ہوئے

ا جاسوسي ڈائجسٹ ﴿ 256 ﴾ جنوری 2017 ء

تاوان

شرکاء پرایک ہری نظر وال کر اس نے اسکرین کی طرف -はこれころのか

" پیطاقہ اس ملک کے ذخائر کی آماہ جگاہ ہے۔لیکن اس پرخاطرخواه توجیبین دی جار ہی۔ ڈاکٹرشیفرڈ سے محرومی كے بعد ہم نے ہائى كمان كا حكامات كے مطابق وہاں سے ا پنا سیٹ آپ وقتی طور پر کیمو فلاج کر دیا ہے۔ اور اس علاقے میں ایک مرکرموں کے آغاز کا فیط کیا ہے۔" "ال مشن كے نكات كيا موں م چيف؟" ۋاكثر

'' ہم اپنے حلیف ملک کے تربیت یافتہ ارکان یہاں مجیس مے جورنگ وروپ میں کمانیت کی بدولت مقامی اساتذہ کی جگہ سنجال کران کے عوام میں احساس محرومی اور انقا ی جذبات پروان چرها کس کے۔"

" جمیں اس مشن میں زیادہ سے زیادہ اسلحہ کی فراہی مجى ممكن بنائي جائے۔' ايك ايشيائي ايجنٹ تے اپنا مطالبہ

" الكل ينائي جائے كى ..... آپ سب كے پیش نظر صرف دو ہی مقاصد ہونے جا ہیں ..... عام تو جوانوں میں زیادہ سے زیادہ مشات مجیلا کران کا ذہن محوکلا کرویا جائے .....اوران کے بہترین دماع مرین وافعک کے لیے هاري يونيورستيز عن تصبح جا كي ..... جو برين مدافعت د کھائے اسے فائز کردیا جائے ....اس ملک کوز ہانت کے معافے میں مل بنجر بنانا ہی جارا مشتر کہ ٹارگٹ ہے۔" ی - ون کے منہ سے جمزتے ان چھولوں سے دہاں موجود ايشاكى اليجنش كرول بليون المحل رب تعي

"ان کے لیے سی کتابیں تیار موں کی چف؟"

مارىيے نے استغشار كيا۔

"جو اکن میں صوبائی تعصب اور نا جمواری کو مزید برها مي علت من كوني قدم بين الفايا جائ كا .... ان کے ذہری جذبے سے متصادم کوئی بھی متاز عدستانہیں چھیڑا جائے گا۔ اس معن کے لیے بہت مبرآ زما ریاضت درکار ہے۔ مزید تفصیل سب مبران کوای میل کردی جائے گی۔" وه پروجیکشر اسکرین پرانبیل مجھاہم اور حساس مقامات پر بريفتك دين لكار

بق اور ذہانت کے تاوان کی وصولی کے لیے جیک کا طبل بح حمياتها \_ خ سال كآغا الدي كاس التي ي ايك ئى كمانى كا آغاز ہوچكا تھا۔ \*\*

"اي دور على جب ديكر مما لك اجرام فلي سي کرنے میں من ہیں .... ہم ایک نصابی کتب ہی منتف ہیں کر یا رہے۔اغیار کا تصنیف کردہ موادا پی نسلوں کے ذہن میں مؤس رہے الل - ہماری ان کوتا ہوں کا تاوان مار سے اور ا الرسيفرة عليه لوك بم سے وصولتے ہيں۔ من ايك درمیانی راه تکالنا جاستی مول\_ ایک ایما اداره قائم کرنا عامتى مول جهال صرف سأتنى مضامين بين الاقواى اداروں کی کتابوں پر محمل ہوں گے۔ معاشرتی اور فدہی مواوہم خود شائع کریں گے۔"

ميسفرآسان جيس موكاتمهارے ليے۔"معيز نے پيلوبد لتے ہوئے کيا۔

" مين جانق مول ..... بم عام إنسان إيل معيد ! ان تو تول سے پیرین ملاقت لیے بعر میں مکتے ..... یہ جن ادارول کا کام ہے وہ سب اے اپنی اپنی جگہ بہترین طریقے سے اسے انجام دے رہے ہیں ..... ہمارا ہتھیار فہانت ہے .... اور ہم ای ہتھیار سے اپنا وفاع کرتے ہوئے ان ترجی قو تول کا برواران پرلوٹا کی گے۔"اس کا يقين الوث تعاب

" جھاس مع من وكرى ل عنى ہے كيا؟ و مسكرايا۔ "فيورا كول ليل .... الى كرے مقالع من نشات ك خلاف أيك ايندتم سنبال ركمنا .... دوسرے ایڈ سے میں اپنی انگر تھلتی رہوں گی۔" وہ بھی مكرانے كى۔

444

اورعین ای وقت ان سے ہزاروں میل دور ..... بال نما كمرے ش ايك بينوى ميز كرو مي بوئ چروں اور تناوز دوآ تھمول کے حال نصف درجن افراد بیٹے تھے۔ یددو بہترین طیف ممالک کے ایجنش تھے۔ انہیں یہاں ایک خاص مقعد كے ليے طلب كيا كيا تھا۔ كھدير بعدية وازطريق سےدرواز و کھلا اوری ون بال میں واقل ہوا۔اس کے جمرے پر كرخت تازات طبعت كمدركرتے تھے۔

الساف مربرات كرى سنجالى اوركفتكها مق موت بولا\_ "وحمن كے حريف سے دوئ كى بھى مقصد يى کامیابی کی ولیل ہے۔ ہم دونوں ممالک کاوقمن مشترک ے۔اس کے اس مے مشن میں دونوں اطراف کے بہترین د ماغ يهالطلب كي يخيل"

اس نے اپنے سامنے دیوارش موجود پردجیکر آن کر دیا۔اسکرین پرایک ماٹئ صوے کا نقشہ ظاہر ہونے لگا

جاسوسي ڈائجسٹ < 257 > جنوری 2017ء

### يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیس

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



# رگِ'جاں

#### المسامتادري

عمرکی دھوپ ڈھلتی ہے تو دوسرے روپ بھی رنگ بدل کے سامنے آنے لگتے ہیں ... جسم بوجہل، چاہتیں گم اور وقت کے ساے ٹھہرے ہوئے لگتے ہیں ... اور ایسالگنے لگتا ہے کہ اے محبت! ہم تیرے مجرم ٹھہرے ... شعورش قلب و نظر کا شکار ایک وفاگزیدہ کی داستاں .. کہکشاتوں کی دنیا میں رچنے بسننے والی دوشیزہ حسن فسوں خیز کی مالک تھی ... ہر کوئی اس کے حسن کا شیدائی تھا ... ہم گری سے ہر ایک کو گریز تھا ... فلک کی گردشیں تھیں ... کوئی پرسش احوال نہ تھا ... سود و زیاں کے احساس کو خیرباد کہہ دینے والی معصوم سادہ سود و زیاں کے احساس کو خیرباد کہہ دینے والی معصوم سادہ دل حسینہ بالا خرباغباں تک آپہنچی تھی ...

### مگ جا**ل بن جانے والے ر**شتوں کی ڈورسے بندھی ایک پراٹر کہانی کے رموز .....

'' ونٹر وکیشنز اسٹارٹ ہونے والی ہیں۔ وکیشنز کے لیے آم لوگوں کا کیا پروگرام ہے؟''عروج نے برگر کالقمہ حلق سے بیٹچا تار کرکولڈ ڈرنگ کا ایک گھونٹ لیا اور اس شغل میں مصروف اپنے گروپ کی ہاتی ماندہ تینوں ساتھیوں سے سوال

" کرنا کیا ہے بھی، خوب مزے ہے ویر تک سوکر اٹھیں گے اور ہاتی دن بھی پوستیوں کی طرح اِدھراُدھرالا ھکتے ہوئے سردیوں کے بیہ آٹھ دس دن سکون سے گزاریں گے۔" روشی نے فوراُنتی اپنے پروگرام سے آگاہ کیا۔ "سوپورنگ۔" اس کا پروگرام سن کرعروج نے ناک

يرهاني\_

" بھی تو اس بورنگ پروگرام پر بھی عمل نہیں کرسکتی۔ ڈیڈی کے ڈاکٹر ہونے کا یہ بھی ایک بڑا نقصان ہے۔ وہ ارلی تو بیڈا بیڈار لی تو رائز میکس آ مین میلدی ویلدهی اینڈ وائز پر پکا بھین رکھتے ہیں اس لیے میج دیر تک سونے کی

ا جازت ملنے کا سوال ہی پیدائبیں ہوتا۔ انہیں ناشتے کی میز پر تھر کا ہر فرد لاز ما اپنے سامنے چاہیے ہوتا ہے۔'' لیتی نے معصوم کی .... صورت کے ساتھ اپناغم بیان کیا۔

"ارے نم اپ ڈیڈی کے ڈاکٹر ہونے کا رونا رو رہی ہو۔ ہمارے ڈیڈ تو ہوم منسٹری میں ہیں پھر بھی ہمیں صبح دیر تک سونے کی اجازت نہیں ملتی۔"مہ پارہ نے تیراغم میرا م ایک جیساصنم ، کے مسدال اپناد کھڑار دیا۔

" ہاں یار یہ تو بڑی جیب بات ہے۔ لبنی کے ڈیڈی الی خی کرتے ہیں تو اس کی کوئی لا جگ بجے بھی آئی ہے لیکن الی خی کرتے ہیں تو اس کی کوئی لا جگ بجے بھی آئی ہے لیکن تمہارے ڈیڈی ایسے کیوں ہیں۔ ان کے تھے کا تو آوے کا آوا بھرا ہوا ہے۔ ان بگڑے ہوؤں کے درمیان وہ اسکیلے سدھرے ہوئے بندے کہاں ہے آگئے جو آئس وقت پر جاتے بھی ہیں اور ابنا ٹائم بھی پورا کرتے ہیں۔ "روشی برگر جاتے بھی ہیں اور ابنا ٹائم بھی پورا کرتے ہیں۔ "روشی برگر اور کولڈ ڈرنگ کو شھکانے لگا بھی تھی اور اب اپنے بیگ ہے اور کولڈ ڈرنگ کو شھکانے لگا بھی تھی اور اب اپنے بیگ ہے ایک عدد چیونگم برآ مدکر کے اس کا ربیر کھولنے میں معروف

جاسوسى دَائجست ﴿ 258 ﴾ جنورى 2017 ء



حتی۔ یہ ان کا فری پیریز نفا اور چاروں کیفے میریا میں پیشی پیٹ پوجا میں مصروف تعیں۔

''ویڈ کا فرمان ہے۔ میں
اپنے جھے کی ڈیوٹی ایمانداری ہے کرتا
ہوں کیونکہ مجھے اپنے اعمال کا جوابہ ہ
ہونا ہے۔ باقی لوگ اپنی آخرت کے
ہونا ہے۔ باقی لوگ اپنی آخرت کے
د کیوکر ان جیما کیوں بنوں اور اچھی
ہمائی باعزت جاب پر ہوکر اپنا رزق
حرام کیوں ڈالوں۔ حرام مال پر پلی
اولا دنہ تو میری دنیا سنوارے گی اور
جواب دینے کا فریضہ عروق نے
ہواب دینے کا فریضہ عروق نے
دوران مہ پارہ تھد یقی انداز میں سرکو
ووران مہ پارہ تھد یقی انداز میں سرکو

''سو نائس یار! انکل کی یجی بات تو انہیں سب سے منفر دیناتی ہے اور جمیں ایک مثال مل جاتی ہے کہ آ دمی اگر خود اچھا ہوتو ہر جگہرہ کر اپنی

ا چھائی کونا بت گرسکتا ہے۔ دوسرے اوگوں کو کرپٹ نفہرا کر اپنے لیے کرپشن کی تنجائش وہی لوگ نکا لتے ہیں جو حقیقتا خود مجمی اندر سے کرپٹ ہوتے ہیں۔'' لیتی نے فوراً عرون اور ماہ بارہ کے ڈیڈ سہیل مرز اکوسراہا۔ان چاروں کی دوتی بہت پرانی تھی اس لیے وہ ایک دوسرے کے گھر دالوں سے بھی بخرانی واقع بھیس

''ارے بیٹی ان با توں میں میراسوال نواپٹی جگہ بی رہ گیا۔ آخر پرل گروپ ان چیٹیوں میں کیا کررہا ہے۔'' عروج نے ایک بار پھر اصل مسئلے کی طرف توجہ مبذول کرائی۔

''کیا کریں یار، زیادہ سے زیادہ یمی تیر مار سکتے ہیں کہ اپنی اسٹیڈیز کو زیادہ ٹائم دے کیں۔ کہیں جانے کا تو کوئی سوال ہی پیدائین ہوتا۔ پہلے پھر بھی چیٹیوں میں کہیں ٹور پر چلے جاتے تھے کیکن آج کل حالات اٹنے فراب رہنے نے ہیں کہ ایسا کوئی پر وگرام بھی نہیں بنا کتے اس لیے

طے ہوا کہ پرل کروپ کی قسمت میں ان وکیشنز میں اور ہونے کے سوا پھونیس لکھا۔''لبتی نے حالات کا تجزید کرتے ہوئے ایک طرح سے فیصلہ سادیا۔

''یہ توکوئی بات مہیں ہوئی۔وکیشنز نس پھی توانگ ہونا چاہیے۔ پڑھتے تو ہم سارا سال ہی ہیں اور ماشاء اللہ سے سب ہی کے اچھے مارکس آتے ہیں۔''عرون کوان چھٹیوں میں پھی خاص کرنے میں زیادہ ہی دلچین گئی۔

'' میں ایک آئیڈیا دوں۔'' چیوٹم چاتی روثی کے دماغ کی کھورکیاں شاید اس شغل سے کھل کئی تقین اس لیے اس خوالی کی مطرف و کیسے اس میں ساتھیوں کی طرف و کیسے ہوئے سوال کیا۔

ہوئے سوال لیا۔ ''بالکل دو، ہم آئیڈیے کی راہ بی تو دیکچ درہ ہیں۔'' سب سے پہلے عردج اس کی طرف متو جہ ہوئی۔ ''ہم ان وکیشنز میں ونٹر کیپ لگاتے ہیں۔ ایک نیا تجربہ بھی ہو جائے گا اور آئم کی آئم بھی ہو جائے گی۔'' روثی لیں مے۔ 'مہ پارہ نے فیصلہ سنایا اور وہ سب 'او کے'' کہتی ہوئی اسکلے پیریڈ انٹینڈ کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہو تیں۔ کا کہ کہ کہ

"مون المعروف براہم سولو ہوگئ" مونا المعروف مون سول ہوگئ" مونا المعروف مون سول ہوگئ" مونا المعروف مون سوف پر بیٹی ایس لگا رہی تھی اوراس کی دوست کم سیکر یٹری صدف نے صوف پر بیٹی کہ صدف نے اچا تک اخبار چرے کے سامنے سے ہٹاتے ہوئے مونا کو مونا

مخاطب کیا۔ ''کونی پراہلم سولو ہوگئی یہاں کوئی ایک مسئلہ تو ہے نہیں۔وس جمیلے لگے ہوئے ہیں جان کے ساتھ۔''مونانے ایکی معروفیت رو کے بغیر بیزار سے لیجے میں مردف سے دریافت کیا۔

''وہی کاشان والی۔ تجھے فینش تھی ناکہ کاشان مردیوں کی چھٹی ش ساراون اکیلا گھر میں کیے گزارے گا تواس کا ایک حل نکل آیا ہے۔اب کاشان کو پوراون اسکیلے گھر میں رہ کر پورٹیس ہونا پڑے گا۔ تو ایک نظریہ اشتہار د کھے۔'' صدف نے اخبار اس کی طرف بڑھایا تو وہ اخبار لے کر شجیدگی ہے ذکور ہاشتہار ، بڑھنے گئی۔

وه بیں اکیس سال کی نہایت خوب صورت نین نقش اوراجلي رنگت رکھنے والی لڑ کی محی جس کا جسم نہایت متنا سب اور قدامیا تھا۔ حسن کی اس دولت کے ساتھ ساتھ وہ اواؤں ے بھی مالا مال تھی اور اے دیکھنے والے اس کی آیک ایک جنبش پراپنادل تفام لیتے تھے۔حن اے ماں ہےور فے میں ملا تھااورادا تھی اس کے ماحول وٹربیت کی وین تھیں کہ وه جس طبقے سے تعلق رکھتی تھی وہاں عورت کاحسن اور اوا تیں عىسب كهم موتى إلى -المنى براورى كى ديكر بهت ى خواتين کی طرح اس کی ماں نے بھی چندسال پہلے بالا خانے کو خرباد كبدكرايك يوش علاقے مي لكوري ايار منث لے ليا تھا۔ایسےعلاقوں میں اردگرد کےلوگوں کو پروائیس ہوتی کہ ان کے پڑوی میں کون کیا کررہا ہاس کیے وہ اس لکوری ا یا رخمنیٹ میں بھی اسے دحندے کو کامیانی سے جاری رکھے ہوئے تھی لیکن چھلے دو برس سے اس کا دھندا بالکل جو پہنے تھا كه جائے كس محزى لكنے والى نشے كى لت نے اسے بالكل تا کارہ کردیا تھا اور گا ہوں کواس کے اندر کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی تھی۔خود پریہوفت آنے سے بہت پہلے ہی اس نے مون کو کما ؤیوت بٹاڈ الا تھالیکن اس کے لیے راہیں الگ منتخب کی محیں۔ وہ اسے صرف سولہ سال کی عربیں فلم عمری

کے آئیذ ہے پروہ تینوں ہی چونک گئیں۔
''میرے خیال میں تو بید آئیڈ یا فلاپ ہوجائے گا۔
گری کی چھٹیال طویل ہوتی ہیں اس کیے لوگ اپنے بچوں کو
سمر کیمپ میں ایڈمیشن کروا دیتے ہیں۔ آٹھ دس دن کی
چھٹیوں کے لیے کون اپنا ہیسا بر باد کرے گا۔'' سب سے
پہلے ماہ یارہ نے اعتراض کیا۔

"ایے بہت سے اوگ ال جائیں گے۔ آج کل کی
مائیں چوں سے بیز اردی ہیں اور انہیں چوں کی تعوری ی
چھٹیاں جی اپنے لیے عذاب لگی ہیں اس لیے وہ چند کھٹے
انہیں کھر سے باہر بھینے یعنی ہمارے کیپ میں واضل
کروائے کے لیے بخوشی راضی ہوجا کیں گی۔ سب سے بڑھ
کرجاب کرنے والی ماؤں کے لیے ہمارا کیپ ایک انچی
از کیشن ہوگا۔ انہیں بچوں کو نانی یا دادی کے گھر وتھلنے کے
مقابلے میں ہمارا کیپ جوائن کروانا زیادہ بہتر محسوس ہوگا
مقابلے میں ہمارا کیپ جوائن کروانا زیادہ بہتر محسوس ہوگا
کیونکہ تعورہ سے پہنے خرج کر کے ان کے بچوں کی
انجوائے منت بھی ہوجائے گی اور وہ کچھ نہ کے بچوں کی
انجوائے منت بھی ہوجائے گی اور وہ کچھ نہ کچوں کی ہیں
گے۔"روشی نے اپنے آئیڈیے کا بھر یورد فاع کیا۔

''کہ آوتم شیک رہی ہولین بیآ سان کا مہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ایڈ ورٹائز منٹ کرنی پڑے گی۔ دوسرا مسئلہ جگداور ضروری سامان کا ہوگا۔ ہم میں ہے کوئی اپنے گھر کے لان میں تو یہ کیپ لگانیوں سکتا اور کوئی جگہ کرائے پر لے کر انظام کرنے کا مطلب ہے شیک ٹھاک ٹرچہ۔۔۔۔ اتی انویسمنٹ کے بعد کچے ہے گانیوں۔''عروج نے اس باراس کی تمایت کی لیکن ساتھ ہی مسائل بھی سائے رکھ دیے۔

"اس کاسلوت ہے تامیرے پاس ای لیے تومشورہ دیا ہے۔ پاپانے میرے تام سے ایک زبردست آم لیا دیا ہے۔ ان کا ارادہ ہے کہ میری شادی پروہ آمہ گفت کریں کے لیکن تم لوگوں کوتو بتا ہے کہ انجی دوردور تک شادی کا کوئی امکان نہیں ہے اس لیے پاپائی الحال آمم رین پردیتا چاہتے ہیں۔ ہماری گذرک ہے کہ انجی کوئی کرائے دار نہیں آیا ہے، اس لیے میں پاپا سے اسے پچھ دن پوز کرنے کی آیا ہے، اس لیے میں پاپا سے اسے پچھ دن پوز کرنے کی اجازت کے میں ہوں۔ ہم گھم کو ایک پوزیٹو ایکٹو بی میں بوز کرنا چاہے ہیں اس لیے آئی ہوپ کہ پاپا بالکل تھی منع مناس کریں گے۔ "روشی نے کو یا مسئلہ بی س کردیا۔

'' بیرتوتم نے بڑی اچھی خبر سنائی۔تم آج ہی انگل ہے ا جازت لے لو پھرکل ہم میٹنگ رکھ کر فینسسلہ کرتے ہیں کہ کیا اور کیمے کرنا ہے۔ ہر آیک اپنے اپنے طور پر آئیڈیاز موج لے۔میٹنگ میں ان آئیڈیاز کوڈسکس کر کے فائنل کر

ر حاسوسي ڏائجسٽ (260) جنوري 2017ء

رگِجاں اہے ساتھ بھی نہیں نے جاسکتی تھی کہ یہاں او ی و یوز اے وکیشنز میں طنے والا ہوم ورک وغیرہ کروا ویتالیکن اے ا یک مصروفیت میں کا شان کو وقت وینامسئلدین جا تا پھراہے بيجى اندازه تھا كەئىم كے لوكوں كے ليے كاشان كا وجود نالبنديده موتا اور ده اي اين كام مي حارج تصور كرتے۔اس ليے وہ بہت فرمند كى كيكاشان كے ليے كيا كرے اور اب اشتہار كى صورت ميں جولى پرل كروپ كى طرف سے دیا گیا تھا اے اپنا مسئلمل ہوتا ہوا تظرآ رہا تھا۔ ''میراموبائل دو۔''اس نے اشتمار پڑھنے کے بعد صدف سے مطالبہ کیاجس نے فورا ہی شیٹے کی میز پر رکھا بیش قيمت اسارت فون انحاكرا سيتعماد ياب يؤن مون ترميس خریدا تھا بیشتر قیمتی چیزوں کی طرح سے بھی اسے اس کے کمی دوست نے تحفقاً دیا تھا۔ بیاور ہات کیا ہے ہر محفے کی قمت مون کواہے حسن سے چکائی ہوئی تھی۔ اوپر والے نے اسے بہت قراغ ولی سے حسن کی دولت عطا کی تھی اوروہ ول محول کراس دوات کولٹائی تھی۔اس کے نزویک ساری دنیا كنزيوم تحى اوروه مناسب تيت اداكرنے والے كنزيوم كو اہے حسن واوا سے فیض یاب کرنے میں کوئی حرج مہیں جھتی تھی۔ ونیامیں واحد کاشان ایسا فردتھا جس ہے اے بے لوث محبت محی اور وہ اس کی بہت پروا کرنی محی-ای پروا اورفكرنے اےفورى طور يراشتهار من ديے ہوئے رابط مير كوطاف يرمجوركيا- دوسرى طرف عفورانى كالريسيوكر

"السلام عليم - فرما يئ مين آپ كى كيا خدمت كرسكتى مون؟"

'' بچھے پرل ونٹر کیپ کے بارے میں معلومات درکار ہیں۔''مون نے سنجیدگی سے اپتا مدعا بیان کیا۔ '' لیس میم ، آپ بتا ہے آپ کیا جاننا چاہتی ہیں۔''

دوسری طرف مستعدی میں اضافہ ہوا۔ موان نے ایک آیک کر کے وہ ساری معلویات حاصل کرنا شروع کر دیں جنہیں وہ ضروری خیال کرتی تھی۔ تقریباً دس بارہ منٹ کی گفتگو کے بعدوہ خاصی مطمئن ہو چکی تھی اور اس نے عند بید یا تھا کہ وہ کل آفس آ کرساری قارملیٹیز پوری کرد ہے گی۔

" تمبارا آئیڈیا تو زبردست رہاروشی یار۔ایے دھڑا دھڑا یڈمیشن آرہ ہیں کدلگتا ہے سارے شہر کی مائیں اپنے بچوں کو ہمارے ونٹر کیمپ میں ایڈ مٹ کروانے کا ارادہ دھنی ایل میرے خیال میں تو آئیل طلمانی ایڈمیشن کلوزڈ کا

یے گئی تھی لیکن یا کتان کی زوال پذیر شم تکری بھلامون کی م عمری اور حسن سے کیا استفادہ کریائی۔اس نے صرف ایک وخاني علم من كام كيا ليكن وبال بعارى بحرم عمر رسيده ہیروئنوں کاراج تھاسوہ ہخود کواس ماحول میں ایڈ جسٹ مہیں كريكي ليكن اس واحدهم من كام كرنے كابية فائده بهوا كه اس کا چروشوبرز کی ونیا میں اجنی میں رہا اور جب وہ مم سے تی وی کی طرف آئی تو کامیانی اس کا نصیب بن کئے۔ نے سے چینلز کھل جانے کے باعث چھوٹی اسکرین پر فنکاروں کو خوب کام کرنے کا موقع ال رہا تھا اور وہ اچھا کما بھی رہے تھے۔ مول جیسی خوب صورت اور" باہنر" لڑ کی کو وہاں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ اس نے بھی خود کومنوائے کے لیے بہت محنت کا۔ اس کی مال نے جدید دور کے تقاضے بورے كرنے كے ليے اے ايك اجھے انكاش ميڈ يم اسكول ہے میٹرک کروایا تھا جس کی وجہ ہے اے زبان کا تو کوئی مسئلہ حبیں تمالیکن معزز گھرانوں کی اعلی تعلیم یافتہ لڑ کیوں اور لڑکول کے درمیان ایسے اپنی کم علمی کا شدت سے احساس ورا تھا۔ خود کواس کا ملسس سے نکالنے کے لیے اس نے یا قاعد ومطالع کی عاوت اختیار کرلی اورساتھ بی اے لیے ایک قابل ٹیور بھی رکھ لیا جس نے اس کومزید یالش کر کے ان بائی سوسائل کی الرکیوں کے درمیان سرتان کر کھڑا ہوئے کے لائق بنا دیا۔ اب وہ بہت اعتاد سے اور بہت اچھا کما ربی می روستوں کے سلسلے الگ یقے جن کے باعث کام نہ ہونے کی صورت میں بھی اس کا ہاتھ بھی تھے تہیں ہوتا تھا۔ آج کل وہ ایک بڑے پروڈکشن ہاؤس کے میگا پروجیک میں کام کررہی می اور شونتگ کے سلسلے میں اے ایتی قیم کے ساتھ اسلام آباد اور مری وغیرہ جانا تھا۔ اتفاق سے شوننگ کا شیدول سردیوں کی چھیوں میں رکھا میا اور اس کے لیے مسئله بن حميا كهوه ان چيشيول ش سات ساله كاشان كو يورا وقت ابن مال الماس كرم وكرم يركي كمر من جعير دے۔ الماس رات میں نشر کے سوتی می تو دن چر مے تک سوتی رہتی تھی اور اٹھنے کے بعد بھی اس کے ذہن پر بڑی ديرتك نشج كاخمار ربتا تفا- اس حالت ميس وه بهي تويالكل غاموش رہتی تھی اور بھی عل غیا ڑااور تو ڑپھوڑ کرنے لگ جاتی تھی۔کاشان ان اوقات میں اسکول میں ہوتا تھا اس لیے اے اس سارے ہنگاہے کی خبر نہیں ہوتی تھی۔خودمون کی شونظر مجی عموماً دو پہر کے بعید بی ہوتی تھیں اس لیے وہ معاملات کو بینڈل کر لیتی تھی لیکن سردی کی چینیوں میں شہر ے باہر شوننگ ای کے لیے سئلہ بن کی گی۔ وہ کا شان کو

جاسوسي دُائجست <261 > جنوري2017ء

بينرنگانا يز ے گا۔ ' انجى انجى ايك جوز ااستے وو چول كا ان کے ونٹر کیمیے میں داخلہ کروا کروہاں سے واکس کیا تھا۔ان كے ماتے بى لبنى نے خوشى سے حيكتے ہوئے جربے كے ماتھے بیتبرہ کیا۔ وہ چارول خوش حال تحرانوں سے تعلق ر محتی محص اورای حساب سے الہیں جیب خرج بھی اتنا کھلاماتا قعا كەدە ھىيك غاك بچت كرلىتى تھيں۔اپئي اس ايكٹوين کے لیے البیں ابنی بجت کا خاصابر احصر خرج کرتا پر اتھا جو ان کے اندازے سے کائی زیادہ تھا۔روٹی و کس مل جانے کے باوجود اخراجات کائی زیادہ آئے تھے مختلف سائنس پراس مسم کے کیمپ کی ضرور یات اور لواز مات کے بارے میں معلومات حاصل کر کے ان کا انظام کرنے میں کافی جدو جيد كرني پرځي تحي-اسٹاف بحي بحرتي كيا كيا تھا اور پي ب كام اليل ال عرص عن كرنے يوے تے جك یو نیورٹی میں ان کی کلاس جاری تھیں۔ اچھی بات یہ تھی کہ اس کام میں البیل اسے والدین کی معاونت حاصل تعی۔وہ خوش منے کدان کی بیٹیوں کے دیاغ ش ایک شبت سرکری کا منعوبة يا ہے اور انبول نے اس سلسلے میں ان كى برمكن اخلاقی مدد کی تھی۔ مالی معاونت البتہ اس کیے جیس کی گئی تھی كه جب وه ا بنا رو پيه لكا كر كام كرين كي تو انبيل فوائد و نقصانات كا اندازه زياده بهترطور ير ووسكے گا۔ والدين كا روپيدلگا كرتجربات كرف والعكوماً اين تجريات سے مناسب سبق میں سیلینے اوران کے اپنے کام ٹی لکن بھی کم ہوتی ہے۔ ان چاروں نے بھی جب اپنے اپنے اکاؤنش ے رقم نکلوا کراس منصوبے میں لگائی شروع کی تو این کے ہوش المانے آ کے اور ساتھ بی سے قریعی واس گیر ہوگئی کہ معلوم میں اخراجات کے مقابلے میں اتی آ مدتی ہو سکے کی یا تهيس كداميس ابك لكائي موني رقم واليس مل سكيليكن اشتهار ویے کے بعدجس طرح ایڈمیشن آئے شروع ہوئے ان کی فكردور ہونا شروع ہوگئ۔ يه يوش علاقد تھا اور ايڈميشن كے لي بي كاتے ہے كرانوں كے لوگ بى آئے تھے جن من سے بیشتر وہ تھےجنہیں اینے بچوں کو چھٹیوں میں تھریر ر کھنے میں کوئی خاص مئلہ نہیں تعالیکن انہوں نے بس بچوں کی ایکٹویٹ اور انجوائے منٹ کے نام پر ان کا پہال ایڈمیشن کروا دیا تھا حالانکہ یہاں داخلے کے لیے جومیس مقرر کی گئی تھی وہ بھی شیک ٹھا ک تھی کہ بھاری قیس کے بغیر إخراجات يورك كرنے كے ساتھ ساتھ منافع حاصل كرنا ممکن ہی تہیں تھا۔ انہوں نے دفتری اوقات سے پہر مین بج ے شام سات بے تک رکھے تھے اور یو نورٹی کے بع

'' لگا لگ جانے کا مطلب پیٹیں ہوتا کہ بندہ جینکس بھی ہو'' لبتی نے مند بنایا۔ ''ناکا التی نام میں سالتھ کر بھا کہتے جو یو''

''کا اُسہ! اتنی زبروست پانگ کو تکا کہتے ہیں؟'' روشی کو تخت معدمہ ہوا۔

" پلانگ تو ہم سب نے ل کر کی ہے۔ تمہارا مرف آئیڈیا تھا۔ الین نے صاف کوئی کی اعتباکردی ممکن تھاکہ روشی جوایب میں کوئی سخت بات کہتی اور ان کے درمیان بحث طول من جاتی کرانٹرکام کی منی بی اور کیٹ پرموجود گارڈ نے دو خواتین کی آمد کی اطلاع دی۔ انہیں اندر بجوانے کی ہدایت دے کر وہ دونوں مستعد ہو لئیں اور چرے پر خوشکوار تا زات سجا کیے۔ پچھلحوں میں ہی دو ا ارث ی خواتمن ایک چوسات سالد بچے کے ساتھ اندر واخل ہو عیں۔ دونوں جوان العر تھیں اور انہوں نے آ جمعوں پر من گلاسر لگا رکھے تھے۔ قدرے فریمی ماکل خاتون نے جینز کے او پرقل آستین کی ٹی شرث پہن رکھی تھی جبكه دوسرى نے بھى جينز اور تى شرك بى چين رھى كى كيكن ال نے چرے کے گردا سکارف اس طرح لیپ رکھا تھا کہ ماتنے اور نفوزی کا بیشتر حصہ حجیب کیا تھا اور باتی کی کسر س گلاس نے بوری کر دی محی اس کے باوجود انداز ہ مور ہا تھا کدوہ بہت خوب صورت ہے۔ وہ اسارٹ بھی بہت زیادہ محی ۔ روثی اورلیتی فوراً ہی مرغوب ہولئیں اور ان دونوں کو بیضنے کی دعوت دی۔ بیضتے ہی انہوں نے اپنے من گلاسز ا تار وباوراس وقت روقی نے اسکارف والی کوشاخت کرلیا۔ " آب ئی وی آرنسك مون بین نا؟" اس نے فورا بی یو چھلیاجس کا جواب اس نے ایک اٹبائی مسکراہٹ کے ساتھ دیا مجرابی ساتھ کا تعارف کرواتے ہوئے ہولی۔

جاسوسي دائجست < 262 حنوري 2017 ء

رگِجاں

رہے ہوئے اس کے خیال کی تروید کی۔

'' وہ تو ہوتی ہے لیکن ان ادا کاراؤں کے بارے میں یمی تن رکھا ہے کہ بیا پٹی شادی ادراولا دوغیرہ کو چیپاتی میں ادرا کشر انہیں اپنا بھائی بہن شو کرتی ہیں۔'' روشی نے شوبزے متعلق اپنی معلومات کا ظہار کیا۔

"الى باتيس تويى نے بھى تى جى كى الىكن مون بہت ينگ ہاورلگنانيس ہے كہوہ اشخ بڑے بچ كى ماں ہو على ہے۔" لينى كو اس كى قياس آرائى قبول كرنے ميں

تذبذب تھا۔

ر جہ ہیں نہیں معلوم ، مون کے بارے میں شہور ہے

کہ اس کا تعلق ریڈ لائٹ ایر یا ہے ہے۔ اسی جگہ سے تعلق

ر کھنے والیاں بہت کم عمری میں بھی ماں بن جاتی ہیں اور
ضروری تو ہیں کہ مون جتی کم عمر نظر آئی ہے اتی ہی کم عمر ہو

جس سے ایک اینا انتا نعیال رکھتی ہیں کہ چالیس بیالیس سال
کی عمر میں بھی مزے سے ہیروئنز کے رول کررہی ہوتی

ایس سے مث کر پھر کھائی ہی جات کی نمیں ہے۔ بیگ اور احارث کلنے

اس کی اصل عمر کا انداز و کس طرح لگا سکتے ہیں ۔ "روثی نے

اس کی اصل عمر کا انداز و کس طرح لگا سکتے ہیں ۔ "روثی نے

اس کی اصل عمر کا انداز و کس طرح لگا سکتے ہیں ۔ "روثی نے

ابٹی بات کے تن میں دلائل دیے۔

"شیک ہے یار، ہونے دوکاشان کواس کا بیٹا۔ ہمیں کون سااس سے دشتے داری جوڑنی ہے۔ ہمیں تو اپنے کام اور فیس سے مطلب ہے۔ "کبنی نے کو یابات ہی ختم کردی۔ اور فیس سے مطلب ہے۔ "کبنی نے کو یابات ہی ختم کردی۔ "مینٹس لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے مسائل پر تور کرتے ہیں۔ "روشی کواس کی یہ بے نیازی اچھی تبیس کی اس لیے جل کر یولی۔

"واقعی ..... اجینکس لوگ اس طرح کے مسائل پرغور
کرتے ہیں تو پھر میہ جو دنیا میں ہر روزنت نے تجربات اور
ایجادات ہوتی رہتی ہیں ان کے لیے کون غور وفکر کرتا ہے۔"
لینی نے مصنوعی جیرت کا مظاہرہ کر کے روثی کو مزید جلایا تو
اس بار وہ پکھے کہنے کے بجائے صرف ایک زور دار" ہونہہ"
کر کے درخ موز گئی۔ لینی نے منہ پر ہاتھ رکھ کر بمشکل اپنی
ہنی روکی ورنہ روثی مزید تا راض ہوجاتی۔

\*\*\*

''کاشان کا ونٹر کمپ میں پہلا دن .... کیسا رہا صدف! وہ دہاں جاکرخوش ہے تا؟'' مون نے سل فون پر صدف ہے دریافت کیا۔ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ شوئنگ پر جا چکی تھا ادرا ہے صدف سے رپورٹ لے رہی تھی۔ مید میری دوست مدف بی جومیری میکریتری کا کرداریکی اداکرتی بین."

''آپلوگوں سے ل کرخوشی ہوئی۔آپلوگوں کے لیے کیا منگواؤں، شنٹرا یا کرم؟'' روشی ذرا زیاوہ خوش اخلاقی برت رہی تھی۔ وہ ٹی وی ڈراموں کی شوقین تھی اور اے ہیرہ، پیروئنز سے دلچیں بھی تھی۔

'' بھینلس ، بین اپنے ڈائٹ پلان سے ہٹ کر پکو بھی نہیں کھاتی پڑتی ۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہے۔ یہاں سے فارغ ہو کر جھے ایک شوٹ پر جانا ہے۔' اس کا لہجے تھوڑا سابتاوٹی ضرور تھالیکن مترنم آواز کے باعث اس پر پڑتی رہا تھا۔ان دونوں کومز پداصرار کا موقع ویے بغیر اس نے اپنی بات جاری رکھی اور بولی۔

''میں نے نیوز پیپر میں آپ کے کیپ کا ایڈ و یکھا تھا اورفون پر ہات بھی کی تھی۔اب کا شان کوساتھ لے کراس کا یہاں ایڈ میشن کروانے آئی ہوں۔جو بھی فارملیٹیز ہیں آپ جلدی سے بتاویں تاکہ پروس کمپلیٹ ہوجائے۔''

"فضيور" اس بارليتی نے اسے جواب ديا اور وہی ساری کارروائی کرتی رہی۔ دوسری طرف ہے بھی مون کی ساری کارروائی کرتی رہی۔ دوسری طرف ہے بھی مون کی سیکر یئری صدف نے بی قادم وغیر وفل کر کے فیس کی اوا لیگی کا کام کیا۔ مون نے صرف گارجین کے فانے بیل اپنے دخفر ساائٹرو بولیا جس سے انداز ہ ہوا کہ وہ ایک فاموش طبح مخفر ساائٹرو بولیا جس سے انداز ہ ہوا کہ وہ ایک فاموش طبح اور تدر سے شرکی طبیعت کا بچہ ہے۔ شکل وصورت بیل وہ اور تدر سے مشابرتھا اور جسم پر موجود قیمتی لباس کی وجہ سے اور بھی زیادہ خوب صورت لگ رہا تھا۔ کارروائی کھل ہوتے اور بھی زیادہ خوب صورت لگ رہا تھا۔ کارروائی کھل ہوتے ہی وہ دونوں نے سیست وہال سے رخصت ہوگئی تو روثی نے پر خیال انداز بیل لین کی طرف دیکھا اور بولی۔

"تمہارا کیا اندازہ ہے۔ اس بچے ہون کا کیا خلق ہے؟"

''فارم میں لکھا تو ہے کہ بچہاس کا بھائی ہے۔'' لبتی نے فارم ایک فاکل میں لگا یا اور ساتھ ہی کمپیوٹر پر معروف ہو گئے۔وہ اپنے کمپ میں داخل ہونے والے بچوں کاریکارڈ تحریری شکل میں کاغذات پررکھنے کے علاوہ کمپیوٹر میں مجھی محفوظ کررہی تھیں۔

'' بجھے تو وہ اس کا بیٹا لگا۔شکل کنٹی زیادہ مل رہی تھی دونوں کی۔''روثی نے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ ''شکل طنے سے کیا ہوتا ہے۔ وہ تو بہن بھائیوں کی مجمی اکثر ملتی جلتی ہوتی ہے۔''لبنی نے اپنے کام میں مصروف

جاسوسي ڏائجست ﴿ 263 ﴾ جنوري 2017 ء

'' ڈونٹ وری یار! وہ بہت خوش ہے۔ پس نے آج واپسی میں اس سے بات کی تھی وہ بہت خوش تھا۔'' صدف تے اسے کی دی۔

" ال جھے محلون پراس نے میں کہا تھالیکن میں تم سے یو چوکرا پی سلی کرنا جاہ ری تھی۔ "مون نے کہا اور پھراس سے یو چھنے گی۔ "تم توکل دی کے لیے فلائی کرجاؤ

"بال دو پير كى قلائث بيدين كل مح كاشان كو اس کے کیمی پرڈراپ کردوں کی۔آگے کے لیے میں نے ڈرائیور کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے۔ ان لوگوں کاسیکیورٹی مستم بھی اچھا ہے۔انہوں نے جوسکیورنی کارڈز ایثو کیے ال ك بغير ع كولى كحوا لي بي كرت واب سامنے والدین ہی کیوں نہ ہول میں نے آج خود ویکھا تھا كدايك كمل بغيركارة كاسيغ يح كولينية عميا تفاتو إنهول نے بچدان کے حوالے نہیں کیا۔" صدف نے اے تفصیلی جواب دیا۔ وہ جانتی تھی کدمون کو کاشان کی کتنی فکر رہتی ے۔ مون کے جوالے سے اسے خود بھی کاشان عزیز تھا اور ا كراس كے ليے مكن ہوتا تو وہ مون كى غير موجود كى يس خود کاشان کی ذینے واری سنجال لیتی لیکن سئلہ بیرتھا کہ اسے خود دین جانا تھا۔ وہ ایک صنعت کار کی دوسری بیوی تھی اور ان کی بیشادی خفید می اس کے اس کاشو ہر چیسے چیمیا کر ہی اس سے ملاقات کا انظام کرتا تھا۔اب بھی اس نے صدف کے ساتھ ذرا زیادہ وقت گزارنے کے لیے برنس کے بہانے دی کا پیڑب ارج کیا تھا اور ظاہر ہے صدف کواس کے یاس جانا تھا۔مون بھی اس کی مجبوری کو بھتی تھی اس لیے اسے یابندنہیں کیا تھا۔ یوں بھی اسے معلوم تھا کہ صدف نے جتن او کی جگہ ہاتھ مارا ہے اس کے بعداے ملازمت کی کوئی ضرورت جیس رہی ہے اور وہ صرف دوی نجمانے کے لے اجی تک اس کے ساتھے۔

"ان كاسيكورنى سسم تو مجه يمى اچمالگا تقااى ليے میں نے کاشان کووہاں واحسل کروا ویا۔ کاش ووقل ٹائم بچول کواسے یاس رکھر ہے ہوتے تو اور بھی اچھا ہو می کے موڈ کا کچھ پتالمیں ہوتا کہ کب کیا کرجا تھی۔وہ اپتی زندگی کی نا کامیوں کا انتقام لینے کے لیے کسی کو بھی نشانہ بنا ڈالتی الل- "مون كے ليج ميس د كاتھا۔

" تم اتن فينش كول لے ربى موتم نے ميذكوا يكسرا سكرى كے وعدے ير راضي تو كر ليا ہے كہ وہ رات كو بھى كاثان كے ياس بى رے كى الركيا يا الم ے؟" سوف

بھی کی جنجلا ہث کا شکار ہوئی۔ وہ مون کے ساتھ مخلص تھی لیکن ابھی اے خود اپنے بہت ہے کام کرنے تھے۔کل کی روا تی کے لیے ابھی پیکنگ بھی کمل نہیں ہوئی تھی۔

" ال يرابلم توكوني تبين ب بس ميراول مجھ بے چين سا ہے۔اٹی وے ،تم اپنے کام نمٹاؤ جھے بھی اپنے ڈائیلا گز یاد کرنے ہیں۔ دو تھنے کی بریک کی تھی اب پھر شونگ شروع ہونے والی ہے۔ "اس نے سلسلہ منقطع کردیا اور اسکریٹ باتھ میں لے کر اس پر نظر دوڑائے کی .....کین بانہیں كول بار بار اس كا وحيان بحك جاتا تقا اور كاشان كى طرف سے ہرطرح یے اظمینان کے باوجود وہ خود کواس کے لے مفرمحوں کرنے لگی تھی۔

میہ یارہ مختلف بچوں کی بنائی ہوئی ڈرائنگ چیک كردى كى - اس ئے بحول كوساده ورائك بير دے كر البیں اس پر اپنی مرضی ہے کچھ بھی ڈرا کر کے رنگ بھرنے کی ہدایت کی محی اور مقررہ وقت پر ان سے وہ بیم والی لے لیے تھے یکے اس وقت روشی اور عروج کی قرانی میں یے ایر یا میں تھے جہاں اساف کی دومز پدممبران بھی ان کی ترانی کے لیے موجود میں۔ بچوں کی بنائی ڈرائکر چیک كرتے ہوئے مديارہ خاصي لطف اندوز ہور بي محى \_ زياوہ تر بچوں نے کارٹون کر پکٹرز کا انتخاب کیا تھا۔ کھے نے فروٹ باسکٹ، میل لیپ اور سینر پرجیسی متفرق چیزیں جی بنائی میں۔ ہریجے کی ڈرائنگ کی صلاحیت مختلف تھی۔ کچھ نے بہت اٹاڑی پن سے کام کیا تھا۔ چھکا کام درمیاند تھا اور مجم کے کام میں خاصی نفاست می ۔ بہر حال ہر ڈرائنگ میں بيكانا بن نمايال تعا- بجول كے بنائے آرث كے ان تمونوں پر مختلف ریمار کس دین جونی وه ایک ڈرائنگ پیر تک پیچی تو برى طرح چونك كئ - ۋرائنگ مين ايك خوب صورت سا محرموجود تعاجس كے پیش منظر میں ایک مرداور عورت كے ورمیان میں ایک بچے کھڑا ہوا تھا۔ عورت اور یے کے چرے کے نقوش استے واضح تھے کہ مدیارہ کوان میں مون اور کاشان کی مشابہت الاش کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی کیکن مرد کا چره مالکل خالی تھا۔اس برآ تھے، تاک ، ہونث م مجه بھی نہیں بنائے مجھے تھے۔ البتہ لباس کو بڑی خوب صورتی سے اجا کر کیا گیا تھا۔ حقیقامہ یارہ ڈرانگ کے اس نمونے کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ اتنی مہارت اور نفاست ے بنائی کئی ڈرائنگ صرف ایک سات سالہ یجے کا کارنامہ ے اے بھن ای میں آریا تھا۔ اس نے او کی کاغذ کے

کونے پر لکھا ہے کا نام دیکھا۔وہاں کاشان بی کا نام لکھا تھا۔

"بے دیکھولیتی۔ کتنی زبروست ڈرائنگ بنائی ہے کاشان نے۔"اس نے قریب بیٹھی لینی کوبھی ایتی جرت میں شریک رناچاہا۔

" امیزنگ یار! کیا یہ بچ کا شان نے بنائی ہے۔
اے و کھ کرتو بھین ہی نہیں آرہا کہ یہ ایک بچے کا کارنامہ
ہے۔ " کبنی بھی متحیر رہ گئی۔ بے حد عمدہ ڈرائنگ تھی اور
چروں میں مون اور کا شان کی مشابہت نے تو کو یا کمال ہی
کردیا تھا ،اس پررنگوں کا استعمال بھی شاندار تھا۔ ہرا متزاج
بالکل تو ازن ش تھا اور کہیں ہے بھی معمولی سابھی کوئی رنگ

''آئی پرفیک ڈرائنگ ہے لیکن اس میں مرد کے چیرے کے نقوش نہیں بنائے گئے۔ کیا کا شان نقوش بنا نا میول کیا ہے؟'' ایکی تک ڈرائنگ چیر پر نظریں جمائے میٹی لیٹی نے چیرت کا اظہار کیا۔

" مجھے تو ایسانہیں گلآ۔ جس درہے کی یہ ڈرانگ، بتانے والے سے الی بھول کی امیدنہیں کی جاسکتی۔ شاید اس نے مرد کے نفوش اس لیے نہیں بنائے ہیں کہ اس کے ذہن میں کوئی چرہ ہی نہیں ہوگا۔ مون ابھی تک غیر شادی شدہ ہے اس لیے کاشان نے کمل کی تصویر بناتے ہوئے اس کے پارٹنز کے نفوش نہیں بتائے ہیں۔ "مہ پارہ نے تجزید کیا۔

" شاید یمی بات بے لیکن اس کیل کے ساتھ کاشان نے اپنی تصویر کیوں بنائی ہے؟ وہ مون کا بیٹا تونہیں ہے۔" لیتی نے ایک اور اعتراض اٹھایا۔

"مون اس كا خيال توسيطي بى كى طرح ركھتى ہے تا اس ليے دہ خودكواس سے الگ نہيں كرسكا ہوگا۔"مد پارہ كا جملة تم بى ہواتھا كروشى دفتر ميں داخل ہوئى۔

'''کیا چل رہاہے؟''اس نے یونمی دریافت کیا۔ وہ پچوں کے ساتھ بچے بن کر ان کے کھیل میں شریک رہی تھی اس لیے اس کا چہرہ قدر سے سرخ ہور ہا تھا اور سانس ہلکا سا پھولا ہوا تھا۔

'''بس بیرکاشان کی بنائی ڈرائنگ پرتبعرے کررہے تھے۔'' مہ پارہ نے اسے بتایا اورلینی نے ڈرائنگ پیچراس کےحوالے کردیا۔

''واؤ....اوسم''روثی جوایک کری پر براجمان ہو بچی تھی ڈرائنگ دیکھ کریے ساتھی ہے بولی پھراس نے بھی

د کے ہاں مرد کے بے نقش چرے کوفورا اوٹ کریں اور برت ہے یولی۔'' بیر کیا بھٹی، اس نے مرد کے نفوش کیوں نہیں بنائے؟''

بست. "وای پوائنٹ کو میں اور لبنی بھی ڈسکس کررہے تھے۔" مدیارہ نے اسے وہاں ہونے والی گفتگو سے اسے آگاہ کیا۔

"اس تصویر کود کھے کرتو مجھے اور بھی زیادہ بھین ہو گیا ہے کہ کاشان مون ہی کا بیٹا ہے اس لیے اس نے اس کیل کے ساتھ اپنی تصویر بنائی ہے۔ بے چارہ اپنے باپ کوجانیا ہی نہیں ہوگا اس لیے اس نے مرد کے چہرے کے نفوش نہیں بنائے ہیں۔ بے چارہ بچے ۔۔۔۔۔ تقی حسرت ہے اس کی بنائی ماس تصویر میں۔ بھینا وہ بھی نارل بچوں کی طرح اپنے ماں اور باپ دونوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوگا لیکن افسوس ۔۔۔۔' اس کی مون کے بارے میں قیاس آرائی کورد کر دینے والی اس کی مون کے بارے میں قیاس آرائی کورد کر دینے والی اس کی مون کے بارے میں قیاس آرائی کورد کر دینے والی اس کی مون کے بارے میں قیاس آرائی کورد کر دینے والی

\*\*\*

آس دان کے قریب راکٹ چیئر پر بیٹی مون کے باتھ میں ایک ملی .... کتاب می لیکن اس کی توجہ کتاب پر میں گی ، وہ بڑی می گلایں وغذو کے بارگرتی روئی کے گالوں جیسی برف کود کھری گی لیکن اے ذراغورے و مجھنے پر اندازہ ہوتا تھا کہ باہر ہوئی برف باری بھی اس کی توجہ کا اصل مركز جيس ب اور وه كى كبرى سويج مي ووفي مولى ہے۔ حقیقاً وہ تعوری می پریشان اور اداس می۔ پریشان اینے ایس بوائے فرینڈ کی کال پرجس نے بہت سے دوسرول کی طرح مون کے دامن چیزا لینے پرمبر کرنے کے بجائے مسلسل اے تک کررکھا تھا اور دن میں کئی بار کال کر یے اس سے التجا کرتا تھا کہ وہ اس سے ترک بعلق نہ کرے ليكن مون كے ليے اس سے تعلقات قائم ركھنامكن نہيں تھا۔ چندمہینوں کی دوئی میں ہی اے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسدنا می وہ لڑکا امیر زادہ تو تھالیکن خودمختار نہیں۔اس کے جا گیردار باب تے سارا كنشرول استے باتھ يس ركھا جوا تقااوروہ اسدكو لگا بندها جيب خرج دينا تحااور ظاهر ہے اس جيب خرج يروه مون کی دوی افور و نہیں کرسکتا تھا چنا نجے مون نے ای سے جلدى دامن چيز إلياليكن وبال وه حساب تيا كه مين تولمبل كو چھوڑتا ہوں لیکن مبل جھے تہیں چھوڑتا۔ مبل ین جاتے واليا اسدكوال في كن بالرحد بالنس مى سنائي ميس كدوه

جاسوسىدائجست ( 265 > جنورى2017 ء

شوہر کے ساتھ بنی مون کے لیے مری آئی ہوئی تھی۔اس کا ساتھی اوا کار اورنگزیب بہت خوب صورت مخصیت کا ما لک ہونے کے ساتھ ساتھ فطری ادا کار بھی تھا اور ہر کردار کو اتنا ڈوب کرادا کرتا تھا کہ اس پر حقیقت کا تمان ہوتا تھا۔خود مون کووہ سب حقیقت محسوس ہونے لگا تھالیکن شوننگ کے درمیانی وقفوں میں جب اورنگزیب سب کچھ بھول بھال کر ا پئی بیوی یا بٹی ہے تفکو میں مصروف ہوجا تا تھا تو اس کا خواب ایک چینا کے سے ٹوٹ جاتا تھا۔ اور تکزیب اپنی فیملی كرساته حدے زيادہ اٹي رقعااوراے لحراف ان سے رابطے میں رہنے کا تناجنون تھا کہوہ وقفے میں پینٹ کے دوہرے ا فراد سے زیادہ گفت وشنید بھی نہیں کرتا تھا۔ اگروہ گفتگو کرتا مجھی تو اپنی فیملی کے متعلق۔ آج مون نے برف یاری میں اس کے ساتھ بہت ہی رو مانوی منظر علم بند کروایا تھا اور ہر ایک نے تعریف کی می کیدونوں نے بہت ڈوب کرادا کاری كى كى اوردونو ل كاكبل اچھا لگ رہا تھا۔ ایک جونیئر ا دا كارہ نے تو یہ تک کہددیا تھا کہ اس مین کود مکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بی بے ہوں۔اس تعرب یر کی لوگ بے ساخت ہی ہس ویے تھے لیکن اور تکزیب کا ردمل سب سے انو کھا تھا۔ اس فے سوشل میڈیا پر" آئی مس یو' کے پیغام کے ساتھ میجی کی اپنی بٹی کی تصویر مون کو وکھاتے ہوئے اہے بتایا تھا کہ وہ جلد از جلد شوٹنگ ہے جان چیزا کرا پی فیملی کے پاس واپس جانا جاہتا ہے۔اپنے حسن کے جادو سے واقف مون کے لیے اور تکزیب کی ب بے نیازی برا صدمہ می ... اس کا موڈ اتنا خراب ہو گیا تھا کہ پیک اپ کے بعد جب بیشتر لوگ تھومنے پھرنے اور شانیک کے لیے لکے ہوئے تھے وہ کی کی بھی پیشکش پر باہر مہیں گئی ہی۔ یہاں تک کہاس نے اور نکزیب کو بھی انکار کر دیا تھا جو ایک بیوی اور بیٹی کی شایک میں اس کی مدد کا خوامال تھا۔ وہ سب سے ایک طبیعت کی ناسازی کا بہانہ كرتى ري كى \_ برف بارى يس كام كرنے سے اس كى طبیعت متاثر مجی ہوئی تھی اور ملکے سے فلو کے باعث ناک مرخ ہورہی تھی۔ اس لیے اس کا بہانہ جل کیا تھا۔ اس ڈرامے کا ڈائر یکشر سعد تھا اور اس نے اپنی ٹیم کوکسی ہوگل میں تغبرانے کے بچائے اپنے ایک دوست کے بیٹلے میں مخبرایا تھا۔ ہول کے بجائے بنظے میں رہنے سے وہ لوگ یلک اور میڈیا کی وقل اندازی سے فکا کئے تھے اور آرام و سكون سے اپنی مرضی كے مطابق وقت كز ارد بے تھے۔ معد كادوست ينظركو يون ش كراب يوجلاتا تقاليكن معدكى جاسوسي دا تجست (266) جنوري 2017 ء

اے نگ ندکیا کرے ہم بھی وہ اے نون کرنے ہے باز نہیں آتا تھا۔ تنگ آ کرمون نے اس کی کال انتیڈ کرنا چھوڑ دیا تھا۔جس کے بعدوہ اے ٹیکٹ میں بھر بھیجتا رہتا تھا۔ان مینجو میں وہ اپنی بے قراری اور بے تانی کو بہت شدت ہے بیان کرتا تھا جس سے وہ متاثر تو ہوتی تھی لیکن کوئی شبت ردعل دیے سے اس لیے بھی قاصر بھی کہ اسد کے جا گیردار باب نے اے پیغام بھوایا تھا کہ اب اگر اس نے اسدے تعلقات استوار کے تواہے برے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔وہ شایدان کی دوئ سے دیرے واقف ہوا تھااس لیے مون کے پاس ترک تعلق کے بعدید پیغام آیا تھا۔ بہرحال مئلہ اسد کے باب کالبیں خود اسد کا تھا۔ ایک شدتوں کے جواب میں مون کی خاموثی پر اس کے دل میں غصے کے جذبات پيدا ہونا شروع ہو كئے تھے اور اب اس كے پیغامات میں دھمکی کاعضر بڑھتا جار ہاتھا۔ آج بھی اس نے پیغام بھیجاتھا کہ اگرمون نے مزیدا سے نظرانداز کیا تووہ کھی ایدا کرگزرے گاجی کی بعدیس الانی مکن بیس ہوگی۔ چھوتی مونی دھمکیاں اے بھی بھارل ہی جایا کرتی تھیںلیکن اسد ک طرح کی جنونی ہے پہلی بارواسطہ پڑا تھا جو کی صورت اس کی جان چیوڑنے کے لیے تیار میں تھا۔ حقیقا اب اسے وْر كَلْنَهُ لِكَا تَمَا كُرُكِينِ اسدكونَي الني سيدعي حركت شركزر \_ کیکن وہ کیا کرے گا اس کا ہے بچے طرح انداز وہیں تھا۔ این ذات کے علاوہ وہ سب ہے زیادہ کا شان کے لیے متفكر رہتى تھى اور اے ڈر تھا كہ كيل اسد، كاشان كوكونى نقصان نہ پہنچا دے۔ اس پریشانی کے ساتھ ساتھ اے ادای نے بھی کھیرا ہوا تھا۔ وہ جس دنیا کی بای می وہاں عورتش محرتين بساتي ليكن پتائيس كيون اس كا دل جائ لگا تھا كداس كالجى ايك تحربوجهاں وہ جائے والے شوہر اور بچوں کے ساتھ م روزگار سے بے قلر ہو کر زندگی گزارے۔ اس کی اس خواہش کے چیجے شاید تواز سے مطالع میں آئے والے ان ناولوں نے بھٹی کرواراوا کیا تھا جوخوا تین لکھاریوں نے تحریر کیے تھے اور جن پرآج کل تی وی سیر ملز بنائے جارے تھے۔ان ناولوں کا مرکز زیادہ تر محمر ہی ہوتا تھا۔مون نے ان کامطالعہ صرف کہائی کواچھی طرح مجحتے اور خود کو ایے کردار میں پوری طرح ڈھالنے کی غرض سے کیا تھالیلن چروہ خود کوان کہانیوں کا بی ایک حقیقی کردارمحسوں کرنے لگی تھی۔اب بھی وہ جس ڈراماسیریل کی شونتگ کے لیے مری آئی ہوئی می اس میں اس کا کردارایک الى لاكى كا تقاجوميت كى شادى كے بعد اسے جائے والے رگجاں

اور تدرے تنویش سے در یافت کرنے لگا۔ " طبیعت کافی بہتر ہے۔ تم فکرنہیں کروتمہارا شیڈول ذ شرب میں ہوگا۔"مون نے ای بے جان مسکراہت کے ساتھا ہے جواب دیا۔

" بھاڑ میں جائے شیڈول ۔ مجھے تو تمہاری فکر ہے۔تم اتى ۋل كيول لگ ربى مو؟ "وه يكا كاروبارى دماغ ركيخ والا آ دی تھا جے ہردم اینے نقع اور نقصان کی فکررہتی تھی لیکن اسادا كارى بحى خوب آتى مى اوروه مون يربيظا كرر باتقا كماس كے نزويك مون سے بڑھ كر چھ بحى كبيل ہے۔ در حقیقت مون کاحس اس کے حواسوں پر جھار ہاتھا اور وہ اس کی توجہ کا طلب گارتھا لیکن وہ کھے عجیب سے موڈ میں نظر -100

و کوئی مسئلہ میں ہے ہیں کچھ ویرانسے ہی خاموش بینے کا دل جاہ رہا تھا۔ "مون نے اے ٹالا اور یونمی اس کا جائزہ کینے گئی۔معیرتیں ہلیں سال کا عام ی شکل وصورت ر کھنے والا آ دی تھالیکن میسے کی فراوانی کے باعث اس نے ا پی شخصیت کونکھار نے کا پوراا تظام کررکھا تھا،اس وقت بھی جینز کے ساتھ سیاہ اور سفید دھاری دار پل اوور میں خاصا پر کشش لگ رہاتھا۔

\* " كم آن يار \_اس عرش اس طرح كاسود طاري كر کے کیول اور ہور بی ہوا در دوسرول کو بھی بور کرر بی ہو۔ چیئر اپ بے لی-تمہاری عمر ایکی بلاگلا اور انجوائے کرنے کی ے۔''معدنے فور أاے ٹوک دیا۔

" تم كيا چاہے مو؟ كيا ميں يهال بعثر ، والنا شروع كردول-"وه دهرے سے اسى-

"اس کے علاوہ مجی مجھ کیا جا سکتا ہے۔" سعد کی نظریں اس کے چیرے پرجم کئیں اور لہجم عنی خیز ہوگیا۔ "مثلاً .....؟" مون نے اس كا انداز بمانب لينے

کے یا وجود تحال سے کام لیا۔

" چلوچیکے سے بہاں سے تکل چلتے ہیں۔ پہلے میں حمہیں شاینگ کرواؤں گا۔ پھر کی اچھی ی جگہ ڈ زکریں کے اوراس کے بعد ہم کسی ہول میں بی تعبر جا کی مے۔"اس نے اپنے پروگرام کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے مون كوشايتك كالاح ويا\_

"اس سيزن ميس كى مولل ميس كمرانبيس ملے كا-" مون نے اے ٹالا۔

"وہ میرا مئلہ ہے۔ مجھاس طرح کے پراہم سولو

دوی کا فاظ کر کے اس نے اے بنگلا مکنہ صد تک م کراے پر فراہم کردیا تھا۔ مظلے پرایک چوکیدار تھاجس کی بیوی ان لوگوں کی خدمت کے لیے تقریباً ہر وقت حاضر رہتی تھی۔ چوكىدار بابر سے سوداسلف بھى لاويتا تھا۔مون كى طبيعت كى خرائی کا س کر چوکیدار کی بیوی نے اس سے خاص جری بوثيوں كا جوشا ندہ منگوا يا تھا اور وہ كڑ وا كسيلا جوشا ندہ تياركر ك بااصرارمون كويلايا تها-جوشايده في كرمون في إين طبیعت میں خاصاا فاقد محسوں کیا تھالیکن اس کی ذہنی اور قلبی کیفیت میں کوئی تبدیلی میں آئی تھی اور اس کیفیت کے تحت وہ کری پر ساکت میتھی کی خوب صورت جسمے کے مانند دکھا ٹی وے رہی میں۔ باہر جانے والوں میں سے سب سے پہلے معد کی واپسی ہوئی اور وہ جوسردی سے اچھا خاصا کانے رہا تفامون کود کھے کرمپہوت رہ گیا۔ تراشیدہ خال وقد کی مالک مون سفیدلیاس بیل ملبوس ،ساکت بیشمی کسی اور دنیا کی مخلوق لك ربي محى - آتش دان ش كيلت شطول كاعكس اس ير یڑنے سے اس کے وجود سے رمگ برگی روشنیاں می محموثی فسوی ہور ہی تھیں ۔ سعد ان روشنیوں میں ڈوب سا کیا۔ ای وقت باور پی خانے میں کام کرتی طازمہ کے ہاتھ ہے کوئی برتن چھوٹ کر گرا اور زوردار آ داز ابھری ، اس آ واز نے وہاں چھایاطلسم یکدم بی توڑ ویا اور جہال سعد این محویت سے باہرآیا وہیں موان بھی اسے خیالات کی ونیا ہے

"سعد! تم كب واليل آئ "اس كى نظر سعدير یری تواس سے دریافت کیا۔

" آ ۔ تو کافی دیر کر رکی لیکن آتے بی تمہارے حن نے اس طرح جکڑ لیا کہ میں اپنی جگہ سے قدم بی جیس اٹھا سكال ال فدويان تظرول سيمون كود يكي بوك جواب دیا تو وہ بے دلی سے مسكرا كررہ كئى \_كوئى اور وقت ہوتا تو وہ اپنی اس تعریف سے خوش ہوتی اور مزید ماز و ا دا دکھا کر چھٹو ائد حال کرنے کی کوشش کرتی کیکن اس وقت وہ الگ بی کیفیت میں تھی ' اے کسی نام نہاد عاشق اور حن كے متوالے كى تبيس بلكه ايك محى محبت كرنے والے ساتھی کی خواہش نے امیر کررکھا تھا۔

"كيا بات ب طبيعت الجي تك شيك تبيس مولى كيا؟"سعد كماتحدوه كانى عرص عام كررى كى اور ان میں بے تکلفی کی ساری حدوں کوتو ڑنے والی دوئی تھی ، اس کیے یہ کیے ممکن تھا کہ وہ اس کی اس تبدیلی کومحسوس نہیں کرتا۔ وہ خود بھی ایک کری تھسیت کر اس کے مقابل آ بیشا

جاسوسي ذا تجست < 267 > جنوري 2017 ء

1112121

الجی تک بے اولا و ہو، تم اپنی فیلی کو دوسری شادی کا جواز وے سکتے ہو۔ آخرتمہارا بھی تق ہے کہ تم کی خوب صورت اور کم عمر لڑک کے ساتھ زندگی گزارو اور تمہارے بچ ہوں۔'' اپنی روش بہتے ہوئے اسے شیک سے احساس بھی نہیں تھا کہ وہ کیا کہداور کررہی ہے۔ وہ سعید کا ہاتھ تھا ہے،

آنوبہاتے ہوئے اس سے التجا کیے جاری می۔ "ریلیکس مون، ریلیکس! تم ضرورت سے زیادہ ا يوطنل مورى موادر مري يوزيش كو مجے بغير مجھ سے ايسا مطالبه کرر ہی ہوجو میں پورامیس کرسکتا مہیں مہیں معلوم کہ میں اینے سے بڑی عمر کی عورت سے شاوی کرنے کے لیے اس کیے مجبور کیا حمیا تھا کہ وہ بہت دولت مند ہے۔ میں جس عالیشان محرمیں رہتا ہوں وہ میری بیوی اے جیز میں لائی می، میری گاڑی بھی ای کے نام پر ہے اور میرے یروڈ کشن ہاؤ کل میں سارا پیسا مجی ای کا لگا ہوا ہے۔اے ا گرمیری دوسری شادی کے ارادے کا بھی علم ہو گیا تو وہ جھے سڑک پرلے آئے گی اور آئی ایم سوری نوے ، میں عمر رسیدہ اور یا تجھ بیوی کے ساتھ تو رہ سکتا ہوں لیکن سوک پر جو تیاں مہیں چھ سکتا۔ خوب صورت اور کم عمر عورتوں کے ساتھ کا کیا ہے۔ وہ تو میں جب جاہوں قیت ادا کر کے حاصل کرسکتا موں اور کرتا بھی رہتا ہول۔میری بوی ہوا کے جموتوں کی طرح میری زندگی ش آنے والی عورتوں پر کوئی اعتراض تہیں کرتی ۔اس کی واحد شرط میں ہے کہ وہ میری اکلوتی ہوی رے کی باتی میں عمیاتی جتی جا ہے کروں اے کوئی اعتراض جين-" معدنے اسے حقيقت كا آئينه دكھايا تو احساس ولت سے سکتہ زوہ می رہ کئی۔ سعد نے ایک مجبوریاں تبیں محتواني تحيس بلكهاس ميجي باوركروا ديا تفاكهوه ان عورتول میں سے بے جنہیں وہ قیتاً حاصل کرسکتا ہے اور کرتا رہتا

ہے۔ ''ایکسکیے زی سعد! میری طبیعت خراب ہے، اب میں اپنے کمرے میں جاکرآ رام کروں گی۔'' اس کا سکتہ ٹوٹا تو اس نے بمشکل اتنا کہااور ایک جینکے سے اپنی جگہ سے اٹھے میں۔

''اونہد ۔۔۔۔ شادی کرلوں وہ بھی اس طوا کف ہے۔ میری بیوی مجھ ہے عمر میں بڑی اور کم صورت کمی لیکن ہے تو با کر دار۔ میں دوسری شادی کروں گا بھی تو کسی شریف اور خاندانی لڑکی ہے۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اس طوا کف کو اپنے گلے میں لاکانے کی۔''اس کے جانے کے بعد سعد بلند آواذ میں بڑیڑا تارہا۔۔ ''میراموڈ کیک ہے۔ معد!'' آخرمون کوصاف جواب پڑا۔ ''تم مجھے اٹکار کررہی ہو؟'' سعد کو یا حیرت کا شکار ہو

لیا۔ ''کیوں؟ کیا بیں تہمیں اٹکارٹیس کرسکتی؟''اس بار اس نے چڑچڑے بن سے جواب یا۔

معد پرائیویٹ پروڈ کشنز میں ایک بہت ہی معتبرنام تھااورمون نے بمیشہاس سے بہت بنا کرر کھی تھی اس لیےوہ اس کے اٹکار پر حیران تھا۔ دوسری طرف مون پر جوموڈ طاری تھا اس کے باعث وہ سعد کے ساتھ اس طرح برتاؤ کررہی تھی۔

" بھے لگتا ہے تم کی وجہ سے ڈیریشن کا شکار ہو۔

ہاہوتو مجھ سے ایک پراہم شیئر کرلو۔" سعد کے بارہے ش مشہور تھا کہ بظاہر بہت خوش اخلاق ہونے کے باوجود وہ اندر سے بڑا کینہ پروراور منعم مزاج آدی ہے اور ہر بات کو ایک ناک کا مسئلہ بنا لیتا ہے اس کے باوجود وہ مون سے ایک ناک کا مسئلہ بنا لیتا ہے اس کے باوجود وہ مون سے ماتھ دوستانہ انداز بیں چیش آر ہاتھا۔ اس کے اس انداز پر مون کے دل نے اسے صلاح دی کہ کیوں نہ اپنا مسئلہ اس مون کے دل نے اسے صلاح دی کہ کیوں نہ اپنا مسئلہ اس مارے خواب اس کے گوش گزار کرنے شروع کر دیے۔ معدمتی باند ھے اس کی شخل دیکھتار ہا۔

''میں جس ماحول میں پیدا ہوتی وہ میری چوائس نیس کے۔اگر میں کی شریف خاندان میں پیدا ہوتی تو وہاں کے رحم ورواج کے مطابق زندگی گزار تی۔اب بھی میرے ول میں تمنا ہے کہ میں شریفانہ زندگی گزاروں اور خود کو اپنے میں تمنا ہے تحکیل کے لیے شوہر تک محدود کرلوں کیان اپنی اس تمنا کی پخیل کے لیے بھے کی سہارے کی ضرورت ہے۔ایک باراگرکوئی میراہاتھ تھام کر مجھے اس دلدل سے نکال لیے میں ساری زندگی اس کی و قادار رہوں گی۔' وہ دل کی گہرائیوں سے بیسب کہ رہی تھی لیکن سعد کو اس کی بیا تیس بور کردہی تھیں۔اس کے رہی تھی اور وہ من باتھ ہود کی معاشرہ سدھار مہم یا اس طرح کے کی اور کام میں ہاتھ ڈالنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔

"سعدتم میرا ہاتھ تھام لو۔ مجھے معلوم ہے کہتم شادی شدہ ہو۔ تم نے ایک بار بتایا تھا کہ تمہاری بیوی تم ہے عمر میں بڑی ہے اور تم نے محض خاندانی دباؤ کی وجہ ہے اس سے شادی کی تھی۔ تمہاری شادی کو پارٹج سال ہو گئے ہیں اور تم

جاسوسى دائجىت ﴿ 268 ﴾ جنورى 2017ء

اور تمن دن بعدتم مجھے ہیں بتارے ہو کہ تمہارے پاس کوئی راستہ نبیں ہے۔'' وہ واقعی بہت الجھا ہوا اور انتشار کا شکار تھا۔ قریبی دوست کی حیثیت ہے عدمان اس کی کیفیت مجھے رہا تھا اس لیے اس کے تند لہج کے باوجود اس نے بڑانہیں مانا اورا ہے سمجھاتے ہوئے بولا۔

"ويجهو ياريس نے كاشان مصطلق جوانفارميشر التعی کی بیں ان کا سب سے اہم پوائٹ یہ ہے کہ اس کی ولدیت کے خانے میں تمہارا نام موجود جیس ہے۔اس کی ولدیت و بی لکھی ہوئی ہے جومون کی مختلف دستاد پزات على ورج ب- سارى ونيا كاشان كوالماس كے بيا اور مون کے بعائی کی حیثیت ہے جانتی ہے۔ میں نے کوشش کی محى كداسيال كريكارؤ سے كاشان كے سلط ميس كوني ثبوت حامل كرسكول كيكن مجھے يهال بھي نا كا مي كا مندد يكهنا يراروه كى استال من بيدائيل مواراس كى موم ويلورى باس لے کوئی ریکارڈ بھی موجود بیس ہے جس سے اس کے اصل والدين كايا جل يكي تمهارب ياس كواه بحي ميس ب-تم نے مجمعے بتایا تھا کہ کی نامعلوم محص نے مہیں کیل فون پر بید حقیقت بتانی می که تمهارا بینا الماس بانی اورمون کی حویل میں ہے اور و ممبیل بداطلاع صرف اس لیے دے رہا ہے کہ وہ ایکی زعر کی کے آخری کھات میں کوئی نیک کام كرنا جابتا ہے۔ مبين اطلاع وسے والے تعل نے غالباً كينركي آخرى التج يرجون كابتايا تعا-اب صورت حال بيد ب كمهيل ايك قريب الرك تص في تمهاد ا إلى بيغ ک موجود کی کی اطلاع دی ہے جس کے وجود سے بی تم بے خرتے اور اب مہیں خرہونی جی ہو حالات یہ ہیں کہ تمہارے یاس نہ تو کوئی ثبوت ہے اور نہ بی کواہ۔ ایسے میں ، ين نونس بجوا بھي دول تووه لوگ زياد ۽ پريشر ميں ميں آئيں مے۔ ہوسکتا ہے ان لوگوں نے تمہارے دعوے سے بیخے کے لیے بی کاشان کی ولدیت میں کر برو کی ہو۔

''ان لوگوں کی الی کی تیمی تم انہیں نوٹس بھیجو ہیں ڈی این اے ٹیمٹ ہے ٹا بت کر دوں گا کہ کا شان میرا ہی بیٹا ہے۔'' وہ غصے اور جوش کی لمی جلی کیفیت میں تھا۔

"اس میں بھی تمہارا ہی نقصان زیادہ ہوگا۔ تم انٹریشنل لیول پر پہچانے جانے والے آرنسٹ ہو۔ کیس شروع ہوگا تو تمہاری بدنای ہوگی اور گڑے مردے اکھاڑے جاکی مے اس لیے میرا مشورہ ہے کہتم کیس کرنے کے بجائے کوئی اور راہ اختیار کرد کیونکہ تمہاری قانونی اور بیش بھی کمرورہے اور تمہاری عرف کا بھی سوال

السالی نے سارا موؤ غارت کر دیا۔ مان جاتی تو آئ کی رات انھی گزر جاتی۔ اب اس سردی میں خالی شراب سے گزارا کرنا پڑے گا۔''وہ بے حد خراب موڈ کے ساتھ خود مجی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مجھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔

'' میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں اسے ہر صورت اپنے تھریش دیکھنا چاہتا ہوں۔'' شاہنواز نے میز پر مکا مارا اور سیاہ کوٹ میں ملبوس اپنے مقابل ہیٹے تخص سے بولا۔ ''ریلیکس یار! دیکھتے ہیں کہ کیا راستہ نکل سکتا ہے۔

ممارے کینے پریس نے اس سلسلے میں کافی کام کیا ہے في الحال كوني راسته نظر مين آربا-" سياه كوث والانتحص ٹا ہنواز کا دوست عدیان تھا جو و کالت کے بیٹے ہے وابستہ تھا جكه شاہنواز خود ایک آرنسٹ تھا۔ وہ آئل پینٹنگ اور مجسر سازي دونول بين مهارت ركمتا تحااور بين الاقوا ي سطح يراس كاكام جانا اور مانا جاتا تھا۔ دوسرے الفاظ ميں وہ ايك دولت مندآرشد تعاجم كزيراستعال اشياكود كيدكري اس کی امارت کا احساس ہوجاتا تھا۔ کیڑوں، جوتوں اور معرى سے لے كر سكارتك اس كى بر في براند وسى -البت انداز میں فنکاروں والی مخصوص بے نیازی مجی یائی جاتی محی-اس كے سركے بال شانوں كو تھوتے تنے اور قدرے الجعي بوئ بحى تحليل ان كى جك سائدازه بوتا تحاك وہ یا قاعد کی ہے گئی اچھے شیمیو کا استعال کرتا ہے۔ اس کی شيوجي برهمي ہوني هي اور بميشہ برهي ہوني بن د کھا أن دي کي کیلن اس میں اس کے ذاتی ارادے کا بھی دخل تھا اس لیے يىشيوايك حدے زيادہ بحى ميس برحت مي ۔

الی باتی المجھی تبیں کتیں۔''عدنان نے اسے ٹو کا۔ ''اور جھے یہ اچھا تبیں لگ رہا کہ میرا بیٹا، میرا خون استے عرصے سے طوائفوں کے ساتھ رہ رہا ہے۔ان کی کمائی پر بل بڑھ رہا ہے۔ جھے سات سال بعداس کی اس دنیا میں موجود گی کاعلم ہوا ہے اور میرابس تبیں چل رہاور نہ میں اسے گھڑی بھر میں وہال سے لے آؤں، اس کے باوجود میں نے پورے تین دن میرکیا ہے وہ بھی تمہارے بھروے پر

باسوسى دَائجست < 270 > جنورى 2017 ·

رگِجاں

طرف جارے تھے۔ اس بے معد کے مطالبات رو را شروع کر دیے ہے جوایا سعد کی مہریا نیوں کا سلسلہ بھی حتم ہوتا جار ہاتھا۔ شوئنگ کے دوران کوئی ری فیک ہوجانے پر

وہ مون کو بری طرح لا اور کھ دیتا تھا۔ اس کے رویے پر شدید بی محسوس کرنے کے باوجود مون اس کے آ مے جھنے کو

مواراجيس كررى مى -اس في سوچ ليا تها كه ماسي مي جو ہوا سو ہوا اب وہ ایک صاف سقری زندگی گزارے گی۔

اہے خوابوں کی راہ گزر پر چلتے ہوئے اے کا شان کا بھی

خیال آیا تھا ۔ وہ سوچ میں پڑئی تھی کے جب کا شان بڑا ہوگا اور معاملات کو بچھنے گئے گا تو وہ اس کا سامیّا کیے کرے کی

اورای کے سوالوں کے جواب کیے دے گا۔ وہ جواے

اعلی تعلیمی اوارول میں بر حاتے اور متعقبل ش کی اچھے

عمدے پردیکھنے کا ارادہ رکھتی ہے خود اس کی ترتی کی راہ

میں رکاوٹ بن جائے گی۔ معاشرے کے طعنے اے بھی

آ کے بیں بڑھنے دیں مے اور بالفرض وہ کی اچھے مقام پر

می کیا تواہے دہ عزت نیس ملے کی جس کا دواصل میں

حق دار ہوگا۔ دوسری صورت بیجی ہوسکتی تھی کہ لوگوں کی

باتول كى وجه عده ويريش من جلا موكر يرمنا لكمنانى

چھوڑ دے اور بری محبت على ير جائے، ايے على اس كا

متعتبل کیا ہوگا۔ کیاوہ کوشول پر پیدا ہونے والے اور بہت

ي مردول كى طرح ولال بن جائے كا-ايابے شرم ولال

جو کمیشن پراین بہنوں ، کزنز اور بعض اوقات بیٹیوں تک کے

لے گا ک وصور کراے ایں۔ کاشان کے ایے تاریک

متعقبل كا خيال اس كے ليے نهايت روح فرساتھا - اس

نے سوچ لیا تھا کہاب جائے تلی میں بی گزارا کرنا پڑے۔وہ غلط راہوں پر میں چلے کی ۔ معد کے رویے نے اسے بتا دیا

تھا کہ اس جیسے دوسرے مہر یا توں کارویہ بھی اس جیسا ہوگا۔

يہلے سعد نے اپنی آئدہ دونوں سر مرز میں بھی اے ہی

ہیروئن کینے کا ارا دو ظاہر کیا تھالیکن اب وہ برملا کہتا محرر ہاتھا که مون کام میں دلچیں نہیں گئی اور اس کا وفت بریاد کرتی

بال ليالى ائده يرل شاعات كرن

كاسوال عى بيدائيس موتا حقيقاً اتنابر افيمله كرنے كے بعد مون خود مجى لاسرب مى - اے احساس تھا كه اے

اخراجات کے لیے کافی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑےگا۔

ای دہنی انتشار کے باعث اس کا کام بھی متاثر ہور ہاتھا اور

معد کوال کے خلاف بولنے کے مواقع میسر آتے جارے

تے۔کل راے بھی اس کی سعد کے ساتھ بحث ہوئی تھی اور

سعد نے واسے طور پر اے دھمکی دی تھی کہ اگرمون نے اپنا

ـ "عدمان اے اس معافے کی اور کی تھانے لگا۔ · محل کر بتاؤ تا کہ بیں تمہاری بات پوری طرح مجھ

سكول - ' وه عدمان كے مشور سے يرچو نكا -

" میں آؤٹ آف کورٹ سیلمن کی بات کررہا ہوں۔ دیکھو ..... وہ جس ماحول کے لوگ ہیں، وہاں لڑکوں

کے مقابلے میں یوں بھی الر کیوں کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ لڑکیاں انہیں کما کردیتی ہیں۔تم انہیں کا شان کی انگھی

قیت آ فرکرو۔میرے خیال میں وہ لوگ مان جا کیں گے۔

ان کے لیے لا کے کو یالنا ویے بھی ایک بوجھ بی ہوگا۔" عدنان كمشورے يروه سوچ يس ير كيا۔

" كهاؤتم شيك رب مويارا بن يبلي مى اس درير ال چکا ہوں۔ اس بارائے بیٹے کے حصول کی خاطر لوں گا توبيديرے ليے منظ سودائيں ہوگاليكن ميں نے ساہے كہ مون اے بہت جامتی ہے اور اے خودے دور کرنا کیند

سیل کرتی۔ کیا بتا دہ سودے بازی پر تیار تد ہو۔" شاہنواز نے اس کی دائے سے اتفاق کرنے کے ساتھ می ایک

اعديشكا اظهاركيا-

"میری اطلاع کے مطابق مون کاشان کو پہیں چیوڑ كرخود شونتك كے ليے نارورن ايرياز كئ مونى ب-اسے کاشان کی اتن قرموتی تواہے اپن تھی ماں کے یاس چوڑ كر بركز بحى كهيل جيس جاتى - "عدنان وكيل تفااورا ب وليل ے دوسروں کوقائل کرنا آتا تھا۔شاہنواز بھی قائل ہو کیا اور

قدرے بے قراری سے بولا۔

"كياض آج عى الماس بائى سے طنے جلا جاؤں؟"

"مير على على مون كا انتظار كر ليما بهتر موكا\_ الماس بافی ابرینائروزعر کرارری ب\_ورر کے بے تحاشا استعال نے اس کی ذہنی حالت بھی تباہ کر رکھی ہے۔ ا كرتم اس سعدوا كرك كاشان كوحاصل كر ليت موتو بهت مكن ب كدمون بنكامه مائے وہ دعوىٰ كرستى بي يتم نے اس کی ذہنی معدور مال کو بہلا پھسلا کرنے پر قبضہ کرلیا ہے اس لي بہتر ے كم معاملات اس كے ساتھ طے كرو ين کسی سے اس کی واپسی کی ڈیٹ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہول۔"عدمان نے اےمشورہ دیا جے مانے میں ہی اے بہتری محسوس ہوئی لیکن دل کی بے قراری کا کیا کرتا جوفورا

444

ے بیشتر کا شان کوا پنی آغوش میں دیکھنے کے لیے بے تاب

مون کے سعد کے ساتھ تعلقات مسلسل خرائی کی

جاسوسى ڈائجسٹ< 271° > جنورى2017 ء

مواجار باتفا-

رویہ تبدیل گیں کیا تو وہ اے تباہ کر کے رکھ دے گا اور وہ

ا قابل طائی نقصان اٹھائے گی۔ سعد کی دھمکی اپنی جگرتی
اور اسر بھی اس کے لیے وہال بنا ہوا تھا۔ سعد ہے بحث کے
بعد اس کے پاس اسد کا مینے آیا تھا اور اس نے دھمکی دی تھی
کہ اگر چوہیں کھنٹوں کے اندر مون نے اے مثبت رہمل
کہ اگر چوہیں کھنٹوں کے اندر مون نے اے مثبت رہمل
میں ایک بارخیال آیا تھا کہ کیوں نا اسد ہی کو آز ہا کر دیکھے۔
میں ایک بارخیال آیا تھا کہ کیوں نا اسد ہی کو آز ہا کر دیکھے۔
اگر وہ اس کا ایسا ہی و یوانہ تھا تو اے اپنا بھی سکتا تھا لیکن پھر
اے اسد کے باپ کا خیال آگیا تھا۔ وہ جا گیردار آدی تھا
اور پہلے ہی اے متنب کر چکا تھا کہ وہ اس کے بیٹے ہے دور
دے دوہ اس کی دھمکی کونظر انداز بھی کر دیتی تو اے معلوم تھا
کہ اسدایک ہے ممل آدی تھا جس کا گزارا باپ کے دیے
کہ اسدایک ہے ممل آدی تھا جس کا گزارا باپ کے دیے
کہ اسدایک ہے ممل آدی تھا جس کا گزارا باپ کے دیے
کوکیے سپورٹ کر یا تا۔ اسد سے تعلق قائم کرتا اپنے بیروں
پرکھاڑی مارنے کے ممتر ادف تھا اس لیے وہ اس کی دھمکی پر

"کیا بات ہے سی مونا! آپ کچھ پریشان ہیں؟"
آج موسم صاف تھا اور بکی بکی دھوپ نکی ہوئی تھی اس لیے دو باہر ٹیم سی کردھی کرسیوں میں ہے ایک پرآ کر بیٹے گئی گی اور دھوپ کی جردی ہے اکثر اور دھوپ کی حرارت سے استے دن سے سردی ہے اکثر جانے والے جسم کوتمازت پہنچانے کی کوشش کررہی تھی لیکن اس کی پریشان سوچوں کا تکس اس کے چہرے پر تھا شاید اس کی پریشان سوچوں کا تکس اس کے چہرے پر تھا شاید اس وجہ ہے دہاں چلا آنے والا اور تگزیب ہے ساخت ہی اس سے سوال کر بیشا۔ آج کے شاؤول کے مطابق شونگ سا سے بہر کو ہوئی تھی اس لیے کا فی دن چڑھ جانے کے باوجود سے لوگ اپنے کمروں میں آرام کررہے تھے۔

تعوری ی براسال ہونے کے باوجود اے نظر اعداز کر می

"ارے آپ جلدی اٹھ کئے؟ باتی لوگوں کی طرح
آپ کوا پنی نیند پوری کرنے میں دلچی نہیں ہے کیا؟" مون
نے اس کا سوال نظرا نداز کر کے سکراتے ہوئے پوچھا۔
" وہ میری نٹ کھٹ کی بیٹی ہے با، وہ کہاں بھے
سونے دیتی ہے۔ پاپا کو گڈ مارنگ کے بغیر محترمہ ناشا
کرنے پر بھی تیار نہیں ہوتیں اس لیے بھے لاز ما سے جلدی
اشھنا پڑتا ہے۔ کافی دیر بیوی اور بیٹی سے بات کرنے کے
بعد فیند آنے کا تو سوال ہی پیدائیس ہوتا تھا اس لیے میں نے
سوچا چلو ذرا با ہر کا نظارہ کر لیتے ہیں لیکن اس نظارے میں
سوچا چلو ذرا با ہر کا نظارہ کر لیتے ہیں لیکن اس نظارے میں
سب سے پہلے آپ پر نظر پڑگئی اور بھے لگا کہ آپ کچھ

يريشان بي ال كي آب سيسوال كر مينا- دو تين ون

ے آپ کی پرفارمنس بھی پہلے بھی نیس رہی ہے اور سعد کا موڈ بھی خاصا آف ہے تو ..... 'اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔

''کوئی خاص ہات نہیں۔بس ایے بی۔''وہ اے کیا بتاتی اس لیے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بس اتنا ہی کہدکررہ منی۔

''شاید میں کچھے پرسل ہوگیا۔معافی جاہتا ہوں۔عموماً میں دوسروں کے معاملات میں دخل نہیں دیتالیکن آپ مجھے زیادہ ہی ڈسٹرب کلیس اس لیے '''اس نے ایک بار پھر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔

"ارے نہیں اور تکزیب صاحب! آپ اسٹے قارل کیوں ہورہ ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے کولیکز ہیں اور آپ میں ہورہ ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے کولیکز ہیں اور آپ میں اس طرح کے سوال جواب کر کتے ہیں۔ میں تو آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میراا تنا خیال کیا کہ مجھ سے میری پریشائی کے بارے میں بوچھا۔ ورند آپ کے بارے میں بوچھا۔ ورند آپ کے بارے میں بوچھا۔ ورند آپ کے بارے میں تو بی کام اور فیلی کے بارے میں مون کا لیجہ تھوڑا مون میں ہو گیا تو اور تگزیب تھوڑا سا جھینے گیا اور قبل ہے تھوڑا سا جھینے گیا اور وضاحت دیے ہوئے بولا۔

" ایکی لی بین مکل طور پر ایک جیلی بین ہوں اور کام مجی اس کے کرتا ہوں کہ میری جیلی ایک ایکی لائف گزار سکے۔ میرے خاندان بیل ہے بھی کوئی فروشوبز بیس نہیں آیا۔ بیس بھی شادی کے بعد بی آیا ہوں اور اس فیلڈ کو جوائن کرتے وقت میرے فادر نے بچھے تھیجت کی تھی کہ بیٹا بھی اپنے دامن کو داغ دار نہ ہونے دینا اور کوشش کرتا کہ کی جھوٹے اسکیٹل میں بھی نہ بھنس سکو اس لیے بیس خود کو ریزروڈ رکھتا ہوں۔"

"نائس، آپ کی سز خوش قست ہیں کہ انہیں اتنا صاحب کردار لائف پارٹنر ملا۔" مون کے لیجے میں بیک وقت رفتک وصدار آئے۔

''خوش قسمت تو میں بھی ہوں کہ بچھے ایسی بیوی ملی جس کا موج کا محور بس میں اور میرا کھر ہے۔ وہ بہت خوش اخلاق اور خاندان کو جوڑ کر رکھنے والی عورت ہے۔ اس نے بچھے کمل ذہنی وقبی آ سودگی دے رکھی ہے۔'' اور گھزیب نے اپنی بیوی کی تعریف کی۔ نے اپنی بیوی کی تعریف کی۔ نے اپنی بیوی کی تعریف کی۔ نے اپنی بیوی کی تعریف کی۔

" عورت كوئى بھى ہوادركى بھى فيلائيں كام كرتى ہو اس كى تان آخركار اپنے كمر پر ہى آكر ثوثتى بے كيكن ہر عورت كوايدا كمركمال ملتا ہے جہاں و وكمل تحفظ كے احساس



کے ساتھ رہ سکے ۔''اس کے نبچے میں آنسوؤں کی بھی ی ثمی تھی جے محسوں کر کے اور تکزیب گنگ ہو گیا ۔ اے لگا کہ اس نے مون کا مسئلہ مجھ لیا ہے لیکن وہ اس نے لیے کیا کر سکتا ہے یکی سوچ کرخاموثی اختیار کرلی۔ دوسری طرف مون بھی فاموش بيھى ابنى كيفيت پر قابو يانے كى كوشش كررى تھى\_ اس خاموثی کومون کے ہاتھ میں موجودمو بائل کی رنگ نون

"ایکسکوری -" مون نے اسکرین پرآنے والے اجنی نمبر کود یکھا... اور تکزیب سے کہد کرکال ریسیو کی۔

ميرى بات غور سے سنوميدم! تمبارى جان كاشان مارے تغےیں ہاور میں اس کی رہائی کے بدلے ایک كروز تاوان جائيے تم رقم كا نظام كراو بيں اللي كال ميں وقت اور جگہ کے بارے میں بتا دوں گا۔میرے خیال میں یہ بتائے کی ضرورت تونیس ہے کہ بولیس کواطلاع دینے کی صورت مين تم شديد نقيبان اللهاءَ كي - "اس كي" بيلو" سنة ى دومرى طرف موجود تحص في اسم يد كھ كينے كاموقع د يه بغير علين لهج مين بولنا شروع كرديا-

'' کون ہوتم ؟ اور کیوں کا شان کو اغوا کیا ہے؟''مون جو کاشان کے اغوا کی خرس کر پوری جان سے آرز کئ تھی لرزتی ہوئی آواز میں یو چھنے لی۔

المار كے سوالات ميں وقت ضائع كرنے كے بجائے تم جلدے جلدرقم جمع کرنے اور واپس آنے کے بارے میں غور کرو۔ میں اب تمبارے کراچی واپس چنجے پر بىتم سے رابط كروں گا۔ " دوسرى طرف موجود مخص نے سرد مبرى سےاسے جھڑک كراہے آئندہ كالانحيمل بتايا اور فورأ بى كال كاث دى \_ مون بيلو بيلوكرتى ربى اور پر دوسرى طرف خاموثی کومسوس کر کے خود بی اس نمبر پر بے تالی سے كال بيك كرنے لكي ليكن نمبر بندجار باتھا۔

"ا تي پرابلم من مون؟" وه بار باراي تمبرير كال رنے کی کوشش کررہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی آنکھوں ہے آنو بھی بہدرے تھے۔اور تکزیب نے اس کی یہ کیفیت ويمى تويوجه بغيرنده سكا-

ومكى نے كاشان كوكشني كرايا ہے اور مجھ سے ايك كرور كا تاوان ما تك رہا ہے۔ "اس نے اور تكزيب كو بتايا اور پھوٹ پھوٹ کررونے لگی۔

" پلیز مون خود کوسنبالیے اور مجھے بوری بات بتاہے۔'' اور تکزیب بے سامحتہ ہی اٹھ کر اس کے قریب آگیا اور ولاحادے والے انداز من ای ے شائے ہ

جاسوسي ڈائجسٹ <273 > جنوري2017 ء

مین آج تو کاشان غرم منه ہیں۔ ' ووسری طرف ے جرت بحرے کے میں جواب دیا گیا۔

"آپ كو بالكل كنفرم معلوم بي" اس كا ول مزيد してしたしたしたし

"جي بالكل! ميس نے بي ميج بچوں كى اثينونس لي محى اور کاشان کوفیر ما سر پاکریمی مجمی تھی کہشایدان کی طبیعت وغیرہ خراب ہاس کیے وہ آج نہیں آئے۔ کیا کوئی پراہلم ے؟ "اے اطلاع فراہم كرتے والى كالبجة تثويش زوه ہوا لیکن مون کواسے جواب دیے کی فرست نہیں تھی۔اس نے سلسله منقطع كيااوراور تكزيب اورسعد كي طرف وسيمينة بوئ وحشت زدو لجين بتانے تلي۔

'' كإشان اپنے ٹائم پر ونٹر كيمپ جائے كے ليے كھر ے نکلا تھا لیکن وہ وہاں مہیں پہنچا اور ڈرائیور کا قول بھی بند جار ہا ہے۔ جھے لگتا ہے کڈنیر زنے رائے میں بی کارروانی ک ہے۔ مجھے فورا کرا کی جانا ہوگا تا کہ کا شان کی واپسی کے لیے بچے کرسکوں۔آپ لوگ پلیز اس بات کوا ہے تک رکھےگا ۔ کڈنیر نے بچھےصاف دھمکی دی ہے کہ بات پولیس تكسيس يحى عاي

وولیکن شونتگ کا کیا ہوگا۔تمبارے دو تین سین باتی بیں، وہ آج کروا لوتو پھر چلی جانا دوسری صورت میں میرا بہت نقصان ہوجائے گا۔'' سعداس کا فیصلہ کن کر پوکھلا گیا اورجلدی سے بولا۔

'یبال میری جان سولی پر لکلی ہے اور حبہیں اینے تقصان کی پڑی ہے۔ جماز میں جاؤتم اور تمہارا وراما .... میں ایک منٹ بھی یہاں ہیں رک سلی۔''اس کا مطالبہ *ن کر* مون کو بخت طیش آ گیا اور و ه پیر پختی موئی اندر کی طرف چلی

ن كا ..... " معد نے دانت چاتے ہوئے اے كالى دی اور بزبزایا۔'' بچھے اے روکنا ہوگا۔ یہ چلی کئی تو مجھے بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔''

يدم كيا كهدرے موسعد! ايك انسائي زندكى كے مقابلے میں تم اپنے مالی نقصان کو کیے اہمیت دے سکتے ہو؟" اور تکزیب نے اے توک دیا۔

" چھوڑو یار، جانے کس کس کی ناجائز اولادیں پالتی محرتی ہیں بیر ورش ۔ بیرس کے لیے پریشان ہورہی ہےوہ كون سااس كے باب كاسگا ہوگا۔"سعد كے ليج ميں مون كے ليے تقارت كى۔

ا ات جائز اور ناجائز كي تين، انساني زندگي كي

باتحدر كمت اوغ يولا ـ ایمال کیا چل رہا ہے؟" سعد جوای وقت وہاں آیا تفاال منظر كود كيوكرهاسدانه ليج من يو چيخ لگا\_

'مس مون کے بھائی کاشان کوئی نے اغوا کرلیا ب، سال كے ليے يريشان إلى -"اورتكزيب في مرے ہوئے کیج میں اے بتایا پھر دوبارہ مون کی طرف متوجہ ہو كراس سے تفصيلات وريافت كرنے لكا۔مون نے كى نہ کسی طرح خود پر قابو یا کرا ہے فون پر ہونے والی گفتگو ہے

آگاہ کردیا۔ ''کہیں کی نے مذاق تونیس کیا ہے؟ آج کل لوگ ''کہیں کی نے مذاق تونیس کیا ہے؟ آج کل لوگ اليے بيدود و مذاق مجى كرنے لكے بيں۔آپ ايساكريں ك پہلے اپنے کھر فون کر کے معلوم کر لیں۔" اور نکزیب نے اے مشورہ دیا تو وہ موہوم ی مید کے سمارے مر کا تمبر ملائے تلی۔ الماس کا اے معلوم تھا کہ اس وقت نشے میں وصت سوئی بڑی ہوگی۔حسب توقع ملاز مدنے فون اٹھایا۔ " كاشان باياتواين وقت ير ذيرانيور كے ساتھ چلے من من من من من من مانے ہی والی می - کاشان یا یا کے

آنے کے وقت پر دوبارہ آجاؤں گی۔''اس کے پوچھنے پر طازمه نے اے اطلاع دی تواہے خیال آیا کہ بہتو کا شان کی کیمپ میں موجود کی کا وقت ہے۔ ڈرائیورسی اے وہاں ڈراپ کرتا تھا اس کے بعد اے اجازت می کہ وہ چیے چاہے اپنا وقت گزارے اور پھرمقررہ وقت پر وہاں ہے لے کروائی مر پر چھوڑ دے۔دو پہرے رات تک چروہ وہیں رہتا تھا کہ کی کام ہے اس کی ضرورت پڑسکتی ہے۔ مون کو ڈرائیونگ کرنا پیند نہیں تھا بلکہ وہ خوف محسوں کرتی تھی اس کیے اس نے ڈرائیور کا اضافی خرجہ بال رکھا تھا۔ طازمد کے جواب کے بعدای نے سلسلہ مقطع کر کے سب ے مہلے ڈرائیور کا تمبر ملایالیکن اس کا تمبر بند تھا۔مون کا ول اور بھی زیادہ اندیشوں کا شکار ہو گیا پھراس نے اپنے سيل فون ميں محفوظ ونٹر كيمپ كائمبر ملايا \_ فوري ہى كال ريسيو

مرل ونشر كيب فرمائ من آب كى كيا خدمت كر على مول؟" دوسرى طرف عيشري كي يلي على كاروبارى جملهادا كياحميا

"میں مونا خادم علی بات کررہی ہوں۔ میرا بھائی کاشان خادم علی آپ کے ونٹر کیمپ میں ہوتا ہے، میں اس ے بات کرنا جائتی ہوں۔" اس نے بے تابی سے اپنے فون کرنے کا مقصد بیان کیا۔

جاسوسے ۃ اگجست ﴿ 274 ﴾ جنوری 2017 ء

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿسيلرز:-



و جہاں اسد کا تام آیا۔ وہ مسلسل اسے دشمکیاں بیت رہا ہیں دیں ہے۔ اس اسد کا تام آیا۔ وہ مسلسل اسے دشمکیاں بیت رہا ہیں دیں ہے۔ اس اسے بہت ہی اویا وہ دھمکی آمیز پیغام بیسجا تھا۔ شایداس کے اغوا کے کہ وہ کوئی منصوبہ بنا چکا تھا۔ کیا وہ منصوبہ کا شان کے اغوا کا تھا اور اسد اسے ذہنی افریت میں جتلا کر کے کا شان کے بہانے کراچی بلار ہا تھا؟ اس کے ذہن میں خیال آیا تو اس نے تیزی سے اسد کا نمبر ڈائل کیا۔ دو تین تھنٹیوں کے بعد کال ریسیو کر لی گئی لیکن دوسری طرف سے سنائی دینے والی آواز اسد کی نہیں تھی۔

"اسد كبال ب؟ اس سے ميرى بات كروائيں \_" اس نے مطالبہ كيا۔

''اسد می ہے بات نہیں کرسکتا۔ آپ مجھ سے بولو آپ کو اس سے کیا کام ہے زندگی صاحبہ!'' بات کرنے والے نے بخت لہج میں پوچھا۔لیکن مون تو اس کے طرز مخاطب برجیران تی۔

'' زندگی صاحبہ ۔۔۔۔کیا مطلب ہے آپ کا؟'' اس نے جرت سے بوجھا۔

''ادھراسد کے موبائل کی اسکرین پر آپ کے نمبر کے ساتھ یمی نام آرہا ہے۔آپ کو پسندنتیں تو اپنااصل نام بتادو۔''اس کالبجہ طنزیہ تقابہ

" آخر آب جی کون اور اسد کا موبائل آپ کے پاس کیوں ہے؟"اس باردون جنجلاگن۔

"شی ایس انگ او اقبال چانڈیو ہوں اور اسد کا موبائل میرے پاس اس لیے ہے کہ وہ خود میری تحویل میں ہے۔" تعارف کے ساتھ اطلاع دی گئی تو مون چونک کئی اور اس کا دل بری طرح دھڑ کئے لگا۔ اس کے پولیس کی تحویل میں ہونے کا مطلب تھا کہ وہ کچھ کر گزراہے کیا .....؟ سی سوال اس کی دھڑ کوں کو بے تر تیب کرر ہاتھا۔

"كياكيا بي أس تي "بيسوال كرتے ہوئے اس

کی آواز ڈوب ربی تھی۔ ''آپ کواس کی اتن فکر ہے تو ادھر تھانے آکر ہات کرو۔ ہمیں بھی تو پتا چلے کہ الی کون می زندگی ہے جس کے لیے وہ اس صد تک چلا کمیا۔'' ایس ایچ او کے لیجے میں طنز کی کاٹ اور بھی تیز ہوگئی۔

"آپ کیا ہاتی کررہے ہیں میری مجھ میں پھے ہیں آر ہا۔ پلیز آپ کھل کر بتا تیں۔"اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ ایس انکا او سے حقیقت جانا چاہتی تھی۔۔

و المحل كرتو آسف ما الشفاى بات موسكت ب-آب

ہے۔ جہیں ذراا صائنیں ہے کہ ایک مصوم بچے مشکل ہیں ہے اور اس کی جان کو بھی خطرہ ہوسکتا ہے۔ "اور تگزیب کے لیے سعد کارویہ بہت افسوس تاک تھا۔وہ خود ایک بیٹی کا باپ تھااس لیے مون کی کیفیت کو بخو بی محسوس کرریا تھا۔

'' رہنے دیں اور تکزیب صاحب! یہ تص مہیں سمجھے گا۔ اس کی اپنی اولا دہوتی تو اے دوسرے کے درد کا احساس ہوتا۔'' مون اپنا شولڈر بیگٹا تکے کھڑی تھی اور لگ رہا تھا کہ وہ روائل کے لیے بالکل تیار ہے۔ بات تھی بھی کی۔ اس نے اتن مجلت میں واپسی کا فیصلہ کیا تھا کہ اپنا سامان بھی ڈھنگ ہے نہیں سمیٹا تھا اور جو ہاتھ لگا تھا اے بیگ بیں تفوش کرجانے کے لیے کھڑی ہوگی تھی۔

'' میں جارہی ہوں۔ اسلام آباد کے لیے کوئی تیکسی بائر کرلول کی اور وہاں سے پلین میں کراچی چلی جاؤں گی ۔'' اس نے کی کومخاطب کے بغیراپنے پروگرام سے آگاہ کیا۔ سعد نے کوئی جواب ویے بغیر منہ پھیر لیا البتہ اور تکزیب بولا۔

'دومنٹ رکیس ۔ پیس آپ کے ساتھ اسلام آباد تک چٹا ہوں۔ آپ کا کیلے تکسی بیس جانا مناسب نہیں ہوگا۔'' مون کے لیے اس کی چلیکش ایک نعمت تھی جے اس نے محکوانے کے بجائے شکریے کے ساتھ قبول کر لیا۔ اور تکزیب نے فورانی کہیں فون کر کے تکسی کے لیے بات کی اور تجرمون سے بولا۔

'' ویکسی آنے میں ہیں منٹ لگیں گے۔ آپ چاہی تو اتنی ویر میں اپنی تیاری کمل کرلیں ۔ اسباسفر ہے اتن عجلت کا مظاہرہ کرنا بھی شیک نہیں ہوگا۔'' مون نے اس کی بات کو سمجھ کرسر ہلا یا اور دوبارہ اپنے مخصوص کمرے کی طرف چلی سمجھ کرسر منٹ بعد فیکسی آئٹی اور وہ لوگ وہاں سے روانہ ہوگئے۔

''میری بجیمش ایک بات نہیں آری کدآپ کوخاص طور پر کرائی چینچنے کی تا کید کیوں کی گئی؟'' کچھے فاصلہ طے کرنے کے بعداد آگزیب نے سوال اٹھایا۔

"شایدال کے کدائیں اندازہ ہوگا کہ میں کراچی پہنچ کر ہی رقم کا انظام کرسکوں گے۔"اس نے جواب دیا۔ میکسی ڈرائیورک موجودگی کی وجہ سے دہ دھمے اور مخاط انداز میں گفتگو کرد ہے تھے۔

" یا مجراس کے کہ وہ خود کراچی میں موجود ہیں اور آپ کو بھی وہاں و مکمنا چاہتے ہیں۔" اور گزیب کا لگا یا ملیا انداز ہ اے جونکا کیا اور سب سے پہلے اس کے ذہن میں

جاسوسي ڈائجست ﴿ 275 ﴾ جنوری 2017 ء

طرف متوجه ہورہ ہاں۔'' وہ دونوں بالکل سادہ طلبے میں تنے اور اسکرین کے مقالبے میں خاصے مختلف نظر آ رہے تح پرمجی دیمنے والے قیامت کی نظرر کھتے ہیں اور وہاں موجودلوگوں میں سے یقینا کچھ نے انہیں پیچان لیا تھا اس ليے ان كى طرف اثارے كردے تھے۔ وہ ان ك ورمیان تحرجاتے اس سے پہلے بی نکل جانا بہتر تھا۔ وونوں نے یک کیا اور ایک دوسرے کو بائے کہد کرمخالف ستوں میں

公公公

" جميں كاشان كے ليے بحد كرنا مودًا " كبتى نے جيسے حتی فیملہ سنایا۔فون پر ای نے مون سے تفتلو کی تھی اور کاشان کے متعلق اس کے کیے گئے سوال جواب سے زیاوہ اس کے لیجے کی سرائیلی پر چونگ گئی تھی۔مون نے سلسلہ جمی بالکل اچانک منقطع کر دیا تھا اس لیے اس کی تیویش میں امنانے کے ساتھ جاسوسانہ رک بھی پھڑک گئی تھی۔اے اندازہ تھا کہ اگر کوئی گزیز ہے تو فی الحال مون اس کی کال ریسیونیں کرے گی-اس نے اس کے تحری فیر پر کال كرنے كا فيملہ كيا۔ وہال ملازمہ نے فون اٹھا يا۔ ليتي نے اس سے اتی ہوشاری سے منتلو کی کہ ملازمہ جو پہلے ہی يريشان تھى بہت كھا كل كئى - ملازمہ سے كفتكو كے بعداس كافتك يقين من بدل كيا كركاشان كے ساتھ كر بر باور مین طور پروہ اغوا کرلیا میا ہے۔اس نے فورا پرل کے باتی تیوں ارکان کوجمع کیا اور ان کے سامنے یہ معاملہ رکھ کراینا

" بالكل، وه يجه جارے كمپ كا حصه ب اور بم كى بمی طرح اے نظرانداز میں کر کتے۔ "مہ یارہ نے جی اس کے نیصلے کی تو ثیق کردی۔ یاتی دوکو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ "اب بيروچوكى ميں اب كام كہاں سے شروع كرنا ے - طالات بتاتے ہیں کہ کاشان کو دھمنی یا تاوان کی وجہ ے اغوا کیا گیا ہے اور مون کو بطور خاص اس کی اطلاع دی مئى ہے اى ليے اس نے يريشان موكر يمال فون كيا تھا۔ طازمدے جو باتی معلوم ہوئی اس سے بیجی اندازہ جور ہاہے کہ کاشان کو تھرے بہاں آنے کے دوران رائے میں اغواکیا حما ہے۔اس مقصد کے لیے یقینا اس کی گاڑی کو روكا كيا موكا \_ابسوال يه بيدا موتا بكراس كى كا ژى اور ڈرائیورکبال ہے۔ کڈئیرز گاڑی ساتھ لے بھی جا تیں تو ڈرائیورکوساتھ جیس لے جا کتے۔غریب ڈرائیور ان کے كامنانى او تعدوك أيساوا تج يادون في كا-

بولوك تفائے كا رى ايں؟" ' ویکسیں ، میں اس وقت شہرے باہر ہوں اس لیے فوری طور پر تھانے نہیں آسکتی۔"اس نے اپنی مجبوری بیان " ہمیں بھی یمی اطلاع تقی ورندآ پ کے تحریق کچے

ہوتے۔آپ بتا کی آپ کی واپسی کب ہور ہی ہے؟"اس

"مل آج عى واليس آرى مول ليكن آب كي تو بتائي - "اس في احراركيا-

" آب آبی ربی میں تو پھرجلدی کس بات کی ہے، سامنے بیٹو کر بات کر لیں گے۔" ایس ایکا او نے جواب وے کرفورا بی رابطم تقطع کرویا۔مون کے وہنی دیاؤیں مزید اضافہ ہو کیا۔ پریشانی کے عالم میں وہ بار بار اے موبائل پر مختلف تمبر ڈائل کرتی رہی لیکن یمی لگ رہا تھا کہ آئ کی سے رابط نہیں ہو سکے گا۔ اور تکریب ساتھ بیٹا سب من رہا تھا لیکن سوال جواب سے گریز کیا اور تھر ماس میں سے کافی تکال کراہے پیش کی۔ بیرکافی وہ چلتے وقت المازمدے تیار کروا کرلایا تھا۔مون نے شکریے کے ساتھ كافى تيول كرلى- حقيقاً اس وقت اسے وُرنك كي طلب ہورہی می - بہت زیادہ اعصائی دیاؤیا خاص مواقع پروہ ڈرکک کرنے کی عادی محی لیکن اس وقت اے کافی پر عی كزارا كرنا قفابه اسلام آباد ائز يورث تك يخضخ عن انهين خاصا وقت لگا کیکن انچی بات ہے تھی کہ اور تکزیب مکیل وستياب فلائث من ايك ثريول ايجنث سدرابط كرك يهل ى سيث كا انظام كرچكا تعاراس فراية ش بهت زياده محفظونيس كالمحى اورندى بار مارمون كونسلى دين كى كوشش ك تحى ليكن جس طرح اس كي عملى مدد كرتا ر با تحا اس پرمون اس كى بہت محكور محى - سعد نے تو اس موقع ير يرانے تعلقات كالجمي لحاظ بيس كما تما بلكدات مون كے مسلے كے بجائے اپنی شوننگ کی فکرنگ کئے تھی۔

" تحييك يوسو في اورتكزيب! آپ نے ميراا تئاساتھ دیا۔ پلیز دعا سیجے گا کہ میں کا شان کو یانے میں کا میاب ہو جاؤں۔" اسلام آباد ائر بورٹ پر رفصت ہونے سے بل اس نے بطورخاص اور تکزیب کا شکربیا وا کیا۔ "انس او کے مسمون انسان عی انسان کے کام آتا

ہے۔ میں جو کرسکتا تھا میں نے کیا۔ آپ کو آپ کا جمائی ال جائے میری ولی خواہش ہے۔" اور تکزیب نے کہا اور پھر قدرے علت سے بولا۔"اب جلنا جائے۔ لوگ ماری ال جاسوسي دَائجست < 276 > جنوري 2017 ء

رگِجاں تعركا ديد اب ان كے ياس انظار كرے بوا ول چارہ کہیں تھا۔ چنانچہ کیمپ میں اینی اپنی وے داریاں اوا حرنے لکیں۔ سب کے تیل فون البتہ ان کے ہاتھوں میں ى تے كدكونى كام كى كال مس نہ ہوجائے۔ آخرليتى كے موبائل کی منی جی -اے اس کے واقف کارر پورٹرنے بتایا كمون وكحدير بعداسلام آياد عدروانه بوق والى فلائث کے ذریعے واپس آربی ہے۔فیملہ ہوا کہ لین اور روثی ائر پورٹ پر بی اس سے ملاقات کریں گی۔مون کی ان دونوں سے پہلے بھی ملاقات ہو چکی می اس لیے وہ آسانی ے اس سے گفتگو کرسکتی تھیں۔روائلی کا وقت آنے ہے پہلے بی روشی کے ایس ایس نی انکل کی کال آگئے۔ انہوں نے بتایا کہ مطلوبہ تبری گاڑی سربائی وے پرٹی می اوراس کا ڈرائیورز حی اور بندعی ہوئی حالت میں ی<u>ا یا کیا تھا۔</u> ڈرائیور کا بیان مشکوک تھا اور اس کا کہنا تھا کہ چھلوگ زیردی اے اس طرف لے کئے تھے۔ان کا مقصد کیا تھا اور بعد میں وہ کیوں اے بے ہوش چھوڑ کر چلے گئے اس بات کا اسے علم میں ہے۔ پولیس والے اس کی طرف سے مفکوک تھے لیکن اس پرکونی الزام جیس تھااس لیے اس کے ساتھ مختی ہے بھی پیش جیس آیا کیا تھا۔ ڈرائیورنے گاڑی کی ملکیت اور ایک صائت کے لیے مون کا حوالہ دیا تھا لیکن اس کے بارے میں اطلاع محی کہوہ شہرے یا ہر ہے۔روتی نے اس اطلاع پراپنے انگلی کا شکریہ اوا کیا اور وہ چاروں اس صورتِ حال رغوركر نے ليس \_ طے يا يا كدؤ رائيور سے ملاقات ضرورى ہے جومون کی موجود کی میں مناسب رہے گی۔ بیطا قات مجی لینی اورروشی بی کرتیں \_ بہت ممکن تھا کہوہ مون کوائر پورٹ سے بی سیدھا ڈرائیورے ملاقات کے لیے متعلقہ تھائے میں لے جاتیں۔امید تھی کہ ڈرائیورمون کو اصل بات بتا -84

#### 444

مون ائر پورٹ سے سیدتی تھانے جانے کا بی ارادہ رکھتی تھی۔اسے وہاں اسد کی موجودگی کا سبب جانتا تھا۔اسے لیمن ہوچلا تھا کہ اس سارے چکر میں اسد کا ہاتھ ہے اور ال نے اے خودے ملاقات کے لیے آمادہ کرنے کے لیے يه چکر چلايا تفااورشايدخود بعد ش کي چکر پس پر کرتهانے پانچ کیا تھا۔اس نے جو بھی کیا تھا اس ہے مون کا تعلق بہر حال تھا کیونکہ فون پر ایس ایکے اوا قبال جانڈیونے اے ایسا بی اشارہ دیا تھا۔وہ بس اس امید پرتھانے جانا جامتی می کہ اسدائ معالم من طوت وكا اوروواك عماطات

ا اگر کذیر زگاری میں لے کے تووہ رائے میں بی نہیں کھڑی ہوگی۔ہم اس کے قبیر سے اسے چیک کروا کے ال - تمبر میرے پاس ہے۔ " پُرجوش انداز میں بید مشورہ دینے والی لین تھی - حفاظتی نقط نظرے باہر سکیورٹی کیسرے لگائے کئے تھے اور اپنی جاسوسانہ فطرت سے مجبور ہو کر اس نے پہال چوں کوچھوڑ نے آنے والی گاڑیوں کے تمبر مائیر پردی کو کوٹ کر لیے تھے۔ بچوں کے آنے اور جانے کے اوقات میں وہی مانیٹر پر ماہر کے مناظر پرنظر رکھتی تھی۔ '' او کے تو چر نکالونمبر۔ میں ابھی جعفر انگل کوفون کر

كے ال سے گاڑى كا پاكروائى مول ـ "روتى مجى يُرجوش ہونی۔اس کے انگل ایس ایس بی تھے اور وہ ان کی لاؤلی میکی ہونے کے باعث ان سے اس طرح کے کام نکلوالیتی تھی۔ لیتی نے جوں بی اے گاڑی کائمبرنکال کردیا اس نے ا بنا انكل كوكال كى اور بهائے سے البيس مطلوبه تبركى گاڑى کے بارے میں معلومات فراہم کرنے پر راضی کر لیا۔اس نے انہیں کلیو بھی دے دیا تھا کہ گاڑی کو کس رائے پر چیک -4 The

"أيك كام تو ہو كيا اب يولو اور كيا كرنا ہے؟" كال سے فارغ ہوکرروشی نے ہاتھ جھاڑے اور ذراشا ہانداز یس یولی۔

"فی الحال ہم انظار کے سوا کھینیں کر کتے۔ مجھے یقین ہے کہ مون شوننگ چیوا کر واپس آجائے گی۔ یکے صورت حال جانے کے لیے جمعی اس سے بات کرنی ہوگی یاتی تمہارے انکل کافون آجائے اور گاڑی کا پتا چل جائے توآ مے دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ "مدیارہ ایک طرح سے كروب ليرزحي اورزياده تر نصلے وي سنايا كرتي تقي\_

"اس معالمے میں الجھ کرہم یہاں اسے کیپ کو کیے ويكسيس مع؟ "بياجم سوال عروج في اشحايا-ان كرساته کوئی نہ کوئی گڑیڑ ہوتی رہتی تھی جس میں نے یادہ وحل ان کی ايدونجرز فطرت كالقااوروه جارول جانتي تحيس كه غيرمعمولي حالات می خلاف تو تع مجر بھی ہوسکا تھااس کے عروج کے سوال پرسوچ میں بر می صیل۔ ''کوئی ایمرجنسی نہ ہونے کی صورت میں ہم میں ہے

دو افراد لازی بہاں رہ کر تمرانی کریں گے۔ ایم جنسی کی صورت من مس العم كويهال كا انجارج بناديا جائے گا۔"مه یارہ نے بطور گروپ لیڈر جو یز پیش کی جے ب نے منظور کر لیا۔ کبنی نے نیٹ پر اسلام آباد سے کراچی آنے والی پروازوں کا شیرول حاصل کر کے ادھر اُدھرود جار جگرفون

جاسوسي دُائجست < 277 > جنوري 2017 ء

سے کرنے بین کامیاب ہو جائے گی۔ اس نے دوران پرداز اپنے سلے بیں بھی تبدیلی کر لی تھی۔ اس نے کائن کے ایک سادہ سے سوٹ پر بغیر آستیوں والاسویٹر پہن لیا تھا اور سرکے کرد اسکارف لیسٹنے کے ساتھ ساتھ آتھوں پر سیاہ پشتہ بھی لگا لیا تھا۔ اس لیے اس کا بیر طیہ موسم کی مناسبت ہمی شک لیا تھا۔ اس لیے اس کا بیر طیہ موسم کی مناسبت سے بھی شمیک تھا اور اپنی شاخت چھپانے کے لیے بھی مددگارلیکن وہ نہیں جائی تھی کہ وہ اپنے ای طیعے کی وجہ سے شاخت کر لی جائے گی۔ لین اور روثی سے اس کی ملاقات مان سے ملتے جلتے طیے بیں ہی ہوئی تھی اس لیے انہوں نے شاخت کر لیا اور قریب جاکر آ ہت آ واز اس آ سانی سے شاخت کر لیا اور قریب جاکر آ ہت آ واز بھر دو اس کے آس کی طرح چوکی اور پھر دو اس کی طرح چوکی اور پھر دو شن پکارا۔ مون اپنا نام من کر بُری طرح چوکی اور پھر دو شن کی کور کئے۔ اسے لگا تھا کہ طیے کی تبدیلی کے باوجوداس کی طرح خوداس کی خور سے گر گئے۔ اسے لگا تھا کہ طیے کی تبدیلی کے باوجوداس کی فینو نے اسے شاخت کر لیا ہے۔

"ایکسکوزی! پس ورا جلدی پس موں۔" رکھائی سے کہتی ہوئی وہ آ کے بڑھنے لگی۔

"ہم جانے ہیں اور آپ کے لیے گاڑی کا انظام کرنے ہی آئے ہیں۔آپ کے ڈرائیورے تو یقینا آپ کا رابطہ نہیں ہوسکا ہوگا۔" لیتی نے کہا تو وہ اور بھی زیادہ چونک کئے۔ اس نے واقعی یہاں آکر ڈرائیورے رابطہ کرنے کی کوشش کی کی لیکن اس کا نمبر ہنوز بند تھا۔

" آپ نے شاید ہمیں پہانا نہیں۔ ہم پرل ونٹر کیپ کی منجمنٹ میں سے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو در پیش سکے میں آپ کی مدو کر سکتے ہیں۔ " روثی نے مون کومتوحش پاکر نرم کہا جمیں کی دی تو اس نے ایک پار پھر ان دونوں کو تور سے دیکھا اور پھر پہلیان کر سرکوجنبش دی مگر جیران دو اب بھی تھی۔

"میراخیال ہے یہاں وقت مسکر نے کے بچائے ہم رائے میں بات کر لیتے ہیں۔" مون کی جرائی کے جواب ہیں روش کی جرائی کے جواب میں روش نے مشورہ دیا جے اس نے قدرے تال سے قبول کر لیا۔ حقیقا اس وقت اس کے نزدیک ہر خص مطکوک تھالیکن اس نے کاشان کی خاطر خود کو خطرے میں قبول کرلیا تھا۔ تاوان کی رقم کی ادا نیکی ہمی اس کے لیے ممکن نہیں تھی ۔ ایک کروڑ کی شاسا ہے ہمی طنے کی امید نہیں تھی البتہ ایک خص تھا جس سے وہ بدر قم ما تک سکتی تھی۔ وہ خص البتہ ایک خص تھا جس سے وہ بدر قم ما تک سکتی تھی۔ وہ خص نہیں دی تھی لیکن مون کے پاس کو شوت تھے جن کے نہیں دی تھی لیکن مون کے پاس کو شوت تھے جن کے ذریعی وہ شاہنواز کو تھین ولانے کی کوشش کر سکتی تھی کے ذریعی کو رہی تھی کے دریعی کی خواب کے دریعی کی کوشش کر سکتی تھی کے دریعی کی کوشش کر سکتی تھی کے دریعی کوشش کر سکتی تھی کے دریعی کوشش کر سکتی تھی کے دریعی کوشش کر سکتی تھی کے

کا شان ای کا بیٹا ہے بہر طال میہ بعد کی بات تھی۔ انجی تو وہ اسدے ل کرمعاملہ طے کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ '' آپ ججے درخشاں تھانے پر ڈراپ کر دیں۔''

'' آپ جھے درخشاں تھانے پر ڈراپ کر دیں۔'' گاڑی ائر پورٹ کی حدود سے نگل تو اس نے گاڑی ڈرائیو کرتی روثی سے کہا۔

''ہم آپ کو وہیں لے کر جارہ ہیں۔ آپ کو یقینا اپنے ڈرائیور سے ملاقات کرنی ہو گی۔'' روشی نے اسے اطمینان دلایالیکن وہ جیران رومی۔

'' ڈرائیور سے ملنے ..... میرا ڈرائیور وہاں کیسے پنچا؟'' جواب میں لیتی نے اب تک حاصل شدہ تمام معلومات اس کے گوش گزار کردیں اور آخر میں بولی۔

'' جمیں آپ کی پریشانی کا اندازہ ہے اور ہم آپ کی مدوکرنا چاہتے ہیں۔ جمیں تھین ہے کہ کاشان کو افوا کیا گیا ہے اور کرنا چاہتے ہیں۔ ہے اور گذنیپر زآپ سے بھاری تاوان یا نگ رہے ہیں۔ یہ بات بھی تھیں ہے کہ انہوں نے آپ کو پولیس سے را نہے نہ کرنے کی بدایت دی ہوگی۔ ایسے میں اگر آپ ہماری مدد تبول کرلیں تو بہت فائدے میں رہیں گی۔''

''لیکن آپ اس سلیلے میں کیا کرسکتی ہیں؟'' مون مزید جیران ہوئی۔

" آپ جمیں پرائے یٹ ڈیٹیکو سمجھ لیں۔ جمیں اس طرح کے کیسر سولوکرنے میں عاصی مہارت ہے۔ " کینی نے شان جھاری۔

"میری تو پچھ بچھ بیل آرہا۔ میں بس کاشان کی سلامتی چاہتی ہوں چاہاں کے لیے بچھ کوئی بھی قیمت اوا کرنی پڑے۔ کچھ ایک بندے پر شک ہے کہ وہ اس چکر میں انوالو ہے۔ اصل میں، میں ای سے ملنے جارہی تھی۔ ڈرائیور کے بارے میں تو مجھے پچھ معلوم ہی نہیں ہے کیونکہ اس کا فون مسلسل بند جارہا ہے۔ "اس نے مخفر آنہیں اسد کے بارے میں آگاہ کیا۔

'' آپ اس پرشک کرسکتی ہیں لیکن ایی صورت میں اے تھانے کے بجائے کسی خفیہ جگہ پر ہونا چاہے تھا۔''روثی نے نکتہ اٹھایا۔

'' پتائمبیں ،میری مجھ میں تو کھٹییں آ رہا ،سرچکرا کررہ حمیا ہے۔''مون نے اپنا سر پکڑلیا۔

یہے۔ وق ہے، پہا مربدیا۔
"' پریٹان مت ہوں۔ انشاء اللہ کا شان جلد آپ کو سیح سلامت ٹل جائے گا۔ ' روثی نے اے سلی دی۔ مون خاموثی میں ہی کٹا۔ خاموث ربی اور تھانے تک کا یاتی راستہ خاموثی میں ہی کٹا۔ لبنی ،مون کے ساتھ اندر نہیں گئی۔ روثی ڈرائیونگ سیٹ پر

د ڪِ جان ''کياش اسد سے ل سَق بول؟''مون سے و جا۔ "صرف يا مُجُرمنٹ سے ليے۔''

''شیک ہے لیکن اس سے پہلے میں اپنے ڈرائیور سے ملنا چاہتی ہوں۔ پتا چلا ہے کہ دو بھی ای تھانے میں سری''

''بال جی، تھا تو وہ سہراب گوٹھ کے تھانے ہیں گر ایس ایس کی صاحب کے کہنے پر اسے ادھر شفٹ کر دیا 'گیا۔اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ بس شک ہے کہ وہ کوئی خاص بات چھپار ہاہے۔اگر آپ اس کی ضانت دیں تو ہم اسے ابھی چھوڑ دیں گے۔آپ کی گاڑی بھی ساتھ ہیں ال جائے گی۔''

'' شیک ہے، میں اس کی شانت دے دی ہوں۔ آپ پلیز انجی اس کور ہا کر دیں اور میری گاڑی بھی ریلیز کر دیں تا کہ میری دوست کو بھی میری ڈرائیوری سے نجات ملے۔''مون کے الفاظ سے ظاہر تھا کہ دولیتی دفیر و کومزید اینے ساتھ تنہیں رکھنا چاہتی۔

''بے فکرر ہیں جی۔انجی دونوں کام ہوجاتے ہیں۔'' ایس ایچ اویقیٹا ایس ایس بی جعفر کی'''جینچی'' کی موجود گی کی وجہ سے اثنا تعاون کررہا تھا۔

'' شیک ہے روشی۔ تم جاؤ …! میرا مسئلہ حل ہو گیا اب میں تنہیں مزید زحت نہیں دول گی۔''اس یارمون نے براہ راست لیتی سے مخاطب ہوکر کہا۔ لیتی نے خود کوایس ایک اوے روشی کے نام سے متعارف کروایا تھا۔اس لیے وہ مجسی اے روشی ہی پکارر ہی تھی۔

'' بکواس مت کرو۔ دوئی میں کوئی زخت نہیں ہوتی۔ مجھے مہینے بھر بھی تمہاری ڈرائیور بن کرر منا پڑے تو اعتراض نہیں کروں گی۔'' لبنی نے بے تکلف دوستوں والے لیچ میں کہا۔

'' بیس جانتی ہول لیکن اب مجھے میرا ڈرائیور اور گاڑی والیس اس ہے ہیں توتم کیوں اپناٹائم دیسٹ کرو۔جاڈ تم جاکراپنا کیپ دیکھوو ہاں تمہاری زیادہ ضرورت ہے۔'' مون کے انداز سے ظاہرتھا کہ وہ اب لینی کواپنے ساتھ مزید برداشت نہیں کرے گی۔اس لیے اے یا دل تا خواستہ اس سے رخصت ہونا پڑا۔ باہر روشی اس کی ختھ تھی۔

ر کیا ہوا؟" اس نے لبنی کے پہنجرسیٹ پر بیٹھتے ہی دریافت کیا۔ جواب میں لبنی نے اے ساری تفصیل بتادی۔ دریافت کیا۔ جواب میں لوگ کی پر اعتبار نہیں کرتے ہیں۔ مون بھی کاشان کی زندگی پر دسک لینے ہے ڈرر ہی ہوگی۔" بی بیٹی ربی۔مون نے اندر جاتے بی ایس انکی او اقبال چانڈ ہو سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی جو پوری کردی گئی۔ '' میں مونا خادم علی ہوں اور اسد کے سلسلے میں آپ سے ملنے آئی ہوں۔''

''زے نصیب۔ بھی ہم ان کو بھی اپنے تھانے کو دیکھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اسد کا جنون ایسے ہی نہیں ہے۔'' اقبال چانڈ ہونے نہک کرمون کا استقبال کیا اور پھر اس کے ساتھ موجود لیٹی کی طرف متوجہ ہوکر پولا۔'' آپ کی تعریف؟''

معنی روشی عثان خان ہوں۔ ایس ایس پی جعفر خان کی سیجی۔ ''لینی نے کمال اعتاد سے اپنا تعارف کروایا۔ اے معلوم تھا کہ ایس ایکا اواس سے شاختی کارڈ ماسکنے کی جرائت نہیں کرے گا۔ ایسا ہی ہوا اور وہ جومون کو دیکی کر خاصا تر تک میں نظر آرہا تھا خاصاستجل کیا اور سجیدگی ہے بتانے نگا۔

"اسدجس کیس ٹیس گرفتار ہوا ہے اس ٹیس آپ پر کوئی الزام تو عائد نہیں کیا جا سکتا لیکن آپ کا تعلق کچھ ایسا بن رہاہے کہ آپ کا بیان لیماضروری ہے۔"

''اسدنے کیا کیا ۔ ہے؟' 'مون کے دریافت کیا۔وہ خاصی اعصاب زوہ نظر آرہی تھی۔

"اس نے اپنے باپ کوئل کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ
اس کے باپ نے اس سے اس کی زعدگی کو دور کیا تھا اس لیے
جواب میں اس نے اپنے باپ سے اس کی زعدگی تجمین کی۔
آپ کوشا ید معلوم ہی ہو کہ وہ آپ کو اپنی زعدگی کہتا ہے۔
اب آپ اپنا بیان دیں تا کہ اسد کے بیان کی تردید یا
تصدیق ہو سکے۔ "ایس ایکا او نے کہا تو مون جو خبر س کر
شاکڈ میں آگئی تھی اسے اپنے اور اسد کے بارے میں
بتانے کی لیکن ساتھ ہی اس نے ایس ایکا او سے بیا سندعا
بتانے کی لیکن ساتھ ہی اس نے ایس ایکا او سے بیا سندعا

''اس کا مطلب ہے کہ اسد کا بیان شیک ہے۔اس نے غصے اور جنون کی کیفیت میں اپنے باپ کوئل کیا ہے۔'' اس کا بیان س کرایس ان اونے اونے تیمرہ کیا۔

''اب اسد کا کیا ہوگا؟''مون نے دریافت کیا۔ ''مزائے موت توشاید نہ ہوا ہے۔مرنے والے ک وارث اس کی بیوی یعنی اسد کی ماں ہے۔ ماں اپنے بیٹے کی خاطر شوہر کا خون معاف کرد ہے گی توکیس بہت زم ہوجائے گا۔اسد کے بہت طویل عرصے تک جیل میں دہنے کا امکان نہیں ہے۔''ایس ان گا اونے بتایا۔

جاسوسي د انجست < 279 > جنوري 2017 ء

روتی نے گاڑی آ کے برحاتے ہوئے مون کے رویے کی - 6 J + 6 3 يرجران ہوا۔

"ووتو شيك بيكن تم كبال چل يزير - كياتم في معامله مون کی صوابدید پر چھوڑ دیا ہے؟"

" نہیں،ایبا کیے ممکن ہے۔ میں صرف احتیاطاً وہاں ہے بنی ہوں۔ تم نے شاید سوک کے اس یار کھڑے موثر سائیل سوار کونہ دیکھا ہو۔ اس بندے کویس ائر پورٹ ہے المي گاڑي كے يتھے و كھر بى مول \_ايسا لكتا ہے كدوه مون ك تكراني كرديا ہے۔اب ہم اس كى تكراني كريں گے۔ مجھے توده کذیر ز کا ساتھی لگ رہا ہے۔ 'روشی نے اسے بتایا اور ایک مناسب جگدد کی کرگاڑی روک دی۔ اب البیس مون كفاني تكني كانظارتها

مون نے تھانے میں اسدے ملاقات کی۔وہ اے سامنے یا کرخوش ہو کیا اور بولا۔

" آخرىرى مبت تهيں يہاں سي بى لائى -" "م نے بہت غلط حرکت کی ہے اسد، تم نے اسے باب ولل كرديا-"مون في اسمرزنش كي-

" مجمع بها جل كيا تها كه انبول في حملي وي ے کہ تم مجھے میں مول ۔ انہوں نے مجھے مری زندگ مینی گئی۔ جواب میں، میں نے بھی ان کے ساتھ وہی کیا تو ال مل كيا غلط ب-"

اس نے وہی بات وہرائی جو پہلے ایس ایک او مجی اسے بتا چکا تھا۔مون اس کے جنون سے واقف کی۔اس نے تو ممر بھی ای علاقے میں لے رکھا تھا جہاں مون رہتی محی-اس کا جا گیردار باب شایداس سے طفاس کے مرآیا تھااوراس نے اے ل کردیا۔

"میں ان کی دھمکی سے پہلے بی تہیں چیوڑ چی تھی اور تمیاری حرکت نے بتادیا ہے کہ میرا فیصلہ بالکل شیک ہے۔ جو تحص اینے باب کوئل کرسکتا ہے وہ بھروے کے لائق میں۔ تم تو اتنے ونوں سے مجھے بھی النی سدھی وحمکیاں دے رہے تھے اور جھے لگتا ہے کہ کا شان کو اغوا کروا کرتم نے اپنی و مکیوں پر مل کر دکھایا ہے۔ بتاؤ کہاں ہے میرا كاشان؟اس كى زندكى كے ليے من تمبارى برشرط مانے كو تیار ہوں۔" مون کا انداز جذباتی تھالیکن اس نے این آواز دھی بی رفی تھی۔ وہ پولیس والوں کواس معاملے کی بعنك بيس يرف ويناعامتي كي-

" تم كما كدرى موريم كالمحص كي بيل آريا- بحلا المال جاسوسي دَا تُجِب < 280 > جنوري 2017 ع

يس كيوں كاشان كو اغوا ... كروں گا؟ "اسداى كے الزام

" بجے سانے کے لیے اور کول؟" وہ تلع ہوئی تو جواب میں اسدز ورز ورئے فئی میں سر ہلانے لگا۔ دو میں غلط ہمی ہوئی ہے مون ، میں نے ایسا کھے نہیں

"ميس كيے يقين كراوں كرتم رج اسم رہے ہو؟" "میں تہاری قسم کھا تا ہول کہ میں نے بدخ کت نہیں كي- يس مهين اي ياي بلان كے ليے مرف زباني دهمکیاں دے رہاتھا۔ میں تمہیں نقصان پہنچانے کا سوج بھی نہیں سکتا۔''

اسد کے جواب نے مون کو خاموش کروا ویا۔ اس کے لیج کی سیانی الی می کدائتیار کے بغیر جارہ می میں تھا۔ و واب یوری طرح پُرتھین ہوئی تھی کہ کاشان کو تاوان کے لیے اغوا کیا حمیا ہے الی صورت میں اسے تاوان کی رقم کا انطاع کرنے کی تک دووکرنی جاہے تھی۔ یہاں اس کے یاس رکتا ہے کارتھا۔ اسداے آوازیں ویتا رہ کیا اوروہ و ہال سے روانہ ہوگئ ۔ ڈرائیورکوچھوڑ دیا گیا تھا اوراس کی گاڑی بھی ال کئی گی۔ وہ گاڑی کی چھلی سیٹ پر بیٹے کر ڈرائیور کے ساتھ تھانے سے روانہ ہوئی۔ڈرائیورکواس نے شاہنواز کے مرحلے کو کہا تھا۔

"اب بناؤ تمهارے ساتھ کیا ہوا تھا؟" گاڑی تعانے سے لکل کر سڑک پر دوڑنے کی تو اس نے ڈرائیور ےدر یافت کیا۔

" وہ تی میں کاشان یا با کوان کے کیمیں پہنچانے کے کیے تھرے لے کر لکلاتھا کہ ایک جگہ دوموٹر سائیل والوں نے گاڑی رکوالی۔وہ جاربندے تھے۔ایک نے میری تینی یر پہتول رکھ کر مجھے گاڑی جلانے کو کہا اور دوسرا کا شان بابا كے ساتھ يہے بين كيا۔ من بسول كي كي كرا ران كى بات ماتن يرى وه بجهي كازى اور كاشان باباسميت سربائي وے تک لے گئے۔ وہاں انہوں نے گاڑی رکوائی اور مجھ ے کہا کہ ایک میڈم سے بولنا اگر بھی سی سلامت جا ہے تو ایک کروڑ تاوان تیار رکھے اور پولیس کے پاس جانے کی غلطی نہ کرے۔اس کے بعد انہوں نے میرے سر پر پستول كادسته ماركر بجهے بي بوش كرديا \_ جهي بوش آيا توش بندها موا گاڑی میں برا تھا اور پولیس والوں نے مجھے میرا مواتھا۔ كاشان بابا كى سلامتى كے ليے يس فے يوليس والوں كو يكھ منیس بتایا اورآب کا انظار کرتا میا۔ آپ مجھے معالی وے وي ميذم، بن كامثان باما كي هذا ظت بين كرسكا-' دُرا سُور كالبجدر وبإنسا بوكيار

"تم ہتھیاروں کے سامنے کر بھی کیا کتے تھے۔اچھا ب بتاؤءتم نے ان جاروں کی تکلیس دیکھی تھیں؟ وہ جانے پیچانے لوگوں میں سے توہیں ہوں مے ہے"

"میں نے ان کی شکلیں نہیں دیکھیں میڈم! جوموثر سائیکیں چلارے تھے انہوں نے ہیلمٹ پہن رکھے تھے اور باقی دو کے چرول پر ماسک اورسر پر نی کیے تھی۔" ڈرائیور نے بتایا۔ ای وقت مون کے موبائل کی منٹی ج الحی-اس نے دیکھا اجنی تمبرے کال آربی ہے۔اس نے وهر کے ول سے کال ریسیو کی ۔

" مع فتم سے کہا تھا کہ پولیس کے یاس نہیں جانا اورتم ائر يورث سے سيدى تھانے بھی سيرى " مون نے فون کرنے والے کی آواز پہلیان کی بیرو بی تفاجس نے اے سليمي كال كالحي-

"میں وہاں اپنے ڈرائیور کو چیزائے می تھی۔ میں نے وہاں کا شان کا ذکر تک تبیں کیا۔ "مون نے جلدی سے التي صفائي پيش كي-

م بیران میربتاؤرم کایندوبست ہو گیا؟"اس کی وضاحت کو نظراندازكرك يوجها كيا

"تم نے بہت بڑی رقم کا مطالبہ کیا ہے۔ میرے یاس اتی رقم موجود میں ہے۔ بلیزتم رقم کم کردد۔ "مون نے اس سےدرخواست کا۔

"رقم كم نيس موسكق-تمهارك ياس ميس بتوتم حاصل كرسكتي مو-آخرتمهار باتنع جائب والي بين م تو چندراتوں میں ایک کروڑ کماسکتی ہو۔ " بولنے والے کا لہے استہزائیے تھا۔مون کے رخساران تو بین آمیز کلمات پر دیک الحے اوروہ تیز کیجیں یولی۔

"شف أب حميس مجه سے اتن محميا كفتكوكرنے كا

" فھیک ہے تیں کرتا بس تم تاوان کی رقم جمع کرو\_ بجدهارے یاس آرام ے برسم کوئی حافت میں کرنا ورنہ بچا بک جان سے جائے گا۔ "اس کا لیے خونا ک ہوگیا۔ "میں کی کو پکھیٹیں بتاؤں کی ۔تم کاشان سے میری بات كرواؤ-"ال في التجائيد ليح من كها-

" وه سور باہے اہمی بات نہیں ہوسکتی ہم رقم کی طرف وهیان دو۔ ہمیں رقم ل کئ تو ہم یے کوچھوڑ ویں کے چرول بحركراس سے باتي كرتى رہنا۔ "جواب دينے كے ساتھ بى

فون بند کردیا گیا۔مون نے اس نمبر پرکال بیک گی۔ پہلے کی طرح بينمبرنجي بندمو چڪا تھا۔مون کي آتھھوں ہے آنو بيہ

" آب اتنى يريشان نه مول ميذم - إنشاء الله كاشان بابا جلدمل جاممي عيم-'' ڈرائيور جوساري تفتلوس رہا تھا اے دلاسادے لگالیکن مون نے اس کی بات و عیک ہے ی تک نبیں ۔ وہ اغوا کار کی باتوں پرغور کردہی تھی۔ اس نے اے رقم جمع کرنے کے سلسلے میں جومشورہ ویا تھا اے س كرا عدا تا تا كروه اس الجي طرح جانا ب اوراس كروز وشب كے معمولات سے واقف بركا شان كے ليے خود کو پيااس کے ليے اتنامشکل نه ہوتا جود ہ خود کو تبديل كرنے كا فيمله ندكر چكى موتى - اس فيلے كے باعث تواس كے سعدے اچھے بھلے تعلقات فراب ہو گئے تھے۔ وہ جو ایک طوائف پر دل کھول کر لٹا تا تھا اے شریف زادی کے روب میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب اس کی ہر امیدشاہنواز سے بندھی تھی۔ اگر شاہنواز کا شان کو اپنا بیٹا تسلیم کر لیتا تو وہ تاوان کی رقم ادا کرسکتا تھا۔اس کے لیے دہ اتی بڑی رقم جیس تھی۔ ڈرائیورنے گاڑی شاہنواز کے محر كے سامنے روكى تواس نے بيچار كريل بجائى۔اےمعلوم تھا کہ شاہنواز ایسے بی ہر کی سے ملاقات کے لیے راضی نہیں ہوجا تالیکن اسے بیہ بھی معلوم تھا کہ اس کی بات الگ ے شاہنواز کے لیے افکار آسان میں ہوگا، اس کا انداز ہ درست لکلا۔ چندمنٹوں بعد ہی وہ ڈرائگ روم میں شاہنواز كمقائل بيفي فحى اوروه اس محورر باتحا-

"كول آكى مو؟"ال في كرے ليج على دريافت

"میں آپ سے آپ کے بیٹے کے بارے میں بات كرنے آئى مول-"اس نے الى طرف بےدحاكاكيا-" كيايات؟" شامنواز چونكا ضروركيكن اس كارتوكمل ویمانہیں تھا جیہا مون سوچ کرآئی تھی۔اس کے خیال کے مطابق شاہنواز کو بیٹے کے وجود کا بی علم نہیں تھالیکن اس کے دولفظی سوال نے ظاہر کردیا تھا کہوہ اپنے بیٹے کے بارے س جانا ہے۔

"آپ کاشان کے بارے میں کیے جانے ہیں؟" ووسوال کے بتانبیں روسکی۔

"اس بات كوچهورو من جانيا مول اور اس داني سے ل کرتفدیق بھی کر چکا ہوں جس کے ہاتھوں کا شان کی يدائش موني مى تمشر عامر مي ورندين خود محي تم س

جاسوسي ڈائجسٹ ﴿282 ﴾ جنوری2017

کے کلائی رخسار پر بہتا چلا کیا۔ شاہنواز آ . ے عالور ن

اں کی کمزوری۔اس منظرنے بھی جیسے اسے قید کرلیا۔ "جس زمانے میں بیرسب ہوا میں بہت کم عربھی لیکن چر بھی صنم مجھے دوستوں کی طرح اسے ول کی ہر بایت بتاتی تھی۔آپ کے بغیراس کا جینے میں دل میں لگنا تھالیکن پھر مجمی اینے وجود میں پلی آپ کی نشائی کی خاطر اس نے کسی نہ ک طرح زندگی کے دہ شب وروز کائے۔ وہ مجھ سے لہتی تھی کہ اگر میری بی ہوئی تو اے ایک دن بھی اس کو تھے پر مت رہنے دینا اور فوراً شاہنواز تک پہنچا دینا۔ پی مہیں عامتی کہ شاہنواز کی عزت کو تھے پرر لے، اللہ نے اے بین کے بچائے بیٹا دیالیکن وہ خود جانپر نہ ہوسکی مطوم ہیں دالی انا زی تھی کہ منم کے اندر ہی جینے کی جا البیں تھی۔ کا شان کی پیدائش پر امال خوش میں تھیں لیکن اے اشا کر بھی نہیں چینک سلی محص بس انہوں نے اے رکھ لیا اور اس کے برتھ سر فیفکیٹ پر ولدیت کے خانے میں وہی نام لکھوا ویا جو ماری ولدیت کے خانے میں لکھا ہے۔اس وقت کی کے ذ بن من بحديث تعاليكن بعد من مجصلاً كه بيه بالكل فعيك ہوا ہے۔ کاشان شل مری جان ہے اور میں اے ایک نظروں سے دورمیں کرسکتی اس کیے ٹس نے جان یو جو کریے حقیقت چیالی کدوہ صنم کا بیٹا ہے۔ میں اے اپنا بھالی ہتی ر بی اور بچھے اطمینان ساہو حمیا که آپ بھی اس پر اپناحق مہیں جاملیں مے لیکن آج میری مجوری مجھے اس مقام پر لے آئی ہے کہ میں خود اس حقیقت کو بتائے آپ کے رویرو چلی آئی ہوں۔ بلیز شاہنواز ..... میرے کاشان کو بحالیں۔ اے بحر ہو گیا تو میں صنم کی روح کے سامنے شرمسار رہوں گی۔" اب ده تواتر سے رور عی می۔

" ريليكس مون! خود كوسنجالوا ورجيحے بتاؤ كه كيا مسئله ہے؟''شاہنواز کواس کے آنسوؤں نے بے چین کردیا اور دہ ب ساختداس كے قريب آكراس كاشانہ تھیلنے لگا۔ مون نے خود کوسنمالنے کی کوشش کی لیکن علق میں تھنے آنسوؤں کے کولے کی وجہ سے اے بولنے میں دشواری چیش آر ہی تھی۔ شاہنواز نے اس کی کیفیت کو چھتے ہوئے گلاس میں یائی انڈیل کراہے پیش کیا۔ یانی کے دو تین محونث پینے کے بعد مون کی حالت معظمی اور اس نے کاشان کے اغوا کی پوری داستان سناڈ الی۔ وہتمہیں کسی پر فٹک ہے؟"شاہنواز نے سب س کر

" اسدادر سعدد واليه افراد بارجن عرب كج جاسوسي دانجست ﴿ 283 ٢٠٠٥ عِنُورِي 2017 ء

ملاقات كرك بيه معامله تمثانا عايتا تحاله مثابتواز كالبجه بهت

"كيامطلب؟"مون كيمون ارزے-

''صاف بات ہے۔ میں اپنا میٹا واپس جاہتا ہوں۔ تم بد بناؤ کماس کے بدلے تعنی رقم لوگی؟" شاہنواز کے لیج میں بڑی کا اس محی مون اس کے الفاظ پرتزب اتھی اور

میرے کیے کاشان ساری دنیا کی دولت سے زیادہ میتی ہے۔ میں نے راتوں کوجاک جاک کراہے یالا ہے۔ شریکی جمی قبت پراہے کی کے حوالے میں کرسکتی۔'' وم آن .... بولى برحائے كے ليے الى ياتي مت كرو ين جانا مول كد تمبار بي جيول كر لي انسانوں کی تجارت کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ آخر تمہاری مال نے بھی توابق بی مندما تھے داموں میرے ہاتھ یکی تھی نا لیکن اس کے خون میں ہی وفامیں تھی۔ میں نے اے شهرا دیوں کی طرح رکھا پھر بھی وہ اپنی اصل کی طرف لوٹ کئے۔'' شاہنواز کے لفظ لفظ میں زہر تھا اور وہ اپنے اس ممل یں تن بجانب بھی تھا۔مون کی بڑی بین سنم جوای کی طرح ذین اور طرح دار می ایک انقاتی طاقات کے بعد بول شاہنواز کے دل پر چڑمی کہ اس نے اے اپنے محرک زینت بنالیااور بدلے میں الماس بائی کومند ما کی رقم وی کیکن چر جی ستم چند ماہ سے زیادہ اس کے طریس میں کی اور والی ای بازار میں لوٹ کئے۔ صنم کی واپسی شاہنواز کے لے بہت براصدمة قاادراس كے بعداس كى زعد كى يس بعى كسى عورت كى منحائش نبيس تكلي تقى \_

" آب كيا جائيل كممنم كيول اوركس دل عدواليل چ بارے لولی می - آپ اے ب وفا ہونے کا طعنہ وے رے ہیں حالاتکہ آپ سے وفا نھانے کے لیے ہی اس نے يركر والحونث الي حلق سے ينج اتارا تھا۔"مون كي آواز

"كيامطلب؟" شابتواز حرال موا-

"آب سے منم کے دام کرے کرنے کے باوجود امال کی نیت سرمیں ہوئی تھی اور وہ صنم کے ذریعے آپ کی سارى دولت بتھيانا جا بي ميس مم في ايك دو بارتوان كمطالب يراجيس رم لاكردى ليكن جب اس في مجهلياك آب ك كنكال مون تك يدسلسانيس رك والاتواس ن اے ول کی مرضی کے خلاف مرف آپ کی خاطر آپ کا ممر مچور دیا۔"مون کی ایک آگھے آنو کا قطرہ تکل کرائل

الحملا فات بيل ليكن اسد تقائے من بند ب اور سعد مرك ش ہے۔اس کیے دونوں پر بی شک کرنا مشکل ہے یوں بھی ہے انقام کے بچائے افوا برائے تاوان کی واروات ہے۔ كذنير كاسارا زوررقم يربني تفااكرجه ش ابتى سابقه روش برك كركي برومنداندزندكي كزارف كاال فيصله كريكي تحى کیکن کاشان کی خاطر میں بیمجی کرسکتی ہوں لیکن مسئلہ وقت کا ہے۔اس طرح رقم جع کرنے میں جھے کئی دن لگ جا کی کے اور میں استے دن کا شان کوان لوگوں کے قبضے میں ہیں د کھنا جائی اس لیے بہت مجور ہو کر آپ کے در پر آئی موں۔آپ کے لیے ایک کروڑ اتی بڑی رقم جیں ہے۔آپ مجھے رقم دے دیں تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ آ ستد آ ستد آ كوسارى رقم واليل كردول كى \_" اس كا روال روال التجا

<sup>و</sup>لیکن میں کاشانِ کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ قدرت نے اس سے اس کی ماں چین لی لیکن جیتے جی اس ے باب کو چھنے کا حق کی کو حاصل جیں ہے۔ میں اس کا باب وں اس کیے تاوان کی رقم ضرور اوا کروں گا لیکن والحرآئے کے بعدوہ مرے ساتھ بی رے گا۔" شاہنواز نے نیملہ ستایا جے س کرمون کی اجلی راتکت میں زردی مل من اور وہ ہونؤں سے سکی نکالے بغیر سر جمکا کر خاموثی ہے آنبو بہانے لی۔ قدرت کا شاہکار اس موی جمعے جیسی لڑکی کوآنسو بہاتا دیکھ کرشاہنواز کا دل ایک بار پھر بے جسک عوالوراس لگا كروه مون كرماته زيادني كررياب-

"كياآب بح كاثان ع لح من كا اجازت وی مے؟"چری آنو بہانے کے بعداس نے بری آس ع شاہنواز کی طرف دیمتے ہوئے ہو چھا۔

" لین تم کا شان کومیرے دوالے کرنے کے لیے تیار ہو؟" اس كے سوال كونظرانداز كرتے ہوئے شاہوازنے

"ایک بادمیری بین نے آپ کے بھلے کے لیے آپ کوچھوڑ کرخود اپنی زندگی داؤ پر لگا دی تھی آج میں ای تاری کود براتے ہوئے کاشان کی خاطراے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے معلوم ہے کدائ سے الگ ہو کرمیراول بهت برى طرح روي على اللهن على بدكر والمحونث صرف اس لیے پینے کو تیار ہوں کہ کاشان کی زندگی نی جائے گی اور ظاہر ے آپ کے ساتھ دہ زیادہ اچی لائف گزارے گا۔"وہ پولٹی تھی آواس کی آواز آنسوؤں کی می کے باعث کھٹ کھٹ جائی تھی۔ شاہنواز کو لگا کہ وہ ای کے ساتھ بہت بری

زیادتی کرر ہاہے لیکن وہ بھی تواہیے بیٹے ،ایک محبت کی نشانی كونبيس چيور سكما تھا۔ اے كاشان برصورت استے ياس چاہے تھا۔

#### 公公公

ان دونوں نے گاڑی شاہنواز کے تھرے کچھ فاصلے يرآ ڑيس روك رفى كى -مون بہت دير ے شاہنواز كے محرکے اندر تھی اور اب ان کی توجہمون سے زیادہ اس کے تعاقب کار پر محی-اس نے اپنی موٹر سائیل مون کی گاڑی ت تعور عن فاصلے ير كمرى كرر كى اور صاف با جل رہا تھا کہ وہ اس کی تحرانی کررہا ہے۔ سر پر ہیلمٹ کے باوجود پتاچل رہاتھا کہ وہ ایک نوجوان لڑکا ہے جے ای صم کے کاموں کا ذرا بھی تجربیس ہے۔

" بے جارہ بالکل بی انازی ہے۔" اس کی طرف ويمحت بوئے لبنی نے تبعرہ کیا۔

مدتم اس کی ہدردی شر جالا ہونے کے بجائے معلوم کرو کہ مدیارہ اور عروج کہاں تک چیس۔ اس لڑ کے کو پڑنا مروری ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس سے اہم معلومات حاصل ہوعتی ہیں۔ اروشی نے سجید کی سے کہا۔ "الجي عروج كا اليم الم الي آيا ب، وه اس علاقے میں پہنچ چک ہیں۔" لیٹل نے مند بنا کرا طلاع دی۔ "بس تو پھر ہوشارر ہو۔ کی بھی وقت ان کی طرف ے کارروائی کا آغاز ہوجائے گا۔"عام حالات میں بہت شوخی کا مظاہرہ کرنے والی روشی پراس وفت گہری سجید کی طاری می \_

" ویے کمامز تو بیمون کا ڈرائیور بھی لگتا ہے۔ مالکن ائل پریشانی میں جلا ہے اور اے دیکھو کتنے مزے ہے استيرنك پرسرنكائ آرام كردما ب-اے اتا مى اندازه مہیں ہے کدان کی گاڑی کا تعاقب کیا جا تار ہاہے۔" لیتی کی زبان آج چپ مونے کوتیار جیس کی۔

"اس مِن بوشاري بوني تو بحدافواي كون بوتا-" روتی نے جلے کئے لیج میں کہااور پھر چونک کئی۔مہ یارہ کی گاڑی ان سے کچھ فاصلے رآ کررگی می اوراس سے ووج برآ مد ہوئی تھی۔عروج نے الشرا ماڈ ل لیاس پہن رکھا تھا اور برس کو ہاتھوں میں جھلاتے ہوئے اس کی میں داخل ہور ہی محی جہاں شاہنواز کا تھر تھا۔ کی میں بھی کراس نے دائیں بالخمي ويكعا اور يحرجيساس كي نظر انتخاب موثر سائيل سوار يرجاهمر كا-

لیوزی کیا آپ بنا کیے ان کہ عبدالقوم الماسوسي دائجست < 284 > جنوري 2017ء د مجداں اول کو بتا نبی چل سکتا تھا کہ کی کوآ تھوں پر پنی بائدہ کر ذبر دئتی کہیں لے جا یہ بائدہ کر ذبر دئتی کہیں لے جا یا جارہا ہے۔
"کون ہوتم لوگ اور مجھے اس طرح اغوا کرنے کا کیا مطلب ہے؟" آخر تو جو ان نے سوال کرنے کی جرأت کر

''سب معلوم ہوجائےگا۔ ابھی بالکل خاموش بیٹو۔'' عروج غرائی تو وہ د بک گیا۔ احتیاطاً لبنی بھی اس گاڑی میں سوار ہوگئ تھی اور روشی اپنی گاڑی میں چھیے آر بی تھی۔مون کے تعاقب کا ارادہ ملتوی کر دیا گیا تھا کیونکہ ان کے خیال میں ان کے ہاتھ ایک بہت اہم مہرہ آچکا تھا جس کے ذریعےوہ کا شان تک بہتی تھیں۔

"نام كيا ہے تمہارا؟" عروق نے ليج كو خوب كڑك وار بنا كرنو جوان سے يو جھا۔ انہوں نے پستول كے زور پر اسے كرى ہے با ندھ و يا تقااور اب اس كے كرد وقع اس سے تفتيش كرري تھيں۔ وہ اسے ای كؤئی میں لائی تھيں جہاں اپنا وشر كيب قائم كرركھا تھا۔ چھٹی ہوجانے كے باعث بچاور اسٹاف رفصت ہو چكا تھا اور صرف كيث پر چوكيدار موجود تھا ہے بتا نہيں جل سكا كہ كؤئی كے اندر آنے والى دوگاڑيوں ميں سے ايك ميں وہ كى نوجوان كوائے ساتھ لالى ہيں۔

'' تم لوگ کون ہواور جھے کیا چاہتی ہو؟'' نو جوان نے عروج کے سوال کونظرا نداز کر کے اس سے دریافت کیا۔ وہ خود کو کافی سنجال چکا تھا پھر بھی اس کے چیرے پر گھبراہٹ تھی۔

" ہم جاننا چاہتے ہیں کہتم لوگوں نے کاشان کواغوا کر کے کہاں رکھا ہے؟" روثی نے مزے سے اپنا مقصد

۔ ''کیاتم لوگوں کاتعلق خفیہ پولیس سے ہے؟'' دہ کچھ فیمراہا۔

اور برایا۔ ''بالکل، آئی خفیہ پولیس سے کہ خود خفیہ پولیس والوں کو بھی نہیں معلوم۔ اب تم جلدی سے جمیں کا شان کا پتا بناؤ۔''عروج نے ایک بار پھراپنے لیجے میں حق سمو کی۔ ''میں کسی کا شان کونیس جانتا۔'' اس نے اچا تک ہی پیٹیتر ابدل لیا۔

" پھرتم مون کا پیچیا کیوں کرر ہے تھے؟" " میں اس کافین ہوں۔"

میلمث اتارکرآ عموں پر بٹی باندھ "فین آٹوگراف لیتے ہیں۔ ساتھ سیلمی بواتے میان کا مزام کی بواتے میان کا مزام کی بار میان کا مزام کی بار میان کا مزام کی بار حاسوسی ڈائنجست (285) جنوری 2017ء

ساب کی کوشی کون تی ہے۔ جھے سے ان کا ایڈ رئیں ہم ہو گیا ہے گیاں آئ میراان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ 'وہ نہایت او چدار کہج میں نو جوان سے مخاطب تھی۔ ایک تو اس کے حسن کے جلوے او پر سے ایبا لب و لہجہ۔ نو جوان موثر سائیکل سوار یقینا کھڑے کھڑے لٹ گیا ہوگا۔ چنانچہ نبایت ٹیریں کہج میں افسوس کے ساتھ عروج کو بتایا کہ وہ خود اس علاقے میں اجنی ہے اور کی عبدالقیوم صاحب سے واقف میں ہے۔

"بائے اللہ!" اس کی اطلاع پرعروج نے ایک دروناک ہائے کی اور چرے پر مظلومیت طاری کرتے ہوئے ہوئی واللہ چرے پر مظلومیت طاری کرتے ہوئے ہوئی۔ "میں پچھنے وو کھنے ہے اس علاقے میں ان کی کھی ڈھونڈ رہی ہوں کیا ہا ور پروں میں چھالے پڑنے گئے ہیں۔ اب تو اسٹاپ تک جانے کی ہمت بھی ہیں رہی ہے کہ اسٹاپ اپنے گھر ہی واپس چلی جاؤں۔ پلیز کیا آپ جھے اسٹاپ ایک جیوڑ ویں کے۔ اس علاقے میں پہلک ٹرانسپورٹ بھی کہاں آسانی سے ملتی ہے۔" عروج نے فرمائش کرتے ہوئے وکھڑارویا۔

" بھی ۔۔۔۔ " نوجوان اس کی فر اکش پر نوکھلا سا گیا۔
" بی بال آپ۔ پلیز ڈر آپ کردیں نا۔ "عروج نے
التجابی نہیں کی ، انچل کر موٹر سائیکل پر اس کے پیچے سوار بھی
ہوئی۔ نوجوان نے ذرا سے تذیذ ب کے بعد موٹر سائیکل کو
کک لگائی۔ اس نے سوچا ہوگا کہ مون تو اتی دیر سے اندر
ہے۔ وہ لاکی کو اسٹاپ پر چیوڑ کرفور آ واپس آ جائے گالیکن
جب علاقے سے نکلتے ہی چیل چیسلی نار نے بچ کی نار
جب علاقے سے نکلتے ہی چیسل چیسلی نار نے بچ کی کی نار
آگ برساتے لیج میں بولی کہ جہاں میں کہتی ہوں چپ
چاپ چلو ورنہ کولی ماردوں کی تو وہ کانپ کررہ کیا۔ عروج
اسے ہدایات ویتی ہوئی ایک سنسان علاقے سک لے کئی
اور موٹر سائیکل روکنے کا تھم دیا۔ مد پارہ اور روثی بھی اپنی
اور موٹر سائیکل روکنے کا تھم دیا۔ مد پارہ اور روثی بھی اپنی
گاڑیوں میں ان کے پیچھے تھیں۔ موٹر سائیکل رکتے ہی ان
گاڑیوں میں ان کے پیچھے تھیں۔ موٹر سائیکل رکتے ہی ان
گاڑیوں میں ان کے پیچھے تھیں۔ موٹر سائیکل رکتے ہی ان

"اے گاڑی میں بٹھاؤے" مدیارہ نے تھم صادر کیا۔ لڑکیوں کے ہاتھوں اغوا ہونے والانو جوان ہوئق بناان کے تھم کی تعمیل پرمجبور تھا کہ عروج نے پستول کو ایک کھے کے لیے بھی اس کے پہلو سے نہیں ہٹا یا تھا۔وہ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھا اس کے سرپر سے ہیلمٹ اتار کرآ تھموں پرپٹی ہا تدھ دی تی اور اس کے او پرسیاہ من گلاسز نگا دیے گئے۔اب ہا ہر د کھرے ہیں۔ 'اس کے جواب پرمدیارہ فے طنز کیا۔ '' کھ میرے تھے بھی ہوتے ہیں۔'' اس نے دُھٹائی دکھائی۔

''گلتا ہے تم ایسے زبان نہیں کھولو گے۔ تہہیں ڈرائنگ روم کی سیر کروانی پڑے گی۔'' مہ پارہ نے اسے ڈرانے کی کوشش کی لیکن وہ خاموش رہا۔ ابتدا میں وہ جتنا گھبرایا ہوا لگ رہا تھا اب اتی ہی ڈ ھٹائی اختیار کر ''کما تھا۔

" "اس کی زبان کیے کھلوا کی۔ بیتو کھے بتائے کے لیے داخی بی زبان کیے کھلوا کی۔ بیتو کھے بتائے کے لیے داخی بی بورہا۔" تھوڑی دیر بعد وہ چاروں دوسرے سے بوچے دوسرے سے بوچے رہی تھیں کیونکہ ان کی دھمکیوں کے باوجوداس نے زبان تہیں کھولی تھی۔

الکتاب اے ٹارچ کرنا پڑے گا۔"مہ پارہ نے پُرسوچ کیچیس کہا۔

' اللين كرسكا كون؟ ہم ش سے كون ہے جواس پر ہنٹر برسائے، چاقو ہے اس كے كان، تاك كائے يا النالئكا كر مرچوں كى دھونى دے۔' ليتى نے تشدد كے جانے پہلے نے حربوں كا ذكر كرتے ہوئے سوال اٹھا يا اور خود ہى جمر جمرى لى۔سب يك دم خاموش ہوگئيں۔واقعى وہ يہب نہيں كرستى تھيں۔

''اے پولیس کے حوالے کردیے ایں۔''روثی نے بحریز پیش کی۔

''آگریج کچ اس کا اغوا اکاروں سے تعلق تہیں ہوا تو الٹا ہم اسے اغوا کرنے کے الزام میں دھر لیے جا نمیں گے۔'' مہ پارہ نے ایک دوسرا پہلوسائے رکھا۔ ''' ترین مصریہ کیا یہ تمین ''لیزارہ رویا کی ای

'' بی توبڑی مصیبت کلے پڑگئی۔'' کبنی بڑبڑائی۔ای وقت اس موبائل کی میسج ٹون بھی جوانہوں نے نوجوان کے قبضے سے برآ مدکیا تھا۔ روثی نے میسج دیکھا بکھا تھا۔

''مون نے رقم کا نظام کرلیا ہے۔اب اے کال کر کے وقت اور جگہ کا بتاؤ۔''

''یہ کیا؟ اس سی ہے تو صاف پتا چل رہا ہے کہ یہ کڈنپر زکا ساتھ ہے۔''روٹی پُرجوش ہوئی۔ ''اس سے یہ بھی بتا چل رہا ہے کہ کڈنپر زیکا کوئی

ال سے ہوں جا ہاں رہا ہے کہ مد پررہ ہوں ساتھی مون کے بہت قریب ہے جب بی اے رقم کے بارے مرمعلوم ہے۔''

"ایا کرتے ہیں مون کو یہاں بلاکراس بندے سے ملواتے ہیں۔ ہوسکتا ہے وہ اسے جانتی ہو۔"عروج نے

تجویز دی، بس سے سب نے اتفاق کیا۔ نورا ہی مون کوکال
کی گئی اوراس کو سال آنے کے لیے کہا گیا۔ وہ آنے کے
لیے راضی نہیں تھی گیکن جب اس سے کہا گیا کہ گڈنیرز کے
بارے بش ایک اہم کلیوطلا ہے تو وہ راضی ہوگئی۔ وہ شاہنواز
سے کامیاب طلاقات کے بعدا ہے فلیٹ پرواپس آپھی تھی۔
شاہنواز نے اسے یقین ولا یا تھا کہ وہ دو گھنٹے بیں رقم لے کر
اس کے پاس آ جائے گا۔ وہ مسلسل سفر بیں رہی تھی اس لیے
کچھ دیر آ رام کرنا چاہتی تھی لیکن عروق کی کال نے ڈسٹرب
کر دیا۔ اسے آئیس ملنے والے کسی کلیوسے کوئی غرض نہیں
گئی۔ شاہنواز رقم لار ہا تھا اور وہ کڈنیرز کو رقم دیے کر
کاشان کو واپس لانا چاہتی تھی لیکن اسے خیال آیا کہ ان
اختی لڑکیوں کی کسی حرکت کی وجہ سے کڈنیرز وجوٹک نہ
اختی لڑکیوں کی کسی حرکت کی وجہ سے کڈنیرز وجوٹک نہ
جا تھی اس لیے وہ ان سے طلاقات کے لیے چال پڑئی۔
فاصلہ زیادہ نہیں تھا اس لیے صرف بندرہ منٹ میں وہ دیال

"المجنى من جلدى من بول- دالى من بالى بول-"مون اسے جواب وے كركا أى سے الرحى اندر وه جاروں اس كى خدم تعيس \_

''تم لوگ کیا جاہتی ہو، اگر تمہاری دجہ سے کا شان کو نقصان پہنچا تو میں تمہیں چیوڑوں کی نہیں۔'' وہ دیکھتے ہی ان پر برسنا شروع ہوگئی۔

" ہم آپ کو کڈنیر زے ایک ساتھی سے ملوانا چاہے ایں۔ شاید آپ اسے جانتی ہوں۔ " اس کے رویے کے با وجود مد پارہ نے تحل سے کام لیا اور اسے اس کمرے تک لے گئی جہال انہوں نے نوجوان کو بائد ھا ہوا تھا۔ نوجوان کو دیکھتے ہی مون چونک گئی اور اس کے منہ سے لکا۔

"باسطائم ....." مون کوسائے پاکروہ نظر خرا گیا۔
"بیسعد کی ٹیم جی شامل ہے۔اسپاٹ بوائے کا کام کرتا
ہے لیکن مری والے ٹرپ پر سے ہمارے ساتھ نیس تھا۔اس نے
کہا تھا اس کی ماں بھار ہے۔اوہ گاؤ ..... کیا اس سب کے پیچے
سعد کا ہاتھ ہے۔وہ اس طرح سے جھے سے انتقام لے رہاہے۔"
انیس بتاتے بتاتے وہ بڑ بڑاتے ہوئے کہنے گی۔
انیس بتاتے بتاتے وہ بڑ بڑاتے ہوئے کہنے گی۔
"نیسسد کون ہے " مریارہ نے وراسوال کیا جس کے

حاسوسي د انجست < 286 > جنوري 2017ء

د مجداں ایک ایک کپ تھایا۔ ابھی تک گھرند آپ ہے ہو، ا کے سب کوایک ایک کپ تھایا۔ ابھی تک گھرند آپ ہے ہیں ۔ اپنے اپنے گھروں میں فون کر کے معقول بہاند بنا چی تھیں۔ انہیں یہاں نیوایئر نائٹ کافنکشن کرنا تھااورای فنکشن کی تیاری کے لیے رکنے کا بہانہ بنایا تھا۔

"میں کئی سالوں سے شوہز کے لوگوں کے ساتھ نیو ایئر نائٹ سلیمر بیٹ کررہی ہوں۔ ایسے فنکشنز میں بہت رونق ہوتی ہے لیکن سارے رنگ اور روشنیاں کتی تعلی ہوتی ہیں بیصرف اس دنیا کے لوگ جانتے ہیں۔ کاشان واپس آ جائے تو میں اس دفعہ اس اہم دن کو آپ لوگوں کے ساتھ سلیمر بیٹ کرنا پسند کروں گی۔" کرم کانی کا تھونٹ لیتے

ہوئے مون نے اپنے اراد سے کا ظہار کیا۔
'' کیوں نہیں ہمیں آپ کی شرکت سے خوشی ہوگ۔''
روشی نے فور آئی اسے جواب دیا۔ وہ ٹی وی ڈراموں کی
شوقین تھی اس لیے مون کے اراد سے پرسب سے زیادہ
اسے ہی خوشی ہوئی تھی۔

آ دھے تھنے کے انتظار کے بعد شاہنواز کی وہاں آید ہوئی۔ای وقت مون کے فون کی تھنٹی بجی۔

''تم کہاں ہومون! کاشان کی ابھی تک کوئی خبر نہیں ہےاورتم ہو کہ بیر سپاٹوں میں گئن ہو۔''فون کرنے والی اس کی ماں الماس تھی جواس پر برس رہی تھی۔

"کلا ہے آپ کی ساری ڈرگز اور پولٹس ختم ہوگئی ایس جب ہی آپ کو کا شان کا خیال آرہا ہے؟" نہ چاہتے ہوئے بھی مون کا لہجہ کے ہوگیا۔ پچرو پر بل جب وہ کھر کئی تھی تو الماس اپنے کمرے سے باہر آکر اس سے لی تک نہیں تھی اور اب وہ اس سے باز پرس کر رہی تھی تو اس کا غصے میں آنا بڑا تھا۔ میں سے یہ دفت آگیا تھا وہ ایک بل سکون سے نہیں بیٹھی تھی اور اسے ہی طعنے ویے جارے تھے۔

" بکواس مت کرو۔ میں تمہاری ماں ہوں۔ تم مجھ سے اس کیچ میں بات نہیں کر سکتیں۔ جھے بتاؤ کہتم کا شان کے لیے کیا کررہی ہو؟" الماس نے کرج کر یو چھا۔

"دبیس محرآ کرآپ کو بتاتی ہوں۔" مون نے ضبط
ے کام لیتے ہوئے جواب دیا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔
الماس نے فورآ ہی دوبارہ کال کرنا شروع کر دی لیکن مون
نے فون وائیریشن پر کر کے اس کی تھنٹی بند کر دی تھی۔اے
کڈ نیپر زکی طرف سے کال کا انتظار نہ ہوتا تو فون کوآف ہی
کر دی۔

'' کہاں ہے وہ بندہ ذرا جھے اس کے پاس لے چلیں۔''مون کو گفتگو میں معروف دیکھ کراب تک خاموثی و بش اس نے مختصراً انہیں سعد کے بارے بیں بتادیا۔
'' ایسٹی سعد مری میں بیٹھ کر آ پر بٹ کررہا ہے اور اس
کے بندے یہاں کام کردہے ہیں لیکن آ پ بیتو بتا کی کہ
سعد کو کیے معلوم ہوا کہ آ پ نے رقم کا انتظام کرلیا ہے۔ ابھی
پیرو پر پہلے اس کے موبائل پر بیسی آیا تھا۔'' روثی نے
اے میں دکھایا۔

''شاہنواز کے علاوہ صرف میرے ڈرائیورکویہ بات معلوم ہے کہ رقم کا انتظام ہو چکا ہے۔ اوہ گاڈ ..... اس کا مطلب ہے کہ میراڈرائیور .....''مون نے اندازہ لگایا۔ مطلب ہے کہ میراڈرائیور .....''مون نے اندازہ لگایا۔ ''عموماً قریبی لوگ ہی ایسے کام کرتے ہیں۔ آپ پریشان شہول۔ہم پولیس سے رابط کر کے ابھی اے گرفآر گروائے ہیں۔''روش نے اسے لی دی۔

"اس سے پہلے میں شاہنواز سے بات کرتا چاہتی ہوں۔ وہ کاشان کا باپ ہے اور اس نے بی تاوان کی رام دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس معاملے میں اس کا مشورہ ضروری ہے۔ اگر کوئی اور کج نج ہوگئی تو میں اس کا سامنا نہیں کرسکوں گی۔ "مون نے کہا اور اپنے کیل فون پر شاہنواز کا تمبر ملانے گی۔ بینمبر اس نے آج بی شاہنواز سے لیا تھا۔

" ماری بات میں خود وہاں آرہا ہوں۔ بچھے پتا بتاؤ۔" ساری بات من کرائی نے نہایت خید گی ہے گیا بتاؤ۔" ساری بات می کرائی نے نہایت خید گی ہے گیا تا مون اسے اس جگہ کا پتا سمجھانے گئی۔ وہ لوگ قیدی والے کمرے سے بہت چی تھیں اور ایک دوسرے کمرے میں یہ ساری گفتگو ہور ہی تھی۔

اور ایک دوسرے کمرے میں یہ ساری گفتگو ہور ہی تھی۔

" میں ماری نے دی کر تی موال کہیں میں مواگ ہے۔

" میں ماری نے دی کر تی موال کہیں میں مواگ ہے۔

"میں ڈرائیورکو چیک کرتی ہوں۔ کہیں وہ بھاگ نہ جائے۔"روقی نے کہا۔

''ایما کروخان سے کہددو کدڈ رائیور پرتظرر کھے۔وہ بھا گئے نہ پائے۔'' مہ پارہ نے بیہ ذینے داری چوکیدار کو سونیتا زیادہ مناسب سمجھا۔ جیسے جیسے مجرموں کی نشاندہی ہورہی تھی اِن کا جوش بڑھتا جارہا تھا۔

''تغیق میرے بڑے اعماد کا ڈرائیور تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ بچھے ایسا دھوکا دے گا اور سعد جیسے کمینے آ دمی کے ساتھ ال جائے گا۔'' مون صدے ہے دچارتھی۔

"انسان کا کچھ بھروسانہیں ہوتا۔ یہاں خونی رشتے دھوکا دے جاتے ہیں۔ وہ تو پھر صرف تخواہ وار ڈرائیور ہے۔" عروج نے قلسفیانہ لیجے ہیں اے سمجھایا۔ دسمبر کے بالکل آخری دن چل رہے تنے اور سورج ڈھلنے کے ساتھ سردی ہیں اضافہ شروع ہو گیا تھا۔ لبتی نے الیکٹرک کیٹل کی مدد سے کافی تیار کر

جاسوسى دُائجست ﴿ 287 ﴾ جنورى 2017 ء

اختیار رکنے والے شاہنواز نے فرمائش کی۔ وہ بے حد سجیدہ تھا اور اس کے ایک ہاتھ میں ایک پڑے سائز کی پلا شک کی بوتل اور چھونی می رمی نظر آر بی تھی۔ ان سب عی نے ان دونوں چروں کو چرت سے و یکھا لیکن اس كے چرے كتا ثرات كود يكھتے ہوئے كى كوسوال كرنے کی جرأت نه ہوئی۔ شاہنواز نے دوسرے کرے میں پہنچ کرکری سے بند ھےنو جوان کودیکھا اور پچھ کیے بغیر ہاتھ يس موجود باتل كا وهكن كحول كراس بيس موجود ما نع اس کے کپڑوں پرانڈیلنا شروع کردیا۔ باسط نامی و ونو جوان جو تواتین کے جمرمث میں کی مردکو یا کر پہلے ہی گھراگیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر مزید شیٹا گیا۔ کیونکہ بول کھلتے بی ہر سوچیلتی یونے بتاویا تھا کہ اس میں موجود مائع اصل میں پیٹرول ہے۔

" كون يوقم اور مرے ساتھ كيا كرد ہے ہو؟"اى نے چلاکرشاہنوازے یو چھا۔

شاہنواز نے اے کوئی جواب نہیں دیا اور بول کا وْحَكُن بِنْدُكُر كِي است ايك طرف ۋالتے كے بعد ہاتھ ميں موجودری کوایک سیدهی مکیری صورت بین اس طرح فرش پر پھلایا کہ اس کا ایک سرا باسلا کے یاؤں کے قریب تھا۔ شاہنوازنے جیب سے لائٹرنکال کرری کےدوسرے سرے يرآ ك جلائي اور علين ليح من بولا-

" تمہارے ماس کے بولنے کے لیے بس اتی مہلت でとしてとりのろうでしょとかいとびろく جائے۔اس مہلت کے دوران تم نمیں یو لے تو تم خود مجھ سکتے ہو کہ تمہارا کیا انجام ہوگا۔" بیصورت حال الی تھی کہ کری ے بندھا باسط تو کیا جملہ خواتین مجی مکا بکا رہ لئیں۔ری زیادہ بڑی ہیں تھی۔اس لیے باسط کی مہلت بہت تیزی سے ختم ہونے لگی۔ پیٹرول سے اے شاہنواز نے نہلایا تھا۔ خوف نے لینے سے نہلا ڈالا اور بالآخراس کے اعصاب جوابدے کے۔وہ زورے چیا۔

"بناؤ، اے مناؤ۔ میں سب بتاتا ہوں۔" اور پھر اس نے جو کچھ بتایا اے تن کرسپ دنگ رہ گئے۔ 444

يرل وعر كيب من آج الك عى رونق تحى ـ ان چاروں سہلیوں محے ساتھ ساتھ اسٹاف کے دیگر ارکان بھی بہت مرکزم اور پر بوش نظر آرے تھے۔ یہ مرکزی آنے والے نے سال کوخوش آمدید کہنے کے لیے تھی۔ آج خصوصی طور پر ٹائٹ فنکشن رکھا حمیا تھا۔ وہاں آئے والے سارے

نے اعلی طبعے سے تعلق رکھتے تھے جن کے والدین نے یہ خوشی اپنے بچوں کواس فنکشن ش شرکت کی اجازت دے دی تھی۔ پچوں کے ساتھ والدین کو بھی مدعو کیا گیا تھا لیکن بہت کم والدین این بچوں کے ساتھ آرہے تھے۔این طقے کی روایت کے مطابق آج رات ان میں سے بیشتر کو نیو ایئر کی خصوصی یارٹیز میں شرکت کرنی تھی جہال ظاہر ہے مت ومد ہوش ہونے کے سارے لوازم میسر ہوتے ایے میں وہ لوگ اس بچکانا فنکشن میں شرکت کر کے اپنی بیرخاص رات کول برباد کرتے ، ہاں بچوں کوڈرائورز کے ساتھ مجیج ریا کمیا تھا۔ مختف عمر کے بیجے دیجتے چیروں کے ساتھ اس فنكشن ميں شريك تنے جوخاص ان كے ليے منعقد كيا كيا تما ورنداس سے قبل انہیں بدرات عموماً اپنے تھروں کی تنہائی على زياده سے زياده كىلى وال كے يروكرام و يكھتے ہوئے گزار فی برتی می اور وہ نے سال کوخوش آمدید کہنے کے لے کی سر کری میں حصر میں لے یاتے تھے۔ وہ جاروں سہلیاں آنے والے مہمانوں کوخش آیدید کہنے کے لیے خود ميث كے دونوں جانب كھرى موئى تھيں۔ان كے ماس خصوصی بینڈز سے جن پر نہایت خوب صورتی سے جیکتے حروف ميں ويكم ثو 2017 وكنده تعا۔ وہ يہ بينڈ زیجوں ميں تعتيم كردى تغيل جوخوشي توشي أنيس ابدى كلا ئيول على ميكن رے تھے۔ بنگلے کے گیٹ پرو تنے و تنے ہے گاڑیاں آ کر رك ري عي - بعرايك جاني يجاني كازي آكروبان ري -ال گاڑی کوحسب معمول ڈرائیوشنق ڈرائیوکررہا تھا اور اس كى بچھلى نشست يرمونا خادم على عرف مون بيقي مولى تھی۔ دہ گاڑی سے از ی توسب کی آجھیں خیرہ ہوگئیں۔ اس نے ساہ رنگ کی بالکل سادہ ساڑی پہن رکھی تی اور اس ساڑی پرسلور دیگ کے خوب صورت ونفیس زیورات الگ ى بهاردكھار بے تھے۔ گلے میں بہنا نازك ليكن لميا سابار اس کے سینے تک آرہا تھا، کانوں میں سلور رنگ کے لیے آ دیزے تھے۔ایک ہاتھ کی کلائی میں موٹا ساسلورکڑا اور دوسرے میں نازک ک رسٹ واج تھی۔ میروں میں سلور سینڈل تھے۔زیورات سے لے کر محری سینڈل اور پری تك يل بيتحاثا چو أ چو أ تي ج ب موع تح جن سے روشنیال منعکس ہو کرمون کے چرے پر رقعی - 7000

"میں بھین سے کدیتی موں کدایی ڈرینگ کی عام ی عورت نے کی ہوتی توقطعی اچھی نبیس لکتی لیکن مون تو غضب و حاربی ہے۔ "روثی نے ساتھ کھڑی لیٹی کے کان

رگِجاں

کے اعظے بی المح خوب صورت آئی ہائی کا سکد ترون برا کیا۔ کیا۔ برتی روشنیاں اب بھی ہیں جلائی کی تھیں اور لیس منظر میں کو نیجے نے سال کے گیت کے ساتھ روشنیوں کا یہ کھیل بہت خوب صورت لگ رہا تھا۔ آئی بازی کا سلسلہ رکا اور اس تحقی برموجود ہے نیچے اتر ہے تو یک دم بی برتی تھے جل اشحے ، ان تعموں کو بڑی لائٹوں کی وجہ سے پہلے کی نے نوٹس ایمی نیوس کیا تھا اب جب وہ روشن ہوئے تو معلوم ہوا کہ انہیں ایک تر تیب سے 2017 ، کے ہندوں کی شکل میں ڈیزائن کیا گیا تھا۔ تعموں کی شکل میں ہرسو چھڑگاتے 2017 ، کے ساتھ ہندسے سب بی کو بہت متاثر کن گئے اور پھوں کے ساتھ ہندسے سب بی کو بہت متاثر کن گئے اور پھوں کے ساتھ ہندسے سب بی کو بہت متاثر کن گئے اور پھوں کے ساتھ ہندسے سب بی کو بہت متاثر کن گئے اور پھوں کے ساتھ ہندسے سب بی کو بہت متاثر کن گئے اور پھوں کے ساتھ ہندسے سب بی کو بہت متاثر کن گئے اور پھوں کے بعد فنگشن کا برائے ہی جاری ہوگیا۔

الماس صاحب کیسی جیں؟ "کاشان اپنے دوستوں کی طرف چلا کیا توشا ہنواز نے قریبی نشست پر موجود مون سے دھی آ واز میں دریافت کیا۔

" بہلے ہے بہتر ہیں۔ ٹس آنے سے پہلے ان سے ملا قات کر کے آئی ہوں کیسی بھی سبی وہ میری ماں ہیں اور میں انہیں نہیں چھوڑ سکتی ۔'' مون نے اس کی طرف دیکھیے بغیر جواب و یا۔اس دن باسط نے جوا مکثاف کیااس کے مطابل جو کھ ہوا اس کے چھے الماس کا ہاتھ تھا۔ای نے باسط اور اس كے ساتھ كام كرنے والے لا كے كواس كام کے لیے راضی کیا تھا۔ مال کی بے اعتدالیوں کو د کھیتے ہوئے مون نے خاص عرصے سے اس کے باتھ میں کھلا پیمادیناترک کردیا تمایی کی اس روش پر نالاں الیاس نے بٹی کی مروری کوجائے ہوئے اس سے میمشت رقم حاصل كرنے كے ليے بيسارامنصوبہ بنايا تھا۔ ڈرائيورشفق بس ال حد تک قصو وارتها که جب مون فریش هونے محر کی تھی تو اس نے الماس کے دریافت کرنے پراے ساری روداوستا دی می جس سے اسے بتا جل کیا تھا کہ مون نے رقم کا انظام كرليا ہے اور اس نے باسط كوئيج كرديا تھا كمون رقم كانظام كريكى ب\_ باسط اوراس كے دوست نے دواور لوکوں کو اس منصوبے میں شامل کر کے بلان بنایا تھا کہوہ الماس كورقم مي حصددارتيس بنائي محاس لي باسط خود مون کی تمرانی کرد ہاتھا۔اس کی بدسمتی کدوہ اینے اناڑی بن كى وجدي يرل كروب كى تظروب ين آعيا اور يون سارا کا چشا کل کیا۔ شاہنوا کے پولیس میں بہت او پر

یں سر گوشی کی واس نے بھی پچھے کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن اس کا مند کھلا کا کھلا رہ کیا کیونکہ ای وقت وہاں آ کرر کے والی دوسری گاڑی سے شاہنواز اترا تھا۔ وہ سیاہ ڈنرسوٹ ال مك سك سے تيار بہت شاندارلگ رہا تھا۔ اس ك ساتھ ہی گاڑی سے کاشان بھی اڑا تھا جس نے بالکل شاہنواز جیسا ہی و زسوٹ پکن رکھا تھا۔ گاڑی ہے اتر تے بی اس کی نظر مون پر پڑی اور وہ لیک کر اس کی طرف دوڑا۔مون نے بھی جلدی سے اپنی بائیس وا کر دیں اور اے خودے چینا کر بے تماشا چوسے لی۔ اس مل کے دوران اس کی آجمول میں سارے سے بھی حیکتے دکھائی دیے لیکن اس نے کمال مہارت ہے جلمل شارے جیے ان آنسودُ ل كواية اعداتا دليا اور كاشان كاباته وتقام كرا تدركي طرف برحی- شاہنواز بھی قدم برها کر ہے کی دوسری جانب آگیااوراس کا دوسرا ہاتھ تھام لیا۔ کاشان وہ پہلا بچہ تھا جو وہاں اس طرح وافل ہور یا تھا کہ اس کے دونوں بالقول كوكى في تقام ركما تقار

" پرفیک فیلی-" ان تیوں کی طرف دیکھتے ہوئے

عروج نے تیمرہ کیا۔ "فلط- یہ ایک کیلی تیس ہے۔" مد بارہ نے انسوسناک حقیقت بیان کی جس پرسپ بی افسرده ہوسنی ۔ ال وقت تك وه تينول التين قريب آ كے تصركه اب ان پر تبعرے کی مخبائش میں رہی گی۔ عروج نے کا شان کوآج کا خصوصی بینڈ پہنا یا جبکہ لینی اور روثی نے شاہنواز اور مون کو چول چیل کرتے ہوئے خوش آمدید کہا۔ چھ دیر ش مہمانوں کی آمد کا سلسلہ حتم ہو گیا تو وہ جاروں کوسی کے لان من بيني كني جيال آج كے فنكشن كا انظام كيا حميا تھا۔ سردى اچھی خاصی تھی لیکن بارنی کو کے لیے کیے گئے انظام نے مجهنه وكاتوزكر ركعاتقا وبجرطا فتوريزي لائش تعين جن سے روشی کے ساتھ حرارت بھی خارج ہور ہی تھی۔ بارہ بجنے میں اب زیادہ وقت ہاتی نہیں رہا تھا۔ جب ہارہ بجنے عن صرف إيك منك باقى ره كيا تواجا تك وبال جلتي لائش بند كر دى كتيں۔ اند جرے بيں اجرنے والى كمزى كى سوئيوں كى تك مك بهت واضح تھى جو ايك ايك سكنڈ كا حباب بتاري محى-المعوين سيئتر يرتك تك كى بدآ وازبند مونی اور استیج پرروشنیاں ی جملسلاتی نظرآ نمیں۔ بیروشی ان موم بیوں کی محی جو خاص طور پر 2017ء کے مندسوں کی على من ويزائن كالن مي ادرانيس تيون تيون يون نے اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ بچوں کے تمودار ہونے

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

تك تعلقات تھے۔ باسط كى مدد سے اس فے ان كے عزت دارزندگی قزارنے کے لیے ایک تیمر کی جاہ ہے اور بھے گھر کو گھر بنانے کے لیے ایک تخلص سائعی کی ضرورت ۔ محكاتے ير ديذ كرواكر كاشان كو مازيافت كروانے ك ساتھ ساتھ باسط کے ساتھیوں کو بھی گرفتار کروادیا۔مون کی ہم دونوں کیجا ہوں گے تو یقینا ایک عمل خاندان تھکیل خواہش پرشاہنواز نے اس کیس کی میڈیا کو ہوائیس لکنے پاجائے گا۔'شاہنواز کہتار ہااورمون کیلتے کی کی کیفیت میں دى تحى کیکن مون کومشوره دیا تھا کہ وہ الماس کا پرا پرعلاج سب عتى ربى۔ کروائے۔مون نے اس کےمشورے پر الماس کو بھالی صحت کے ایک مرکز میں جہال نشے کے عادی افر اد کا علاج

" آپ نے میری بات کا کوئی جواب تبیں ویا؟" اے مسلل خاموش پا کرشا ہنوازئے ہ ؟۔

" میں کیا کہوں ، میں تو بیسوچ رہی ہوں کہ آ تھوں میں خواب اتارنے والا رب یوں بھی اینے بندوں کے خوابوں کو تعبير دينا ب- اي خواب كي ائن خوب صورت تعبير تو خود میرے کمان میں بھی سیس تھی۔''اس پارمون کی آ تھوں تیں جھلملاتے تارے ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے رخساروں پر مانند كبكشال بہنے كلے۔شاہنوازنے بے سائعتہ بى ان ستاروں كو این انظیوں کی پوروں پر چینا شروع کرویا۔

د کیا ہوا مون! آپ کیوں رور ہی ہیں؟ ڈیڈی آپ نے مون کو بچے کہا ہے؟" کاشان نے دور بی سے مون کے آنسود کھے لیے تھے اور وہاں دوڑ اچلا آیا تھا۔

''میں مون کو آپ کی مما بنا کراپنے ساتھ کھر لے جانے کے لیے راضی کررہا ہوں۔ ذرا آپ بھی میرا ساتھ دو جانو۔'' شاہنواز نے جان ہو جد کرمون کو چھیڑنے کے لیے كاشان بكبااورمون كي چرب ير بلحرت رقول كوديك كرونك ره مميا ـ وومصور تحاليكن ريكوں كى الىي خوب صورت بہارخوداس نے بھی بھی تیں ویکھی گی۔

" راضي كيا كرنا ، من تومون كوآر دُر د مصلاً عول-كيول مون! آپ چليس كى ناجار بساتھ - "كاشان نے اتنے رعب سے پوچھا کہ مون کے ہونٹوں پر ہمنی بھر گئی اور اس نے ہنتے ہوئے سر کو اثبات میں جنبش دے ڈالی۔ جاسوی کی خصوصیات سے مالا مال پرل کروپ کے ارکان نے دور بی سے بیمنظرد یکھا اور بات کی تہ تک پہنچ کر''وہ مارا" كانعره لكايا-

" بين ن كما تمانه رفيك فيلى لوبن كي رفيك اینڈ کمیلیٹ میلی۔'' کاشان کوایک ساتھ شاہنواز اورمون کی بانہوں کے حصار میں ویچے کرعروج نے اتر اکر کہاتو وہ سب بنس پڑیں اور پھرمہ پارہ یولی۔

"اس كامطلب إلى بارچينيون ميس يرل كروپ ایک عدد میرج بورو یا نجوی بابا کا دفتر مجی کھول سکتا ہے۔ اس بارچاروں كا قبقهد يہلے سے بھى زيادہ بلند تھا۔

کیا جاتا تھا، داخل کروا دیا تھا۔ کاشان کوشاہنواز اپنے ساتھ لے کیا تھا۔مون نے اُداس ہونے کے باوجوداس كال مل براعتراض من كيا تحارات احماس تحاكدوه كاشان كاس طرح حفاظت نبيس كرسكتي جيے شاہنواز كرتا۔ سينے ير برداشت كا بھارى بقرركے دو خودكوكا شان كے بغیر جینے کا عادی بنانے کی کوشش کرر ہی تھی لیکن مختفر عرفے میں بی اے اندازہ ہو گیا تھا کہ بیکام اس کے اندازوں ہے بھی زیادہ مشکل ہے۔آج وہ خاص طور پر کا شان ہے ملخ اوراے و معنے کے لیے وہاں آئی تھی۔

" اچھی بات ہے کہ آپ کواپٹی ماں کا خیال ہے لیکن كيا آب كواس بن مال كے يك كاكونى خيال ميس بي؟" شاہنواز نے دوستوں کے ایک کروپ کے ساتھ کھٹے۔ کاشان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یو چھا تو مون نا تھی ے شاہنواز کی شکل دیمنے لی۔

" بچھ کا شان بہت مزیز ہے۔ جس اس کے لیے دنیا کی برنعت کا ذعیرنگا سکتا ہوں۔ آپ نے اس کی تربیت بھی بہت اچی کی ہے اس کیے وہ آپ کی تصبحتوں کے مطابق مجھے یالکل تک جیس کرتالیکن مجھے اعتراف ہے کہ وہ میرے ساتھ مل طور پرخوش میں ہے۔ میں اے دنیا کی براحت د سے سکتا ہوں لیکن میرے یاس آپ کا تعم البدل نہیں ہے، آپ اس کی زعر کی میں اتی اہم ہیں کہ آپ کی کی باتی ہر نعت پر بھاری ہے۔"

" توكيا آپ نے كاشان كو جھے واپس كرنے كا فيمله كرلياب؟"خوشى مون كي آواز كاني-

" بی میں ۔" شاہواز کے صاف الکار نے مون کے چرے پر زردی ال دی۔ رکوں سے کھیلنے والے نے اس رتك ومحسوس كيا اور يولا-

"مس كاشان كوآب كحوالي كرنے كے بجائے بيا چاہتا ہوں کہ آپ ہیشہ کے لیے میرے محرآ جا کی کونکہ من نے محسول کیا ہے کہ آپ ای وہ واحد سسی ہیں جومیری اور کاشان کی زندگی میں منم کا خلا پر کرسکتی ہیں۔ آپ کو

جاسوسي ذائجست (290) جنوري 2017ء